# ردِقاديانيّت

## رسائل

- حرت والناعب الشينصاب جناب يباكرن ف وعب
- خوت النافروبالله في في في في مناب علمان الدخان صاحب
- حنت والنام معلورا حسد الحيين حت والنامح في ما الحاق قامني
- و بناب فراسائيل سهام عنه و يوبالجيد فاه الدي باري وي
- حنت والنام هالليك هنب بنا بعيه مهاليق وبياه وملك
- جناب طلال نظامي هيه جناب يوبدي افتال تن ساب

# 

جلداس



حضوری باغ روڈ ، ملتان - فون : 661-4783486

نام كتاب : احساب قاديانيت جلد فهتيس (٣٦)

مصفين عفرت مولانا عبدالرشيد صاحب

حفرت مولانا محمرعبداللدرويزي

حضرت مولا نامنظوراحمه الحسيني"

جناب محمدا ساعيل سهامٌ صاحب

حعزت مولانا مهرالدين صاحب

جناب محمر سلطان نظائ صاحب

جناب سيداحن شاءٌ صاحب

جناب سلطان احمدخانٌ صاحب

حضرت مولا نا محمد الحق قاضيٌّ

جناب سيدعبدالجيدشاه امجد بخاري

جناب تعيم صديقي وسعيداحمر ملك

جناب چوبدری افعنل حق" صاحب

صفحات : ۲۱۲

قيت : ٢٠٠٠ رويے

مطبع : ناصرزين پريس لا مور

طبع اوّل: جنوری ۲۰۱۱

ناشر : عالمى جلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رو دُ ملتان

Ph: 061-4783486

### فهرست رسائل مشموله .....ا حنساب قادیا نیت جلد ۳

| ۴           |                                   | ع من مرتب                                             |      |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| ۳           | حضرت مولا ناعبدالرشيد             | فتم نبوت اورنز ول عيسى عليه السلام                    |      |
| 41"         | حضرت مولاتا محرعبدالله محدث دويزي | مرزائيت اوراسلام                                      | r    |
| 1•1"        | حضرت مولا نامنظورا حمر الحسيني    | مخرية يمنى طيالما مهوم ومرت مهدى طيالرضيان كى چىمالمت | ٣    |
| 1+4         | 11 11 11 11                       | مرزا قادیانی کے وجوہ کفر                              | ۳    |
| III         | 11 11 11 11                       | شرمناك فرار                                           | ۵    |
| 119         | جناب محمدا ساعيل سهائم            | مقام مرزا                                             | ٧    |
| IM          | حضرت مولا نام هرالدينٌ            | حيات عيىلى عليه السلام                                | 2    |
| ۳۲۳         | جناب محمر سلطان نظائ              | كذاب ني                                               | ۸۸   |
| 210         | جناب <i>سيداح</i> ن شأهً          | مسيح قاديان كحالات كابيان                             | 9    |
| rrq         | جناب سلطان احمدخانً               | مرزائيوں كے دجالى استدلال كى حقيقت                    |      |
| 101         | حضرت مولا نامحمرالحق قاضي         | تذكره حقائق                                           | 11   |
| <b>M</b> 14 | سيدعبدالجيدشاه انجد بخارى بثالوئ  | ين اورقاديان                                          | Ir   |
| أبمأيما     | جناب فيم صديقي وسعيداحمه كمك      | تحقيقاتي عدالت كي ربورث برتبعره                       | 1٣   |
| ۵۵۵         | جناب چ <i>و بدر</i> ی افضل حق"    | . فتنه قاديان                                         | ۱اله |
| ۵۹۵         | 11 11 11 11                       | بمحيل وين اورختم رسالت                                | 10   |
| 4+1         |                                   | ميشى چيرى بمرزائى بدعقلى اورممانت كى ائتهاء           | ۲۱   |
| 4+9         | حضرت مولا نامنظورا حمرالحسيني     | . عقيده فتم نبوت اور سلمانون كي ذ مداريان             | 12   |

#### عرض مرتب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم • امابعد!

قارئین محرّم! کیج احتساب قادیانیت کی جلدچھتیں (۳۲) پیش خدمت ہے۔ اس حلد میں :

مولاناعبدالرشيدصاحب صدر مدرس جامعدالل حديث چوك دالكرال لا موركا ايك رساله:

ا است ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیه السلام: شامل اشاعت ہے۔ مرز المعون قادیان نے سید ناعیسیٰ ابن مریم علیما السلام کی حیات اور نزول کا انکار کر بےخودکو سے خابت کرنا چاہا۔ اس کے لئے اس ملعون نے بنیاد بیقائم کی کھیسیٰ علیه السلام دوبارہ آ مھے تو بیٹم نبوت کے منافی ہے۔ حالانکہ اس ملعون قادیان ہے کوئی ہو چھے کہ:

الف ..... عیسیٰ علیہ السلام جنہیں رحمت عالم اللہ ہے بیل نبوت مل چکی ہے۔ ان کے دوبارہ تشریف لانے سے انبیاء کیم السلام کی تعداد میں اضافہ نہوگا۔ اس لئے کہ وہ پہلے سے صف انبیاء کے شاریس آگئے۔ ان کا تشریف لانا تو مرز ا قادیانی کے قول کے مطابق ختم نبوت کے منافی ہوا۔ البت مرز اغلام احمد قادیانی ، رحمت عالم اللہ کے بعدد عویٰ نبوت کر رہ قویہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اس الٹی منطق کو مواتے دجل وفریب کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

ب..... پھر سیدنا مسے علیہ السلام کا تشریف لانا گویا پہلے کے ایک نبی، رحمت عالم اللہ کا تشریف لانا گویا پہلے کے ایک نبی، رحمت عالم اللہ کا الل

کہ آپ اللہ کی امت میں سے ایک محض نبوت کا دعوی کر رہا ہے۔ انبیائے سابھین سے ایک نبی کا آپ کی امت میں داخل ہونا اور ایک محض نبوت کا دعوی نبوت کرنا۔ ان دونوں با توں میں ملعون قادیان فرق نہ کر سکا۔ مولا نا عبدالرشید صاحب اہل صدیث کمتب فکر کے عالم دین نے میں ملعون قادیان فرق نہ کر سکا۔ مولا نا عبدالرشید صاحب اہل صدیث کمتب فکر کے عالم دین نے اس بات کو پھیلا یا۔ قرآن وسنت کی روشی میں اس مسئلہ کو مبر بمن کیا تو یہ کتاب تیار ہوگئی۔ مولا تا نے اخبار تنظیم اہل صدیث لا ہور میں ختم نبوت پر مضمون لکھا۔ اس میں صفم نا نزول سے علیہ السلام کی بحث آگئی۔ لا ہور کی مرزائیوں کے اخبار ہفت ردزہ پیغام صلح نے اس پر اشکال قائم کئے۔ مولا تا عبدالرشید نے ان کے جوابات تحریر فرمائے۔ جوشیم اہل صدیث لا ہور میں شائع ہوئے۔ پیغام سلح لا ہور کی بوئی بند ہوگئی۔ چناں خفتہ اند کہ گوئی مردہ اند! سوئے کیا کہ گویا مرکئے۔ تنظیم اہل صدیث میں شائع شدہ جوابات کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ اسے شامل اشاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر میں شائع شدہ جوابات کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ اسے شامل اشاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر میں سالئع شدہ جوابات کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ اسے شامل اشاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر میں اللہ تے ہیں۔

#### 🚓 ..... مولانامحم عبدالله محدث رويزى ، كاايك رساله:

امرتسری روپڑی اہل حدیث مرزائیت اور اسلام: بھی شامل اشاعت ہے۔ مولا نامجم عبداللہ محدث امرتسری روپڑی اہل حدیث محتب کے نامور عالم دین تھے۔ آپ نے یہ کتاب ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران بیس تحریک کے کامور عالم دین تھے۔ آپ نیت، اسلام کے متوازی و متبائن ہے۔ قادیا نبیت کا اسلام سے کوئی تعلق نبیس۔ قادیا نبیت اور اسلام یا قادیا نی اور مسلمان دوعلیحدہ علیحدہ حقائق کو باہم دیگر ایک قرار دیتا حکومت کی سخت نادانی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۵۳ء کے دوران بیل کھی گئی کیکن اشاعت پراللہ رب العزب کا لکھول لاکھ شکرادا کرتے ہیں۔

🚓 ..... مولا نامنظوراحمه الحسينيّ (وفات: ۱۳۱رجنوري ۲۰۰۵ء) روقادیا نیټ پر آپ

كے تين رسائل اس جلديس شامل كے جارہے ہيں:

سا/ا..... حفرت عيسى عليه السلام اور حفرت مهدى عليه الرضوان كي چند علامات:

٣/٢ .... مرزاقادياني كوجوه كفر:

۳/۵ ..... شرمناک فرار:

پہلے دورسائل کے ناموں سے موضوع واضح ہے۔البتہ تیسرارسالہ' مشرمناک فرار''
اس میں مولانا موصوف نے ایک مناظرہ کی روئیداد قلمبندگی ہے۔ جس میں قادیا نیوں نے
شرمناک فرارسے قادیا نیت کی رسوائی کاسامان مہیا کیا۔ بیمور عداار نومبر ۱۹۸۱ء کی روئیداد ہے۔
جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔موصوف نامور عالم دین تھے۔زندگی مجرعقیدہ ختم نبوت کی ترویج
کی ۔ مدین طیب کی دھرتی نے اسے اندرانہیں سمولیا۔ زے نعیب!

۔۔۔۔۔ جناب محمد اساعیل سہام۔ بیر چنیوٹ کے محلّد سہاماں کے باس تھے۔ آپ کا ردقا دیا نیت پرایک رسالہ:

۱/۱..... مقام مرزا: اس جلد میں شامل ہے۔اس رسالہ میں احادیث کثیرہ سے مرزا قادیانی کالمسے الد جال ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

۔۔۔۔۔ مولانا مہرالدین صاحب۔ یہ بریلوی کمتب فکر کے عالم دین ہیں۔ آپ نے قادیا نیت کے در پرایک کتاب:

اجماع امت، اخت کے والد سے نیز آئم محدثین، آئم فقهاء کے اقوال سے سید ناعیلی علیدالسلام کی حیات کے مسئلہ کو مربین کیا گیا ہے۔

جناب محرسلطان نظامی، کاردقادیانیت پرایک رساله:

۱/۱..... کذاب نی: اس جلد میں شامل ہے۔ بید سالہ اوّلاً ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ پینتیس سال بعد اسے دوبارہ شائع کرنے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لا کھ شکر اداکرتے ہیں۔ اس رسالہ کا مکمل نام ' کذاب نی، قرآن وصد یث اور مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ ، البہا مات اور چیش گوئیوں کی روشن میں' ہے۔ شرکت اوبیہ پنجاب شاہی محلّہ لا ہور نے ابتداء میں اسے شائع کیا تھا۔

جناب سیداحسن شاہ صاحب موصوف ضلع علیکڑھ کے تحصیلدار ہے۔

آپ نے مرزا قادیانی کے ردیس ایک رسالہ تحریز فرمایا۔ جس میں مرزا قادیانی کے حالات،

دعادی، عقائد پر مختفر مگر جامع و مانع بحث کی ہے۔ سیداحسن شاہ صاحب، حضرت مولانا سید محمطی

موقیری کے حلقہ ارادت سے تعلق رکھتے ہے۔ آپ کا بیرسالہ تیسری بار جمادی الثانی اسمالہ

مر مر میں موقیر سے شائع ہوا۔ اب محرم ۱۳۳۲ھ ہے۔ گویا بائوے سال قبل کا رسالہ اس جلد میں شائع

کرنے کی ہم سعادت سے بہرہ ور ہور ہے ہیں۔ حق تعالی عزید تو فیتی عنایت فرما کیں۔ اس

ہ/ا..... مسلح قادیان کے حالات کا بیان: ملاحظه فرمایئے۔ بہت می فیتی دستاد بزہے۔

جناب سلطان احمد خان ساکن کور دیوا سکھ نے قادیا نیول کے روشی ایک رسال تحریکیا:

•ا/ا..... مرزائیوں کے دجالی استدلال کی حقیقت: قادیانی جماعت کے دوسرے

لاث پادری مرزابشیر الدین محمود کا ایک مضمون جو قادیانی جماعت کے روز نامہ افضل مور در ایک پادری مرزابشیر الدین محمود کا ایک مضمون جو قادیانی جماعت نے ''احمدی دوسروں کی افتداء میں نماز کیوں نہیں پڑھتے'' نای رسالہ کی شکل میں شائع کیا۔ جناب سلطان احمد خان نے اس کا جواب تحریر کیا۔ ساٹھ سال بعدد وبارہ اس کی اشاعت پراللہ تعالی کالا کھوں لاکھ شکر اواکرتے ہیں۔

♦ ..... حضرت مولانا محمد الخلق صاحب\_ قاضي القصاة رياست اسلاميه انب (سرحد) بہت بڑے عالم دین تھے۔ ریاست اسلامیانب کے چیف جسٹس تھے۔ ریاست انب میں لا موری مرزائی رہے تھے۔انہوں نے والی ریاست کے عزیزوں کو قادیا نیت کے گرداب میں پھنسانا جاہا۔مولانا محمد الحق صاحب نے قادیانیوں کے تانا بانا کو تار محکبوت کی طرح تار تار كرديا ـ قاديانيت كے خلاف آپ كابيم عركه بيسويں صدى كابتدائى رائع ميں پيش آيا ـ جيساك مولانا پیرمبرعلی شاہ گولزوی کے ایک مکتوب مورخد ۱۱۸ اکتوبر ۱۹۲۳ء سے ظاہر ہے۔ جواس کتاب میں موجود بے غرض قادیانی سازشیں تیار کرتے تھے مولانا قاضی محرا کی ان سازشوں کونا کام بناتے رہے۔قریباً تیں سال قادیانیوں سے ریاست انب میں بیمعرکدرہا۔ اللدرب العزت نے کرم فرمایا۔مولانا سرخروہوئے اور قادیانی روسیاہی کا داغ حسرت لے کرناکامی ونامرادی سے دوجار موے۔ اکوبر ۱۹۳۰ء میں مولانا نے " تذکرہ حقائق" کے نام سے بیا کتاب شائع فرمائی۔ جو تمام حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔عرصہ ہوا مولانا قاضی محمد اسرائیل مانسمروی نے اس کتاب کا فوٹوسٹیٹ ارسال کیا تھا۔اس جلد میں اسے شائع کرنے پر اللہ تعالیٰ کالا کھوں لا کھ شکر ادا کرتے ہیں كراكهترسال بعددوباره شائع كرنے كى توفق نصيب بوئى \_ كتاب كانام ہے:

اا/ا.... تذكره حقائق:

سیدعبدالجیدشاہ امجد بخاری بٹالوی موصوف محکمہ ڈاک کے ملازم سے۔

قادیان میں پوسٹ ماسٹر کے طور پر عرصہ بھر کام کرتے رہے۔ یہ ۱۹۱ء کی بات ہے۔ پھر ۱۹۱۹ء میں دوبارہ یہ قادیان کے پوسٹ آفس کے انچاری بن کرتشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں آپ نے قادیان میں انجمن میا بت اسلام قادیان بھی قائم کی ۔ اس کے زیرا ہتمام سیرة النبی کے عنوان پر ایک عظیم الثان کا نفرنس کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ جس میں مولا نا نوراحمد امرتسری ، پروفیسر مولا ناسیداحم علی شاہ اسلام یکا کے لا مورو خطیب شاہی مجدلا مور مولا نامیر ابرا ہیم سیالکوئی ، مولا نامیر کی نام نامیر ابرا ہیم سیال کی بیکانفرنس تھی جو قادیا نیوں کے مقابلہ میں منعقد ہوئی۔ جناب سیدعبدالجیدشاہ امجد بخاری تقسیم کے بعد خیر پورمیرس آگئے تھے۔ بخاری جنرل سٹور کے جناب سیدعبدالجیدشاہ امجد بخاری تقسیم کے بعد خیر پورمیرس آگئے تھے۔ بخاری جنرل سٹور کے بنام پرکار و بار بھی کرتے رہے۔ اس زمانہ میں آپ نے ایک پیفلٹ شائع کیا۔ اس کانام تھا:

نام پرکاروباریسی کرتے رہے۔ اس زمانہ شما پ سے ایک پھنٹ سال عیادہ ن اللہ است. ۱۱/۱۲.... میں اور قادیان: الحمد للد! کہ اس جلد میں بیدرسالہ بھی توفق اللہ سے شامل کردیا گیا ہے۔ متذکرہ کانفرنس کی تفصیل اس رسالہ میں موجود ہے۔

جناب قیم صدیقی وسعید احمد ملک۔ بیدونوں حضرات جماعت اسلای کے وابسۃ تھے۔ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے حالات، نتائج وعواقب کی ذمدواری کے قعین کے لئے حکومت نے مسٹر جسٹس مغیراور مسٹرائیم۔ آرکیانی پر مشمل اکوائری کمیشن قائم کیا۔عدالتی کمیشن کی رپورٹ جب حیب کرآئی تو وہ تعنادیا نعوں اور غلط معلومات کا ملغوبتھی۔ مختلف حفرات نے اکوائری کمیشن کی رپورٹ پر تبھر ہے وتجزیے کئے۔ اس میں آل پارٹیز مرکزی مجل عمل تحفظ ختم نبوت کے وکیل مولانا مرتضی احمد خان میکش درانی کا تبھرہ ''محاب' کے نام پر ''اخساب تادیا دیے۔ کی سابقہ جلدوں میں پیش کر بھی ہیں۔ اس جلد میں جناب قیم صدیقی وسعید احمد ملک کامرتب کردہ تبھرہ جو جماعت اسلامی نے شائع کیا۔ جس کانام ہے:

١/١٠... تحقيقاتى عدالت كى ربورك يرتمره: پيش خدمت ب-

🚓 ..... مفكر احرار جناب چوېدري افضل حق مرحوم (وفات: ٨رجنوري١٩٣٧ء)

کل ہند مجلس احرار اسلام کے بیدار مغز، قائد جناب چوہدری افضل حق کوقدرت نے زر خیز د ماغ کی نعمت سے نواز اتھا۔ وہ بہت دور رس سوچ وفکر کے حامل تھے۔ اپنے زمانہ میں برطانوی سامراج کے سب سے بڑے دہمن تھے۔ برصغیر کے حالات کی نبف پران کا ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ تھے۔ان کی ساری زندگی نظروفا قہ کی علامت تھی۔وہ اس خطر میں نظر ابوذر ڑے وارث تھے۔اس کے باوجودان جیسے خذ اربھی چٹم فلک نے بہت کم دیکھے ہوں گے۔ رہم منجد هار وہ سیدھا تیرنے کے خوگر تھے۔ان خوبیوں نے انہیں ملک وملت کا بےمثال لیڈر بنادیا تھا۔ان کا وجودح وسیج کی دلیل تھا۔مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی کی قیادت،مولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخاریؓ کی خطابت اور چوہدری افضل حق کے فکررسا کا نام مجلس احرار اسلام تھا۔قدرت نے انہیں جہاں خوبیوں کا مجموعہ بنایا تنقار وہاں دیگر خوبیوں کی طرح تحریر کے سلسلہ میں قدرت نے بوی فیاضی سے حصر نعیب فرمایا تھا۔ وہ اپنے وقت کے صاحب طرز ادیب تھے۔ رحمت عالم اللہ کی سیرت يرآب نے د محبوب خدا' كے عنوان سے كمات حرير كى۔جوار دوادب كاشام كار ہے۔ آپ كى ايك كتاب " تاريخ احرار" بـاس الحجوتي تحرير برهشمل كتاب نے بورے ملك بے خراج محسين وصول كيا- جمار يخدوم زاده مولانا حافظ سيدعطاء أمعهم شاه بخاري في عرصه جواايد ديده زيب طباعت سے دلنواز کیا تھا۔'' حضرت حافظ تی مرحوم'' کے زمانہ میں گرانقذر پیفلٹ وکتب، احرار کے شعبہ نشر واشاعت نے شائع کئے۔اس کے بعد خارجیت ورافضیت کے حوالہ سے تو بہت کچھ شائع ہوا۔ اگراس تسلسل کو برقر ارر کھا جاتا تو جماعتی لٹریچر میں بے پناہ اضافہ ہوجاتا۔ بہر حال اللہ رب العزت جس سے جو چاہے کام لے۔اس کی اپنی مکمتیں ہیں۔ان کی محکمتوں کو کون جان سکتا

ہے کل کی بات ہے ہمارے حضرت مخدوم کرای حافظ مولا ناسید عطاء اُمعتم شاہ بخاریؓ نے اپنے والد گرامی سید عطاء الله شاه بخاری کی سوانح قلم بند کی ۔ استے ذوق وشوق، محنت ولکن سے کہ خود فر ما یا کرتے تھے کہ اس کتاب نے میری کمرکودھرا کردیا ہے۔ لیکن حضرت مرحوم کے ساتھ عادشہوا كركسى ملعون نے ان كا مسودہ بى چورى كرليا۔اس حادث نے حضرت حافظ كى كے جگر كوچھلنى كرديا\_اس صدمه في اندراندر سے أنبين ايسا كھائل كياكه وه چار پائى سے لگ محئے اس حادث پر انہوں نے اپنے رسالہ الاحرار میں جونوٹ تحریر کئے۔ وہ اردوادب میں مسودوں کے مم ہونے کا مرثية قرار ديئے جاسكتے ہیں۔عرصہ ہوا كه اس مسودہ كے ملنے اور ند ملنے كى متضاد خبروں نے گشت جاری رکھا۔اللہ تعالی اپنے نظر کرم ہے اس چور کو ہدایت دے دیں کہ وہ اخلاقی جرائت کا مظاہرہ کر ئے محترم جناب سیدمجر معاویہ بخاری کووہ مسودہ واپس کردیں تو حضرت مرحوم کی روح پرفتوح کو مزیدسکون مل جائے۔ دیکھتے! میری دیوائلی کہاں ہے کہاں پہنچ گئی۔ جناب! چوہدری افضل حق مرحوم نے روقادیا نیت پر نین مضمون تحریر فرمائے:

۳/۱۲ میشی چهری، مرزائی بدعقلی اور حماقت کی انتهاء: جے جناب مولانا ایم ایس خالدوزیر آبادی نے اپنی کتاب تصویر مرزا میں شائع کیا تھا۔ جواحساب قادیا نیت کی جلد ۲۳ کے ص ۲۸۵ تا ۲۸ میں کتاب ' تصویر مرزا'' کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

ہوں حصرت چوہدری افضل حق مرحوم کے تین رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت بہروہ ور بور ہے ہیں۔

خلاصه: احتساب قادیا نیت کی جلد چھتیں (۳۲) میں: ا..... مولانا عمد الرشد کا

| دسالہ  | 1  | 6          | مولا ناعبدالرشيد                    | 1        |
|--------|----|------------|-------------------------------------|----------|
| دمالہ  | 1  | 6          | مولانا محرعبدالله محدث رويزى        | r        |
| دساكل  | ۴  | کے         | مولا نامنظوراحمه الحسيني            | سې       |
| دسالہ  | 1  | 6          | جناب مجمدا ساعيل سهام               | سما      |
| دمالہ  | 1  | 6          | مولا نامهرالدين                     | ۵        |
| ديماله | ſ  | 6          | جناب محم سلطان نظامي                | ۲        |
| دمالہ  | 1  | 6          | جناب سيدا <sup>حس</sup> ن شاه       | 2        |
| دمالہ  | 1  | 6          | جناب سلطان احمدخان                  | <b>A</b> |
| دمالہ  | 1  | 6          | مولا نامحمه المحق قاضى              | ٠٩       |
| دمالہ  | 1  | 6          | سيدعبدا كمجيد شاه امجد بخارى بثالوي | 1•       |
| دمالہ  | 1  | 6          | جناب فيم صديقي سعيداحم ملك          | 11.11    |
| دسائل  | ٣  | 2          | حفرت چو مدری افضل حق                | ۔ا۳      |
| دسائل  | 14 | نوش<br>نوش |                                     |          |

کویاا س جلد میں تیرہ حضرات کے سر ہ رسائل جمع ہوگئے ہیں۔ فالحمد الله تعالى! (نوث! کتاب کے ٹریٹک کمپیوٹرے لکالے جارہے تھے کہ مولانا منظورا حرامی کا

ایک اوررسالٹل گیاجوآخریس لگادیاہے)

مختاج دعاء:

فقيرالله وسايا!

27,20 الحرام المساء

٣رجنورمياا٢٠ء



#### يبش لفظ

امت مجدید پیس بوے بڑے اختلافات رونما ہوئے اور امت مسلمہ کی گروہوں ہیں منقتم ہوگئ۔ یا وجوداس کے آنخضرت اللہ کے آخری نبی ہونے اور حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نز دل من السماء پر شفق ہی رہی اور اس مسئلہ پر بھی جھگڑ ااور نزاع پیدا نہ ہوا۔ تیرہ سو سال بعد قصبہ قادیان ضلع گورداسپورے مرزاغلام احمد قادیانی نے یہودیت اورعیسائیت کی تائید میں وفات میج کا مئلہ کھڑا کر کے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا صاف طور پرا نکار کیا اورخوف مثیل میج ہونے کا مدی بن مجئے کہمی غیرتشریعی وتشریعی نبوت کے دعوید اراورگاہے اٹکارکرتے ہوئے دومن نسيتم رسول دنياورده ام كتاب" كہتے رہے۔ چونكه مرزا قادياني كابيعقيده قرآن اور حديث ك خلاف ہونے کے علاوہ اجماع کا بھی مخالف تھا۔اس کئے علماء اسلام نے بردی بختی سے محاسبہ کیا۔ بالخصوص شيخ العرب والعجم ميال نذبر حسين محدث وبلوى،مولانا بشيرٌ،محدث سبسواني، بثس العلماء مولا تامجمة حسين بثالوي ، فيخ الاسلام، امام المناظرين، فاتح قاديان مولا تا ثناء الله امرتسري أورمولا تا محد ابراہیم میرسیالکوئی قابل ذکر ہیں۔میرسیالکوئی نے اثبات حیات مسے پر ایک جامع اور مدلل کتاب شہادت القرآن دوحصہ مرزا قاویانی کی زندگی میں ککھی جوآج تک لاجواب ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء الله ين تواليي كرفت كي كه مرزا قادياني چلا الحفي اورايك دعاد مولوي ثناء الله كساتها خرى فيصله شائع كى كه: "ا عندا الرمولوي شاء الله ي بي اور بس جمونا مول تو مجه ان کی زندگی میں ہلاک کر دے اور اگر میں سچا ہوں اور وہ جھوٹے ہیں تو انہیں میری زندگی میں ہلاک کردے۔ بلاکت بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون ہیں۔ فیرہ اسراض مہلکہ ہے۔'' (١٥٥ راير بل ١٩٠٤م مجموعه المتهارات ق٥٥٨ م٥٥) اس كے بعد انہوں نے لكھاكة: "مجھ الهام موائے-" اجيب دعوة الداع "لينى

دعابارگاہ الی میں قبول ہوگئ ہے۔''

(اخبار بدرم رفد ١٥٥ راير بل ١٩٠٤)

پھر نتیجہ بیدلکا کہ مرز اقاویانی مورخہ ۲۷ رئی ۱۹۰۸ء پروزمنگل قریباً ساڑھے دل بج دن کے بہمرض ہیفہ اس طرح کہ:''ایک بڑا دست آیا اور نبض بالکل بند ہوگئ۔'' (اخبار بدر مورجہ ۲رجون ۱۹۰۸ء ص ۲) اپنے افتر اوّل کی سزایا نے کوحا کم حقیق کے دربار میں بلائے گئے۔جس پرکی زندہ دل شاعر نے لکھا۔

#### کھا تھا کاذب مرے گا پیش تر کذب میں ایکا تھا پہلے مر گیا

چاہے تو یہ تھا کہ امت مرزائیہ آسانی فیصلہ ہے عبرت حاصل کر کے مرزا تا دیانی کی نبوت وسیح تو یہ تھا کہ است مرزا تا دیانی کہ بہد مہلہ تھا۔ حالانکہ مرزا تا دیانی کی زندگی ہی میں یہ شائع ہو چکا تھا کہ: ''فیصلہ محض دعا سے چاہا گیا ہے۔ مہلہ سے نہیں'' (بدرمور ہے ۲۲ راگست ۱۹۰۵)

مولوی محمر علی صاحب اور مولوی محمر احسن صاحب امروہ ی نے بھی تسلیم کیا تھا کہ بیہ اشتہار محض دعا تھا۔ (ریویو آف ریلبختر قادیان بابت جون ،جولا کی ۱۹۰۸ء)

بالآخرلدهاین شیل آخری فیصلہ کے دعایا مباہلہ ہونے پر فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ ٹالٹ کا فیصلہ مولا ٹا امر تسریؒ کے حق میں ہوا اور مقررہ انعام تین صدررو پیہمولا ٹاکوملا۔ جس پر آئیس فاتح قادیان کالقب دیا گیا۔ روئیدادمناظرہ میں فیصلہ ٹالٹ بنام ' فاتح قادیان' شاکع ہے۔ جسے پڑھ کر ہرطالب حق فیصلہ کرسکتا ہے۔

مرزائی حضرات مانیں یا نہ مانیں۔ گرمرزا قادیانی کی موت بہمرض ہیفنہ نے ان کے کنرب پرمہر شبت کردی۔ ہم نے سلمانوں کے مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کی توضیح کے لئے اخبار تنظیم اہل حدیث لا ہور میں مضمون لکھا۔ ضمناً نزول سیح کا ذکر بھی آگیا۔ بس پھر کیا تھا۔ قصر مرزائیت میں زلزلہ آگیا۔ مرزائی اخبار پیغا مسلح لا ہور نے نزول سیح پر چندا شکال پیش کئے جن کا معقول اور مدل جواب ہماری طرف سے تنظیم اہل حدیث لا ہور میں شائع ہوا۔ جس کا جواب پیغا مسلح لا ہور نہ دور اند '' اب تو ''ایا لوراا'' کی کا میاب پرواز نے ابطال مرزائیت پر ایک اور دلیل قائم کر دی ہے۔ جب عامی انسان چا ند تک پرواز کرسکتا ہے تو مسلح علیہ مرزائیت پر ایک اور دلیل قائم کر دی ہے۔ جب عامی انسان جا ند تک پرواز کرسکتا ہے تو مسلح علیہ السلام کے صعودالی السماء اور نزول من السماء میں کون سااستحالہ ہے؟

مضمون کی افادی حیثیت کولموظ رکھتے ہوئے ادارہ محمد یہ نے جومیاں حاجی محمد مرحوم امرتسری کی یادگار میں قائم ہوا ہے۔ بغرض تبلیغ واشاعت کتابی صورت میں اس کی طباعت داشاعت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالی اس ادارے کوقر آن وحدیث کی تبلیغ واشاعت میں مزید کتب دیدیہ شائع کرنے کی تو فتی عنایت فرمائے۔ (مؤلف)

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### خاتم النبيين على الله

"نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين وعلى آله واصحابه ومعين"

سلسلة نبوت حفرت آدم عليه السلام سے شروع ہوا، اور حفرت محم مصطفي الليقة برخم اوا حضرت محم مصطفی الليقة برخم اوا حضرت محم مصطفی اللیقة سے پہلے جتنے انبیاء ورسل مبعوث ہوئے۔ ان کی نبوت ورسالت کی مخصوص قوم یا محدود علاقے کے لئے تھی۔ مگر احم مجتبی اللیقی کی رسالت عامد آپ کی بعثت سے تاقیامت تمام بنی نوع انسان کے لئے مقرر ہوئی فرمایا: ' یسایہ النساس انسی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف:۱۰۷) ' ﴿ لوگو! بیس تم سب کے لئے رسول ہوں۔ ﴾

''وما ارسلنك الارحمة للعالمين (الانبياه:١٠٧)''﴿ بَمَ نُهُ آَ بُوتَمَامَ جَبَانُوں كَ لِتُرْجَبَ بِنَا كَرَبِيجَا جِ - ﴾

تی اسرائیل کے آخری نی حفرت عیلی علیداللام نے بھی اپ بعد صرف ایک ہی رسول کی بشارت دی۔ ارشاد باری تعالی ہے: 'واذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انسی رسول الله الیکم و مصدقاً لما بین یدی من التوراة و مبشراً ، برسول یا تنی من بعدی اسمه احمد فلما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف: ۲) ' هجب حفرت عیلی بن مریم علیداللام نے قرمایا۔ اسکی اسرائیل! ب مبین رصف: ۲) ' هجب حفرت عیلی بن مریم علیداللام نے قرمایا۔ اسکی اسرائیل! ب مبین میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تقمد ان کرنے والا ہوں تورات کی اور خوش خری دیتا ہوں ایک عظیم الثان رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب آگیا وہ رسول ، ساتھ دلائل کے تو کہا انہوں نے بیتو ظاہر جادو ہے۔ پ

| <i>دوسر عمقام پرفر</i> مايا:''مــاكــان مــحمد ابـا احد من رجـالكم ولكين رسـول                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| خاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما (احزاب:٤٠) ﴿ مُرْاعِكُ ) مُنْ                                                                                | الله و |
| ں مرد کے باپ نہیں ہیں۔( یعنی آ ں جناب کی نرینداولا دکوئی نہیں ) کیکن وہ اللہ کے رسول                                                             | ہے کم  |
| م انعین ہیں اور خداسب کچھ جانتا ہے۔ ﴾                                                                                                            |        |
| الف لام عارمعنوں میں مستعمل ہے۔                                                                                                                  |        |
| سباورتمام جيئ الحمد لله رب العالمين "﴿ تَمَام حمر الله كَلْمُ عَهِ ﴾ حقيقت اورجنس شے ، اس كى مثال بھي "الحمد لله" ، ہے۔ يعني حمد كي حقيقت اورجنس | 1      |
| حقیقت اورجنس شے،اس کی مثال بھی 'المحمد لله ''ہے۔ یعنی حمد کی حقیقت اورجنس                                                                        | ۳۴     |
| حداہے ہے۔                                                                                                                                        |        |
| معين شي جيئ فعصى فسرعون الرسول "فرعون في معين رسول ك                                                                                             | ۳      |
| نافر ہائی کی۔                                                                                                                                    |        |
| غيرمين شيجي، اكله الذئب "بجير يول من كى بعيري نيوسف                                                                                              | س      |
|                                                                                                                                                  |        |
| کوکھالیا۔<br>آخری دونشمیں تو خاتم انٹیین میں مراز نہیں ہو تکتیں۔ چوتھی اس لئے کہ غیر معین نبیوں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |        |
| تم ہونے کا کوئی مطلب نہیں اور تیسری قتم مراوہونے پرکوئی ولیل نہیں۔ کیونکہ تعیین کے لئے                                                           | کےخا   |
| فرینه چاہئے۔ پس پہلی دوستمیں مراوہوں گی معنی یہ ہوا کہ آپ تشریعی ادر غیرتشریعی تمام                                                              |        |
| کے خاتم ہیں۔ جب کسی شے کی جنس ہی ختم ہوجائے تو اصل شے ہی ختم ہوجاتی ہے۔                                                                          |        |
| خُتْم کی تین قرائتیں ہیں۔                                                                                                                        | •      |
| ا ''خاتَم النبيين''                                                                                                                              |        |
| ۳۲ ''خاتِم النبيين''                                                                                                                             |        |
| سـ "ولكِن نبياً خَتَمَ النبيين" (تغير مارك)                                                                                                      |        |
| عربي لغت ميس خاتم اور خاتم كودمنى موتى بال                                                                                                       |        |
| ا آخری شئے۔ ۲۰۰۰۰۰۰ میر۔                                                                                                                         |        |
| یہاں پہلامعنی مراو ہوتو مطلب واضح ہے کدرسول التُقافِقة آخری نی ہیں۔آپ کے                                                                         |        |
| ب كى كونبوت نېيى السكتى _اگر د دىر _ معنى مراد بول تو مېر سے مراد ايى مېر بوگى جيسے كى                                                           | يعدار  |
| وبندكر كاس برمبراكادى جاتى ب-اس صورت مين بھى مطلب وى مواكدا ب كا بعد                                                                             | شنے    |
| ، کا درواز ہبند ہےاور تیسری قرائت اس کی مؤید ہے۔ کیونکہ ختم انتہین کے دومعن ہیں۔                                                                 | شوت    |
|                                                                                                                                                  |        |

ا ..... بیک آپ نیبوں کا سلسلہ ختم کردیا۔ ۲ ..... مهر۔ مهر والا معنی بیمان بین میں سکتا کیونکداس صورت میں بیمان بین چیزیں چاہیں۔ (۱) مهر داکا کی جاتی ہے۔ (۱) مهر داکا کی جاتی ہے۔

جب آپ مہر لگانے والے ہوئے تو خود مہر ند ہوئے۔ حالانکد دوقر استوں میں آپ کو مہر کہا گیا ہے۔ پس بید دونوں معنوں کے خلاف ہوا۔ اس لئے پہلامعنی مراد ہوگا۔ تا کہ تینوں قرائنوں کا مطلب ایک ہوجائے۔ یعنی پہلی دوقر استوں کی روسے آپ مہر ہیں اور مہر کلنے سے معاملہ تم ہوجا تا ہے۔ اس لئے آپ نبیوں کے تم کرنے والے ہوئے اور یہ مہر خدا کی طرف سے لگائی گئی۔ اس لئے اللہ تعالی مہر لگانے والا ہوا۔

''النبیدن'' کالف،لام جنس یا استغراقی ہے۔ جوجملدا نبیاء درسل پرحادی ہے۔ کلام اللّٰد کی بیآیت اعلان کررہی ہے کہ سیدنا ومولانا محقق کے وجود باجوو پر نبوت کا خاتمہ کرویا گیاہے۔

بیآیت نهایت مشخکم دلائل اورقطعی برابین کے ساتھ آنخضرت الله کی خصوصیت فتم المرسلین کو داختی کررہی ہے۔ فتم نبوت کا منصب اس کوشایان ہے۔ جو کمال دین اور اتمام نعت کی بشارت ہے بھی مبشر ہو۔

فرمایا: "الیدوم اکسلت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً (المائده: ۳) " ﴿ آج مِن فِتهادادین کائل کردیااور تم پرانی فعت تمام کردی اورتهارے لئے دین اسلام کو پشترفر مایا۔ ﴾

یدا یک بجیب پیش گوئی ہے اوراس کے اندر بجیب طاقت من جانب اللہ موجود ہے۔ ایران کو دیکھو وہاں ہزاروں سال تک متواتر سروش آ سانی کی آ واز بیسیوں پاک سرشت بزرگوں کو سنائی ویتی رہی۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ یہاں کروڑوں سال تک لاکھوں مہارتی ایسے ہوئے جن پرآ کاش وانی کاپرکاش ہوتارہا۔

بنی اسرائیل کے حالات پڑھو، جہاں بیک دفت دو دو چار چار نبی موجود پائے گئے۔ اب کیوں اپنی توم اوراپنے ملک میں کسی کا نبی ہوناتشلیم نہیں کرتے۔

مصریوں اور چینیوں نے بھی سینکڑوں سال تک اپنے اندر نبوت ورسالت ہونے کے دعاوی کو بلند کیا۔لیکن جب سے کلام اللہ میں آیت کا اعلان ہوا ہے۔ ختم نبوت کا فرمان منایا گیا ہے۔ اس وقت سے ان سب نداجب وادیان نے بھی اینے اپنے دروازوں پر قفل دال دیے ہیں۔

مجوی اب کیوں کی مخص کو جائے اسپ وزرتشت کے اورمگ پر نہیں بھلاتے۔ آریاورت، اب کیوں آکاش وانی کا ایک حرف بھی نہیں سنتا۔

بیسب قدرت الہیکا روش اور بین کا رنامہ ہے۔جس نے نی اللہ کو خاتم النہین کا رنامہ ہے۔جس نے نی اللہ کو خاتم النہین کا رنامہ ہے۔ جس نے نی اللہ کا دی ہے کہ بیات کال دی ہے کہ خودان کے دہب کے اندر بھی کی کو پیٹیر، نی اوراو تارکہا جائے۔ دنیا بھرکا بیٹل فیصلہ یا میلان طبح بلکہ فطری وجدان ظاہر کرتا ہے کہ قدرت ربائی نے اس خصوصیت کی جو دجود اقدس نہویہ سے مخصوص ہے۔ کیسی زیردست مفاظت فر مائی ۔کوئی غیر سلم بیٹیس کہ سکتا کہ نی تالیہ نے اپنی ذاتی توصیف کے لئے ایسافر مادیا ہے۔

اول ..... اس لئے کہ دعویٰ کرتا آسان ہے۔ مکرز مان مستقبل پر حکومت کرتا دشوار ہے۔ یہاں تو چودہ صدیوں کا زمانہ اور مختلف ومتعدد ندا ہب کا متفقہ روبیاس کی تائید میں موجود ہے۔جس شے کی تائید میں خود نیچر ہوں وہال تقتیع کا کیاد ظل رہ جاتا ہے۔

دوم ...... اگرنی تلکی کوان اذاتی فخر بھی قائم کرنامقصود بوتا تو حضورایسا کہد سکتے سخے

کدای تبعین کو نبوت کے منصب ہے ممتاز بناتے اور حضرت موکی علیہ السلام ہے بڑھ کراپ انتجاع کرنے والے انبیاء کی شان اور تعداد کا اظہار کرتے یعض مسلمان صوفیا کی نسبت زبان زو
عوام ہے کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اوّل تو ان روایات کی صحت مشکوک ہے۔ دوم
اگر ثابت بھی ہوجا ہے کہ کی شخص نے ''انا الحق '' بھی کہا۔' سب حان ما اعظم الشانی ''
کہا۔ تب بھی بی تیجہ صاف لکتا ہے کہ خدا بنا تو ان کو ہل نظر آیا۔ گرنی کہلانے کی جرأت وہ بھی نہ
کہا۔ تب بھی بی تیجہ صاف لکتا ہے کہ خدا بنا تو ان کو ہل نظر آیا۔ گرنی کہلانے کی جرأت وہ بھی نہ

باغدا و بواند باش وبا محمد ہوشیار اب وہ احادیث درج کی جاتی ہیں جوز بر عنوان کی تفییر میں نجی تالی سے باساد سیح ثابت ہیں۔

ا ...... ''عن ابى هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال أن مثلى ومثلى الإنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من

زاویة فجعل الناس یطوفون به ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین واللفظ له) " اللبنة وانا خاتم النبیین واللفظ له) " ﴿ اِلا بِرِیةٌ سے روایت ہے۔ نی الله نے فر ایا۔ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایک کل کی ی ہے۔ خوب بنایا گیا تھا۔ گر ایک این کی جگر چھوڑ دی گئی تھی۔ دیکھنے والے آتے تھے۔ مکان کی عمری اوراس خالی جگر کے اور اس خالی جگر کی اوراس خالی جگر کیا۔ میں بول جس نے اس خالی جگر کیا۔ میرے در بعد سے بی عمارت جم ہوئی اور میری وجہ بی سے رسول ختم کے گئے اور وہ این میں بول اور میں سب انبیاء کاختم کرنے والا ہول۔ ﴾

النبى شار الله يقول لى ان السماء النبى شار الله يقول لى ان السماء النام محمد وانا الحمد وانا الماحى الذى يمحوا الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى (مسلم ٢٠ ص ٢٠١٠ باب فى اسمائه شار الله الله المار و حجى بخارى و حجم ملم مل ) جير بن مطع مدوايت محمل مل في اسمائه شار الله مارك سے سام - آپ فرمات تھے۔ مطع سے دوایت م كم ميں في بحق الله في مرب ذريع سے تفركو كرديا۔ مير حتى نام بين و محمد بول ، ميں ماكى بول - الله في مير في دريع سے تفركو كرديا۔ ميں حاش بول كدوك مير بعد الحمات جائيں كے اور ميں عاقب بول اور عاقب وہ بوتا ہے كم جس كے بعدكوئى نبى شہو۔ ﴾

اس حدیث میں آنخضرت اللہ نے اپنے پانچ نام فرمائے۔ محمد، احمد کے معنی نہیں فرمائے۔ ماحی، حاشر، عاقب ان کے معانی بتلائے۔اس سے واضح ہوا کہ محمد اور احمد ذاتی نام ہیں اور ماحی، حاشر اور عاقب وصفی نام ہیں۔

سوست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم الانبیداء بست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الانبیداء بست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الانبیدون وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وارسلت الی الخلق کانة وختم بی النبیدون (مسلم ج۱ ص ۱۹۹۰ باب المساجد ومواضع الصلوة) "هاایوبریه سروایت کرسول الشفایی نے فرمایا۔ مجھے سب انبیاء پر باتوں میں نضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامح کمات عطاء فرمائے گئے۔ مجھے رعب سے مدودی گئی۔ مال غنیمت ہم پرحلال کیا گیا۔ دوئے زمین کو ہمارے لئے معجداور سبب طہارت بنایا گیا۔ مجھے قائم گلوق کے لئے رسول بنایا گیا۔ میری

ذات پرانبیاء کا فاتمہ ہوگیا۔ یعنی اب کی کوئے سرے سے عہد ہ نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ ﴾

ہم ..... ''عن ابسی امامة قال النبی شائل فی خطبة الوداع ، ایہا السناس انه لا نبی بعدی ولا امة بعد کم (رواه ابن جرید وابن عساکر) '' ﴿ الوام مُّ سے روایت ہے کہ نجا اللہ نے خطبة الوداع میں فرمایا تھا۔ لوگو! یا در کھو میرے بعد کوئی نجی نہیں اور تمہیں۔ ﴾

۵..... "روی احمد والترمذی والحاکم باسناد صحیح: عن انس قال رسول الله عَلَیْ ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ۲۰ ص ۱۰، باب نهبت النبوة وبقیت المبشرات) "﴿ام احم، امرتذی اورامام ما کم نے صحیح اشاد کے ساتھ الس عروایت کیا ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا کہ: اب رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی تی۔ ﴾

۲..... "عن شوبان قال قال النبی عَلیْ الله سیکون فی امتی ثلثون

کذابون کلهم یرعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ صه ٤، باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون) " ﴿ نَمْ اَلَّهُ مُنْ مُالِمَ مِر مامت مِن تَعْنُ فَصْ كذاب بول كران مِن سے برایک کایدگمان بوگا كدوه نی ہے۔ حالانكم مِن خاتم النبین بول اور میرے بعد كوئى نئي نہیں۔ ﴾

کسس ''عن عقبة بن عامرٌ قال النبی عَابُلُهُ لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (الترمذی ۲۰ ص ۲۰، باب مناقب ابی حفص عمر بن خطاب) '' ﴿ رسول التُفَلِيَّةُ فِرْ ما يا كرا گرمير بعدكوئي ني بوتا تو عمر بن الخطاب بوتے ۔ ﴾ خطاب '' ورسول التُفَلِيَّةُ فِي معرف من المُعَلِي مَن مُعَمِّر مِن المُعَلِي مَن مُعَمِّر مَن المُعَمِّر مَن المُعَمِّل مَن مُعَمِّر مَن مُعَمِّر مَن مُعَمِّل مَن مُعَمِّر مَن مُعَمِّر مَن مُعَمِّل مَن مُعَمِّر مُعَمِّل مُعَمِّل مُعَمِّل مُعَمِّل مُعَمِّل مَن مُعَمِّل مُعَمَّل مُعَمِّل مُعْمِل مُعَمِّل مُعْمِل مُعَمِّل مُعَمِّل مُعْمِل مُعْمِل مُعْمِل مُعْمِل مُعَمِّل مُعْمِع مُعْمِع

۸..... سعد بن الی وقاص کے بیں کہ غزوہ توک میں نی اللہ نے حضرت علی کو کھیے کے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ سے جاتے ہیں۔ اس وقت آ پ نے فرمایا:''اما تد ضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی (بخاری ج ۱ ص ۲۲۰، باب مناقب علی بن ابی طالب) ''

﴿ كياتم اس پرخوش نيس كمتم مير علية وي بنو، جيسے بارون ، موى عليه السلام كے لئے تھے۔ بال بيضرور ہے كدمير سے بعدكوئى نبى پيدانہ ہوگا۔ ﴾

حضرت مویٰ علیہ السلام میقات ر لی کے طور پر چالیس یوم تشہرے تنے اوراپنے بعد ہارون کوخلیفہ بنا گئے تنے۔ نبی تنگیف کو بھی غزوہ تبوک میں تقریباً بچاس یوم مدینہ سے باہررہنے کا اتفاق ہوا۔

اس واقعہ میں خلافت بعد وفات رسول النَّعَلَيْظَ كا اشار هَ تَكَنْبِس ہے۔ كيونك، مارون غموىٰ سے بہت يہلے وفات يا كُرتنى \_

۹ ..... میرنا حضرت علی نی کریم الله کوآخری مسل دے رہے تھ تو اپنی زبان سے بول فرمار ہے تھے۔ سے بول فرمار ہے تھے۔

"بابى انت وامى لقد انقطع بموتك مالا ينقطع بموت غيرك من المنبوة والانبياء (نهج البلاغة ص ٢٠٠) " (مير عال باب تخضرت الله يرقربان المنبوة والانبياء ونهج البلاغة ص ٢٠٠) " وميرك مال باب تخضرت الله يرقربان مول - آخضرت الله يرقم مولى جوادرك مخض كى موت سختم نه موكى تحى - يعنى نبوت اورا خبارغيب اورآسان سخبرول كاآناب فتم موكيا - ا

قرآن وحدیث کی تصریحات سے روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ آنخضرت اللہ اللہ اللہ کہ آنخضرت اللہ اللہ کہ آنخضرت اللہ ک آخری نی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کی تئم کی نبوت، ظلی ، بروزی، تشریعی ، غیرتشریعی کسی کو عطام نہیں کی جائے گی اور اسی پرامت کا اجماع ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کی موجود گ میں اس پرکوئی ضرورت نہیں ہے۔

اسی لئے ایک صحابی بھی ایسانہیں ہوا۔ جس کا پیعقیدہ ہوکہ حضرت محقظہ کے بعد کسی فتم کی نبوت جاری فتم کی نبوت جاری فتم کی نبوت جاری تحتی ہوا ہوگہ خضرت اللہ کے بعد نبوت جاری رہنے کا قائل ہو۔ ایک تج تابعی بھی ایسانہیں گذرا جس کا پہلا ہے ہوکہ احر مجتی ہوگئے کے بعد کسی کو عہدہ نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی امام یا مجتمد بھی نبی اکر مستقبہ کے بعد اجرائے نبوت کا قائل نہیں اور نہ بی آج تک کوئی محدث یا فقیہدامت میں ایسا ہوا جس نے کھا ہوکہ رحمۃ اللعالمین کے بعد بھی کسی ایسا ہوا جس نے کھا ہوکہ رحمۃ اللعالمین کے بعد بھی کسی تھی کہ تو تک کی محدث کی محت کے بعد بھی کسی تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تاہد کی ایسا ہوا جس نے کھا ہوکہ رحمۃ اللعالمین کے بعد بھی کسی تھی کہ تاہد کی بعد بھی کسی تھی کا عہدہ نبوت کی محف کو مطاء کیا جائے گا۔

تمام قرآن مجیدادر مجموعه اعادیث میں ایک آیت یا حدیث الی نہیں، جس میں بیذکر المورک میں ایک آیت یا حدیث المی نامی او که حضرت محمصطفی احم مجتم الله کے بعد کی شخص کوئی بنایا جائے گا۔ یا ظلی یا بروزی، غیر تشریعی نبوت کی امتی کو ملے گا۔ ''من ادعیٰ فعلیه البیان بالبرهان'' دفع دخل، اگر کسی کوشبہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آنے والے ہیں۔ وہ بھی تو نبی بی ہیں۔ پھر کسے کہا جاسکتا ہے کہ نجی اللّظ کے بعد کوئی نبیٹیں؟ تواس کا دفعیہ سے کہ حضرت علیہ سے اے مسل کہا عطاء ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ آخری زمانے میں بحثیبت آپ کے ایک امتی کے آئیں گے۔ خود ان کی نبوت ورسالت کا عمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔ جیسے آخ تمام انبیاء اپنے مقام پر (برزخ میں) موجود ہیں۔ گرعمل صرف نبوت محمد یکا جاری وساری ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ: ''اگر آج موی علیه السلام زندہ ہوتے تو ان کوبھی بجر اجاع کے جارہ نہ تھا۔ای طرح جب عیسیٰ علیه السلام دوبارہ آسان سے تازل ہوں گے تو قر آن پاک وحدیث شریف ہی کی اجاع وتبلیغ کریں گے۔''

عہد و رسالت تو ان کومل چکا ہے۔ جو کسی وقت سلب نہیں ہوسکا اور ہم نے قرآن وسنت سے ثابت کر دیا ہے کہ نبوت و سالت ختم ہو چکل کسی مخص کو نئے سرے سے عہد و نبوت نہیں عطاء کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آنخصرت علیہ السلام تو آنخصرت علیہ مرتبہ نبوت پر فائز ہو سے بہا مرتبہ نبوت پر فائز ہو سے بہا دان کی آ مدسے خاتم انعمین کی ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑتی۔

پس ختم نبوت کا مسئلہ کوئی جزوی یا فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ایمان واسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے۔ بلکہ کفر واسلام میں حد فاصل ہے۔ جیسے سیچ نبی کی تکذیب اور ا نکار کرنا کفر ہے۔ ایسے بن سمی جھوٹے ، کاذب کونبی ماننا کفر ہے۔

بيمسئلها تفاقى اوراجها عي ہےاورارشاد بارى تعالى ملاحظافر ماسين:

ا اسس فی جھنم مثوی للکافرین (الزمر:٣٢) " ﴿ اس سے برا ظالم کون ہے؟ جوخدا پر جوخدا پر جوخدا پر جوخدا پر جوخدا پر جوٹ بائد سے اور کے کو تبدا کے درجب کہ کے اس کے پاس آ گیا۔ کیا ایسے کا فرول کا ٹھکا نا جہم نہیں ہے؟ ﴾

سسس ''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاء ه الیس فی جهنم مثوی للکافرین (العنکبوت: ٦٨) ''﴿ اس سے بِرُاظًا لَم كُون ہے؟ جو خدا پر جموث بائد سے یا حق کو جمٹلائے۔ جب اس کے پاس حق آگیا۔ کیا ایسے کا فرول کا شمانہ جہم نہیں؟ ﴾

ان آیات میں جیسے سیج نبی کی تکذیب اور ا تکار کرنے والے کو کا فر کہا ہے۔ اس طرح خدا پر جھوٹ بائد ھے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کا فرکہا ہے۔

لہذا اس فرمان کی بناء پر مدعی نبوت کا ذب کے کفر میں کوئی شک نہ رہا۔ یہ فرمان مرزائیوں کے کفر پرصرت کاورقطعی دلیل ہے۔اس دلیل کی ترتیب بصورت شکل اوّل پوری ہوئی۔ صغریٰ: مرزاجھوٹی نبوت کا مدعی ہے۔

كبركى: اورجهوفى نبوت كامرى كافري

نتیجه: صاف م که مرزا کا فرم۔

دوسرى طرزي

صغریٰ: مرز اللہ تعالیٰ کے نبی خاتم اُنہین کامکر ہے۔ (کیونکہ آپ کوناتم اُنہین نہیں ہات)

كبرى: اورسيح نى كامتكركا فرب\_

نتیجہ: بیکہ مرزائی کا فرہے۔

گذشتہ بیان سے شبہ ہوسکتا ہے کہ قادیانی مرزائی جو کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ذیہ کو تشکیم کرتا ہے۔ یونکہ وہ ڈیم تشکیم کرتا ہے۔ وہ تو کا فر ہوا۔ گرلا ہوری مرزائی کو کا فرنہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ وہ ختم نبوت کا قائل ہےاور مرزاغلام احمد قادیانی کو نب نہیں مانتا۔ اس شبے کودور کرنے کے لئے کئی دلائل ہیں۔

اوّل ..... امت محمد بیکا متفقه عقیدہ ہے اور احادیث نبویہ میں اس کی تقریح ہے کہ سے موعود نبی ہیں۔ مگر لا ہوری مرز انی ان کی نبوت کا مشرہے۔اس بناء پروہ بھی کا فرہے۔

دوم ...... امت محمد بیکا ہمائ ہے اور قر آن وحدیث اس پر متنق ہیں کہ آنے والے مسے علیه السلام ابن مریم ہیں۔ایسے قطعیات کا مشکر کا فرہے۔

سوم ..... مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت میں شک نہیں۔ چنانچہ مرزامحود قادیانی نے اپنی کتاب ' دھیقت الغیر ق' میں ضرورت سے زیادہ مواد جمع کر دیا ہے۔ بیدا ہوری مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ وہ صرف اس کی تاویل کرتے ہیں کہ نبی سے مراد محدث ہے۔ لیکن محدث کی تشریح وہی نبی دالی کرتے ہیں کہ اس پردتی تازل ہوتی ہے جو قبل شیطان سے محفوظ ہوتی ہے اور انبیاء کی طرح وہ مامور ہوتا ہے۔ اس کا محرمتوجب سرزا تھرتا ہے۔ اس محدث کی تشریح نبی دالی ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت مرزائی دونوں گروہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ لا ہوری اور قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ لا ہوری اور قادیانی میں کوئی فرق نہ ہوا۔

چہارم ..... امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آنے والا سے حکومت اور ساسی شان کے ساتھ آئے گا۔ ماہ دیا ہے شان کے ساتھ آئے گا۔ ماہ دیا ہے گئے۔ میں بھی اس کی تصریح ہے کہ تھم، عدل، لیعنی باانساف ما کم ہوگا۔ جنگ کرے گا۔ وجال کوئل کرے گا وغیرہ۔ ایسے متوانر اور متفقہ عقیدے کا متکر کا فرہوا۔ کیونکہ وہ بجائے اس کے ایسے محض کوئیج موعود مانتا ہے۔ جو حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں آئے گا۔

خلاصه

یہ کہ مرزائی لا ہوری ہوں یا قادیانی دونوں کافر بیں اور امت مسلمہ مرزائیت کے ددنوں گردہ کے کفر پرمتنق ادر متحد ہیں۔د دسر لے لفظوں میں بوں کہ لیجئے کہ: مرزائیت کے کفر پر امت محمد بیکا اجماع ہے۔

ختم نبوت اورنز ول عيسى عليهالسلام

اخبار تظیم اہل مدیث مجربیه ۲ رؤمبر ۱۹۱۸ء میں میرامضمون بعنوان نفسا تسم السندین "شائع ہوا تھا۔ جس میں قرآن وصدیث کی تقریحات سے بیٹا بت کیا گیا کہ حفزت محقظ تلک پر نبوت ختم ہو چک ہے اور آپ کے بعد کی کوعہد و نبوت ورسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے شمن میں ایک شیح کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہا گرکی کوشبہ ہو کہ حضرت عیلی علیہ السلام قرب قیامت آنے والے ہیں۔ وہ بھی تو نبی ہیں۔ پھر کیے کہا جاسکتا ہے کہ نجی تعلیق کے بعد کوئی نبی ہیں۔ پھر کیے کہا جاسکتا ہے کہ نجی تعلیق کے بعد کوئی نبی ہیں ؟

اس کا دفعیہ میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کوعہد ہ نبوت اے۵سال پہلے عطاء ہو چکا ہے۔اب دوبارہ آخری زمانے میں بحثیت آنخضرت علی کے ایک امتی کے تشریف لائیں گے۔خود حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی نبوت ورسالت کاعمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔ جیسے آج تمام انبیاء کرام اپنے اپنے مقام پر (برزخ) میں موجود ہیں رگرعمل صرف نبوت محمد میرکا جاری وساری ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر آج مویٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع کے چارہ نہ ہوتا۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسان سے نازل ہول گے تو قرآن مجید دحدیث شریف ہی کی تیلیغ فرمائیں گے۔عہدہ رسالت تو ان کوئل چکا ہے۔ جو کی وقت سلب نہیں ہوسکتا اور ہم نے قرآن وسنت سے ثابت کردیا کہ نبوت ورسالت ختم ہوچکی کی مخض کو نے سرے سے عہدہ نبوت ابعطاء نہیں کیاجائے گا۔

حضرت عیسلی علیدالسلام تو آنخضرت الله سے پہلے مرتبہ نبوت پر فائز ہو چکے ہیں۔ لہنداان کی آ مدے خاتم النبین کی ختم نبوت پر کوئی زنبیس پرتی۔

ناظرین کرام! غور فرمائیں کس قدرصاف اور واضح بیان ہے کہ نی اللے خاتم النہین بیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآپ سے پہلے عہدہُ نبوت عطاء ہو چکا ہے۔ اب ان کی آ مد ثانیہ سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ بحثیت آپ کے تالع آئیں گے۔ کتاب وسنت ہی کی تبلیغ واشاعت کریں گے۔خودان کی نبوت ورسالت کاعمٰل اس وقت جاری نہ ہوگا۔

سیدلل اورمعقول بات بوجی ضداور تعصب مرز افکہ فت روز ہ پیغام صلح کے مدیری سمجھ میں نہیں آئی۔اس لئے وہ اعتراض کرتا ہوار تم طراز ہے۔

بیکہنا کس طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ رسول بھی رہیں گے اور امتی بھی۔امتی ہونا تو ان کی رسالت کے منافی ہے جو محض رسول ہوگا وہ امتی کیسے ہوسکتا ہے؟

اب آپ فرما کیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولی الامر کے مقام پر رکھا جائے گا۔ جس سے تنازعہ ہوسکتا ہے۔اس صورت میں ان کی رسالت باتی نہیں رہے گی۔ یارسول کے مقام پر سمجھا جائے گا۔ جس سے حضرت نبی کر پم اللہ کی نفی ہوتی ہے اور ختم نبوت باطل ہوجاتی ہے۔ ان دونوں میں سے کون می صورت اختیار کی جائے گی؟

(پینام صلح ۱۸رد مبر ۱۹۲۸ء)

سنئے جناب! حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پھیلی نبوت سے نازل ہوں گے اور شریعت محمد کی پڑممل کریں گے۔ایک وقت میں دونبیوں کا ہونا ایک امام کا ہونا اور دوسرے کا تابع ہوناممتنع نہیں۔ بلکہ قرآن شریف سے بالتصریح ثابت ہے۔

دیکھتے! حضرت مول وہارون علیہا السلام دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور وفول نبی تھے۔حضرت مولیٰ علیہ السلام اصل صاحب شریعت امام تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے تالح اور خلیفہ تھے۔

چنانچیسورة فرقان میں ارشادہے: 'ولیقہ ساتیہ نیا موسی الکتب وجعلنا معه اخاه هارون وزیراً (الفرقان:۳۰) ''﴿ثم نے مولیٰ علیه السلام کو کتاب دی اوراس کے ساتھاس کے بھائی ہارون کواس کا وزیر بنایا۔ ﴾ اس طرح سورة اعراف ميس ب: "وقال لاخيه هارون اخلفنى فى قومى (الاعداف: ١٤٢) " ﴿ جب موى عليه السلام حسب وعده اللي كوه طور ير جلي تواتي بهائى بارون عليه السلام كو كمن كلي مير بعد ميرى قوم ميس ميرا فليفد بها - ﴾

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موی علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا ظیفہ مقرد کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ اپنا ظیفہ مقرد کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 'وو ھبنا لیه من دحمتنا اخاہ ھارون السلام بھی نبی تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالی ہارون (علیہ نبیاً (مدیم: ٥٠) ' ﴿ ہم نے موی (علیہ السلام) کوا پی رحمت سے اس کا بھائی ہارون (علیہ السلام) نبی کر کے پخشا۔ ﴾

ای طرح حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت لوط علیہ السلام دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں نی تھے۔حفرت ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت اور امام تھے اور حفرت لوط علیہ السلام کی نبوت لوط علیہ السلام کی بوت ورسالت کے بابت فرمایا: ''وان لـوطاً لمن الموسلین (الحسافات: ١٣٣) ' و بشک حفرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ پ

اور حضرت ابراجیم علیه السلام کے تابع ہونے کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''فسامن له لوط (عنکبوت:٢٦)''﴿ (حضرت) لوط (حضرت) ابرا ہیم علیما السلام پر ایمان لائے۔﴾

ای طرح حضرت عیمی اور حضرت یجی علیما السلام دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ حضرت عیمی علیمالسلام امام تھے اور حضرت یجی علیمالسلام ان کے تالع تھے۔ جیسے کہ حضرت یجی علیمالسلام کی صفات میں فرمایا: "مصدقاً بکلمة من الله (آل عمدان: ۳۹) " ﴿حضرت یجی کلمة الله حضرت عیمی علیمالسلام کی تقدیق کرنے والے ہوں گے۔ ﴾

ای طرح حضرت عینی علیہ السلام نازل ہوں گے تو اصل صاحب شریعت اور امام جناب رسول التعلق ہی ہوں گے اور حضرت عینی علیہ السلام آپ کے خلیف، وزیر اور تالع جناب رسول التعلق ہی ہوں گے اور حضرت عینی علیہ السلام آپ کے حصورت نواس بن سمعان سے ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے ۔ آئ لئے جے مسلم کی حدیث جو حضرت نواس بن سمعان سے راوایت ہے۔ اس میں آپ کو چار وفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے۔ پس حضرت عینی علیہ السلام ادادالامر ہونے گے ان سے تنازع ممکن ہے اور اس کا فیصلہ بھی 'فر دوہ الی ا

الله والرسول (النساه: ٥٩) "كتت بوگااوروه قرآن وحديث بى كملغ بول ك\_خود ان كى رسالت ونبوت كادكام اس وقت جارى مدرز اك\_ دفع دخل نمبر: ا

اگر کہا جائے کہ جو پچھ کھا گیا ہے وہ ایسے نبیوں کی بابت ہے جو ایک زمانے میں دنیا میں موجود تھے۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ بات نبیس پائی جاتی ۔ کیونکہ نبی اکر میں تاہم میں تشریف نبیس رکھتے تو جواب اس کا بیہ ہے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ امر بطریق اولی جائز ہے۔ کیونکہ جب حقیقتا دو نبی ا کھٹے ہو سکتے ہیں تو زمانہ اور زندگی کے لحاظ سے کیوں منع ہے؟ ایک تو با عتبار زمان نبوت کے ہواور دوسرا اپنی حقیق زندگی سے موجود ہوتو کوئی حرج نہیں۔ یہ امر بھی ہم قرآن شریف سے ثابت کے دیتے ہیں۔''

الله تعالى في ارشاد قرمايا: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل (البقره: ۸۷) و م في مولى (عليه الرام) كوكتاب دى اوراس كه بعد قدم بقدم كل رسول بهج - به دوسر عمقام برالله تعالى في فرمايا: "انسا انسزل نسا التسوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلمو! (مائده: ٤٤) " هم في قرراة تازل كي - اس من

ہدایت اورنو رتھا۔اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔فدا کے فرمانبردارنی۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کے تابع کئی رسول مبعوث کئے گئے اور وہ سب حضرت موٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔ کہن حضرت موٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے آئین وشریعت پرکئی نبی ہوئے اور رسول الشفائلی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوکر دنیا میں زندہ موجود ہونے میں کوئی فرق نہیں۔

وقع وخل تمبر:٢

شاید کسی کویی شبہ ہو کہ کیا امت محقظ کی اصلاح بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوسکتی؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ووبارہ نزول فرمائیں۔ کیا اس میں امت محمد سیدی تو ہیں نہیں ہے؟ کہ اس میں کوئی لائق اصلاح امت نہیں؟

یکی حدیث میں نہیں آیا کہ امت محدیدی اصلاح کریں ہے۔اس میں امت محدیدی تو بین نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولوالعزم پیغبر حضرت رحمۃ اللعالمین خاتم انٹیین کی امت میں شامل ہوکرا مامت کا فرض اداکرےگا۔

دفع دخل نمبر.۳

اگر کی کویہ شبہ ہوکہ حضرت تھریف لائیں کے تو دی رسالت کا بھی آتا ہوگا اور رسول کی حیثیت وہا ہیت میں بیدام داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جرائیل علیہ السلام حاصل کرے تو جواب بیہ کہ جب دین محطیقہ کائل ہے۔اللہ (کہ صلت لکم دینکم (ماندہ: ۳) "فرمار ہا ہے۔ تو پھر سے کہ جول کوئن ہے دین علوم بذریعہ جرائیل لینے ہوں گے؟

کیا میں وین محرکا نائ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں علیہ السلام پر جرائیل علیہ السلام وقی رسالت لائے قشر لیعت محمدی پر اس کا تھم کرنا جورسول الشعافی نے فرمایا ہے۔ باطل ہوتا ہے۔ کو نکہ جب جرائیل علیہ السلام تازہ وہی لائے تو قرآنی وقی منسوخ ہوئی اور 'اکملت لکم دینکم واتمہ میں معمد علیکم نعمتی (ماندہ: ۳) ' نعوذ باللہ! فلط ہوتا۔ پس بیامر کدرسول کے واسطے ہمیشہ جرائیل علیہ السلام کا آنالازی امر ہے۔ فلط ہے کی نص شری میں نہیں ہے کہ سے موعود پر جرائیل علیہ السلام وی لائے گا۔ بلکہ اجمال امت ہے کہ سے موعود یا وجود رسول ہونے کے مصرت محقلی اللہ اللہ اللہ میں اللہ ین ابن عرفی فوج وات ملیہ کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں۔ کی امت میں شار ہوگا۔ جیرا کہی اللہ ین ابن عرفی فوج وات ملیہ کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں۔

" جاننا چاہئے کہ امت محمد یہ میں کوئی الیا شخص نہیں ہے جو ابو بکر صد اُن ہے ہوائے موائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زل ہوں گے تو اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زل ہوں گے تو اسی شریعت محمدی سے تھم کریں گے اور قیامت میں ان کے دوحشر ہوں گے۔ ایک حشر انبیاء کے زمرے میں ہوگا۔"

حضرت شیخ اکبر صاحب کشف والهام میں مرزا قادیانی اوران کے مریدان کو مانے ہیں۔ اس واسطے شیخ اکبری تحریمسلم فریقین ہے۔ حضرت شیخ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد ای شریعت محمدی پڑمل کریں گے۔ باوجود یکہ خودرسول

ہوں گے۔ چونکہ شریعت محمدی کامل شریعت ہے۔ اس لئے ان کو بعد مزول وی رسالت نہ ہوگا۔ دوسرے اولیائے امت کی طرح ان کو بھی الہام ہوگا۔

وقی رسالت بے شک رسول کے واسطے لازی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے ضرور حضرت جرائیل علیہ السلام وی رسالت لا یا کرتے تھے۔ مگروہ آتا محدرسول التعلقیہ ہے بہلے تھا جو کہ ان کی رسالت کا زبانہ تھا اور وہ اس طرح وی رسالت سے رسول تھے اور صاحب انجیل تھے۔

گریہاعتراض سراسر غلط ہے کہ بعد فزول بھی ان کی وتی رسالت ہوتا ضروری ہے۔
کیونکہ رسول کوعلم دین بذریعہ جبرائیل ملائے۔ نزول جبرائیل علیہ السلام چونکہ بعد خاتم انہیں مسدود ہے۔ اس لئے علیٰی رسول اللہ پر بھی بعد خاتم انہیں کے نہیں آسکتے اور رسول کے لئے ضروری نہیں کہ ہروقت بلاضرورت بھی اس کے پاس جبرائیل وتی رسالت لاتا رہاور وہ وتی رسالت کے بند ہونے سے کسی رسول کی رسالت جاتی رہتی ہے۔ حضرت خاتم انہیں کے پاس کتنی کتنی مدت تک جبرائیل نہ آئے تھے تو کیا نی رسول ہوجاتے تھے۔ ہرگر نہیں۔
جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تب آپ پھر رسول ہوجاتے تھے۔ ہرگر نہیں۔
فعر جعل محمد بہ

اگرشہ ہوکہ بعد زول عینی ان کے امتی ہونے سے رسالت چھن جائے گی تو جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے مجھ لیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی بعد نزول اپنی نبوت ورسالت چھن جائے گی اوروہ معزول ہوں گے۔ جب نظیریں موجود ہیں اور نفی قرآنی خابت کردی ہے کہ سب انبیاء سے انبیاء کی امت میں شار ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی سب انبیاء سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ خاتم انبیان کی ہیروی کریں گے اور ضروراس پر ایمان لا کمیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''واذ اخذنا میشاق النبیین لما اثبیتکم من کتاب و حکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتنصر نه (آل عمران: ۱۸) '' ﴿ جب خدا نبیوں سے اقرار لیا جو پھر جم کی میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے۔ پھر جب تمہاری طرف رسول آئے جو تمہاری جائی خاتو تم ضروراس پر ایمان لاؤگے اور ضرور مدد کروگے۔ ﴾

معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم ،موئی ، عینی علیم السلام نے آنخضرت علی فی خاتم النبین کے پیچھے نماز پڑھی اور آنخضرت علی اللہ انبیاء کرام کے امام نے اور اولوالعزم رسول آپ کے مقتدی ہوئے۔ جب ان تمام رسولوں اور نبیوں کی رسالت بحال رہی قو حصرت عیسیٰ علیہ السلام جب بعد نزول شریعت مجمدی پڑعمل کریں محے تو ان کی رسالت کیوکھر جاتی رہے گی ؟

فرض کروایک جرنیل دوسرے جرنیل کی کمان میں کسی خاص ڈیوٹی پرلگایا گیا ہوتواس جرنیل کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس جرنیل کے ماتحت یہ جرنیل ہوتا ہے،۔اس کی عالی شان طاہر ہوتی ہے۔اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعدنزول جب حضرت مجم مصطف اللہ کی شریعت کی متابعت کریں گے اور دین اسلام کی امداد کریں گے اور اپنا وعدہ جوروز بیٹات میں کر بچے ہیں اسے وفا کریں گے۔ان کی اپنی نبوت ورسالت بدستور بحال رہے گی۔

جیما کہ پیخ اکبرنے لکھا ہے کہ: ''حضرت عیسی علیہ السلام کا قیامت کے دن انہیا ہے۔ زمرے میں بھی حشر ہوگا اور اولیاء کے زمرے میں بھی۔''

بیکام توان کی فضیلت کا باعث ہے کہ آنخضرت اللہ کی امت کے اولیاء کرام میں بھی ان کا حشر ہوگا اور بیان کی اپنی دعا کا نتیجہ ہے۔ (دیکھوانجیل برنباس فصل ۱۲۹۳ میں ۲۹۴۷)

''اے رب بخشش والے اور رحمت میں تواپنے خادم (عیسیٰ) کو قیامت کے دن اپنے رسول (محماً) کی امت میں نصیب فرما۔''

حاصل یہ کہ ایک نبی دوسرے نبی کی متابعت کرے تو اس کی اپنی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آنخضرت اللے نے ملت ابرا تیبی میں اتباع فرمائی تو کیا آپ کی نبوت جاتی رہی ؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت خاتم النبیان کی اتباع سے کیوں جاتی رہے گی ؟

میں کو اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کا میری حضرت خاتم انہیں میں اس میں اس میری میری میری میروی کے سواان کا جارہ نہ ہوتا۔''

اس صدیث ہے بھی روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک نبی کی دوسری نبی کی امتباع ہے نبوت نہیں حاتی۔

پغام کا حدیث رسول سے انکار

مرزانی مفت روزه' پیغام صلی'' کے مدیر صدیث:''اِگرمویٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری احباع کے چارہ ندتھا۔'' کا اٹکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:'' پیقر آن کریم کی مندرجہ بالا آیت کے خلاف ہے۔اس لئے اس کورسول کریم کا قول تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔''

(پیغام محمور در ۱۹۲۸ رومبر ۱۹۲۸ و)

جناب! مید که دینا آسان ہے کہ اس حدیث کو ہم ٹہیں مانتے۔ میقران کے خلاف ہے۔ گرید ثابت کرنا کہ اس دلیل سے قرآن کے خلاف ہے۔ گرید ثابت کرنا کہ اس دلیل سے قرآن کے خلاف ہے۔ شکل ہے۔ کیا ہر حض کو بیتن حاصل ہے کہ وہ کہدے کہ بیدحد یہ فیصل کی ضرورت ہے؟

کیا حدیث میں محقوق آن کے خلاف ہوسکتی ہے؟ بیدحد یہ مصفرت جابڑ سے مشکلو ق، باب الاعتصام بالکتاب والمنت میں بحوالہ احمد بیرین میں موجود ہے۔

کیا درین پیغام سلح " بتا کیں گے کہ کس نے اس کو قرآن کے خلاف کہا ہے؟ کسی امام، محدث یافقیمہ نے کسی ایک کانام تولیج کے کیا مرزا قادیانی نے کہیں لکھا ہے کہ مدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اگر نہیں تو آپ کا قول بے دلیل ہے۔ جے کوئی عقل مند تسلیم نہیں کرسکتی۔

كيابيرهديث نبوي الصلح كاا نكارنيس؟

كيا حديث رسول الله كا تكار كفرنبيس؟

کیا حدیث رسول میلیند کوچھوڑنے والا بقول مرزا قادیانی خبیث نبیس؟

اثبات حيات سيح عليه السلام

الله تعالى في المهد وكه لآ ومن الصالحين (آل عمران:٤٦) " ﴿ كلام كركالوكول سَرَّبُوار سِي مِن اور كبولت كى عرض اورصالحين سے مولاً ـ ﴾

''تكلم فى المهد اور تكلم فى الكهولت ''﴿ كَى اور بْي كَى شَان شِ مُواحَّ حَفرت عَينَى عَلِيه السلام كهوار دَيْسِ جوا ـ الله انعام جَائِكًا ـ ﴾

''اذا یدتك بروح القدس تكلم الناس فی المهد و كهلا (مائده ۱۱۰)'' هجب كرتائيد كى ش نے تيرى،روح القدس سے كرتونے لوگوں سے گہوارے ش اور كہولت كى عرض كلام كيا۔ ﴾

جس طرح تکلم فی المهدامر خارق عادت ہے۔ای طرح تکلم فی الکہولۃ بھی امر خارق عادت ہے۔کلام فی الکہولۃ بھی امر خارق عادت ہے۔کلام فی المہولۃ بظاہرامر عجیب نہیں۔ کیونکہ بیز مانہ کہولت میں سب بولنے والے کلام کیا کرتے ہیں۔اس لئے اس مجز وعید ویہ کی صورت یہ ہوگی کہائے زمانہ دراز تک جسم کا بغیر طعام وشراب زندہ رہنا اور اس میں کی فتم کا تغیر نہ ہوا۔امر خارق عادت ہے۔ورنہ خصیص سے کی کوئی وجنہیں۔تعلم فی المہد کا ذکر سور ہمریم میں ہے۔

"قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبياً (مريم: ٢٩)"كن تكلم في المهد صبياً (مريم: ٢٩)"كين تكلم في الكهولة كاذكر قرآن مجيد ين في سريس جو بعدز ول من السماء بوكافة م!

ووسرے مقام پرارشاد باری ہے: 'ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل (آل عمران: ٤٨) ' ﴿ سُمَائِ گاس کُمّاب وحکمت، تورات اور نجیل ۔ ﴾

والانجیل (ال عمدان ۱۹) کو سلط اے قائل تولیاب وسمت بورات اور ایس به گر آن قرآن مجید میں جہال حکمت و کتاب اکشا بھیغہ مضارع آیا ہے۔ وہال بجرقرآن وسنت کے اور پھیمراؤییں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقرآن وسنت ، قورا قاور انجیل کا وعدہ فربایا اور وعدہ خداوندی میں خلاف محال ہے۔ تورا قاور انجیل کی تعلیم ہو پھی قرآن وسنت کی تعلیم بعد نزول من السماء ہوگی۔

کیوئن مع لام متم اور نون تاکید ثقلیہ کے ہے۔ کتب نحویس مصرت ہے کہ نون تاکید مضارع کوخالص استقبال کے لئے کر دیتا ہے۔ ماضی اور حال کے لئے نون تاکید نہیں آتا۔ اس مسئلے میں کسی نحوی کا اختلاف نہیں اور نہ کسی آست قرآئی یا حدیث نبوگ یا کلام عرب میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال یا یا گیا ہے۔

مراداللی اس آیت مبارکہ سے بیہ ہوئی کہ آئندہ ذمانہ میں ایک ایبا زمانہ آنے والا ہے۔ جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرضرور آپ کے مرنے سے پہلے ایمان لئے آئیں گے۔ لئے آئیں گے۔ کے ان پر قیامت کے دن شاہر ہوں گے۔

چونکہ ابھی تک بالا تفاق اہل کتاب قاطمیہ حضرت عیسی علیہ السلام پرایمان لانے پر حقق نہیں ہوئے۔ لہذا آپ ابھی تک فوت بھی نہیں ہوئے ہیں۔ آیت ' بیل رف عدہ الله '' میں تک علیہ السلام کا صعودالی السماء نہ کور ہوا تو سامع کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت سے تعلیہ السلام آسان سے بھی تازل بھی ہوں گے یا نہیں؟ سواللہ تعالی نے بطور استیناف (جواب وسوال مقدر) فرمایا کہ آخر زمانہ میں آپ نزول فرما کمیں گے اور ان کے نزول کے وقت یہ ہوگا کہ اہل کتاب باالا تفاق آپ برایمان لے آئیں گے۔

اس كماته اي بخارى وملم كي حديث: "والله لينزلن فيكم ابن مريم آپ نے فرمایا۔ مجھے اس ذات واحد کی قتم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے۔ حقیق اتریں گئے تم میں ابن مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) حاکم عادل ہوکر ملالیں۔

اں حدیث میں آنخضرت علیہ قتم کھا کرنزول عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمارہے ہیں۔ جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔

مرزا قادیانی کیشهادت

مرزا قادیانی رقم طراز ہیں کہ:''نی کا کسی بات کوشم کھا کربیان کرنااس بات پر گواہ ہے کہاں میں کوئی تاویل ندکی جائے۔نداشٹناء بلکہاں کوظاہر پرمحمول کیا جائے۔ورنہ تم سے فائدہ ئىكىيا-" (حمامته البشري حاشيه ص١٦ نزائن ج عص١٩٢)

ئاليا-حيات اورنز ول عيسى عليه السلام كى حكمت

حكمت الهبية حفزت عيسى روح الله كے زندہ ركھنے اور پھر دنيا ميں نازل كرنے ميں سير ہے کہ نظر برکمالات انبیاء علیم السلام چار وصف ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ جن کا حصول برنسبت انبیاء اولوالعزم ملیم السلام کے ضروری ہے۔ گوان میں سے کسی کی نسبت کوئی وصف بہ باعث عدم ضرورت قرآن شريف مل مذكور نه هويا بسبب موانع وعوائق خارجيه شل عدم ضرورت ظهور بالفعل ظاهرنه بواهو \_مگر بالقوه وه سبان اوصاف اربعد سے متصف ہیں ۔

ا ..... مبشر به (بھینہ اسم مفعول) اس اعتبار کے کہ اس پیغیبر کے ہونے کی شہاوت پہلے دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت روح اللہ کی نسبت علی لسان الملائکہ حضرت مریم علیہا السلام كوبثارت دى گئ- "يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسىٰ ابن مريم (آل عمدان: ١٥) " ﴿ مريم إ خداتم كوافي كلمك جس كانام من عيلى بن مريم بوكا\_ بثارت دیتا ہے۔

اورثير: 'رسسولا الى بنى اسرائيل (آل عمران:٤٩) ' ﴿ اوررسول بوگايى اسرائیل کی طرف۔

پس حضرت عیسلی علیه السلام مبشر به ہوئے۔

۲....۲

سا ..... مبشر ( ہردو بصیغہ اسم فاعل ) مصدق اس نظر سے کہ وہ رسول اپنے ہے پہلے رسولوں کی تقید بق کرتا ہے اور مبشراس لحاظ سے کہ وہ رسول کی دوسرے رسول کے آنے کی بثارت سناتا ہے۔ چیسے حضرت عیسی علیہ السلام روح الله ، اور حضرت موی علیہ السلام کلیم الله اور حمد رسول الله ، مسبب الله ، مسبب

اس آیت کے حضرت عیلی علیہ السلام کے دونوں، لینی مبشر اور مصدق (ہردو بھیخہ اسم فاعل) ٹابت ہوئے اور حضرت موئی علیہ السلام کا مصدق بھیخہ اسم مفعول جو وصف چہارم ہے۔
کیونکہ تصدیق کتاب مشلزم ہے۔ تصدیق رسول کی اور آنخضرت تابیق مبشر بہوصف دوم جناب رسالت مآب کی نسبت سورہ صافات میں فرمایا۔ 'بل جاء بالحق و صدق المرسلین رسالت مآب کی نسبت سورہ صافات میں فرمایا۔ 'بل جاء بالحق و صدق المرسلین (صافات: ۲۷) ' ﴿ بلکحق لے کرآیا ہے اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ﴾

اس میں آئے تخفر تا اللہ علی اس میں آئے تخفر تا اللہ علیہ اس اس ماعل فرکور ہوا۔ چونکہ حضرت روح اللہ علیہ السلام بھی زمر ہ مرسلین میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی صفت مصد ق اسم مفعول ثابت ہوئی۔

پس اس سلسلہ میں حضرت روح اللہ علیہ السلام کے چاروں وصف ثابت ہوئے اور آئے تخفر تا اللہ علیہ السلام کے چاروں وصف ثابت ہوئے اور لئے بوجہ سیادت اور ختم رسالت اوصاف اربعہ کا ظہور بالفعل ضروری ہے۔ پس اگر آپ کے اوصاف کی بحیل بالفعل کے لئے کوئی نیارسول بھیجا جائے تو خاتم النہین کا شرف باتی نہیں رہتا اور اوصاف کی بحیل بالفعل کے لئے کوئی نیارسول بھیجا جائے تو خاتم النہین کا شرف باتی نہیں رہتا اور اگر ختم نبوت کی رعابیت کی جائے تو اوصاف مبشر بھیغہ اسم فاعل اور مصد تی بھیدا سم مفعول کا ظہور نہیں ہوتا۔ جوشان سیادت کے شایان نہیں۔ اس لئے اللہ حکیم کی حکمت بالغہ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ رکھا جائے۔ جن کی آ مد ثانی کی بشارت سے آپ کا لقب مبشر بھیغہ اسم فاعل ظاہر ہوجائے اور حضرت میں علیہ السلام دنیا میں آ کراس امر کی تقمد میں کریں کہ محمد رسول حق ہے اور آپ علیہ کی صفت مصد ق اسم مفعول ظاہر ہوجائے۔

چنانچه فق البارى شرح صحيح بخارى، باب نزول عيسى بن مريم عليها السلام مين بخر تح طبرانى حديث عبدالله بن مغفل فدكور ب: "يندزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد على ملته (فتح البادى) "﴿ حضرت عيلى بن مريم ، محطيقة كاتعديق كے لئے نازل بول كے اور آپكى ملت ير بول كے۔ ﴾

تفیر رہمانی میں ہے کہ: '' حضرت عینی علیہ السلام کے رفع میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین محمدی دجال کے ظہور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین محمدی دجال کے ظہور سے بہت ہی ضعف میں ہوجائے گا۔ تو حضرت عینی علیہ السلام اس ( دجال ) کو قل کر دیں ہے۔ حضرت میں علیہ السلام کواس فعمت جزیلہ جلیلہ کے لئے اس واسطے مخصوص کیا گیا کہ آپ کی نبست حضرت میں علیہ السلام کوآپ کی ولادت سے پیشتر ہی بشارت سانی گئی تھی۔''

''ولنجعله اية للناس (مريم:٢١)''﴿ تَاكَمِمُ اسُ وَلَوْكُولَ كَ لِحَالَيْ فَالَيَاسُ وَلَوْكُولَ كَ لِحَالِيْ فَ قدرت كاليك نشان بنائيس ﴾

لبذا آپ اس انعام كزياده مستق بين-اس كرسول التعليق فرمات بين كه: "انسا اولى النعاق فرمات بين كه: "انسا اولى السنساس بعيسى بن مريم (السعديث) " ( محصيلى بن مريم كرماته سب لوگوں سے زياده نبست ہے۔ ﴾ (رواه المخارى)

ان دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ سے اظہر من اشمس ہے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت دوبارہ تازل ہوں گے۔جیسا کم بخاری شریف سے ذکر ہو چکا اور اس میں بقول مرزا قادیانی:''کسی تاویل یامثیل کی گنجائش نہیں۔ بلکہ اسے ظاہر پرمحمول کیا جائے۔'' جیسا کہ تمامتہ البشریٰ کے حوالے سے گذرا۔''

گر مرزائی اخبار''پیغام صلی'' کے مدیر صاحب کتاب وسنت کی تصریحات اور مرزاقادیانی کی شہادت کے باوجوداعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''ان الجھنوں سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے۔ وہ بیر کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی طرح فوت شدہ تسلیم کرتے ہوئے (جو قرآن کریم سے طابت ہے) ان کی دوبارہ آ مدکا انکار کر دیا جائے اور اس کے وہ معنی کئے جا کیں جو مرزا قادیانی نے کئے ہیں کہ نزول میج علیہ السلام کا کئے جا کیں جو مرزا قادیانی نے کئے ہیں کہ نزول میج علیہ السلام سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آ نامراد ہے۔ جیسے ملاکی نبی کی چیش گوئی میں الیاس کے دوبارہ آ نے سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام ان کے مثیل یوحناکا آنامراد لیا ہے۔''

(پیغام ملحموری ۱۸ ردیمبر ۱۹۲۸ء)

قارئین کرام! میر'' پیغام صلی'' نے وفات مسے علیہ السلام کے ثبوت میں جواستدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ اس کا جواب تواپ موقع پر دیا جائے گا۔ کیا مدر'' پیغام صلی'' یہ بتا سکتے ہیں کہ:''جومعنی مرزا قادیانی نے کئے ہیں۔ یہ حفرت محم مصطفیٰ میں گئے ہے ثابت ہیں؟ یاز مانہ خیرلقرون میں کسی نے لکھا ہے کہزول میں علیہ السلام سے ان کامٹیل مراد ہے؟''

چلوسلف صالحین کے نہ ہی ، متاخرین ائمہ کرام ، مفسرین عظام ، یا محدثین علام ہے ہی سبی کہ نزول سے اس کی خوبویں ان کے مثیل کا آتا مراد ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو مدیر پیغا صلح بتا سکتے ہیں کہ جومعی اور مفہوم امت محمد میہ تیرہ سوسال تک نہیں تجھ کی۔ وہ مرزا قادیا ٹی نے کہاں ہے تجھا؟

مر خدا که عارف وزاید بکس نه گفت درجیرتم که باده فروش از کجا شنید

جومعنی امت محربیک اجماع کے خلاف ہودہ کہال تک درست ہوسکتا ہے؟

ناظرین! مرزا قادیانی کابیاستدلال بالکل غلط ہے۔اس طرح کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے آسان پر جانے اور وہاں سے پھراتر نے کا مسئلہ قرآن وحدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ نہیں۔ نہیں دھ سکتے قرآن شریف نہیں۔ نہیں۔ نہیں اللہ میں اللہ کے دوبارہ آنے کی بات کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ سے یہی ثابت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بابت کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ بیے بہودیوں کامن گھڑت عذر تھا اور نیزیہ بھی حضرت عیلی علیہ السلام کے مشرت الیاس علیہ السلام کے مشرت الیاس علیہ السلام کے تھے۔ کیونکہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت بچلی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی تعریف ان لفظوں میں سنائی تھی۔

''ان الله يبشرك بيدى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين (آل عمران:٢٩) ''﴿ (احزريا) الله بحما الله تحما الله تحمال الله تحمال

یں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس کے زول کی پیش کوئی ہوئی ہوتی اوراس
کا پورا ہونا حضرت بجی علیہ السلام کے آئے سے ہوتا تو بیا مرحضرت ذکر یاعلیہ السلام کو ضرور معلوم
ہوتا۔ کیونکہ اس وقت آپ بوجہ نبی ہونے کے کامل العلم تصاور دوسرے لوگ آپ کے علم کے
عمان تصے الہٰ ذا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت کجی علیہ السلام کی بشارت بول سنا تا کہ بیدہ
مولود مسعود ہے جو مدتول سے منتظر وموعود ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس پیش

کوئی کے پورا ہونے سے زیادہ خوش ہوں گے۔ گر چونکہ اللہ تعالیٰ نے باو جود سب کے موجود ہونے اس امر کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نہ الیاس کا نزول خدا کی طرف سے بتلایا گیا تھا اور نہ حضرت کیکی علیہ السلام کا ان کامٹیل ہونا درست ہے۔

ای طرح سورت مریم می حفرت یکی علیدالسلام کی صفت می فرمایا: "لم نجعل له من قبل سمیداً (مریم: ٧) " (مم نے اس پیشتراس کانام بنایا بی نبیس ۔ )

سی کے معنی نظیروشباور مثل کے بھی ہیں۔جیا کہ ای سورة میں آ گے آتا ہے۔ ' هل تعلم له سمیا (مریم: ۲۰) ' ﴿ کیا تو کوئی ایسافخض جانتا ہے جواللہ کا نظیر ہو؟ ﴾

پس جب بچی علیه السلام سے پیشتر ان کا ہم نام مثیل بنایا ہی نہیں تو اَب مرزا قادیا نی ان کو حضرت الیاس کامثیل کس طرح قرار دیتے ہیں؟ اور کس طرح اس پراپنے دعویٰ مماثلت کی بنیا در کھ سکتے ہیں؟

انجیل سے بھی یہی عابت ہوتا ہے کہ حضرت کی علید السلام نے نہ تو مثیل الیاس ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ وہ تھے۔ بلکہ یہودیوں کے پوچھنے پراس سے صاف اٹکار کر دیا۔جیسا کہ انجیل، بوحن ،باب اوّل میں آیت اسے ۲۱ تک کھاہے کہ:

۱۹..... ''اور بوحنا کی گواہی ہتھی۔ جب کہ یہود یوں نے بروشلم سے کا ہنوں اور لا و یوں کو بھیجا ہے کہاس سے بو معتصرتو کون ہے؟''

٢٠ ..... " "أوراس ف اقرار كيا اوراتكارته كيا علكه اقرار كيا كمت مين مول "

۲۱ ..... '' تب انہوں نے اس سے پوچھاتو کون ہے؟ کیاتو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔'' کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تووہ نبی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔''

اس عبارت سے اوراس سے بعد کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت کی علیہ السلام جن کا انجیلی نام بوحنا ہے۔ کا ہنوں کے سوال پراپٹے مثیل الیاس ہونے سے صاف اٹکار کر دیا۔ پس مرزا قادیانی کا دعویٰ مماثلت بالکل بے بنیاد ہے۔

اگریدعذر کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اعتراض پر حضرت اللہ اللہ علیہ السلام کا آٹا پیش کیا تھا تو اس کا جواب اللہ سے پیش کی بایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اقل سے بایت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے حضرت یکیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔

دوم ...... اگرتنگیم بھی کرلیں تو حضرت یجی علیدالسلام کے اپنے انکار کے مقام میں ہو بہو' ندعی ست گواہ چست' کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیا پھر سے علیدالسلام نے غلط جواب دیا تواس کا جواب دیے کہ اس سے مجھا جاسکتا ہے کہ دیمعاملہ بالکل من گھڑت ہے۔
سوم ..... بیر کہ اگر بالکل اسے تنظیم بھی کرلیں کہ حضرت الیاس علیدالسلام کی نبیت پیش گوئی کی گئی تھی اور وہ حضرت بجی علیدالسلام کے آنے سے پوری ہوئی تو پھر بھی یہ ایک نظیم بی علیدالسلام کی بیش گوئی ہے۔ نہ کہ علیہ السلام کی بیش گوئی ہے۔ نہ کہ علیہ السلام کی بیش گوئی ہے۔ نہ کہ علیہ السلام کی بیش گوئی ہیں اور یہ ہو۔

انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اصالتاً خود ہی نزول فرمائیں گ۔ نہ کہ ان کامٹیل و بروز۔ کیونکہ سے علیہ السلام نے شاگردوں کوفر مایا کہ:'' میں خود ہی قرب قیامت آئن گا۔''

اور پیجی فرمایا:''بہتیرے میرے نام پرآئیں اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔''

و مراہ حی سے علیہ السلام کے ارشاد نہ کورہ سے ثابت ہوا کہ جو تحص سے علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جبیبا کہ مندرجہ آیت میں ہے۔ '' بہتیرے میرے نام پر آئیں گے۔''

یں۔ چنانچیسے کے نام پر بہت آ سچکے ہیں۔انہوں نے سے موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ان کے نام صرف درج کئے جاتے ہیں۔

ا است فارس بن یکیٰ اس نے مصر میں سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور بیاروں کو اچھا کرتا تھا اور مردہ بھی طلسی تدابیر سے زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ (دیکھو کتاب الختار)

۲..... ایراجیم بزله

m..... شيخ محمر خراساني ـ

٣ ..... بسك نامي ايك فحض نيسلى بن مريم بون كادعوى كيا تقار

۵ ..... مشرد وئی نے بھی سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

مجمع البحارييل لكھاہے كەسندھ ميں ايك فحف عيسىٰ بن مريم بنا۔ مرزا قادیانی بھی عیسیٰ بن مریم بنتے ہیں۔

انجیل کے اس بیان سے روز روش کی طرح ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی اپنے وعویٰ سے

موغود میر اکا ذب تھے۔

مربه پیغام سلح فرماتے ہیں:'' مصرت ابن عباسؓ کے متعلق ان کا کیا فتو کی ہے۔جنہوں نے سے علیہ السلام کے متعلق ارشاداللی ہے۔"

'یا عیسیٰ انی متوفیك'' كمعیٰ'ممبتك'' كے أس

( پیغام ملح مورنه کم رجنوری ۱۹۲۹ء )

مدري پغام صلح كادعوى توبيه به كه: ' حضرت سيح عليه السلام فوت موجكے بيں۔'' اورولیل میں حضرت ابن عباس کامعنی 'مسمیتك '' پیش كرر ہے ہیں۔جس كامعنی ہیں۔ ' فرخت کروں گا۔'' دعویٰ اور دلیل میں تقریب تام نہیں ہے۔ کیا 4 پیغام صلح کے نز دیک فوت، ہو عکم بیں اور فوت کروں گا کا مطلب ایک ہی ہے؟

آپ نے حضرت ابن عباس کا نام لے کرمسلمانوں کوصرت دھوکہ دینے کی مزموم کوشش کی ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل از نزول کے قائل نہیں ہیں۔ صحابیٹیں سے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آ سانی کی پیشتر روایات ابن عباس ہی ہے مروی ہیں۔ چنانچدتفاسیرمبسوطے ہیں۔آپ نے جو 'متوفیك ''ے' مميتك ''مراد بتائى بواس ك معنی پنہیں کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام مرگئے ہیں۔آپ اس آیت میں نقازیم وتا خیر کے قائل ہیں۔ الاية تقديما وتاخيراً معناه انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك من السماء " ﴿ اس آيت مِن نَقْرَيم وَتَ خِربَ اوراس كَ مَعْق بِي ہیں کہ میں تجھ کواپنی طرف اوپرا تھاؤں گا اور کفارے تختبے بچالوں گا اور پھر آسمان ہے اتار نے کے بعد ماروں گا۔ ﴾

المام سيوطي تغيير درمنورين فرمات بين: "اخرج استحاق بن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباشٌ في قوله انى متوفيك ورافعك اليّ يعنى رافعك ثم متوفيك في أخر الزمان " ﴿ صَاكَ فِي الرَّاسِ عَبِال سِي ووباره متوفيك روایت کی کہ مراداس سے بیہ ہے کہ تجھے اٹھانے والا ہوں۔ پھر آخرز ماندیش تجھے ماروں گا۔ کھ ای طرح تفیر ابوالسعو و میں ہے: "والصحیح ان الله تعالیٰ رفعه من غیر وفاة ولا نوم کما قال الحسن وابن زید و هو اختیاری الطبری و هو الصحیح عن ابن عباس (ابوالسعود) " والله تعالیٰ نعیسی علیه السلام کو بغیر موت اور نیند کے اٹھایا۔ چیے کے حسن بھری اور ابن زیدنے کہ اور یہی علامہ اما مائن جریط بری نے افتیار کیا ہے اور یہی امر ائن عبائ سے طور پر تابت ہے۔ ا

ماصل یدکه "تدوف بالموت" کاتھق" بعد ندول من السماء الی الارض" کے ہوگا۔ اگرچہ یت میں مقدم ہاور" رفع الی السماء "کاتھق قبل موت کے ہوا۔ اگرچہ ترجہ کوئلہ ترتیب ذکری اور تربیب وقو عی میں مطابقت ضروری نہیں۔
اس کے نظائر قرآن مجید اور صدیث شریف اور کتب ادب میں بکشرت ہیں اور کتب نواس سے بجری پردی ہیں کہ واؤ ترف عطف میں ترتیب نہیں ہوتی ہیے آیت" یہ مدید ما قتندی لدبك واست جدی والرکعی مع الراکعین (آل عمران: ٤٢) "میں مجدہ کورکوع سے پہلے ذکر کیا۔ عال نکر تیب خارجی علی میں تاخر ہوتا ہے۔

تفیراین کثیراور فتح البیان میں بذیلی آیت: 'وانسه لسواسم لساساعة (ذخرف: ۲۱) ''میں بھی حضرت ابن عباس کا غذہب دوبار ہنزول ٹافی نقل کیا ہے۔

اور نیز فتح الباری اور قسطانی شروح بخاری مین اون من اهل السکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (النساه:۹۰۹) "مین قبل موته" کاخمیر کے بارے میں اکھاہے کہ بند صحیح ابن عباس کا فد ہب یکی ہے کہ میٹمیرعیسی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے اور جواس خمیر کی بابت ابن عباس سے بیمنقول ہے کہ کتابی کی طرف پھرتی ہے۔ اس کوضعیف کھاہے۔

پس صراحة فابت ہوگیا کہ حفرت ابن عباس کا اعتقاد یکی ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور آخری زمانہ میں پھر نازل ہوں گے اور پھراس کے بعد فوت ہوں گے۔

پس این عباس کول 'ممیتك ''ے 'متمسك '' مونا اور ان کا پنا عقاد مصرح درباب' رفع الى السماء و نزول الى الارض فى اخر الزمان '' كی طرف توج نه كرنا بلك اس كظاف اعتقادر كهنا '' افتق منون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض (البقره: ۸۵) ''كارتكاب نيس تو اوركيا ہے؟

میں پوشیدہ نہیں، ڈینے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ کیا فرقہ مرزائیہ میں کوئی ہے جو ا..... ابن عباس سے بستہ صحیح روایت دربارہ مریکئے سے علیہ السلام کے دکھلاوے؟ ۲..... مدیر پیغام صلح اوران کے ہم نواؤا کیاتم میں کوئی موجود ہے جومردمیدان بن کر بستہ صحیح حضرت ابن عباس سے تقریح لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں اشار یہ گئے؟

سا ..... لا ہوری ور بوی مرزائیو! کیاتم میں ہے کوئی علم وفضیلت کا مدعی ابن عباس سے بسند سیح ٹابت کرسکتا ہے کئیسٹی علیہ السلام ہارٹانی نزول فرمانہیں ہوں گے۔

اگریدامور ثابت نه کرسکواوریقییتاً هرگزنهیں ثابت کرسکو گے تو سنو!اس خبرامت جلیل القدرصحانی پرناحق افتراء نه باندهواوراس جرائت عظیمہ سے بازرہ کرعقا کد باطلہ ،مبتدعہ سے جلداز جلد تو بہ کرلو۔

مدیر پیغام صلح وفات سے فابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''قر آن کریم تو صرح الفاظ میں وفات سے کا انکار کردہا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں وفات سے کا انکار کردہا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو خدا کے سوامعبود بنالوتو صاف لفظوں میں اس سے انکار کرتے ہوئے یے فرما کمیں گے کہ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے جھے تھم دیا تھا اور جب تک میں ان میں رہا۔ ان کا تگران رہا۔ پھر جب تو نے وفات دے دی تو تو ہی ان کا تکہ بان تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہا گرسے نے دوبارہ آنا ہوتا تو وہ ہرگر جواب بیدند دیے۔''

مدیر پیغام ملح مانتے ہیں کہ بیسوال وجواب قیامت کے دن ہوگا تو میں کہتا ہوں۔ ہاں بے شک جس وقت یعنی بروز قیامت حضرت سے علیه السلام بیہ بات کہیں گے۔اس وقت سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ہم بھی تو اس امر کے قائل ہیں کہ قرب قیامت میں ونیا میں تشریف لاکر بنی آ دم کی طرح فوت ہوں گے۔

اس سے بیکہاں ٹاہت ہوا کہ اس وقت بھی سے فوت شدہ ہیں۔ ہاں اس پر بیاعتراض ہوگا کہ:''سوال خدادندی کا مطلب تو بیقا کہ تو نے ان کواپئی الوہیت کی طرف کیوں بلایا تھا؟'' جس کا جواب سے علیہ السلام نے بید میا اور پھراس پر ہی بس نہ کی بلکہ بیکھی کہا کہ:''جب تک میں ان میں تھاان کا گران حال تھا اور جب تو نے جھے فوت کرلیا تو تو ہی تکہان تھا۔''اس سے سمجھ میں ا تا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کوعیسائیوں کے شرک کی کوئی خبرنتھی اور جب بی سیحے ہوسکتا ہے کہ اب حضرت سے علیہ السلام زندہ نہ ہوں۔ کیونکہ اگر زندہ ہیں اور دنیا میں آئیں گے۔جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو عیسائیوں کے نفروشرک کی ان کوضر ورخبر ہوگی۔ پھراس سے انکار کیوں کرس مے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ: ''سوال خداوندی جس کا جواب حضرت سے علیہ السلام کے ذھے ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ تو نے لوگوں کوکہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کوخد ابنالو؟''

جس کے جواب میں حضرت می علیہ السلام مع شے زائد جواب دیں گے کہ:''اے اللہ! تو شرک سے یاک ہے۔ جوبات مجھے لائق نہیں میں وہ کیوں کہتا۔''

اصل سوال کا جواب یہاں تک آگیا۔ اب آگے اس کام پر اپنی بے زاری کا

گراس میں حضرت سے علیہ السلام کوان لوگوں کی جنہوں نے جناب والا کی نسبت سے
افتراء کیا تھا۔ سفارش بھی کرنی ہے۔ اس لئے دونوں مطلوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی بے
زاری کا بھی اظہار کیا کہ جب تک میں ان میں رہاان کا نگہبان تھا۔ جس سے کی قدراستحقاق
شفاعت ٹابت ہوتا ہے اور جب تو نے مجھے فوت کرلیا تو تو ہی ہر چیز پرنگہبان رہا ہے۔ بھیے وہ ہیں
توجا نتا ہے۔ اس سے آگان کی ضمنا سفارش بھی کی کہ اگر نوان کوعذاب کرے ہوتے تیرے بندے
ہیں۔ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر توان کو بخش دے تو ''ان تعذیبهم فائل انت العزیز الحکیم (المائدہ:۱۱۸) '' ﴿ بِرُاعَالَب، بِرُاحَکمت والا ہے۔
کوئی نیں جو تیری اس بخشش کو خلاف مصلحت سمجھے۔ ﴾

اب بتلا ہے! اگرمیح علیہ السلام خود ہی ان کی اس نالائق کا اعتراف کر لیتے تو ان کی سفارش کیوں کرکرتے۔ حالا نکدان کے شرک کرنے نہ کرنے سے سوال ہی نہ تھا۔ بلکہ سوال صرف اس سے تھا کہ تو نے ان سے کہا تھا کہ جھے خدا بنالو۔ پس جب کہ سوال ہی اس سے نہیں اور اس کا اقرار ان کی سفارش میں خلل انداز بھی ہے تو میح کو کیا غرش کہ وہ اس کا اقرار کریں کہ بیہ شرک سخے۔ ہاں کمال بیہ ہے کہ افکار بھی نہیں کیا۔ کس طرح کرتے۔ جب کہ جان چکے تھے کہ عیسائیوں نے بیٹ کی میری نبیس کہ تھے کہ عیسائیوں نے بیٹ کس میری نبیت بیا فتراء کیا ہوا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ سے علیہ السلام کے اقرار عدم اقرار پرکوئی بات موقف نہیں۔ معاملہ خداکی غیب دانی سے ہے۔ جس کو یہ بھی خبر ہے کہ انہوں عدم اقرار پرکوئی بات موقف نہیں۔ معاملہ خداکی غیب دانی سے ہے۔ جس کو یہ بھی خبر ہے کہ انہوں

نے شرک کیا اور یہ بھی خبر ہے کہ سے بھی اس کو جانتا ہے۔ گرمیج کو کیا غرض پڑی کہ بلاسوال ایک ایسے جواب کی طرف متوجہ ہوجس کا ان کو بھی امر مطلوب ہیں مصر ہونے کا اندیشہ ہو کہ وقت سفارش تھم ہو۔ اے میچ علیہ السلام! تو خودہی ان کے شرک کو مانتا ہے اور آپ ہی ان کے حق ہیں سفارش کرتا ہے۔ پس اس آیت سے میڈ تیجہ نکالنا کہ سے علیہ السلام اس وقت مردہ اور فوت شدہ ہیں کی طرح ٹھیک نہیں۔

دوسرى آيت جوحفرت سي كى وفات پرولالت كرتى ہے۔ يہے: "وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل"

اس آیت کو حفرت ابو بکر صدیق نے حضرت نبی کریم آگات کی وفات کے موقع پرتمام صحابہ کرام گے سامنے پڑھا اور اس سے استدلال کیا کہ جس طرح پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت محم مصطفی مقالیة بھی وفات پا گئے اور ظاہر ہے کہ پہلے رسولوں میں مسیح ابن مریم بھی ہیں۔ بس نہ صرف قرآن کریم کی اس آیت سے بھی مسیح ابن مریم کا وفات یا فتہ ہونا ثابت ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام گااس پراجماع بھی ہے۔

(پیغام ملح موری کیم رجنوری ۱۹۲۹ء)

جواب اس مغالط عظیمہ کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جنگ احد کے دن شبہ ہو گیا تھا کہ رسول کو مرنانہیں چاہئے۔ اس طرح کا وہم بعض کو آنحضرت اللّظ کی وفات پر ہوا کہ آپ فوت نہیں ہو گئے ۔ خواہ نج اللّظ کی وفات کا واقعہ عظیمہ کے سبب طبیعت پر سخت صدمہ گزرنا اس کا موجب ہوا۔ یا پھے اورغرض ۔ وہم یہی تھا کہ آنخضرت اللّظ پر موت نہیں آسکتی ۔ پس حضرت الویکرصد بین کا اس وہم کو دورکر نے کے لئے اس آیت کو پڑھنا اس طرح کا ہوا۔ جیسے اللّہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صرف یہی ہے کہ رسالت اور موت میں منافات نہیں ہے۔ نہیں جو پڑس طرح اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگڑ فابت نہیں ہوتی ۔

ہی جس طرح اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگڑ فابت نہیں ہوتی ۔

ای طرح خطبہ صدیقیہ ہے بھی نو ملک کے لئے موت کا آسکنا ثابت ہوا۔ نہ کہ حضرت میں اسکان ثابت ہوا۔ نہ کہ حضرت میں علیہ السلام کی وفات جے مقصود ہے کچھ تعلق نہیں۔ ہاں امکان ثابت ہوسکتا ہے۔ مگر وقوع نہیں۔

دوم ..... بیکراس آیت پس آگ افسان مات او قتل "موجود ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الو کا گاؤ آئے خضرت مالی کے کہ ان

مات "پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں موت کو کمکن فرما تا ہے۔ اس وجہ کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے۔ جو حضرت ابو برٹ نے اس وقت حاضرین کو پڑھ کرسا اُل تھی۔ وہ آیت بیتھی۔ "انك میت وانهم میتون "لینی اے پینمرا تو (بھی اپنے وقت مقرر و پر) مرنے والا ہے اور بیکفار بھی مرنے والے ہیں۔

وکیھواس آ یت میں اللہ تعالی نے آنخفرت اللہ پر میت کا لفظ فر مایا ہے۔ پس اس سے صاف طاہر ہے کہ حفرت ابو بکر گااستدلال 'افسان مسات'' سے ہے نہ کہ' قد خسلت من قبله الرسل'' سے کہ وفات میچ علیہ السلام کے لئے ضعیف اور غلط طور پر بھی مفید ہوسکے۔

سوم ...... یه که د جال کا خردج اورعینی علیه السلام کا نزول ایک طرح سے دونوں آپ طرح سے دونوں آپ طرح سے دونوں آپ میں ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا مانے والا ضرور دوسری کامصداق ہے۔ پس جب حضرت ابو بکر د جال کے خروج کی حدیث کے رادی ہیں تو آپ نزول عیسیٰ علیه السلام سے کب غافل ہیں۔

(سنن ابن ماجہ باب خروج الدجال)

چہارم ..... بیہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کی غرض ان آیات کے پڑھنے ہے اس وہم کا ازالہ ہے کہ آئخضرت اللّیہ فوت نہیں ہو سکتے ۔ پس چونکہ وصف نبوت وموت میں منافات ہونے کو علی سبیل الحکایات باطل کر نامقصود بالذات ہے ۔ پس خطبہ صدیقی اس امر پر توبعبارت العص دلالت کرتا ہے ۔ لیکن بیامر کہ سب اغبیاء مر چکے ہیں ۔ نہ تو خطبہ صدیقی کا مفاد ہے اور نہ اس پر خاطبین کے مزعوم کی تر دید موقوف ہے ۔ کیونکہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے، نہ کہ کلیہ۔ پس اس سے وفات سے علیہ السلام پر اجماع صحابہ کا دوایت بلکہ درایت بھی ہے ۔ کیونکہ سالبہ کلیہ کی روایت بالتصری کیار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کیونکہ میان کی سے کہ وہ سب صحابہ کی دوایت بالتصری کیار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کی درمیان کی ہوئی ہے کہ وہ سب صحابہ کی درمیان کی ہوئی ہوئی کے درمیان کی ہوئی ہوئی کی دوایت بالتصری کیار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کی درمیان کی ہوئی ہوئی کی دوایت بالتصری کیار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کی درمیان کی ہوئی ہوئی کی دوایت بالتھری کیا کی دوایت بالتھری کیا کہ دوایت کی دوایت بالتھری کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ دوایت کی دوایت کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ دوایت کی دوایت کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ کہ دوایت کی دوایت کیا کہ کو کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ کی دوایت کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دوایت بالتھری کیا کہ کو کی کر دیا کہ کیا کہ کیونک کیا کہ کر کیا کہ کیا

كونكم يخارى من حفرت ابو بريرة كى روايت بالتفرخ بكارربى به كدوه سب صحابة كودميان آيت: "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (النساء:١٥٥)" من موته "كوفي عليه السلام قرارد براس كانزول المبت كررب إلى اوراس تفريخ نزول كموقع بركوئى صحابى نة ونفس مضمون لعنى نزول حفرت عيلى عليه السلام سا الكاركرتا باورن حضرت ابو بريرة كفيم بركام وع حفرت عيلى عليه السلام كوقر اردين كوفلط كهتاب اورن آب كاستدلال كوفعيف قرارد بتاب -

. پس اجماع حیات ونز ول عینی علیه السلام پر ہوانہ کہ وفات پر قطع نظر اس سے کہ بیہ روایت صحیح بخاری عینی علیہ السلام کے حیات ونز ول پراجماع صحابہ کو ثابت کر رہی ہے۔ حضرت الوہرية كاس آيت كوحيات ونزول عيسى عليه السلام كے بارے ميں صديث كى تقد يق كے لئے تو كافى ہے۔ نيز اس آيت مل من على البتاع كو رُف كے لئے تو كافى ہے۔ نيز اس آيت ميں لفظ طوا آيا ہے۔ طو كم من من اور معدوم ہونائيس كونكہ چر آيت است الله الله الله عدد خلت من قبل "اور آيت" وان تجد لسنة الله تبديلا "ميں تاقض واقع ہوگا۔ كونكه بيلى آيت كامفهوم بموجب فرجب مدير بيغام صلح بيہ كسنت الله كى آيت معدوم ہوچى ہاوردوررى آيت كام كي كسنت الله كا يہ كسنت الله كي است معدوم ہوچى ہاوردوررى آيت كام كي كسنت الله كا يہ معدوم الله على ال

یس خلت ہے موت اور عدمٌ مراد مجھنا بالکل باطل ہے۔

اور سنة! خلت، شتق ب خلوس اورموضوع مكان كى صفت ك لئے اور مراداس سي جديا خلا المسكان والشئ يخلو حكواً وخلاءً اواخلا اذالم يكن فيه احد ولا شئ فيه وهو خال "

ای طرح قاموں اور صراح میں بھی ہے اور قرآن شریف میں بھی نقل مکان کے لئے آ یا سروت اور میں بھی نقل مکان کے لئے آ یا ہے۔ جیسے: ''واذا خلوا الی شیطینهم (البقرہ:۱)'' ﴿ جس وقت بیمنا فق اپنے ہیں۔ ﴾ بوے شیطانوں (لیمی رئیسوں) کے پاس جاتے ہیں۔ ﴾

اوراى طرح اس آيت سي پيشتر: "واذا خلوا عضوا عليكم الانا مل من الغييظ (آل عسران: ١١٩) " (منافق لوگ جس وقت تم سالگ بوت بيل تو تم پرغيض وغضب كے مارے اپنے پوٹے كائتے بيل - ﴾

اورای طرح یہ آیت ہے: 'فخلوا سبیلهم (التوبه: ٥) ''یعی مشرک لوگ ایمان کے آئی میں اوراد کام الی کے پابند ہوجا کیں وال کاراستہ خالی کردو یعی ان سے تعرض نہ کرو۔

ان سب آیات میں ایک جگہ ہے ہٹ کر دوسری جگہ جانا مراد ہے۔ جے انقال مکانی کہتے ہیں۔ ودسرے خلو کے جوزیانے کے متعلق ہوتے ہیں۔ گزرتا ہے۔ جیسے آیت: ' بسما اسلفتم فی ایمام الخالیة (الحاقه: ٢٤) ' ﴿جو کھی م نے ایام گذشتہ میں کیا۔ اس کے کوش جنت کی ان فتوں میں رہو۔ ﴾

اور ہر ذی علم مجھ سکتا ہے کہ گزر تا زیانے کی صفت بالذات ہوا کرتی ہے اور جن چیزوں پرزمانہ گزرتا ہے۔ بیمعنی لیمنی گزرتا بعلاقہ ظرفیت ومظر وفیت ان چیزوں کی صفت بھی ہوسکتا ہے۔ مر بالذات نہیں بلکہ بالعرض۔ پس آیت کے بیمعنی ہوں مے کہ جگہ خالی کر گئے اور گزر پھے ہیں۔ پیشتر اس کے کئی رسول اور بیمعنی زعوں اور مردول دونوں پر آسکتے ہیں۔ کیونکہ جگہ خالی کرنے اور گزرنے کی کیفیت صرف موت ہی میں مخصر نہیں۔ بلکہ بیلفظ خلوا مردول کے حق میں انتقال بالموت کے معنول میں معین ہوگا اور جگہ تبدیل کرنے کے معنوں میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں کئی ایسے حاکم ہوگزرے ہیں۔ پس جس طرح یہ جملہ خواہ وہ حاکم مرکبا ہو خواہ دہاں سے تبدیل ہو کر دوسری جگہ چلا گیا ہو۔ ہردو حال میں می المعنی رہتا ہے۔ ای طرح آیت دہاں سے تبدیل ہوکہ ورسرے میں علیہ الملام کے حق میں بدلالت آیت ' بل رفعہ الله الیه (النساه ۱۵۰۱) ''وغیرہ دوسرے می یعنی جگہ تبدیل کرنے میں میں معنون ہوگا۔

مدریپیام سلے نے جو ترجمہ کیا ہے پہلے تمام رسول فوت ہو بچکے ہیں۔انہوں نے من قبلہ کوالرسل کی صفت میں بتایا ہے۔ بیصری غلطی ہے اور علم نحو سے تا آشنا ہونے یا دیدہ وانستہ لوگوں کو مفاطع میں ڈالنے کی صاف شہا دت ہے۔ کیونکہ آیت میں ''من قبلہ ''لفظ' السرسل'' کی صفت میں نہیں ہوسکتا۔ بلکہ کل ظرف میں واقع ہے اور متعلق ہے۔ نعل ضلت کے کیونکہ ظرف کے مفتی میہ ہوں گے کہ: ''اس سے بیشتر کئی رسول گذر بھے ہیں۔''

''یا من قبله '' کو'الرسل'' سے حال کہ سکتے ہیں۔ گریہ بھی باطل ہے۔اس لئے کہ حال اپنے ذوالحال نکرہ ہواوراس آپ میں کہ حال اپنے ذوالحال نکرہ ہواوراس آپ میں الرسل معرفہ ہے۔ پس من قبلہ کوخلت کے متعلق کرنا ضروری ہوا۔

دوسرے مدیر پیغام ملم کے ترجے سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ الرسل کے الف لام کو استفراق قرار دیتے ہیں اور اس بناء پر استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت اللہ سے پیشتر کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ یہ فاش فلطی ہے۔

اوّل ..... اس وجہ سے کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔''من قبله ''نغل ضلت کے متعلق ہے۔ اور الرسل کی صفت نہیں ہے۔ لیے ہونے کے لئے کا ور الرسل کی صفت نہیں ہے۔ لیس بھی ترکیب اس الف لام کے استغراق نہ ہونے کے لئے کا فی جمت ہے۔ کیونکہ اگر من قبلہ کو ضلت کے متعلق ظرف شہرائیں جو بالکل ورست ہے اور الرسل کے الف لام استغراقی مانیں جو بالکل غلط ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اندریں صورت پہلے قضیہ ''ما

محمد الارسول "كفلاف رسول النطاقة جماعت مرسلين سے فارج ہوں گے۔ يونکہ پھرتو اس آ بت كے بيمتى ہوں گے كہ جننے اشخاص صفت رسول سے موصوف تھے۔ وہ جمالیہ سے بیشتر فوت ہو بھی ہیں۔ پس آ پ محاذ الله رسول برق ثابت نہ ہوں گے اور ظاہر ہے كہ جس محنی سے قرآن شریف كی آ یات میں تعارض واقع ہو خصوصاً کی نبی برق كی رسالت كا انكار لازم آ تا ہو ۔ وہ محنی بالکل باطل ہیں۔ ویگر یہی الفاظ "قد خلت من قبله الرسل (مائدہ: ۲۰۰۰) " میں حضرت عیدی علیہ السلام کے ق بل برا الفالیہ الفاظ "قد خلت من قبله الرسل (مائدہ: ۲۰۰۰) " میں لام کو استفراقی مانا جائے تو لا برشلیم کرنا پڑے گا کہ رسول النگائیہ اس آ بت کے نزول کے وقت فوت ہوگئے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ سب رسول حضرت عیدی علیہ السلام سے پیشتر فوت ہوگئے ہیں۔ مالا تکہ جب جناب رسول النگائیہ حضرت سے علیہ السلام کے رفع کے ئی زمانے بعد پیدا ہوئے اور شرف نبوت سے ممتاز ہوئے اور اس آ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ بت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ کونکہ ہیآ ہیں۔ کا منہیں۔

دوسری وجالرسل کاالف الم استغراقی نه ہونے کی ہے ہے آ یت و ما مده الا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عدران: ۱۶۱) "کاشان نزول ہے کہ انخفر تعلیق کی نبیت جنگ احدیث غلاخرا ارگئی کہ آپ شہید ہوگئے اور بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات بھی اور ارتد ادکاراستا نقتیار کرنے گئے۔اللہ تعالی نے ان کے خیال کو باطل نابت کرنے کے لئے ہے آیت نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ کیونکہ جس طرح ایسے نیس نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ کیونکہ جس طرح ایس تخضر تعلیق میں ان کے مرجانے سے ان کی نبوت میں کوئی قدر کی واقع نہیں ہوئی۔ای طرح اگر آئے نخضر تعلیق جسی طبعی موت سے فوت ہوجا کیں یا میدان جنگ میں شہید ہوجا کیں تواس سے یہ نیج نبیس لکل سکتا کہ آپ نبی برخ نہیں ہیں۔ پس چونکہ اس آ یت سب رسولوں کوفوت شدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مقلکین کا قول سالبہ کلیہ ہے کہ سب رسولوں کوفوت شدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مقلکین کا قول سالبہ کلکہ کی نقیض موجب تریہ ہوتی ہے۔نہ کہ موجبہ کلیہ۔

پس ایک رسول یا چندرسولوں کی موت کے ذکر سے مقصود حاصل ہوسکتا ہے۔ ''اس سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں اورالف لام جنسی ہے۔'' کیونک '''اسم بر الذی اور مرافل مرکز عماق استخداق فی ایکوناس نہیں ہوا''

كونكه "اسم پرالف لام داخل موكر بميشه استغراق افراد كافا كده نهين ديتال"

پس ایک رسول یا چندر سولوں کی موت کے ذکر ہے متصود حاصل ہوسکتا ہے۔ پس الرسل کا الف لام استفراق کا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا معنی بیہے کہ اس سے پیشتر گئی رسول ہو چکے ہیں اور الف لائم جنسی ہے۔ کیونکہ اسم پر الف لام داخل ہوکر ہمیشہ استفراق افراد کا فائد ہنیں دیتا۔ بلکہ تین معانی میں سے کسی معنی میں سے ہوتا ہے۔

ا .....عہد۔ ۲ .....استغراق۔ سیستریف جنس۔ جیسا کے علم نو کے مطالعہ کرنے والوں مِرخفیٰ نہیں ہے۔

الرسل كا الف لام عهدى اس لئے نہيں كداس سے اوپر ان رسولوں كا ذكر نہيں ہے اور اس سے استخراقی ندہونے كے لئے ''من قبله ''اور شان نزول كا مائع ہوتا بيان ہو چكا ہے۔ پس با قاعدہ ترديد ودوران جنسى ہوا۔ پس الف لام الرسل كا استخراق كے لئے ندہوا۔ چوتكہ الرسل كل ہوا اور يہ معلوم ہوا اور يہ معلوم ہوا اور يہ معلوم ہے کہ ''مہلہ' قوت جزئي ميں ہوتا ہے۔ لہذا آيت كم عنى ہوئے تحقيق گذر چكے ہیں۔ پيشتر اس كئى رسول۔

پس الف لام کے استفراقی نہ ہونے کے سبب سب رسول فوت شدہ ثابت نہ ہوئے۔ بلکہ بعض رسول لیڈا ہیآ بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل مزول کی دلیل نہ ہوسکی۔

کیونکہ معلوم یہ ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ کی رسول آپ سے پہلے ہوئے اور کئ آپ سے بعد۔ پس ہردو حالت میں الرسل سے مراد کئی پیٹیبر میں نہ کہ ساڑے۔ اى طرح قرآن شريف يلى عقام پرجع كالفظ الفوالم كساته آيا باوروبال استغراق افرادمراد نيس بلك كشرت كم مقام پرجع كالفظ الفوال المسل (حم استغراق المرسل (حم سجده: ١٤) "اور" وقد خلت من قبلهم المثلت (الرعد: ٢) "بعيغه مح باالف المسب كيم موجود ب-

اب صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ آیت 'قد خلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۶) ''کے یہ مین نبیں جو پیفر آ تخضرت اللہ سے پیشتر تھے۔وہ سب مرگئے۔ بلکه اس کے معنی جولغت عرب اور قو اعد نحو اور علم منطق کے لحاظ ہے تھے یہ بیس کہ: ''تحقیق گذر چکے پیشتر اس کے رسول ''

اگر بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے کہ اس کے معنی مرزائی مدیر پیغام صلح کی غلط تحقیق کے موافق ہیں تو بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات ٹابت نہیں ہوتی۔اس لئے کہ دلیل خاص کے مقابلے میں اس کے خلاف عام دلیل سے استدلال کرتا جائز نہیں ہے۔

مثلاً سوره و بريس الله تعالى في فرمايا: "أنسا خسلقنا الانسسان من نطفة امشاج (الدهر: ٢) " ﴿ بَم فِ انسان كوتلوط نطف سے پيداكيا۔ ﴾

اور چونکہ آ دم علیہ السلام بھی انسان ہیں۔اس لئے ان کی پیدائش بھی نطفے سے ثابت ہوئی۔ کیونکہ بروئے شکل اڈل اس کا قیاس اس طرح ہے۔

صغری: آوم انسان ہے۔

كبرى: سبانان نطفے سے پيدا ہوئے۔

متیجہ: پس آ دم بھی نطفے سے پیدا ہوئے۔

يه بالكل باطل ب\_اس وجم كا زالداس طرح بك

آ دم علیہ السلام کی پیدائش دوسرے مقام پردلیل خاص سے ٹابت ہے کہ اوہ مٹی سے ہوئی اور القدس سے ہوئی۔ پس آ وم وحوااور ہوئی اورائی طرح حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش گفخ روح القدس سے ہوئی۔ پس آ وم وحوااور عیسی علیہم السلام جن کی پیدائش کی کیفیت خاص دلیل سے اور طرح پر ٹابت ہے۔ اس آ بیت سورہ دھر سے مشفیٰ رکھے جا کیں گے اوران کے علاوہ دوسرے انسانوں پر اس آ بیت کا تھم لگایا جائے گا کہ وہ ادہ منی سے پیدا ہوئے۔ پس اس طرح جب دوسرے مقام پر حیات عینی علیہ السلام خاص دلیل سے ابت ہے۔ توعینی علیہ السلام اس آیت مقد خلت من قبله الرسل " کے عموم سے باہر میں گے۔ لہذا آیک وفات تابت نہ ہوئی اور مربی پیغا صلح کی مراد بوری نہ ہوئی ۔ للخ الجمد!

ہدا ہے کا وقع ملک نے بیلکھا ہے کہ ظلی و بروزی نبوت جاری ہے اور دلیل بیدی ہے کہ طل رسول تفالہ ذاطلی نبوت ٹابت ہوگئی۔

ہم تو یہ سمجھے تھے کہ لا ہوری مرزائی آ تخضرت اللَّه کو خاتم النبین مانتا ہے۔ مرظلی وبروزی نبوت کا اجرا پڑھ کرا پنا خیال بدلنا پڑا اور یقین ہوگیا کہ:

قادیانی اور لا ہوری مرزائی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔وہ غیرتشریعی نبوت کے اجراء کے قائل ہیں تولا ہوری خلی و بروزی نبوت کے۔

حالانکد قرآن وحدیث کی تصریحات واضح ہیں کہ آنخضرت اللے خاتم النہین ہیں اور آن خضرت اللہ خاتم النہین ہیں اور آن خضرت اللہ خاتم النہین ہیں اور آنخضرت اللہ کے بعد قیامت تک کسی کو غیر تشریحی یا ظلی و بروزی نبوت کا عہدہ عطانہیں کیا جائے گا۔ ای پرامت کا اجماع ہے۔ نیز اگر کسی کے ظل رسول ہونے سے ظلی و بروزی نبوت کا اثبات ہوسکتا ہے تو کیا جس حدیث میں امام عادل کوظل اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی روسے ظل اللہ بھی ہوسکتا ہے؟ مدیر پیغام ملے کا یہ عقیدہ مرزا قادیانی کے خلاف ہے۔ جوفر ماتے ہیں: ''خدائے تمام نبوتوں اور رسالتوں کوقر آن شریف اور آنخضرت اللہ برختم کردیا۔''

( قول مرزاالحكم 1/1 ماكست ١٨٩٩ء )

نیز فرماتے ہیں<sub>۔</sub>

ست او خیر الرسل خیر الانام هر نبوت رابروشد اختیام

(سراج منيرص ٩٣ فزائن ج١٢ص ٩٥)

فتم شد برنس پاکش برکمال لاجرم شد ختم ہر پیغیرے

(براہن حصہ اوّل ص• انجز ائن ج اص ۱۹)

 کیا مریر پیغام ملم ایک مدیث پیش کر سکتے ہیں۔جس بی آنخضرت اللے کے بعدظلی و بروزی نبوت کے جاری رہنے کا بیان ہو؟ یا ایک صحابی یا تابعی کا نام لے سکتے ہیں۔ جوآ مخضرت اللہ کے بعد کی تم کی ظلی و بروزی نبوت کے جریان کا قائل ہو۔ یا کوئی امام ایسا ہوا ہو۔ جوآ مخضرت اللہ کے بعد کی نبوت جادیدکا معتقد ہو؟

ار زعشف خرے ست بگواے واعظ ورنہ خاموش کہ این شور وفغان چیزے نیست

اب رہے صوفیائے کرام ،ابن عربی وغیرہ ان کی اصطلاح میں مرزائیوں کی طرح نی دوقتم کے نہیں ہوتے ۔بلکدان کے نزدیک جملہ نبی صاحب شریعت ہیں لیکن اتنافرق کرتے ہیں کہ: 'دبعض کورسول کہتے ہیں اور بعض کو نبی ۔''

> ر سول وہ جس کوٹیلیٹے احکام شرعیہ کا تھم ہو۔ اس پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی وہ جس پرشر بعت تھا ترے۔ مگر اس کی تبلیغے کے لئے وہ ما مور نہ ہو۔

"الفرق بينهما هو ان النبى اذا القى اليه الروح شيئاً اقتصربه ذالك النبى على نفسى خليه ويحرم عليه ان يبلغ غيره ثم ان قيل له بلغ ما انزل اليك اما لطائفة مخصوصة السائر الانبياء اوعامة لم يكن ذالك الالمحمد، سمى لهذا الوجه رسولا وان لم يخص فى نفسه بحكم لا يكون لمن اليهم فهو رسول لا نبى واعنى بها نبوة التشريع التى لا يكون للاولياء (اليواقيت والجواهر ص٥٠)"

" نبی وہ ہے جس پر وقی خالص اس کی ذات کے لئے ٹازل ہو۔ وہ اس کی تبلیغ پر۔
مامور نہ ہو۔ پھراگر اس کوالیا تھم دیا ہے کہ اس کی وہ تبلیغ پر مامور ہوا ہے۔ خواہ کسی خاص قوم کی
طرف یا تمام دنیا کی طرف تو وہ رسول ہے۔ گرتمام دنیا کی طرف سوائے محتقظ ہے کے اور کوئی نہیں
ہوا اور ہم نے جو نبوت تشریعی کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہی ہے جو او پر خدکور ہوئی۔ یہ نبوت اولیاء کے
لئے نہیں ہے۔''

"قد ختم الله تعالى بشرع محمد على الشرائع ولا رسول بعده يشرع الا نبى بعده يرسل اليه بشرع يتعبد به فى نفسه انما يتعبد الناس بشريعة الى يوم القيمه (اليواقيت ج٢ ص٣٧)"

''اللہ تعالیٰ کے جملہ شریعت محمہ یہ پر ختم کردیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ جس پر خاص اس کی ذات کے لئے کوئی دحی ہوا در کوئی رسول ہی آئے گا۔ جوتبلیغ کے لئے مامور ہوتا ہے۔''

"الذي اختص به النبي من هذا دون الولى الوحى بالتشريع ولا يشرع الا الرسول (فتوحات مكيه)"

'' بیدوہ خصوصیت ہے جو دلی میں نہیں پائی جاتی۔صوف نبی میں ہوتی ہے۔ بینی وحی تشریعی شردع نہیں مگر نبی اوررسول کے لئے۔''

ان عبارتوں سے صوفیائے کرام کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ جملہ انبیاء کوتشریعی نبی کہتے ہیں اور اولیائے امت کا نام انہوں نے غیرتشریعی نبوت رکھا۔ بیصوفیاء کی اصطلاح ہور بیہ اصول مسلمہ ہے کہ ولا مناقشة فی الاصطلاح ولکل ان بصطلح " مرز اغلام احمد قادیانی اور ختم نبوت

اسس " "سیدنا و مولانا حصرت محم مصطفی القطاقی فتم المسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا فراور کا ذب جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وقی رسالت حضرت آور مصفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول التعلقی رفتم ہوگئے۔ "

(اشتهارمورند ۲ را کتو بر ۹۱ ۱۹ م، مجموعه اشتهارات ج ۱ص ۲۳۰)

..... "أسلام ميس كوكى في جمارے في الله كالله كے بعد نبيس آيا اور شرآ سكتا ہے۔"
(راز حقیقت مي ۱۲ افزائن جسمام ۱۹۸۸)

مندرجہ بالاحوالہ جات سے طاہر ہے کہ مرزا قادیانی مدی نبوت کو کا ذب، کا فر، دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی جھتے ہیں۔ باوجو دان تصریحات کے خود بھی دعو کی نبوت کرتے ہیں۔ غیر تشریعتی نبوت کا دعویٰ

۲ ...... "اب بجوجمری نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا کوئی نبی نبیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔''

مدير پيغام ملح اس حواله پرخصوصى غور فرمائيں كه: "مرزا قادياني امتى بھى ہيں اور رسول بھى \_" توكيا حضرت عيلى عليه السلام نبى ہوتے ہوئے مصطفى الله الله كامتى نبيس ہوسكة ؟ اس ميں كيا استحالہ ہے؟

تشريعي نبوت كاادعا

''اگرکہوکہ صاحب الشریعة افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے۔ نہ ہرایک مفتری، اوّل تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ نہ ہرایک مفتری، اوّل تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوااس کے یہ بھی تو سمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس سے اپنی وقی کے ذریعے سے چندامراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعة ہوگیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی مارے خالف میں۔ کوئکہ شری وی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔''

(رسالداربعين نميرهم ٢ فرائن ج١٥ ١٥٥٥)

اور سننے! فرماتے ہیں۔مرزا قادیانی نے ۱۸۹۹ء میں تریاق القلوب کصی۔اس کے (ص۱۵۸ء نیز این حاص اس کے در اس کے اس کے در اس میں اس میں

پھر تیقت الومی ص۲۰ واء شر کھی اس کے (ص۱۵، خزائن ج۲۲ ص۱۵۳) پر لکھا:''گر بعد میں بارش کی طرح بھے پر دمی نازل ہوئی ادر صرت طور پر نبی کا خطاب مجھے دیالیا۔لہذااب میں مسیح سے تمام شان میں بڑھ گیا۔''

پس بیاختلاف محض ظن اوریقین یارسم اوروجی میں جواختلاف ہوتا ہے۔ای طرح کا ہے۔پہلے میں ظنی یارمی طور پرغیر نی کہلاتا تھا۔ بعد میں وجی یقین نے مجھے نبی کا خطاب دے دیا۔ لہٰڈا میں نبی ہوگیا۔

کیا مدیر'' پیغام صلی'' بتا کیں گے کہ مرزا قاویا فی بعد دعویٰ نبوت بموجب فتو کی خود کیا تغیرے؟ اور کیا کا فرکوکا فرنہ بھٹا خود کا فرہونے کی دلیل نہیں ہے؟

نزول عيسى عليهالسلام اوراسلاف امت

آ خریس نزول عیسی علیدالسلام کے بارے میں صحابداور تابعین کے ارشادات ملاحظہ فرما کیں۔

ا..... حضرت عبدالله بن عبائ": "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موت عيسى (النساه:١٥٩) "

دینی قبل موید کی خمیر سے حضرت عیسیٰ علیدانسلام نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پرائیان لے آئیں گئے۔'' (تنبیر ابن جریر، ج ۲ ص ۱۹)

۲----- "وانه لعلم للساعة قال خروج عيسىٰ السلام قبل يوم القيامة (تفسير ابن جرير) " (يعن قيامت عيم علي السلام كانزول قيامت كايك نشانى ج-)

امام ما لک اورامام زہری کے گئے، امام محمد بن زید مدلی ارشاد فرماتے ہیں: ''اذا نزل عیسی علیه السلام فقتل الدجال لم یبق یهودی فی الارض الا امن به (تنفسیر ابن جریر ج س ۱۶) '' (جب حضرت عیلی علیه السلام تازل مول کے اور سدم

د جال قتل کر ڈالیس گے۔اس وقت روئے زمین پر کوئی یہودی بھی ایبانہیں رہے گا جوان پر ایمان ندلائے۔ ﴾

شخ می الدین ابن عربی فرمات مین: "لا خلاف انه ینزل فی اخر الزمان حدکماً مقسطاً عدلا بشر عنا لا بشرع اخر ولا بشرعه (فتوحات مکیه ج۲ باب ۲۷ ص۳) " (آمین کوئی اختلاف نیس کیسی (علیه السلام) آخری زمان میں حاکم عادل موکرنازل مول کا در ماری شریعت رحمل کریں گے۔ کی دوسری شریعت رحمل نیس کریں گے۔ کی مرزا قاد یانی اور نزول عیسی علیه السلام

''اوریہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درہے گا پیش گوئی ہے۔ جس کوسب نے بالاتفاق قبول کرلیا ہے اور جس قد رصحاح میں پیش گوئیاں کھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن قابت نہیں۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی چھیرنا اور یہ کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو اللہ تعالی نے بصیرت و بی اور حق شناس سے پچھیمی حصر نہیں دیا۔''

" واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کہ بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسے موعود کی کھلی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ تقریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرورا کیکھنے آنے والا ہے۔ جس کا نام عیلی بن مریم ہوگا اور بیپیش کوئی بخاری اور مسلم اور ترخی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جو ایک منصف مزاح کی تسلی کے لئے کافی ہے۔ "
لئے کافی ہے۔ "
(شہادت القرآن ص ۲۶ شرائن ۲۶ ص ۲۹۸)

''هـ و الذي ارسل رسوله بالهدى ''يا ٓ يت جسمانی اورسياست کمی کے طور پر حفرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس دين اسلام کے غلبہ کا ملہ کا وعدہ کيا گيا ہے۔ وہ سے کے ذريعے ظہور میں آئے گائے ہے موعود دوبارہ اس دنيا میں تفريف لا کمیں گے۔ ان کے ہاتھ سے اسلام جمعے آ فاق میں پھیل جائے گا۔ ( الخص براہیں احدیث ۲۹۹۲ مزائن جام ۲۹۹۵ براہیں احدیث میں براہیں احدیث وہ کتاب ہے جو بقول مرز اقادیانی ، رسول الشفائل کے دربار میں رجشر ڈ ہو چکی ہے۔ چنانچہ مرز اقادیانی فرماتے ہیں: '' خواب میں رسول الشفائل نے اس کا نام قبلی رسول الشفائل نے اس کا نام قبلی رسول الشفائل نے اس کا نام قبلی رسول الشفائل کے اس کا نام قبلی رسول الشفائل کے اس کا نام قبلی درکھا۔''

حاصل کلام یر کی نصوص قرآنیه، احادیث متواتره محابد کرام متابعین ، ائمه ، مجتهدین اور قمام علائے امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور آخری زمانے میس زمین پر

"صحابر کرام کا جماع جمت ہے۔ جو بھی ضلالت پڑئیں ہوتا۔"

(ترياق القلوب ص ٢١م، فردائن ج٥١ص ٢١٨)

يُرْمِرْدَا تَادِيانَى فُرِمَاتِيْ إِنْ مُن كَفَر بِعقيدة اجماعية فعليه لعنت الله والملائكة والناس اجمعين "جواجماع كامتر مووه للعون ہے۔

(انجام آئتم م ١٨٨١ فزائن ج ااص ١٨١١)

امید ہے کہ در' نیغام کے ''مرزا قادیانی کے اس فیلے کو بسروچھم قبول فرمائیں ہے۔ ''والله الهادی''

لذیذ بود حکایت وراز تر گفتم چنانکه حرف عصا گفت موکیٰ اندر طور

فضان محطيقة كال

الم مدیث کے جواب میں کھتا ہے: ' لیکن دین نصاری کے ابطال کے لئے جناب سے علیہ المال مدیث کے جواب میں کھتا ہے: ' لیکن دین نصاری کے ابطال کے لئے جناب سے علیہ السلام کو و دبارہ ہیں ہے میں کیا مصلحت ہے؟ کیا محدرسول التقافیۃ کا فیضان معا و اللہ اتنائی ناقص ہے کہ ہی کے جعین میں کوئی بھی کسر صلیب اور ابطال وین نصاری کی المیت نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے ایک بھیج وین محدی نے اس کا بیڑا اٹھایا اور بہت صد تک اس کو پورا کر دکھایا۔ جس کی وجہ سے کوئی نھر انی اس کے مقابلہ میں آنے کی جرات نہیں رکھتا۔ پھر بھی علیہ السلام کو آسان سے اتار تاکس قدر مطافی خیز ہے اور امت محمد یہ کی تنی بڑی ہتک اور ختم نبوت کے سی قدر منافی ہے۔''

الله تعالى ہى بہتر جانتے ہیں كہ حضرت عيلى عليه السلام كوزندہ ركھنے اور دوبارہ نازل فرمانے میں كيا كيا حكمتيں اور صلحتيں پوشيدہ ہیں؟ تا ہم احادیث نبوگ كے مطالع سے معلوم ہوتا ہے كہ:

🖈 ..... وه صلیب کوتو ژویں ہے۔

🖈 ..... دین نصاری کواییا باطل کریں مے کہاس کا نام ونشان جی مث جائے گا۔

🖈 ..... تمام الل كماب مسلمان موكرامت محرييين شامل موجا كيس محي

چنانچ مرزافلام احرقادیانی اس کوتلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ''هو الذی ارسل رسول باالهدی ودین الحق لیظهرہ علی الدین کله بیآ یت جسمانی اور سیاست ککی کے طور پر حضرت سے علیہ السلام کے قل میں پیش گوئی کی ہے اور جس غلبہ کا لمددین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ کی کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دین جمیح اقطار میں چیل جائے گا۔''

(برابین احدیم ۴۹۸ فزائن ج اص ۵۹۳)

محویا امرمقدر یونمی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دین محمہ کا خادم بنا کر آنخضرت علی کی شان کودوبالا کیا جائے کہ آپ گاوہ مرتبہ ہے کہ ستفل اورصاحب کتاب رسول بھی آپ کی اتباع کواپنی سعادت مجھیں۔

حدیث عبداللہ بن مغفل میں بھی مذکور ہے کہ: ''حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، محملیت کے تقیدیق کے لئے نازل ہوں مےادرآ تخضرت اللہ کی ملت پر ہوں مے ''

(نخ الباري)

مدیر پیغام سلم غور فرمائیں اور بھنے کی کوشش کریں کہ زول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
امت محمد سیش شامل ہوں گے تو کیا وہ حضرت مجمد مصطف ہوگائی کے تبعین میں سے ندہوں گے؟ بقینا
ہوں گے تو پھر کسر صلیت آل دجال وغیرہ، جملہ افعال جوان سے ظاہر ہوں گے وہ آپ ہی کی
اتباع سے وقوع میں آئیں گے۔ کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد یہ کے ایک فرد
ہوں گے اور یہ نجی اکر موقائی کے فیضان کامل کی دلیل ہے یا کہ فیضان تاقص کی؟ نہ معلوم اس میں
ہوں گے اور یہ نجی اور کون کی امت محمد یہ کی تو بین یا ہمک ہے؟ بتایا تو ہوتا۔ امت محمد یہ کوتو اس پر
ہوکرامت محمد یہ میں شامل ہوگا۔ مدیر پہنام صلی بتا کیں تو سبی کہ زول عیسیٰ علیہ السلام اور ختم نبوت
ہوکرامت محمد یہ میں شامل ہوگا۔ مدیر پہنام صلی بتا کیں تو سبی کہ زول عیسیٰ علیہ السلام اور ختم نبوت
ہیں کون میں منافات ہے؟ اور کیا استحالہ لازم آتا ہے۔

ختم نبوت کے منافی تواس وقت ہوتا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومر تبہر رسالت ختم نبوت کے بحد سے مرے سے عطا کیا جاتا وہ تو آنخضرت علیہ سے ۵۵۰ برس قبل عہدہ رسالت سے مرفراز ہونچکے ہیں۔ مدر پیغام سنے اشارہ تو کیا ہے۔ گراس شخصیت کانام ذکر نہیں کیا کہ وہ تیع دین محمد ک کون ہے؟ جس کے مقاب بیس کوئی نصرانی آنے کی جرآت نہیں کرسکتا؟ اگران کی مرادم زاغلام احمد قادیا نی ہوں جنہوں نے بیدو کی کیا تھا: 'میرے آنے کے دومقعد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے! یکی کہ وہ سیچے مسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسر صلیب ہوں اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے۔ دنیاان کو بھول جائے۔'' (اخبارا لیم موردہ کارجولائی ۱۹۰۵ء)

میں پوچھتا ہوں کہ:

المسس كيامرزاقادياني المنامد مقاصد من كامياب موت؟

المسلمان محمعي من مسلمان بن محيد؟

🖈 ..... کیاشرک و بدعت اور بداعمالی کاخاتمه هوگیا ہے؟

المسس كياعيسانى، الوبيت من اور تثليث سة ائب موكرمسلمان موسحة بين؟

اگریدسارے کام پورے ہو بھے ہیں تو پھر مدیر پیغا صلح اپنے اس شارے میں اس صفح پر میدواویلا کیوں کرتے ہیں کہ:''عیسائی مشزی ادارے انڈ ونیشیا میں بڑی تنذہی سے کام کررہے ہیں اور میکنلز وں کوعیسائی بنارہے ہیں۔''

اگر صور تحال یمی ہے تو پھر قادیانی سیج کے حق میں کیا بیکہ تاموز وں نہ ہوگا۔ کوئی مجھی کام سیجا ترا پورا نہ ہوا نامرادی ہی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

حاصل کلام یہ کہ جہاں حضرت عیسی علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوکر الوہیت سے اور عیسائیت کا خاتمہ کریں گے۔ وہاں جھوٹے مثیل سے اور برور نبی بغنے والوں کی پردہ دری بھی لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کوسے علیہ السلام سے چڑ پیدا ہوگئ ہے۔ جو نبی حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات یا نزول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قیم مرزائیت میں زلزلہ آجا تا ہے۔

خاتم النبيين عليه أورانبياء سابقين عليهم السلام

قادیانی مرزائی الفرقان ربوه اپنی اشاعت ماه مارچ ۱۹۲۹ء میں تنظیم اہل حدیث کے ایک مضمون پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:'' جب سب نبی حضرت خاتم النہیں تا آگئے کی امت میں ہیں تو آپ کے ایک امتی نبی کی وجہ سے ختم نبوت کا ٹوٹنا کیونکر لازم آسکتا ہے۔'' بے شک امتی نی سے ختم نبوت کا ٹوشالا زمنیس آتا۔ جب کہ وہ امتی نی انبیاء سابقین میں سے ہو۔ جبیبا کہ نص قرآئی ثابت کر رہی ہے کہ سب انبیاء علیم السلام حضرت خاتم انبین کی امت میں شار ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی سب انبیاء سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ خاتم انبین کی بیروی کریں گے اور ضروراس پرائیمان لا ئیں گے۔ جناب!ختم نبوت کا ٹوشا تو تبھی لازم آتا ہے۔ جب کہ آنخضرت علی خاتم انبین کے بعد کسی فخص کو جدید عہدہ نبوت از قتم تشریعی ، غیر تو کا ملنا مانا جائے۔ یہ سلم عقیدہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے اور امت میں امت محمد یہ گاس پراجماع ہے ۔ حتی کہ مرز اغلام احمد قادیا نی بھی مانتے ہیں اور فرماتے ہیں ۔ مست او خیر الرسل خیر الانام مست او خیر الرسل خیر الانام مست او خیر الرسل خیر الانام

(سراج منيرص ٩٣ فزائن ج١٢ ص٩٥)

ختم شد برنس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پینجبرے

(يراين احمرية حداة ل ص٠١، خزائن جاص١٩)

نیز فر ماتے ہیں: '' دھنرت مجے مصطفیٰ علیہ ختم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کوکا ذب جانتا ہوں۔ میر ایقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جثاب رسول اللہ اللہ پرختم ہوگئے۔'' (اشتہار موردی اراکو بر ۱۸۹۱ء، مجموعا شتہا رات جام ۲۳۰) اور جثاب رسول اللہ بھی بڑتے ہوئے۔'' نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدعی کودائر ہ اسملام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' اور لکھتے ہیں: ''نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدعی کودائر ہ اسملام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

باوجود ان حقائق کے مرزا قاویانی دعوی نبوت بھی کرتے ہیں تو فرما کیں مدیر ''الفرقان'' کدمرزا قاویانی اپنی تحریرات اور فقاوی کی روے کیا تھہرے؟ نیزیہ بتا کیں کہ ایسی شخصیت کوامتی نبی بنانا کہاں تک درست ہے؟

حیات عیسی علیدالسلام یمودیت اورعیسائیت کی موت ہے

ہم اپنے گذشتہ مضمون ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں واضح دلائل سے حیات علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کو قابت کر چکے ہیں۔امت مسلمہ کا ازروئے قرآن وحدیث یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت نازل قرآن وحدیث یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت نازل

ہوکرامت محدید میں شامل ہونے کا شرف عاصل کریں گے۔اس پرامت مرزائید کی طرف سے عوراً میں ہوتا ہے اوراس سے علیہ السلام کا عقیدہ عیسائیت کو تقویت پہنچا تا ہے اوراس سے عیسائیت کی تائید ہوتی ہے۔

یادر ہے کہ بیدایک پرانا مغالطہ اور زبردست دھوکا ہے۔ حیات میج علیہ السلام کا ماننا عیسائیت کی تائیرنیس ۔ بلکہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی تصدیق ہے۔ بوقت نزول قرآن مجید میووی اور عیسائی دونوں متنق تھے کہ میج علیہ السلام کوصلیب پراٹکایا گیا اور ایک سپاہی نے ان کو محالا مارا۔ جس سے ان کا خون بہدلکلا اور انہوں نے چلا کرجان دے دی۔

(أنجيل متى باب، ١٤ م يوحتاباب ١٩)

مرزاغلام احمد قادیانی بیمی مانتی بین که نصاری کی تمام فرقے اس خیال باطل پرشفق سے کئی کی مان کے ماہل سے کئی کے اہل سے کئی کے اہل کتاب کے اس متفقہ اور غلط عقیدے کو قرآن مجید نے صاف اور صرت کفظوں میں روکیا۔ چنا نچہ فرمایا: "وما قتلوہ یقیداً (النسام: ۱۷۷) " فرمایا: "وما قتلوہ یقیداً (النسام: ۱۷۷) کے اس متفقہ اور انہوں نے اس کو فرمایا نہوں نے اس کو فرمایا نہوں نے اس کو فرمایا نہوں کے اور انہوں نے اس کو فرمایا نہوں کی اور انہوں نے اس کو فرمایا نہیں کیا۔ کھینا قال نہیں کیا۔ کھینا قال نہیں کیا۔ کھینا قال نہیں کیا۔ کھیلیا قال نے کہیں کہیں کھیلیا کی کھیلیا تھیلیا قال نہیں کیا۔ کھیلیا قال نہیں کیا۔ کھیلیا ک

جب رفع ایسے مقام پر بولا جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہواور مفعول جو ہر ہو۔عرض نہ ہوادر صلا اللہ تعالیٰ فاعل ہواور مفعول جو ہر ہو۔ وہاں نہ ہوادر صلا اللہ نکور ہواور جروراس کا اسم ظاہر نہ ہوادر وہ ضمیر فاعل کی طرف راجع ہو۔ وہاں سوائے آسان پر اٹھائے جانے کے دوسرے معنی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کولل اورسولی پر مار نے کاوہ لوگ مگمان کرتے تھے۔ اس کی بابت ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کواپنی طرف اٹھالیا۔ نہ مللہ وہ اٹھائے گئے۔

دوسری جگدارشادہے۔'نیا عیسیٰ انسی متوفیك ورافعك التی (آل عسدان:٥٥)'' (اعلیمٰ علیدالسلام! میں تھے پورالینے والا ہوں اور الی طرف اٹھائے والا ہوں۔﴾ جب فعل تونی رفع کے ساتھ مستعمل ہوا در فاعل دولوں کا اللہ اور مفعول ذی روح واحد ہوتو دہاں صرف اخذ مع الرفع ہی کے معنی ہوں گے۔ نہ کوئی ادر ہے کوئی اہل علم مرزائی جوتمام قرآن مجد میں سے ایک مقام بھی اس کے خلاف دکھا سکے۔ پس ٹابت ہوگیا کہ:''حیات مسلح علیہ السلام کو بیان کرنا قرآن وحدیث کی تا ئیداور عیسائیت کی تر دید ہے اور وفات مسلح علیہ السلام ثابت کرنا یہودیت کی تھا یہ ویت کی تمایت اور اس کی انتباع امت مرزائیہ ہی کو مبارک ہو۔ مسلمان تو مغضوب علیہ مقوم کی موافقت نہیں کرسکتے۔''

دراصل امت مرزائیے نے وفات سے علیہ السلام ٹابت کر کے عیسائیت کی تر دیرنہیں بلکہ تائید کی ہے۔ کیونکہ وفات سے علیہ السلام ماننے سے عیسائیت کے مسئلہ کفارہ سے کونفویت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت دن بدن بڑھ رہی ہے اور کذب مرزا پر مہر شہت کر رہی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے فرمایا تھا کہ میری آ مرکا مقصد عیسائیت کا خاتم ہے۔ برخلاف اس کے عقید کہ حیات سے علیہ السلام نے عیسائیوں کے بنیادی مسئلہ کفارہ سے علیہ السلام کوئٹ و بن سے اکھاڑتے ہوئے ملی طور پر عیسائیت کا خاتمہ کردیا ہے۔

دوسراشہ بیمی پیش کیا جاتا ہے کہ مقاب کو وفات یافتہ ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا آ مخضرت مقاب کی تنقیص ہے۔ یہ بھی زبردست مغالطہ ہے۔ کس کا پہلے اور کسی کا بعد میں فوت ہونا قانون الی ہے۔ ہر خض اپنی مقدرہ مدت ختم کر کے فوت ہوجاتا ہے۔ کوئی پہلے ،کوئی بعد۔

اس طرح کسی کے زندہ رہنے سے کسی فوت شدہ کی تو بین نہیں ہوتی اور نہ ہی ہے بات زندہ رہنے والے کے لئے عزت و منزلت کے جذبات کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھنے مرزا غلام احمہ قادیاتی آ نجمانی ہو پی بیں ۔لیکن دوسرے لوگ ابھی زندہ بیں تو کیا ان کو زندہ مانے میں مرزا قادیاتی آ نجمانی کی تو بین ہے؟ اگر کہا جائے کہ نہیں تو پھر حضرت عیلی علیه السلام کو زندہ مانے سے آ تخضرت علیف کی تو بین یا تنقیص کیے ہوئی؟ بالا خر حضرت عیلی علیه السلام بھی تو بعد زول فوت ہونے والے بیں اور بعد وفات آ تخضرت علیف کے روضہ مبارک میں دفن کے جائیں گے۔ نیز وہ اپنی وفات سے پہلے عیسائیت اور یبودیت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ عقیدہ قرآن وحد یہ یہ سے خابت ہے۔ اس میں شک کرنایا شبہات پیدا کرنامسلمان کی شان نہیں ہے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# ضروری گذارش

اس رسالہ کا مضمون قریباً مارچ ۱۹۵۳ء کا لکھا ہوا ہے۔ جب تحریک راست اقدام زوروں پڑتی۔ چنانچہ قار ئین کرام کواس مضمون کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا۔انشاءاللہ! چند درچند عوارض کے باعث اس کی اشاعت میں تاخیر ہوتی محقی۔ چونکہ یہ ایک شرعی مسکدہے۔اس کی اہمیت اورافادی حیثیت کی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔اس لئے اب بھی

اس کی اشاعت اتنی ہی ضروری ہے جنتی کہ پہلےتھی۔ اس مختصر مضمون میں مسکلہ نتم نبوت اور لفظ خاتم النہیین کے معنی پر بھی معقول بحث کی حمقی ہے۔ اخیر میں مسلمان اور مرتد کی تعریف اور راعی ورعیت کے متعلق چند مسائل پر روشنی

ڈالی تی ہے۔

مرزائیت کے متعلق مسلمانوں کے متفقد مطالبات کی اصل حقیقت کو بیجھنے کے لئے ہیہ مضمون انشاء اللہ مصلم کا دوردی! مضمون انشاء اللہ مصلم کا دوردی!

# مئلختم نبوت اورموجوده تحريك

# حكومت پاكستان كااس كے متعلق نظريه

ہم ندا حراری ہیں نہ حکومت کے آدی ہیں۔ ہماری حیثیت یہاں ایک ہدرد عالم یا مفتی خِرخواہ کی ہے۔ ہمارے معمول میں بیرچیز داخل ہے کہ حسب طاقت الجھے ہوئے مسائل کو

سلجھا کیں ادران میں غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے سیح مسلک پرروشی ڈالیس

اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است

موجودہ تحریک (ڈائر کٹ ایکشن یاراست اقدام) کے متعلق حکومت کے

دونظریے ہیں۔

الآل ..... بیر کم موجودہ تحریک کوختم نبوت ہے کو کی تعلق نہیں۔ کیونکہ ختم نبوت خالص نہ ہی چیز ہےاورموجودہ تحریک بیاسی۔ دوم ..... یدکموجوده تحریک خاص جماعت احرار کی اٹھائی ہوئی ہے۔ جس کو نہ ہبی رنگ دے کر عوام کے جند بات کو مشتعل کیا گیا۔ تاکہ اس ذریعہ سے اپناسیاسی اقتدار قائم کریں۔ اس میں شامل ہو گئیں۔ جن کا مقصد یہی سیاس افتدار حاصل کرنا تھا۔ افتدار حاصل کرنا تھا۔

گورز پنجاب کی نشری تقریرشائع ہوئی۔جس کے مخضر الفاظ یہ ہیں: '' محدرز پنجاب مسٹراساعیل ابراہیم چندر مگر نے آج شام ریڈ یو پاکستان لا ہور سے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ بدائمنی کی حالیہ تخریک بظاہر ختم نبوت کے تحفظ کے لئے شروع کی گئی۔لیکن اس تحریک کے نام پر جومطالبات پیش کئے گئے۔وہ سراسر سیاس شے اور عوام کو فریب دینے کے لئے انہیں فہ ہی رنگ دیا گیا۔گورزموصوف نے کہا یہ پرو پیگنڈ ابالکل غلط ہے کہ حکومت یا اس کے وزرا وختم نبوت کوئیں مانٹے۔لیکن اس مسئلہ کو بدائمنی کی دلیل بنا نا اور ڈائر کٹ ایکشن کی ابتداء کرنا ایک خطرنا کے سازش مقی جے۔

مسٹراساعیل چندریگر نے کہا۔ بیدہ جماعت ہے جوشروع سے پاکستان کی دیمن رہی اور قیام پاکستان کی دیمن رہی اور قیام پاکستان سے اب تک شاید ہی کوئی ایسا حربہ وجے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لئے استعال نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ بانی پاکستان کی شخصیت پر بھی حملے کرنے سے در لغ نہیں کیا۔ گورز ، خجاب نے کہا۔ اس تحریک کا اصل مقصد ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانا تھا۔ اس لئے غدارانہ سازش میں بعض اور جماعتیں بھی شامل ہوگئیں۔ جن کا مدعا ان ذرائع سے سیاسی افتد ار عاصل کرنا تھا۔ صوبہ کے سادہ لوح عوام کو فلط داستہ پر ڈالنے کے لئے ان کی آئھوں پر مذہب کی عاصل کرنا تھا۔ صوبہ کے سادہ لوح عوام کو فلط داستہ پر ڈالنے کے لئے ان کی آئھوں پر مذہب کی کہا بائدھ دی گئی اور ان کے جذبات کو اشتعال آئکیز تقریروں سے بھڑ کا یا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی

اس تقریر میں حکومت اور وزراء کا عقیدہ ختم نبوت بتایا گیا اور اس کے ساتھ ہی خدکورہ الصدر دونظریے قائم کئے گئے ہیں۔ لیحنی ایک تو اس تحریک کومسّل ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوم میتحریک احرار کی پیدا دار ہے۔ جس کا مقصد موجودہ نظام کو درہم برہم کر کے اپنا افتدار قائم کرنا ہے۔ پیشتر اس کے کہان نظر ریوں کے متعلق پچھ کہا جائے ۔ مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت کو واضح کرنا ضروری ہے۔

ختم نبوت كامسكه

کوئی فروی یا جزوی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ایمان واسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور کفر واسلام میں حدفاصل ہے۔ جیسے سیچے نبی کی تکذیب اور انکار کرنا کفر ہے۔ ایسے ہی کسی جھوٹے کاذب کو نبی ماننا کفر ہے۔اس پر بےشار دلائل معقولی اور منقولی پیش کئے جاسکتے ہیں۔لیکن مسئلہ چونکہ اتفاقی ہے۔اس لئے ہم ایک دوآیات پراکتفاء کرتے ہیں۔

خداتعالی کاارشادہ: 'فمن اظلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوی للکافرین (الزمر:٣٢)' ﴿اس سے پرُاطَالم کون ہے جو خدا پر جموث بائد ہے اور کے کوچھٹلائے۔ جب کہ کے اس کے پاس آ گیا۔ کیا ایسے کا فرول کا محمکانا جہنم نہیں ہے؟ ﴾

''ومن اظلم ممن افتری علے الله کذباً او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوی للکافرین (العنکبوت:٦٨)''﴿اس مراطالم کون م جوخدا پرجموث با ندھے یا حق کو محظائے۔ جب اس کے پاس تی آ میا۔ کیا ایسکافروں کا محکانا جہم نہیں ہے؟ ﴾

ان آیات میں جیسے سے نبی کی تکذیب اوراس کا اٹکارکرنے والے کوکا فرکہا ہے۔ اس طرح خدا پر جھوٹ با ندھنے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوکا فرفر مایا ہے۔

پس اس فرمان کی بناء پر مرزائیوں کے کفر میں کوئی شک ندر ہااور بیفرمان مرزائیوں کے کفر پرصرت کاور قطعی دلیل ہےاوراس دلیل کی ترتیب منطقی طور پر بصورت شکل اڈل یول ہوئی۔

☆ ..... مرزاجھوٹی نبوت کامدی ہے۔

اور جھوٹی نیوت کا مرعی کا فرہے۔

☆ ..... نتیج صاف ہے کہ مرزا کا فرہے۔

مینو کفر کا ثبوت ایک طریق سے ہوا۔ دوسراطریق میہ ہے:

ہے۔۔۔۔۔ مرزا خداتعالی کے بچ نی خاتم النہیں اللہ کامکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوخاتم النہین اللہ کامکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوخاتم النہین اللہ کامکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوخاتم النہین

ئئ۔..... اور یچ نی کا منکر کا فر ہے۔ ئئے۔.... نتیجہ مید کہ مرز ااور مرز انی کا فر ہیں۔

بياصول

مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ چنانچہ وہ اس بناء پر ہم مسلمانوں کو کافر سیجھتے ہیں۔ان کے خیال میں مرزاغلام احمد قادیانی سچانی ہے اور سپے نبی کو نبدانے والا کافر ہے۔ چنانچہ:

ا ..... مرزابشرالدین محودفر ماتے ہیں:

نبوت مرزا کامنکر کافرہے

"جم چونکہ مرزا قادیانی کونی مانتے ہیں اور غیراحمدی آپ کونی نہیں مانتے۔اس کئے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کس ایک نبی کا اٹکار بھی کفرہے۔غیراحمدی کا فرہیں۔"

(اخبارالفضل قاديان مورند ٢٩،٢٧،جون١٩٢٢ء)

۲..... مرزابشراحمدقادیانی فرماتے ہیں: ''مرایک ایسا مخص جوموی علیہ السلام کو مانتا ہے ۔ گرعیسیٰ علیہ السلام کونہیں مانتا یا عیسیٰ علیہ السلام کومانتا ہے ۔ گرمجمد کونہیں مانتا یا مجمد کومانتا ہے گرمیسی موعود (مرزاقا دیانی) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فربلکہ لکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''
(کلمتة الفعمل جماع مان)

جس نے مرزا قادیانی کانام نہیں سناوہ بھی کافر

مرزائیوں کے نزدیک وہ مخص بھی کا فرہے جس نے مرزاغلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سنا۔ چنانچے بشیرالدین محمود فرماتے ہیں:''کل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ۔خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام نہیں سنا۔ وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''
(آئینے صداقت ۲۵۰)

مسلمانون اورمرزائيون مين فرق

ای بناء پر مرزابشیرالدین مرزائیوں اور غیر مرزائیوں میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے میں: ا ....... ' د حضرت مسيح موعود نے تو فرمايا ہے كدان (مسلمانوں) كا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ہمارا اور ہمارا اور ہمارا اقراب اور ہمارا اور ہمارا اقراب ان كا خدا اور ہمارا اور ہمارا اقراب اللہ على اختلاف ہے۔'' الفضل مور خدا ۲ رائست ١٩١٤ م

اور دوسے کہ دوسر الوگوں سے ہمارا اختلاف صرف دفات میے یا اور چند مسائل میں ہے۔ موجود نے فر مایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کر پم اللہ ہمیں اختلاف روزہ، جج، زکوۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے۔''

اس ہمدگیراختلاف کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرز ائیوں نے مسلمانوں کا پورامقاطعہ کر دیا اورایک نی امت کی حیثیت سے اپنے نہ ہی ،معاشرتی اور سیاسی تمام تعلقات الگ کر لئے۔ اس سیم کا نتیجہ تھا کہ ظفر اللہ خال نے بانی گیا کتان مسٹر محمطی جناح کا جنازہ نہ پڑھا۔ اس پر سوال ہوا تو کہا۔ میرے نزدیک وہ کا فر ہے۔ چنا نچہ ان ونوں اخبارات'' زمیندار'' وغیرہ میں اس کا بہت تذکرہ ہوچکا ہے۔

غور فرما ہے! ظفر اللہ کے بانی پاکستان کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات تھے ادر بیان کے کئی طرح ممنون تھے۔ وزارت خارجہ کا عہدہ بھی انہی کا عنایت کردہ ہے۔ مگر مرزائیت کی سکیم مقاطعہ نے تمام روابط توڑ دیجے۔ سب احسانات فراموش کر دیئے اور پاکستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ظفر اللہ نے یوں اداکیا کہ پاکستان کو کفرستان بنادیا۔ کیکن ہماراار باب اقتدار کا حال دیکھے کہ بید حضرات چھر بھی ان لوگوں کے اسلام ہی کے خواب دیکھ دہے ہیں۔

چھاور بھی

عنے امرزابشرالدین مقاطعہ کی سیم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں: ا .....مسلمانوں کے بیتھے نماز نہ پڑھو

'' حضرت مسیح موغود (مرزا قادیانی) نے تختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیراحمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جنتی و فعہ بھی پوچھو گے۔ اتنی ہی دفعہ میں سے جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔'' (انوار خلافت ص ۸۹)

### ٢....غيراحدي مسلمان نبيس

''ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں کو مسلمان نہ مجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ کہ ہمارے نزدیک وہ خداک ایک نبی کے منکر میں۔'' (انوار خلافت ص ۹۰) سو.....مسلمان بیجے کا جنازہ نہ برڑھو

''اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوری کا جنازہ کیوں نہیں اسوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاجا تا نے مراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''
پڑھاجا تا نے غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''
(انوارخلافت میں ۹۰)

### ىه....مىلمانوںكورشتەنەدو

''حضرت سے موجود نے اس احمدی پر سخت نارانسکی کا ظہار کیا۔ جوا پی لڑی غیراحمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے باربار پوچھا اور کی قتم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑی بٹھائے رکھو۔ لیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعدا س نے غیراحمدیوں کو گوامدیوں کی امامت سے غیراحمدیوں کولڑی دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل (نورالدین) نے اس کواحمدیوں کی امامت سے مثاری کر دیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ ہاوجود کے دو باربار توبہ کرتارہ ہا۔''

## مسلمان يېودي وعيسا ئي بين

مرزابشراحد لکھتے ہیں کہ: '' حضرت سے موجود نے غیراحدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیراحدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی سکیں۔ ان کولا کیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جناز بے پڑھتے ہے روکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ ل کر کر سکتے ہیں؟ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرا دینوی حال کا سب سے بڑا ذریعے عبادت کا اکھا ہوتا ہے اور دینوی تعلق کا بھاری ذریعے رشتہ مناطہ ہے۔ سو بید دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ اور اگر بید ہوکہ اجازت ہے۔ اور اگر بید ہوکہ غیراحمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بیدے کہ حدیث سے قابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے بہود تک کا جواب دیا ہے۔'' (کلیت افسل مندرجہ ریویوآ ف بلجورج ۱۳۹۳)

مقامغور

ان عبارات کو پڑھئے۔ بار بار پڑھئے اورغور سیجئے کہ جن لوگوں کی مسلمانوں سے مقاطعہ کی سیکیمیں ہوں۔ان کومسلمانوں میں شامل کرناانصاف اور عدالت کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپس میں مکلفیر کا مسکلہ

ندکورہ بالا عبارت سے مرزائیوں کی سکیم مقاطعہ کی وضاحت کے علاوہ ایک شبہ کا چواب بھی ہوگیا۔ جوعام طور پر کیا جاتا ہے اور بظاہر معقول سمجھا جاتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں بیس بھی تکفیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مثلاً ہر بلوی، دیو بندیوں کو کا فرسجھتے ہیں ادر دیو بندی بر بلویوں کو۔ اس طرح اہل حدیث کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ نیز شیعہ، نی نزاع بھی اسی رنگ کی ہے اور علی بنز القیاس دوسری جماعتوں کو مجھولیا جائے۔ اگر اس طرح کی تکفیر سے ایک دوسرے کی تا فیر سالمان کون رہا؟

جواب اس کابہ ہے۔ کفر داملام کی ایک تفریق کسی شخصیت میں اختلاف کی بناء پر ہوتی ہے۔ جیسے یہود یوں بناء پر ہوتی ہے۔ جیسے یہود یوں ،عیسائی حضرت عیسائی حضرت عیسائی حضرت میں اسلام کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن یہودی ان کوجھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس طرح مسلمان حضرت محمد مصطفی التیابی کوسید المسلمین تسلیم کرتے ہیں۔ مصطفی التیابی کرتے ہیں۔

اور ایک تفریق کسی شخصیت میں اختلاف کی بناء بر نہیں ہوتی۔ بلکہ دونوں اس کو صاحب وی وصاحب البهام ہانتے ہیں اور اس کی وی والبهام کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ تکفیر صرف البهای کلام کے جوت، عدم جوت یا اس کے معنی و مفہوم ہیں اختلاف کی بناء پر ہوتی ہے۔ جیسے مرز الی لا ہوری اور قادیا نی ہر دوگر دہ مرز اغلام احمہ کو صاحب وی وصاحب البهام مانتے ہیں۔ ایک تو وہ دوسرے گروہ کو کا در اختلاف ہے۔ ایک معنی ومطلب میں ان کا اس قدر اختلاف ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کا فرکہتا ہے۔ ای طرح دوسری جماعتوں کی آئی میں تکفیر صرف معنی مفہوم میں اختلاف کی بناء پر ہے۔ ورنہ نبی سب کا ایک ہے۔ سب اس کی وی والبهام کو دلیل اور جمت بھتے ہیں۔ منکرین حدیث کا بھی نبی جدائیوں ہے۔ ان کو صرف حدیث کے وی اور البهای کلام ہونے میں اختلاف ہے۔

ہے۔ بیتفریق اگر چہ کفرتک پہنچ گئی ہے۔ مگراس میں وہ بعد نہیں جو پہلی تفریق میں ہے۔ جس کی دود جہیں ہیں۔ دوسری وجہ بیے کہ جب ہی جدا ہوا وراس لو مجتلا یا جائے تو بیانو یا ہی پر تفر کا سو ی ہے۔ اور نبی ایک ہونے کی صورت میں اگر ایک دوسرے پر تفر کا فتو کی ہوتو بیا متی کا امتی پرفتو کی ہے اور ان دونوں میں جوفرق ہے وہ ظاہر ہے۔

افسوں ہے کہ اس مسئلہ پر کما حقہ غور نہیں کیا گیا۔ اصل بات میہ ہے کہ مرز ائیت کو اقلیت قرار دینے کے مطالبہ کا مُدار صرف کفر واسلام کی بحث پر نہیں بلکہ میہ نبوت کی تبدیلی کا لاز می نتیجہ ہے۔اس مطالبہ کا بنیاد می نکٹہ میہ ہے کہ امتیں ہمیشہ نبوت کے تالع ہوتی ہیں۔ نبوت کے بدل جانے سے امت بھی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہود کی عیسائی مسلمانوں سے اس لئے علیحدہ ہیں کہ ان میں اور مسلمانوں میں نبوت کی تفریق ہے۔

دوسری جماعتوں کا آپس میں سلسلة تکفیرخواہ کسی حد تک بھی کیوں نہ پہنچ جائے۔مرکز نبوت سب کا ایک ہے۔تمام فرقے صد ہااختلافات کے باوجود نبوت محمدیہ پرمتفق اور متحد ہیں اور عقیدہ ختم نبوت براس کا اجماع ہے۔

مرزائیوں نے چونکہ اپنی نبوت علیحدہ کر لی ہے ادر اسی نبوت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے کل مقاطعہ کیا ہے۔ اس بناء پرمسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ مرزائیوں کو یہودیوں، عیسائیوں کی طرح علیحدہ اقلیت قرار دیا جائے۔

مخضریہ کہ مرزائیوں کی تکفیر کو دوسری جماعتوں کے اختلاف پر قیاس کرنا غلط ہے۔ مرزائی مسلمانوں سے اپنی نئی نبوت کی وجہ سے علیحدہ ہیں۔ چنانچہ ذکورہ بالاعبارات مرزائیہ کو پھر پڑھ جائے۔ مرزائی خود اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان اور مرزائی کی تفریق بالکل اسی طرح کی ہے۔ جیسی مسلمانوں اور عیسائیوں و یہودی کی تفریق ہے۔

اور اصولی لحاظ ہے مرزائیوں کا بیاعلان سیح ہے۔ ان کاحق ہے کہ وہ ہرامر میں مسلمانوں سے علیحدہ رہیں۔ کیونکہ ان کی نبوت علیحدہ ہے۔اندریں صورت کیا وجہ ہے کہ عیسائی وغیرہ تواقلیت میں ہوں اور مرزائیوں کومسلمانوں میں شامل کیا جائے۔

گول میز کانفرنس شمله

میں مسٹر جناح نے تقتیم ملک کی ہڑی وجہ رپیش کی تھی کہ گائے ایک قوم کا خداہ اور دوسری قوم کی خواہ کے دو دوسری قوم کی خوراک ہے۔ لہٰذا مید دونوں قویس اسٹھی کس طرح رہ سکتی ہیں۔ اس پر ملک کے دو ککڑے ہوگئے۔ اب اس اصول کو یہاں لیجئے۔ نبوت کمال بشریت کا آخری درجہ ہے۔ نبی سے بڑھ کر خدا کا کوئی مقرب نہیں۔ جب ایک قوم کے نبی کو دوسری قوم دجال و کذاب کے توان کے اجتماع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بیسائیوں وغیرہ کی طرح مرزائیوں کو بھی اقلیت قرار دیا جائے۔

چند باتیں یہاں اور قابل توجہ ہیں

الآل ..... یہ کہ دوسری جماعتوں کے آپس میں خواہ کتنے اور کیمے ہی اختلافات ہوں۔ مگران میں سے کوئی بھی اسلامی حکومت پر کفری حکومت کوتر جے نہیں دیتا۔ بخلاف اس کے مرزائیت میچا ہتی ہے کہ کفری حکومت برقرار رہے۔ چنانچے مرزاغلام احمد قاویا ٹی لکھتے ہیں: ''میں اپنے کام کو نہ مکم میں انچھی طرح کرسکتا ہوں نہ مدینہ میں۔ نہ روم میں نہ شام میں۔ نہ ایران میں نہ کا بل میں۔ مگراس گورنمنٹ میں جس کے قبال کے لئے وعاکرتا ہوں۔''

(مجموعه اشتبارات ج ۲س ۲۵،مورند ۲۲ رمارچ ۱۸۹۰)

الفضل ۱۳ رخبر ۱۹۱۳ء میں ہے: "سنو! اگریز کی سلطنت تمہارے لئے ایک رحت ہے۔ تہمارے لئے ایک رحت ہے۔ تہمارے لئے ایک رحت ہے۔ تہمارے لئے ایک برکت ہے اور اس خدا کی طرف سے وہ پر ہے۔ پس تم دل وجان سے اس برکی قدر کرواور ہمارے فالف جو سلمان ہیں۔ ہزار ہاورجدان سے اگریز بہتر ہیں۔ "

ای پر چدیش آ کے چل کر لکھا ہے: '' سچ احمدی بدوں کمی خوشا مداور چاپلوی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برلٹش گورنمنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور سابیر حمت ہے اور اس کی ہتی کو دوانی ہتی خیال کرتے ہیں ''

ان عبارات کا مطلب واضح ہے کہ مرزائیت کے لئے کسی مملکت اسلامیہ میں جگہ نہیں۔اسی لئے کہیں کفر کی حکومت کوسا بیر دھت ایز دی بتلایا جار ہاہے اور کہیں اس کے اقبال اور ترقی کے لئے دعا کیں موری ہیں۔آخر مید کیوں؟

یااس لئے کہاس میں اسلامی معاشرے کی تخریب قطع بریداور ملک میں انتشار وبدامنی کے خطرات اس قدر ہیں کہ کوئی اسلامی حکومت اس کو برداشت نہیں کرسکتی۔

آ ہ! ہماری برسمتی اور بریختی کی انتہاء ہے کہ بیدانگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ قادیانی فہوت پاکستان کے حصہ میں آ گئی۔ جس کی بدولت ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔ بینئلڑوں گرفاریاں عمل میں آ گئی۔ جس کی بدولت ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔ بینئلڑوں گرفاریاں عمل میں آ گئی۔ بالحضوص لیڈران قوم پرشاید مصائب آئے۔ کی شہید ہوئے اور بہت سے اب تک جیلوں میں سرار ہے ہیں۔ کیا یہ امرقا علی افسوس نہیں کہ جس نبوت کا ذبہ کا وجود ہی کوئی اسلامی حکومت کی حقیقت سے برواشت نہیں کر کئی۔ نداسلامی حقیقت سے ندسیاسی حیثیت سے۔ عندسیاسی حیثیت سے حکومت یا کتان اس کو اقلیت قرار دینے علی مجمی کہیں وہیش کررہی ہے۔ الیٰ الله المشتکی!

ورس یات قابل توجید کے حکومت پاکتان کے اندرمرزائیت کوانی علیحدہ شیث کا درسری بات قابل توجید ہے کہ حکومت پاکتان کے اندرمرزائیت کوانی علیحدہ شیث کا فکر ہوا۔ حالا نکہ حکومت نے اس کے ساتھ بہت سے خصوصی احسان کئے۔ ملک تقسیم ہوتے ہی نصف حکومت کے اختیارات اس کے حوالے کردیئے۔ ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنادیا۔ جس کی وجہ سے ہیرونی اختیارات کی کلی طور پر جس بر محکمہ بیس بہت زیادہ ہیرونی اختیارات کی کلی طور پر جس بر محکمہ بیس بہت زیادہ افتدار پیدا کر لیااور مستقل مرکز بنانے کے لئے ربوہ کا جنگل دے دیا گیا گر مرزائیت الی احسان افتدار پیدا کر لیااور مستقل مرکز بنانے کے لئے ربوہ کا جنگل دے دیا گیا گر مرزائیت الی احسان فراموش واقع ہوئی کہ اپنی علیحدہ سٹیٹ حاصل کرنے کی دھن بیں گئن رہی۔ چنانچہ ۲۲۲؍ جولائی اس میں آپ فرمائے ہیں۔

صوبے کواحمدی بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہوجائے گا۔ جس کوہم اپنا صوبہ کہہ سکیں سے اور بدیری آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔''

اس عبارت میں جس ریاست مرزائیہ کے مشورے ہورہے ہیں۔اس کا نقشہ میہ بتایا جارہا ہے کہ اس کی ساری آبادی پر مرزائیت اس طرح چھا جائے کہ کوئی فردغیر مرزائی ندرہے۔ گویا مرزائی مسلمانوں کی اقلیت بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ جس گروہ کومسلمانوں سے اتنی نفرت ہو کہ یہودیت اور عیسائیت کو بھی اسلام سے اتنی نفرت نہیں۔اس کے حق میں اقلیت کا مطالبہ تو بہت ہی معمولی اور ہلکا مطالبہ ہے۔

کاش! حکومت بھاکتی کا جائزہ لے اور مسلمانوں کے جائز مطالبات پر پوراغور کرے۔
تیسری بات قابل توجہ ہے ہے کہ تحریک راست اقدام سے چندروز پہلے اخبار زمیندار
میں چوہدری ظفر اللہ کے چار خطوط شائع ہوئے تھے۔ جوئی طور پر خلیفہ قادیان کو لکھ گئے۔ ان میں
غیرمما لک کے اندر مرز ائیت کی تبلیغ کا ذکر تھا۔ یہ کہاں کی انساف پرتی ہے کہ پاکستانی ٹرز اند سے
رمما لک کے اندر مرز ائیت کی تبلیغ کا ذکر تھا۔ یہ کہاں کی انساف پرتی ہے کہ پاکستانی ٹرز اند سے
رو پیر مسلمانوں کا صرف ہور ہا ہے اور تبلیغ ونمائندگی مرز ائیت کی ہور ہی ہے۔ الی تخریبی
کاروائیاں بی تو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتی ہیں۔ خصوصاً جب کہ ان کاروائیوں کا
مرتکب وہ خص ہوجس کو اسلامی حکومت کے نصف جھے کا مختار بنادیا گیا ہو۔

مسلمان آخر غیور توم ہے۔ وہ ایک مرزائی کوسیاسی اعتبارے ای کلیدی آسامی دینا ہی

برداشت نہیں کرستی۔ اس پر غیرممالک اس بین پہلیٹے مرزائیت کا اضافہ جاتی پر تیل ڈالنے کی مثال ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کی آبس بین تغیر کو یہاں پیش کرنا اور یہ کہنا کہ
مرزائیوں کی تخفیہ کوئی نرائی نہیں۔ یہ قطعا ہے کل ہے۔ آخر یہ بھی توسوچنا چاہئے کہ وہ کون کی چز ہے
جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیت کے خلاف ایک سنجی پر
جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیت کے خلاف ایک سنجی پر
جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیت کے خلاف ایک سنجی پر
جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیت کے خلاف ایک سنجی پر
جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تام دے۔ جس کی بابت ان کے نبی مرزاغلام احمد قادیائی فرماتے ہیں: ''ان (افعنل ۱۲ رائی سام رہاں سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ '' (افعنل ۱۲ رائی سے ۱۹۱۷)
کیول نہ ہو

جب نبوت ہی الگ ہوگئ تو ہاتی سب کھے خود بخو دالگ ہوگیا اور جیسے یہودی عیسائی ہم سے ہر معاملہ میں الگ ہیں۔ ایسے ہی مرزائی ہیں۔ چنانچہ گذشتہ صفحات میں حسب ضرورت تفصیل ہو چکی ہے۔

## لا ہوری مرزائی کا کفر

گذشتہ بیان سے بیشہ ہوسکتا ہے کہ اس بناء پر لا موری مرز انی کا فرنہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ ختم نبوت کا قائل ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کو نی نہیں مانتا۔

اول .... توبیشبه یهال معزفیس اس لئے کدلا موری مرزائی اقل قلیل ہے اور

مقابله اس وقت قادیانی سے۔

اس کےعلاوہ

لا ہوری مرزائی بھی کافر ہیں۔جس کے کی دلائل ہیں۔

اوّل ..... ہیدکہ سے موجود کے متعلق امت کا متفقہ عقیدہ ہے اور احادیث میں بھی اس کی تقریح ہے کہ وہ نبی ہے۔ گر لا ہوری مرزائی اس کی نبوت سے منکر ہیں۔اس بناء پروہ بھی کا فر ہیں۔

دوم..... امتٰ کا جماع ہے اور قرآن وحدیث اس پر شفق ہیں کہ آنے والے سے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں۔ایسے قطعیات کامٹر کا فرہے۔

سوم ..... مرزاغلام احرقادیانی کے دعوی نبوت میں شک نہیں۔ چنانچے مرزامحود نے
اپی کتاب ''حقیقت النبو ق' میں اس کے لئے ضرورت سے زیادہ مواد جمع کردیا ہے اور بدلا ہوری
مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ وہ صرف اس کی تاویل کرتے ہیں کہ نبی سے مرادمحدث ہے۔ لیکن
محدث کی تشریح وہی نبی والی کرتے ہیں کہ اس پروتی نازل ہوتی ہے۔ جودظل شیطانی سے محفوظ
ہوتی ہے اورا نبیاء کی طرح وہ مامور ہوتا ہے۔ انبیاء کی طرح اس پرفرض ہوتا ہے کہ اپنے تنیک با واز
بلند ظاہر کرے۔ ( یعنی دعوی کرے ) اوراس کا منکر مستوجب سز اعظم برتا ہے اور آ بے سورہ جن کی
منالا من ارتضیٰ من رسول ''اس کوشائل ہے۔ جس کا مطلب بیہ کے اللہ اپنے رسولوں پر
غیب کی خبریں کھول آ ہے۔

بيسب حواله جات كتاب "نبوة في الاسلام" مصنفه مولوي محمطى امير جماعت مرزائيه لا مور مين موجود بين في في صوصاً اس كاباب چهارم قابل لما حظه ہے۔

ا نبوت فی الاسلام کے ۱۲۵ میں ہے کہ محدث نبی بالقوہ ہے اور اس کی مثال تخم درخت ہے دی ہے کہ اس میں درخت بننے کی استعداد ہے۔ بالفعل درخت نہیں۔ لیکن محدث کی جوتشر تے او برکی گئی ہے۔ اس پر مثال چہال نہیں آتی۔ کیونکہ بیتشر تے اس کو بالفعل نبی بتاتی ہے۔ پس جب محدث کی تشریح نبی والی ہے تو معلوم ہوا کہ درحقیقت سرزائی دونوں گروہ مرزاغلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ لہذا مرزائی لا ہوری اور قادیانی میں کوئی فرق ندر ہا۔ کیونکہ درحقیقت لا ہوری بھی قادیا نیوں کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔

چہارم ..... مولوی جمع علی نے (ضمیر نبوة فی الاسلام ص۱۰ بحوالہ اشتہار، ایک غلطی کا ازالہ ص۱۰ بخوانی نجہ اور احمد ص۱۰ بخوانی نجہ بخوانی کا بید جوئی ذکر کیا ہے کہ میرانام آسان پر جمد اور احمد ہے۔ خواہ بطور عکس ہواور طاہر ہے کہ عکس انہی کمالات کا مظہر ہے جواصل میں ہوتے ہیں۔ پس عکس کا انکار اصل کا انکار ہوری مظہر ہے جواصل میں ہوتے ہیں۔ پس عکس کا انکار اصل کا انکار ہوری مرزائی کے نزدیک بھی کفر ہوا۔

متیجه ظاہر ہے کہ لا ہوری مرزائی بھی مرزاغلام احمہ قادیانی کو وہی درجہ دیتے ہیں جو قادیانی دیتے ہیں۔لفظ خواہ محدث بولیس یا نبی۔پس لا ہوری قادیانی ایک ہی ہیں۔

پیچم ...... مولوی محمطل نے اس کتا ب کے صفیۃ • ایس بحوالہ (اربعین نبرہ ص ۱۹ بڑائن نے ۱ ص ۲۵۸) مرز اغلام احمد قادیا نی کے بیالفاظ نتل کئے ہیں: '' مجھے اپنی وتی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات، انجیل اور قر آن کریم پر۔''

پس جب بیددی الیجا ہی قطعی ہے۔ جیسی کتب نہ کورہ ، تو پھر کتب نہ کورہ کی طرح اس کا مشر بھی کا فر ہوا۔ نتیجہ وہی ہے جوابھی ذکر ہوا۔

ششم ...... نبوة فی الاسلام ۲ عیل (ازالداد بام ۲۵ مزائن ۳ س۱۵) نے نقل کر کے بطور خلاصہ ککھا ہے کہ:'' خواہ موجودہ احکام (اسلای عقائد صوم وصلوق، زکوق، حج وغیرہ) ہی بذریعہ جبریل وی نبوت سکھائے جائیں تو یہ ایک ٹی کتاب اللہ ہوگی۔''

ضمیمہ النبی ق فی الاسلام ص۳۰ میں بحوالہ (اربعین نبر ۲ ص ۲۰، نزائن ج2اص ۳۳۸) کیمیا ہے '' خدا تعالی نے اپنے نفس پر بیرم ام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کئی اور مامور کے ذریعہ سے بیاحکام صادر کرے کہ جموٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو۔ زنانہ کرو۔خون نہ کرواور فلام ہے کہ ایبابیان کرنا شریعت ہے۔ جو سے موجود کا بی کام ہے۔''

نبوت فی الاسلام کے ص 20 میں بحوالہ تریاق القلوب لکھا ہے: '' بیکتہ بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ ایسے دعویٰ کا اٹکار کرنے والے کو کا فر کہنا نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں گووہ کیسے بی جناب الٰہی میں شان اعلیٰ اور ضلعت مکا کمہ الہیہ سے سرفر از ہوں۔ان کے : الكارسيكوني كافرنيس موجاتا-" الله القلوب سااحا شيه فزائن ج١٥ص ٣٣١)

ان عبارتوں کا نتیجہ طاہر ہے کہ مرزانلان احمد قادیا نی کامنگر کا فر ہے۔ کیونکہ وہ صاحب کتاب اورصاحب شریعت ہے۔ جسء ہی احکام بطور تجدید لیے۔

، بقتم ..... (نبوت فی الاسلام ۱۲۳ پر بحوالد دافع البلاء ص۱۳ نزائن ج۱۸ ص۲۳۳) پر لکھا ہے کہ: ''میں اس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہوں۔''

اور (نبوت فی الاسلام ۳۰، بحوالہ هیقت الوی س۵۵، نزائن ج۲۲ س۱۵۹) پر لکھتا ہے کہ:
"آنے والا مسیح جو آخری زبانہ میں آئے گا۔ اپنے جلال اور قوی نشانوں کے لحاظ سے پہلے مسیح یا
پہلی آ مہسے افضل ہے۔"

ان عبارات کا مطلب واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی صدادت کے نشان پہلے سے سے زیادہ تو ی زیادہ شان وشوکت اور جاہ وجلال رکھتے ہیں۔ پس جب پہلے سے کامنکر کا فر ہے تو جس کی شان پہلے سے بروی ہے۔ ان کامنکر بطریق اولی کا فرہوا۔

به منه منه المن بنوت فی الاسلام ص ۱۹ پر بحواله (تخد بغداد ۱۸ ۱۰ فرائن ۲۵ مس ۱۳ کسا کسی اسرا شیل ان من امن بنزول المسیح الذی هو نبی من بنی اسرا شیل فقد کسفر بخداتم النبیین " ﴿ كُونَى شَكَ نَبِينَ كَهِ وَضَى اسْ سَيْحَ كَنْ دُلْ بِرايمان لا يا جو بنی اسرائیل سے ایک نی ہے۔ وہ خاتم النبیین کے ساتھ کا فرہے۔ ﴾

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اپنے تمام مخالفوں کو کا فرکہا ہے اور لا ہوری مرزائی اس کو پیش کرر ہے ہیں ادریمی قادیا نیوں کاعقیدہ ہے۔ پس لا ہوری ادر قادیانی ایک ہی ہوئے۔

نم ...... امت اسلامیه کا متفقه عقیده ہے کہ آئے والاسیح حکومت اور سیاسی شان کے ساتھ آئے والا سیح حکومت اور سیاسی شان کے ساتھ آئے گا۔احادیث صحیحہ میں بھی اس کی تصریح ہے کہ وہ حکم عدل یعنی باانساف حاکم ہوگا۔ جنگ کرےگا۔ وجال کول کرےگا۔ وغیرہ وغیرہ ۔ایسے متواتر اور متفقہ عقیدہ کا منکر کا فرہوا ۔ کیونکہ وہ بجائے اس کے ایسے مخص کوسیح موجود مانتا ہے جو حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں آیا۔

دہم ...... یہ کہ حیات سے بھی اہل اسلام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے اور اس پرسب کا انقاق ہے کہ حضرت سے ابن مریم آسان پر اب زندہ ہیں۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر نے تلخیص الحمیر میں اس پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ لا ہوری مرز ائی ان قطعیات کے متحر ہیں۔ لہذا وہ بھی قادیا ٹیوں کی طرح کا فر ہیں۔ 'تلك عشرة كاملة''

اس فتم کی اور بھی بہت وجوہات ہیں۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اربعین میں خوو صاحب شریعت نبی ہونے کا وعویٰ کیاہے اور میدلا ہوری مرزائیوں کو بھی مسلم ہے کہ صاحب شریعت کی نبوت کا انکار کفرہے۔ (ملاحظہ ہونیو قانی الاسلام ۲۸،۷۵۰)

خلاصه ميركم مرزائي لا موري مول يا قادياني \_ دونو ل كافرې ي

عكومت بإكتان كانظريه

، اب حکومت پاکتان کے نظریوں برغور فر مائے۔

يهلانظربيه

موجودہ تحریک کومسئلہ م نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔

اس پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اسلامی حکومت ہے یاغیر اسلامی ۔اگر غیراسلامی ہے تو پھر بھارت اور پاکستان ایک ہی شے ہے۔تقسیم ملک بیکارگی اور لا کھوں قربانیاں برباد ہوگئیں۔ایسا کہنے کی جرأت تو کون کرےگا۔

اوراگراسلای حکومت ہے۔ جیسا کہ پاکستان کواسلامی حکومتوں میں سب سے بردی حکومت کہا جاتا ہے تو بگراسلامی حکومت کی تعریف اس پرصاد ق آئی چاہئے۔ چونکہ آپ اس کو جہوری حکومت کہتے ہیں۔ لیعنی اکثر افراد کی حکومت جورائے عامہ کے تحت ہواس لئے کم از کم کلیدی آسامیاں (جن میں مسلم غیر مسلم دونوں کی ٹمائندگی کے اختیارات ہوں) مسلمان ہونی چاہئیں۔ ورنہ حکومت اسلامی محض ایک فریب ہوگا۔ جس کو فہ ہمی رنگ دیا گیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ چاہئیں۔ ورنہ حکومت اسلامی محض ایک فریب ہوگا۔ جس کو فہ ہمی رنگ دیا گیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں اسلامی قانون رائج نہ ہو، اس کو اسلامی حکومت کہنا صرف ایک خوش فہنی ہے۔

بیق بالکل سطی نظر ہے کہ کلیدی آسامیاں کافر ہوں اور حکومت اسلای کہلائے۔ علم منطق کامشہور مسلد ہے کہ نتیجہ 'اخس ار ذل '' کے تالح ہوتا ہے۔ یعنی مرکب شے میں ایک چز تاقص ہوتو ساری ناقص کہلاتی ہے۔ مثلاً پورے قرآن مجید پر ایمان لا کر صرف ایک آست کے ساتھ کفر ہوتو وہ کافر ہی کہلائے گا۔ ای طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو مان کرایک کا اٹکار کر ہے تو وہ کُافر ہے۔ یہودی، عیسائی ای لئے کافر ہیں۔

پس حکومت پاکستان کافرض ہے کہ وہ اپنے نام اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے ظفر اللہ کو وزارت خارجہ کے عہدے سے سبکہ وش کر دے۔

یتر یک دراصل احراری ہے۔

اس پر میسوال ہے کہ جب مسئلہ حتم نبوت بوری ملت اسلامیہ کامشتر کہ ہے اور اس مئله کا نقاضہ ہے کہ وزارت خارجہ تبدیل ہواور مرزائیت اقلیت قراریائے تو پھراس میں احراریوں کی کیا خصوصیت رہی۔ای لئے تمام جماعتیں اس میں شریک ہوگئیں۔ یہاں افتد ارغیر افتد ارکا سوال نہیں۔ بلکہ یا کستان کے متعلق حکومت اسلامی یا غیراسلامی کا مسئلہ پیش نظر ہے۔جس پرغور کرنا حکومت یا کستان کااولین فرض ہے۔ تا کہاہے اسلامی ہونے کا ثیوت پیش کر سکے۔

خلاصه بیکه مسئلهٔ تم نبوت بے شک فدہمی چیز ہے اور موجودہ تحریک سیاس کیکن جب حکومت اسلامی ہے اور اسلام خود ایک فد ہب ہے تو پھرا کیک کودوسرے سے جدا کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک عام وہا تھیل گئی ہے جو انگریزی دور کی پیدادار ہے کہ مذہب اور سیاست دوالگ الگ چیزیں ہیں اور اس سے ہماری حکومت متاثر ہے۔ حالانکہ اسلام کاعملی حصہ مجموعه سیاست ہے۔جس کے تین شعبے ہیں۔

تہذیب اخلاق ، لیعنی بندے اور خدا کا معاملہ

تدبير منزل، كحربلوا نظام

تدبیر مرک میریدور مطا تدبیر ملک ، لینی عکومت کانظم ونسق \_

اگر حکومت اسلامی نظریئے کے تحت مرز ائیوں سے غیرمسلم والاسلوک کرتی تو نہ کوئی جانی نقصان ہوتا نہ مالی۔ نہ مارشل لا لگانے کی ضرورت پیش آئی۔لیکن جب حکومت نے اپنے فرض کا احساس نہ کیا تو اس تحریک کے ذریعہ اظہار ناراضگی کیا گیا۔ جس سے حکومت نے سیم مجھا کہ ال تحريك كامقصد ملك مين انتشار اوربدائني يهيلانا م حاشا وكلا!

بيتو موجود وتحريك كى طرف سے صفائى پیش كى كئى ہے، ليكن جاراايك مشورہ حديث نبوی کی روشنی میں اس سے بالاتر ہے۔جس کا کئی دفعہ ہم وعظوں بتقریروں میں اظہار کر چکے ہیں۔ حضورخاتم انبيين كاارثاد ب: "عن ابى الدرداء قسال قال رسول الله عَلِيْهُ أن الله تعالى يقول انا الله لا اله الا انا، مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وأن العباد أذا طاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فسلموهم سوء العذاب فبلا تشغلوا اننفسكم على الملوك ولكن اشغلوا انفسكم بالذكرو

التضرع كى اكفيكم ملوككم (رواه ابو نعيم فى الحليلة، مشكوة كتاب الامارة) " ﴿ فداتعالى فرماتے ہیں۔ میں اللہ ہوں۔ میرے سواكوئی معبور نہیں۔ میں مالک الملک ہوں شہنشاہ ہوں۔ بادشاہوں كے دل ميرے قبضہ میں ہیں اور ميرے بندے جب ميری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں كے دل بندوں كے حق ميں فرم كر ديتا ہوں۔ پس دہ ان كرتا ہوں فرى اور محبت سے پیش آتے ہیں اور جب بندے ميری تافر مانی كرتے ہیں تو میں بادشاہوں كو بدوعا دل بندوں كے حق میں مخت كرديتا ہوں۔ پس وہ ان كوخت تكليف ديے ہیں۔ تم پادشاہوں كو بدوعا دسينے كى بجائے خداكو يادكر داور اس كے حضور ميں كريے زارى كرد خدا ان كی طرف سے تمہارى کفايت كرے گا۔ ﴾

بیصادق المصدوق سرداردو جہاں کا فرمان ہے۔جس میں ہماری جملہ مشکلات کاحل ہے اور پھراس پڑھل کرنا بھی سہل ہے۔تمام مشکلات کاحل اس لئے ہے کہ خدا کی طرف رجوع ہے۔جو قادر مطلق ہے۔ بادشا ہوں کے دلوں کا مالک ہے اور ماں باپ سے زیادہ مہر بان ہے اور سہل اس لئے ہے کہ ہمارے اختیار کی شے ہے۔ ہمیں کسی سخت ول کے حوالے نہیں کیا۔ والله

خاتم النبيين كامعني

آخریس ہم چاہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی واضح کر دیں۔ کیونکہ مرزائی عمو ما اس میں وهو کہ دیتے ہیں اور اس کے معنی میر کرتے ہیں کہ جناب سرور کا نئات اللے نہیوں کی تقسد بق کی مہر ہیں۔ یعنی آئیدہ وہ نمی ہوگا۔ جس پر آپ کی ابتاع کی مہر ہوگی اور اس بناء پر مرزاغلام احمد قادیا ٹی کونی مانتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سرواڑ دو جہاں کے کا مل تنبع ہیں۔

ا است کیکن اصلیت میے کہ یہ دعویٰ ہی اس کی تکذیب کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ میم منی آئ تک ندکس محالی کی بھی ش آئے۔ نہ تابعی نہ تنج تابعی۔ نہ ائمہ وین میں سے کسی نے بیم معنی کئے کہ آئندہ نبی وہ ہوگا۔ جس پر سروار دو جہاں اللے کے اتباع کی مہر ہوگی۔ اگر مرزائیوں میں ہمت ہے توسلف صالحین ہے اس کا ثبوت پیش کریں۔

اور جب بیدلفظ کامعنی ہی نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کا اپنااختر اع (من کھڑت) ہے تو پھر کامل شیع تو کجاسرے سے اتباع ہی سے خارج ہو گئے اور مسلمان ہی شدرہے۔

ا ..... دوم می معنی ایک اور طریق ہے بھی غلط ہیں ۔ تفصیل اس کی سے ہیاں رہے۔ یہاں رہے۔ یہاں رہے۔ یہاں رہے۔ اس کی سے ہے۔ یہاں رہے کا میں میں۔

ا ..... خاتَمَ النبيين-

٢ .....٢ خاتم النبيين-

س.... ولكن نبياً خَتَمَ النَبيين - طاحظه وتفير مدارك وغيره-

عربی زبان میں خاتم کے دومتی آتے ہیں۔ آخری سے اور مہر۔ اگر یہاں پہلامتی مراد ہوتو مطلب واضح ہے کہ رسول اللہ اللہ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت مہیں مل سکتی اور اگر دوسر مے متی ہوں تو مہر سے مرادالی مہر ہوگی۔ جیسے کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر لگادی جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی مطلب وہی ہوگیا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور تیسری قر اُت اس کی مؤید ہے۔ کیونکہ فتم النہین کے دومتی ہیں۔

ایک بیر کرآپ نے نبیول کوخم کردیا۔ دوسراید کرآپ نے نبیول کوم رلگادی۔

دوسرامعنی بہال نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں یہاں تین چیزیں جاہئیں۔ایک مہر،ایک مہر لگانے والا۔ایک جس پرمہرلگائی جاتی ہے۔

جب آپ ممرلگانے والے ہوئے تو خودممرنہ ہوئے۔

حالانکہ پہلی دوقر اُتوں میں آپ کومہر کیا گیا ہے۔ پس یہ عنی پہلے دومعنوں کے خلاف ہوا۔اس لئے پہلامراد ہوگا۔ تاکہ نتیوں قر اُتوں کا مطلب ایک ہوجائے۔ یعنی پہلی دوقر اُتوں کی روے آپ چونکہ مہر ہیں اور مہر لگنے سے معاملہ ختم ہوجا تا ہے۔اس لئے آپ نبیوں کوختم کرنے والے ہوئے اور بیرم ہرخدا کی طرف ہے لگائی گئی۔اس لئے خدامہر لگانے والا ہوا۔

سس پھر بخاری، مسلم میں ہے کہ رسول التُعلِی نے انبیاء کیہم السلام کو ایک مکان سے تشبید دی۔ جس میں ایک ایٹ کی ہے اور فرمایا کہ میں بھی وہی این ہوں۔ 'ختسم مکان سے تشبید دی۔ جس میں ایک این کی کے گئے گاس طرح کی اور بھی بہت ی احادیث میں اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ نبوت ختم ہوگئ۔ آپ تقمد این کی مہر نہیں۔ جیسے مرزائیوں کا خیال ہے۔

میں میں معنی اللہ بھی بعدی '' اس مدیث میں معنی ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ کہ اس مدیث میں معز سیالیہ نے خاتم النہین کامعنی آپ بیان فرمادیا ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ پس آپ کا بیان فرمودہ معنی سب پرمقدم ہے۔ اس کے مقابلہ میں کی معنی کا اعتبار نہیں۔ ۵.....۵ بعض احادیث یل برالفاظ یں۔ 'انسی آخر الانبیا، وان مسجدی آخر المساجد (مسلم ج۱ ص ٤٤٤) '' ویش آخری نی ہوں اور میری مجد آخری مجد ہے۔ کی بیوں کی مجدوں ہے۔

ای کے قریب نسائی وغیرہ علی الفاظ آئے ہیں اور کنز العمال علی بحوالہ دیلی وغیرہ ''خاتم مساجد الانبیاء''کالفاظ ہیں۔ لیٹی میری مجد نبیوں کی آخری مجد ہے۔ اس صدیث سے معاملہ بالکل صاف ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی ٹی ٹییس بن سکتا۔

٢ ----- پھرمبرے معنی لے کرمرزائیوں نے جومراد کی ہے وہ عام دستور کے بھی خلاف ہے۔ ساری دنیاجائی ہے کہ تقدیق کے لئے مبر ضمون وغیرہ کے بعد لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ پہلے مبرلگادے یا دشخط پہلے کردے۔ تو فور آاس کے دل میں ۱۳۲۰ کا خطرہ دوڑ جاتا ہے۔ ہاں فیس کی مبر پہلے ہوتی ہے۔ جیسے اسٹاسپ وغیرہ۔ مگر یہاں فیس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بناء پر خاتم النہیین میں نبیوں سے مراد نے نی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ گذشتہ نبی مراد ہوں گے۔ کیونکہ نے نبیوں کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا تو ان کے لحاظ سے آپ کو خاتم نہیں کہا جاسکا۔

پاکٹ بک مرزائیہ (مرتب عبدالرحمٰن خادم مجراتی) میں خاتم النبین کے معنی نبیوں کی زینت کے بھی اور مرزائیہ (مرتب عبدالرحمٰن خادم مجراتی) میں جو بیان دیا ہے۔ اس کی قسط مندرجہ اخبار مور خد ۱۹۵۸ جن بھی بھی معنی کئے ہیں۔ لیکن کسی معتبر لفت عرب سے اس کا کوئی شہوت پیش نہیں کیا اور بعض نے مجمع البحرین کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ وہ معتبر نہیں اور پاکٹ بک مرزائیہ میں مجموعہ بنہانی جزیم کے حوالہ سے ابن معتوق شاعر کا پیشعر پیش کیا ہے۔

طوق الرسالة تساج الرسل خاتمهم بل زيخة لعبساد الله كسلهم

اس شعر کے مصرعہ دوم میں لفظ بل اوراس کے بعد لفظ زیمۃ سے مرزائیوں نے بید دھوکا کھایا ہے کہ پہلے مصرعہ میں طوق ، تاج اور خاتم نتیوں الفاظ کے معنی زینت کے ہیں۔

حالانکہ بیکی وجوہ سےغلط ہے۔

اقال ..... ابن معتوق کا عربی ہوتا ثابت نہیں اور مجمی کا کلام لفت عرب میں نہیں

دوم ..... مالاعورتوں کے لئے زینت ہوتی ہے۔انبیاعلیم السلام کی شان اس قتم کی

تشبيهات سے بلند ہے۔

طوق اور تأج (مالا) بنانے کی اصل غرض زینت ہوتی ہے اور خاتم میں۔ اگر چہ بالتیج زینت ہے۔ مرخاتم کی اصل غرض قدیم دستور میں صرف مہر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اصل لغت عرب میں خاتم کے معنی زینت نہیں آئے۔

اس ہے واضح ہوا کہ شاعر نے بل کالفظ پہلے مصرعہ کے صرف دوالفاظ طوق اور تاج کو محوظ رکھ کراستعال کیا ہے۔ نہ کہ خاتم کے لحاظ سے۔

سوم...... عربیت کی رو ہے اس شعر کامعنی ہی صحیح نہیں۔ کیونکہ اس شعر میں بیہ کہا متاللہ ہے کہ نبی اکر میں اسلام میں انبیاء کی زینت نبیس ۔ بلکہ تمام بندوں کی زینت ہیں اور پی ظاہر ہے کہ جب آپ انبیاء علیم السلام کے لئے زینت ہوئے تو دوسرے لوگوں کے لئے بطریق اولی زینت ہوئے۔ایے معنی کو لفظ بل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔مثلاً قرآن مجید میں ہے۔ مال باپ کواف نہ کہو۔اس سے گالی دینے کی ممانعت بطریق اولی تھی جاتی ہے۔اس کواگر کوئی یوں بیان کرے کہ ماں باپ کواف نہ کہو۔ بلکہ اس کے ساتھ گا لی بھی نہ وو۔ تو پیڈی خبیس ۔ کیونکہ اس ے معنی مطلب میں ترقی نہیں بلکہ تنزل ہوا۔ ہاں یوں کہنا تھیج ہے کہ ماں باپ کو گالی نہ دو بلکہ اف بھی نہ کہو۔اس بناء پراس شعر میں یوں کہنا جا ہے تھا کہ نہصرف تمام بندوں کی زینت ہیں۔ بلکہ انبیاء کی بھی زینت ہیں۔ پس پیشعرعربیت کی روے غلط ہے اور اس سے استدلال کرنا واقعی مرزائیت کاہی کمال ہے۔

اس کے علاوہ خاتم جمعنی زینت ہے بھی نجی آفیا کا آخری نبی ہونا لازم آ جاتا ہے۔ کیونکہ خاتم جس کی زینت بنائی جاتی ہے۔ وہ پہلے ہوتا ہے اور پہاں نبی اکرم اللہ جن کے لئے زینت ہیں۔وہ انبیاعلیم السلام ہیں۔ پس وہ آپ سے پہلے ہوئے اور آپ ان سب کے بعد۔ نتی ظاہرے کہ تخضرت اللہ آخری نی ہیں۔ تج ہے ۔

> عبار اتناشتي وحسنك واحد فكل الئ ذالك الجمال يشيس

مرزائیوں کی دورنگی

مرزائیوں کے افضل اخبار کا ایک نمبر ۲۷رجولائی ۱۹۵۲ء کوخاتم النمیین کے نام سے شاكع مواقفا اس ميس اس بات برزور دياتها كه خاتم أنتميين كامطلب بير بحك ماحب شربيت ني نہیں آسکا۔ گویااس لفظ میں نبیوں سے مرادصا حب شریعت نبی ہوئے اور وہ گذشتہ نبی ہیں اور بیہ مرزائیوں کے فدکورہ بالامعنی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں آئندہ نبی مراد لئے ہیں۔ جن پر تقیدیق کی مهر ہو۔اصل میں جھوٹے کی بات کوئی ٹھکانے کی نہیں ہوتی۔

دور کی کی ایک اور مثال، مرزائی ادھرتو کہتے ہیں۔صاحب شریعت نبی نہیں آسکتا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نبی وہ آسکتا ہے۔جس پر رسول الله الله کی اتباع کی مہر ہو۔ حالانکہ صاحب شریعت نبی کو بھی اتباع کا حکم ہے تو گویا صاحب شریعت بھی آسکتا ہے۔

محدرسول التعليق جوساحب شريعت ني بين - ان كويهى اتباع كاحكم موربا ب- " "فبهدهم اقتده "يعنى اعجمًا تويمل نيول كى اتباع كر \_

اوردوسری جگرارشادے۔''شم اوحیہ نیا الیك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا'' لینی اے محرًا تو لمت ابراجی کی اتباع کر۔

خاتم النبيين ميں الف لام كامعني

الف لام كے چارمعنى آتے ہيں۔

ا ..... سباورتمام - جيئ الحمدالله رب العالمين "﴿ تمام تمالله ك

کے ہے۔جورب ہمام جہانوں کا۔﴾

· · · · · · · حقیقت اورجنس شے اس کی مثال بھی الحمد للہ ہے۔ لیتی حمد کی حقیقت اور

جنس خداکے لئے ہے۔

ســــــ معین شے چیے سورہ مزل میں ہے۔''ف عدصہیٰ فرعون الرسول '' فرعون نے معین رسول موٹی علیہ السلام کی تافر ہانی کی \_

سم الله المسلم على عَمْر عين شي جيسي " فسا كسله الذلب " بجير يول ميس سے كى بھير يول ميں ہے كے بھير ہے كے بھير يول ميں ہے كے بھير يول ہے كے بھير يول ميں ہے كے بھير يول ہے كے بھير ہے كے بھير يول ہے كے بھير يول ہے كے بھير يول ہے كے بھير يول ہے كے بھير ہے كے ب

اب سوال بیہ کہ آیت خاتم النمیین میں الف لام کون قتم ہے۔ اخیر کی دوشمیں تو مراد نہیں ہوسکتیں۔ چوشی اس کئے کہ غیر معین نبیوں کے خاتم ہونے کا کوئی مطلب نہیں اور تیسری فتم مراد ہونے پرکوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ تعیین کے لئے پہلے کوئی قرید چاہئے۔ پس پہلی دوشمیس مراد ہوں گی اور معنی بیہ ہوا کہ آپ تو (تشریعی ) تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ یا حقیقت اور جنس انبیاء کے خاتم ہیں اور بیر ظاہر ہے کہ جب کی شے کی جنس ہی ختم ہوجائے تو اصل شے ہی ختم ہوجائے تو اصل شے ہی ختم ہوگئی۔ اب بیکہنا کہ غیر تشریعی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے صریح خلاف ہے۔

نوٹ: مرزائی بعض دفعہ کہا کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے۔ رحمت بندنہیں ہوئی چاہئے۔لیکن آپ صاحب شریعت نبی کا آنا خود ہی بند کررہے ہیں۔ کیا بیصاحب شریعت نبی رحمت نہیں۔ مرزائیوں کے دلائل ایسے ہی بے سرویا ہوتے ہیں۔ اپنی تر دید آپ ہی کر جاتے ہیں۔ مگران کو پیٹنیں گلتا۔

مغالطهدي

اس نمبر میں بعض بزرگان سلف اور اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ صاحب شریعت نبی

اس نمبر میں بعض بزرگان سلف اور اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جموث ہے۔ ان بزرگوں ک

عبارتوں کا غلام فہوم لیا گیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ عیدیٰ علیہ السلام اگر چہ آ میں گے اور وہ

صاحب شریعت محمد یہ بیس۔ محران کی دوبارہ آ مدصاحب شریعت کی حیثیت سے نہیں ہوگ ۔ بلکہ
شریعت محمد یہ برعمل کریں گے اور بعض بزرگوں کا مقصد یہ ہے کہ خاتم کے معنی ہیں کہ رسول

الله علیہ نبوت کے درجہ میں انتہا ہو گئی گئی ہیں۔ گویا آپ پر نبوت کے کمالات کا خاتمہ ہوگیا اور
فاہر ہے کہ جب شے انتہا نے کمال کو گئی جاتی ہے تو ختم ہوجاتی ہے۔ پس اس سے بھی لازم آ یا کہ

آپ کے بعد ہی پیدانہیں ہوسکتا۔ یعنی نئی نبوت کا وروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے منازل طے

ہو بچکے ہیں۔ اس لئے نئی نبوت کی گئوائش نہیں اور ای بناء پر آپ نے سلسلہ نبوت کو مکان سے تشبیہ
ویے جو دکو آخری اینٹ فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے حد یہ گذر بچکی ہے۔

بہرصورت ان بزرگوں کا میدمطلب ہمرگز نہیں کہ ٹی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے مرزائیوں کا خیال ہے۔اگر ہمت ہے تو کوئی صریح ایسی عبارت دکھاؤ کہ جس میں انہوں نے خاتم انہیین کا بید معنی کیا ہو کہ سرکار دو جہال کا گھنے آئندہ نبیوں کی مہر ہیں اوراگر کسی نے ایسا کیا ہوتو اہل سنت نہیں۔ بلکہ گمراہ ہے۔ کیونکہ وہ قرآن وحدیث اور خیر قرون کے خلاف ہے۔

حضرت عائشة ورمسكاختم نبوت

ای نمبر میں جملہ مجمع المحار کے حوالہ سے حصرت عائشہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ رسول التھا تھا کہ فرط کے کہ رسول التھا تھا کہ اللہ کہ اوراس التھا تھا کہ کہ اوراس کا مطلب ریکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک نبوت کا دروازہ بند نبیل ہوا۔ اگر خاتم النبیل سے آئندہ نبیوں کی فی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ لا نبیل بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔
آئندہ نبیوں کی فی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ لا نبی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو حضرت عا رَحْدٌ کے اس قول کی منقطع السند کا ہی اعتبار نہیں۔ایسے غیرمعتبرقول پرائے بڑے مسئلہ کی عمارت کھڑی کرنا کون کی عقل مندی ہے۔ دوم ...... حضرت عائش الآند نبسی بعده "کرو کئے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ نہ کہ نئی نبوت کا اجراء۔ چنانچہ تکملہ مجمع البحار میں اس کی تضرح کی ہے۔ تگر مغالط دینا مرزائیوں کی فطرت ہے۔ اس لئے تکملہ کی پوری عبارت نقل نہیں کی۔

البتہ پاکٹ بک مرزائیہ میں پوری عبارت نقل کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب غلط لیا ہے، کملہ کی پوری عبارت ہیہے۔

"قولوا انه خاتم الانبياء ولاتقولوا لانبي بعده هذا ناظر الى نزول عیسی وهذا ایضا لا ینافی حدیث لا نبی بعدی لا نه اراد لا نبی ینسخ شه رعه (تسكمله ص٥٨) "﴿ حضرت عا نَشْغُر ما تَى بين مناتم الانبياء كهواور لا نبي بعده بيرنه كهو\_ حضرت عا تشم كا فرمان مزول عيسى عليه السلام كى بنا يرب اور مزول عيسى عليه السلام حديث لانبى بعدی (میرے بعد کوئی نی نہیں ہے) کے بھی خلاف نہیں۔ کیونکہ اس حدیث سے مراد ہے کہ کوئی الیانی آپ کے بعد نہیں۔ جوآپ کی شریعت کومنسوخ کرے۔ ﴾ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شریعت کومنسوخ نہیں کریں گے۔ بلکہ اس کو جاری کریں گے۔اس لئے نزول عیسیٰ اس حدیث کے خلاف نہیں اوراس حدیث کا میر مطلب نہیں کہ نیا نبی جوصاحب شریعت ند ہو۔وہ آسکتا ہے۔ مسے کہ یاکث بک مرزائیدوالے کا خیال ہے۔ بلکہ حدیث کا مطلب کرصاحب شریعت نی نہیں آئے گا۔ صرف نزول عیسی علیہ السلام کی وجہ سے ہے نہ کدی نبوت کی خاطر۔ اس لئے بعض علماء نے اس حدیث کا مطلب مید بیان کیا ہے کہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ لینی نیا نی نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے کے نبی ہیں۔اس لئے ان کا نزول اس حدیث کے خلاف تہیں۔ ملاحظہ ہوتفیر کشاف ج ۲ص۲۱۵) وغیرہ خلاصہ بیکہ اس حدیث کے مطلب میں صرف نزول عیسیٰ علیہ السلام کو محوظ رکھا گیا ہے۔اجراء نبوت سے اس کا کو کی تعلق نہیں۔علاوہ اس کے اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو پھرنز ول عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ الغرض پیسب مرزائیوں کی مغالطدوہی ہے۔ورنہ تعملہ کی عبارت کا مطلب بالکل واضح ہے۔ حضرت على اورمسكه ختم نبوت

ایسے ہی الفصل کے اس نمبر میں تفییر درمنثور کے حوالہ سے حصرت علی کا قول ذکر کیا ہے کہ ابوعبدالرحمٰن بن اسلمی جسن جسیدن کو قر آن پڑھار ہے تھے تو حصرت علی نے ان کوفر مایا کہ خاتم انتہین میں خاتم کوت کی ذہر کے ساتھ پڑھا وَ اوراس سے حصرت علی کا مقصد بیرتھا کہ خاتم زیر کے ساتھ ہوتواں کے متی فتم کرنے والے کے ہیں اورا گرفاتم زبر کے ساتھ ہوتواں کے متی مہر کے ہیں اور اگرفاتم زبر کے ساتھ بڑھانے کی ہدایت ہیں اور نبوت چونکہ ختم نہیں ہوئی۔ اس لئے حضرت علی نے زبر کے ساتھ بڑھانے کی ہدایت فرمائی ۔ حالانکہ بیدوجہ نقتی ۔ بلکدان کی قر اُت زبر کے ساتھ تھی ۔ اس لئے زبر کے ساتھ بڑھنے کی ہدایت فرمائی ۔ ورنہ خاتم اگر زبر کے ساتھ ہواور اس کے متی مہر کے ہوں ۔ تب بھی اس کا مطلب وی ہے ۔ چونریر کے ساتھ بھی قر آن مجید کی ایک جونریر کے ساتھ بھی قر آن مجید کی ایک قر اُت ہے۔ اس لئے دونوں کا مطلب ایک ہونا ضروری ہے۔ تاکہ آپس میں مخالفت نہ ہو۔ ایک قر اُت ہے۔ اس لئے دونوں کا مطلب ایک ہونا ضروری ہے۔ تاکہ آپس میں مخالفت نہ ہو۔ لیکن مرزائیوں کو اس کی کیا پرواہ ۔ وہ مغالطے دے کرلوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔خدا ان فتنوں سے بیائے ۔ آئیں!

مسلمان اورمرتد كى تعريف

تحقیقاتی عدالت میں مسلمان کی تعریف میں بھی بردا اختلاف ہوا ہے۔ یہاں تک کہ عدالت کے برائے کہ عدالت کے برائے رکن مسٹر محمد منیر نے یہ کہد دیا کہ دوعلاء بھی مسلمان کی تعریف پر شفق نہیں ہوئے۔

(اخبار آٹار موردہ ۲۲ رصفر ۲۲ اے مطابق ۵ راد مرس ۱۹۵۳)ء مطابق ۵ راد مرس ۱۹۵۳ء)

، دے۔ مالانکہ یہ بنیادی چیز ہے اور بنیادی چیز میں اختلاف اصل شے کو منزلزل کردیتا ہے۔ جس کا مطلب دوسر لے فظوں میں سیہوا کہ دنیا میں اسلام ایک ایسامحمل سالفظ ہے۔جس کے متن نہیں اور اس سے بڑھ کر کسی ند ہب کی کمزوری کیا ہوگی کہ اس کے اندر حقانیت کے دلائل تو کجا اس کی تصویر ہی سامنے ہیں۔

میدراصل ہماری اسلام سے دوری۔ دین سے خفلت اور دنیوی تعلیمات کوائدازہ سے زیادہ اہمیت دینے کا نتیجہ ہے۔ ورنداسلام تو ایسی واضح شے ہے جوآ فتاب آ مددلیل آ فتاب کی مثال ہے۔ یہ کیوں اخفاء میں روسکتا ہے؟

ہوں ماں ہارہ۔ ای طرح قرآن مجید میں خاتم النبین بھی ہے۔اس کا منکر بھی کا فر ہے۔ایسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا یا عین خدا کہنے کی وجہ سے کا فر ہیں۔اس بناء پر جومحمد رسول النفاقیۃ کو عین خدا کہے یا آپ میں خدائی صفات مانے۔یا اس کے نور سے تھا۔ کہتو وہ بھی عیسا ئیول کی طرح کافر ہے۔ ایسے ہی کوئی مخص محدرسول الشعافی تو کہے۔ لیکن آپ نے جوخدا کی طرف سے پیغام دیا ہے۔ اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس بناء پر متواتر احادیث کا محر کافر ہے۔ مثلاً پانچ نمازوں کی عارر کعت سے محر ہویا ایک رکعت میں دو مجدوں کا محر ہویا ان کے اوقات کی انقاقی حدود سے انکار کرے یااس قتم کے دیگر مسائل کا انکار کرے۔ (جیسے محر میں صدیث) تواس کے کفر میں بھی کوئی شک ٹیس قرآن مجید میں ہے: ''و مسا اتساک م السول فخذو ہ امسا نهاکم عنه فانتھوا'' ﴿ جورسول منہیں دے لے لواور جس سے رو کے رک جاؤ۔ ﴾

علیٰ ہذاالقیاس اُ قرآن مجید میں جتناغور کیا جائے۔ اتناہی دماغ روثن ہوتا ہے اور ایک اِنتاہی دماغ روثن ہوتا ہے اور ایک ایک شے بتائید اللی آ فاب نیمروز کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ خاص کرعقا کد کے باب میں تو کلام اللی نے آئی وضاحت کی ہے کہ آئ تک دنیا میں نداتنی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ رہا اعمال کامیان تو قریب قریب قریب قر آن مجید نے کردیا ہے۔ ہاں ان کی اوائیگی کا طریقہ جوعملی چیز ہے۔ اس کوزیادہ ترتعلیم نہوی کے سپر دکردیا۔

جیسے طبابت یا ڈاکٹری یا دیگر سائنس وغیرہ کی تعلیم پانے والاصرف کتابی معلومات سے کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ تجربہ یا ٹریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے عملی شرکی احکام کو سجھ لینا چاہئے۔ جن میں اڈل نمبر نماز ہے۔ جس کی امامت کے لئے جبر سکل علیہ انسلام آئے۔ کو یا محققات کو ہمی اس کی ٹریڈنگ دی گئی۔ جیسے اس کی فرضیت سب احکام سے زائی ہے کہ آسمان پر بلاکر کی گئی۔ ایسے بی اس کی ٹریڈنگ دی گئی۔ جیسے اس کی ٹریڈنگ دی گئی۔ جیسے اس کی ٹریڈنگ کی جملی کی اس کی ٹریڈنگ دی گئی۔ کی گئی۔ کا طاحت میں اس کی ٹریڈنگ کی جملی کی ایمیت پر دی گئی اور سب اعمال پر مقدم تھم ہی اور دین کی استون بن گئے۔ خلاصہ میں کہ:

مسلمان وہ ہے جو 'لا السه الا الله محمد رسول الله '' كور آن كى تعليم كے ماتحت مانے دالا اور اقرار كرنے والا ہے اور اس پرسب كا اتفاق ہے۔ اس كے بعد كچواختلاف ہے۔ مثلاً نماز ، كلم، تو حيد كى صحت كے لئے شرط اور اسلام كى تعريف ميں داخل ہے يانہيں۔ اس ميں اختلاف ہے۔ ليكن كلام اللي كى ہدایت كے موافق كہ جب كى امر ميں زاع ہوتو خدا اور رسول التعلق كى طرف لوٹا ؤريدا ختلاف آسانى ہے مث سكتا ہے۔ چنانچة كے درك نمازكى بابت كفر بواح (صرح كفر) كافيملد مدل آئے گا۔ انشاء الله!

مسلمان كي سيح تعريف

کلمہ تو حیدز پر تعلیمات قرآنی تنلیم کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرنے والا اور اس

ک تائیداس مدیث ہے بھی ہوتی ہے۔جس میں ذکر ہے کہ کلمہ تو حید جنت کی کنجی ہے۔ چنا نچہ مکلوٰ ق کتاب الایمان میں ہے کہ وہب بن منہ ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا کلمہ تو حید جنت کی منجی نہیں؟ فرمایا کنجی دندانے بغیر نہیں ہوتی۔اگر دندانوں والی کنجی لائے گا تو جنت کا ورواز ہ کھلے گا۔ وریڈ نہیں۔

ے مار رسال کا شارہ ای طرف تھا کہ سی عمل کا تسلسل کلمہ تو حید کی صحت کے لئے لازی ہے۔ (جس میں اوّل نمبرنمازہے)

اورا گرکوئی زیردتی اس میں اختلاف کرے۔ (هالانکه جس اختلاف کوتر آن، حدیث مثادے۔ اس کو اختلاف نیمیں کہنا چاہئے۔ بلکہ اسکانا م غلطی یا پچھاور رکھنا چاہئے ) تو کلمہ تو حید زیر تعلیمات قرآنیہ ماننا اور اقرار کرنا۔ اس کی تعلیم پر تو اتفاق ہے۔ پس بہر صورت مسلمان کی منفقہ تعریف نابت ہوگئی۔ اصل میں جوعدالت میں علاء جاتے ہیں۔ ان سے اکثر اپنی تقریدوں کی وجہ سے اور میں خاص کر انگریزی خوال حضرات میں وجہ سے اور میں خاص کر انگریزی خوال حضرات میں وہ برے مولانا مشہور ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

مرتذ كي تعريف

مسٹر محمد باقر امیر جماعت اسلای ملتان ..... نے عدالت میں مرتدگی تعرفی ہے کی ہے۔ جوان بنیادی اصولوں کو جن پر اسلای مملکت کی اساس (بنیاد) رکھی گئی ہو۔ تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ۔'' (اخبارۃ اورمور ورور اورمور ۱۳۵۳ھ، مطابق ۱۹۹۱ کو ۱۹۵۳ء) ہے۔ تعرفیف اسلامی رواداری بیان کرتے ہوئے کی۔ جس کا مطلب سے کہ اسلامی مواداری بیان کرتے ہوئے کی۔ جس کا مطلب سے کہ اسلامی حکومت میں خواہ کوئی اسلام ترک کردے اس کو بھی آئی تہیں کر سکتے جب تک بعناوت نہ کرے۔ کو یا مرتد کو دوسرے کفار کی طرح سجھتے ہیں کہ جیسے وہ حکومت اسلامی میں رہ سکتے ہیں۔ مرتد بھی رہ سکتا ہے۔ حالانکہ دونوں میں بڑافرق ہے۔ ارتداد سے دوسروں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور کفر کا میں اس مرتد بھی ہے۔ ارتداد سے دوسروں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور کفر کا اس میں مدید ہے۔ ''من بدن دینہ خاقتلوہ (مشکوۃ باب قتل اہل الددة ہے۔ چنا نی جیز بیدوری ہیں صدید ہے۔ ''من بدن دینہ خاقتلوہ (مشکوۃ باب قتل اہل الددة

ا مودودی صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ملاحظہ ہو بیان مودودی در تحقیقاتی عدالت قبط۲ زیرعنوان''مرتد کی سزا اسلام میں'' مندرجہ روزنامہ نوائے پاکستان لا ہور۔ ۲۸ راپریل ۱۹۵۷ء

فصل اوّل) " ﴿جودين بدل دے اس كول كردو ﴾

اوررسول المعطالة في معافة كويمن بهيجار وبال وه الوموي كوسط التي ي إلى ايك

مخف مشکیس باندھے پڑا ہوا تھا۔معاد ابھی سواری نے بیس اترے تھے کہ فرمایا یہ کون ہے؟

کہا بید ین ہے پھر گیا ہے۔ فر مایا واللہ میں سواری ہے نہیں اثر وں گا۔ جب تک پیل

نہ کیاجائے۔رسول السُّطِیَّا کُن کا عکم ہے۔ 'من بدل دینه فاقتلوه ''جبِ قُل کردیا گیا تو پھر سواری سے اترے۔ یہال دین بدلنے برقل کا عکم ہورہاہے اورمسٹر محمد باقر نے بغاوت کی شرط

موادل سے اور اس بناء ہرمر تدکی تعریف بدل دی۔ حالا تکد بغاوت کا مسئلہ اس سے الگ انہواور

، اس میں بھی قتل ہے۔مسٹر محمد باقرنے خلط ملط کر کے ایک ہی کر دیا۔ا ناللہ! خداان کو سمجھ دے اور

ہدایت کرے کہ ایسے مسائل میں خوددخل دینے کی بجائے ان کواہل علم کے حوالے کردیں۔

بعض لوك اس غلط بهي من مثل من كول مرتداً يت كريم "الا اكراه فعي الدين "

کے خلاف ہے۔ حالانکہ 'لا اکر اہ '' کے معنی ہیں کردین منوانے میں کسی پر جرنہیں اور قل مرقد دین منوانے پرنہیں ہوتا۔ بلکہ اس بناء پر ہوتا ہے کہ دوسرے کے دلوں میں شکوک نہ پیدا ہوں اور

كفركاراسته ند كطي حبيها كرابهي بيان مواج-" والحمد لله رب العالمين"

## حکومت مرزائیول کوایک الگ جماعت تسلیم کرے

ازنقاش پاکستان علامه اقبال

علامدا قبال فی مسلمانوں کے ایک فدہی ادارہ المجمن حمایت اسلام لا مورکومرزائیت سے پاک کیا تھا اور کشمیر کمیٹی کی رکنیت اس وقت تک تبول ندگی جب تک کداس کا صدر مرز انحود قادیانی رہا۔ چرعلامدا قبال نے اس وقت کی فرگئی حکومت سے جوخود فقد مرزائید کی بانی تھی اور بید اس کا خود کا شتہ پودا تھا۔مطالبہ کیا کہوہ مرزائیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ چنانچہ کما ب درج کیا جا تا ہے۔
"حرف اقبال "سے عبارت کا ضروری حصد ذیل میں درج کیا جا تا ہے۔

''انسان کی تمرنی زندگی میں غالبًا فتم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔'' صح

''اس کا میچ انداز ہ مغربی اور وسط ایشیا کے مؤہدانہ تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے

ہوسکتاہے۔''

لے بغاوت اور ارتد ادیں دوطرح سے فرق ہے۔ ایک بیر کہ ارتد ادیں قتل واجب ہے اور بغاوت میں حاکم کواختیار ہے۔ دوم بغاوت مسلمان کوبھی شامل ہے۔

''میرے نزدیک بہائیت قادیا نیت ہے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔لیکن مؤخر الذکر اسلام کی چندنہا ہت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

"مسلمانوں نے قادیانی تحریک کے خلاف جس شدت احساس کا جموت دیا ہے۔ وہ جدید اجتماعیات کے طالب علم کے لئے بالکل واضح ہے۔ عام مسلمان جے پچھلے دنوں" سول اینڈ ملٹری گڑئے" میں ایک صاحب نے ملازوہ کا خطاب دیا تھا۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا جموت دے رہا ہے۔ "

''نام نہادتعلیم یا فتہ سلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر کبھی غور نہیں کیا اور مغربیت کی ہوائے اسے حفظ گفس کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے ۔ بعض ایسے ہی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کورواداری کامشورہ دیا ہے۔''

حکومت کوموجودہ صورتحال پرغور کرتا چاہئے اور اس اہم معاملہ ہیں جوتو می وصدت کے اشد اہم ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہئے۔ اگر کسی قوم کی وصدت خطرے میں ہوتو اس کے سواچارہ کارٹیس رہتا کہوہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ کیا بید مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگرچہوہ تبلیغ جموٹ اوروشنام سے لبریز ہو۔ اس مقام پر بید ہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بیثار نہ ہی فرقوں کے فرہی تنازعوں کا ان بنیاد کی مسائل پر پھھا اثر نہیں ہڑتا۔ جن مسائل پر سب فرقے متنق ہیں۔ اگرچہوہ ایک دوسرے پرالحاد کا فتو کی ہی ویے ہیں۔

(حن اقبال ص ۱۳۵۱)

تادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جوانہوں نے مذہبی اور معاشر تی معاشرت قادیانیوں کی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلا فات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئینی قدم اٹھائے اور اس کا انتظار نہ کر سے کہ مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں اور مجھے اس احساس میں حکومت کے سکھوں کے متعلق روبیہ سے بھی تقویت ملی سکھوں کے متعلق روبیہ سے بھی تقویت ملی سکھ جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک علیمہ میں جماعت تصور نہیں کئے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک علیمہ کیا تھا۔ بلکہ اس کے بعد ایک علیمہ کیا تھا کہ سکھ جندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے بیروال پیدا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کے متعلق جو برطانوی اور مسلم دونوں کے زاویہ نگاہ ہے بہت اہم ہے۔ چند معروضات پیش کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کسی جماعت کے مذہبی اختلافات کوشلیم کرتی ہے تو میں اے کس مدتک گوارا کرسکتا ہوں رسوعرض ہے کہ:

اقرآ ..... اسلام لاز ما آیک دینی جماعت ہے۔ جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پرایمان ، انبیاء پرایمان اور رسول کریم الله کی ختم رسالت پرایمان ، دراصل بید آخری یفتین ہی وہ حقیقت ہے جو سلم اور غیر سلم کے درمیان وجہ انتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ کوئی فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یانہیں ۔ مثلاً برہمو خدا پریفتین رکھتے ہیں اور رسول کریم الله کے خونکہ اور رسول کریم الله کے خونکہ قادیا تھے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شامز میں کیا جا تا ہے کوئکہ قادیا تھی کی ختم قادیا تھی کی خرار ہوں کو کہ اسلامی کی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کا سلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کر سکا۔

ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹا یا۔لیکن ساتھ ہی انہوں نے بیٹی سلتھ ہی انہوں نے بیٹھی تشکیم کرلیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ہماراایمان ہے کہ اسلام بحثیت وین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔لیکن اسلام بحثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریم اللہ کے گئے تھیت کا مرہون منت ہے۔

میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دورا ہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھرختم نبوت کی تاویلیوں کوچھوڑ کراس اصول کواس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد چھنچ جا کمیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ ہمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویدکو فراموٹ نہیں کرنا چا ہے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کوسٹرے ہوئے دودھ سے تثبید دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اورا پنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا محمد دیا تھا۔ علاوہ ہریں ان کا دین کے بنیادی اصولوں سے انکار۔ اپنی جماعت کا نیانام (احمدی) مسلمانوں کی قیام نماز سے قطع تعلق ، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بایکا شاوران میں مسلمانوں سے بایکا شاوران میں مسلمانوں کے علیم کی پروال سب سے بڑھ کر بیا علان کہ تمام دنیائے اسلام کا فر ہے۔ بیتمام امور قادیا نیوں کی علیمدگی پروال

ہیں۔ بلکہ واقع یہ ہے کہ وہ اسلام ہے اس ہے کہیں دور ہیں۔ جتنے سکھ ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔اگر چہوہ ہندومندروں میں پوجانہیں کرتے۔ ٹال اسسہ اس امرکو سیجھنے کے لئے کسی خاص ذبانت یاغو دکار کی ضرورت نہیں ہے کہ

ہاں ۔۔۔۔۔ ان ہر اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھروہ سیاسی طور جب قادیانی مذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھروہ سیاسی طور پر سلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں۔

ت علاوہ سرکاری ملازمتوں کے فوائد ہے ان کی موجودہ آبادی جو ۵۲۰۰۰ (چھین ہزار) ہے۔ انہیں سی اسبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلائتی اور اس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی حیثیت بھی نہیں مل عتی۔

یدوافعداس امر کا ثبوت ہے کہ قادیا نیوں نے اپنی جداگا نہ سیاسی حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائندگی نہیں ہوسکتی۔ نے دستور میں ایسی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحد م لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قادیانی حکومت سے بھی علیحدگ کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔

طت اسلامیکواس مطالبہ کا پورائق ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کردیا جائے۔اگر حکومت نے بیمطالبہ تنہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے کا کہ حکومت اس نے ندہب کی علیحد گی ہیں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ اہمی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے تام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی طرف سے علیحد گی کے مطالبے کا انتظار نہ کیا۔اب وہ قادیا نیوں سے ایسے مطالبے کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے۔

ر حرف قبال ۱۳۸۵ ۱۳۸۵، بحواله اخبار ليلمسمين مورخه وارجون ۱۹۳۵ء)

پاکتان کے طول وعرض میں اقبال کی یاد میں یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ اقبال سے پیار کرنا، یوم اقبال منانا، اقبال کے فلسفہ، تھمت علم اور فکر کی صحت وصدافت اور وسعت ورفعت پر فخر وناز کرنا۔ تھراقبال کے مسلک و غد ہب کہ عملاً محکرا دینا انصاف واخلاص کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔

متعلقه چندمسائل

را گاور عیت میں کھکش کے بہت سے اسباب ہیں۔کوئی دینی کوئی دینوی۔ وینی مثال کے طور پر بھی تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور دنیوی جیسے اقتدار پہند جماعتوں میں اکثر ہوتا ہے۔لیکن سب سے ہوا سبب انتخاب کا صحیح نہ ہوتا ہے۔ یا انتخاب کے بعد ا پے فرائف سے ناواقلی یا غفلت ہے۔ اس لئے ہم قرآن وحدیث اور اسلامی روایات سے اس پر مختری روثنی ڈالتے ہیں۔ تا کررا می اور رعیت اپنے فرائف کو بھیں اور ایسے حالات پیدا کرنے سے احتر از کریں جو' خسر الدنیا والآخرة'' کاباعث بنیں۔' والله الموفق''

تقررامارت بمن طرح سے ہوتا ہے۔ ایک انتخاب سے ، خواہ انتخاب تو م کی طرف سے ہو۔ جیسے حصرت ابو بکر گو وظافت کے لئے متخب کیا گیا۔ یا مرنے والا اس کو متخب کر جائے۔ جیسے حصرت عمالی خلافت ، حصرت عمالی خلافت بھی ای کے قریب تھی ۔ کیونکہ حصرت عمالی کہ میدا ہے میں قریب تھی ۔ کیونکہ حصرت عمالی کہ میدا ہے میں سے جس کو جا ہیں خلیف متخب کرلیں۔ عمالی عمالی

یہ چھ سے ابر عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ یعنی دس سے ابد سے تام کے رسول اللہ اللہ ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ چھ ان سے ہیں۔ آخر الذکر جارتو خلافت سے دستبردار ہوگئے۔ یا تی حضرت علی اور حضرت عثمان ارب سے خلیفہ بنادوں۔ انہوں نے ہردکر دیا۔ حضرت میر سے سردکر دو۔ میں جن کو جا ہوں تم ہیں سے خلیفہ بنادوں۔ انہوں نے سردکر دیا۔ حضرت عمان کو خاہوں بیا اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت عبد الرحمٰن بن عوف نے خضرت عثمان کو خاہوں کیا اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت قوم کے انتخاب سے ہوئی۔

چنانچہ کتب تاریخ وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی نے اپناحق فائق بتانے کے لئے حضرت معاہ یہ ویکر صدیق اور عمر فاروق محضرت معاہ یہ ویکر صدیق اور عمر فاروق کو امیر بنایا تھا۔ یعنی مہاجرین اور انصار اور حضرت علی کی فوقیت کے بعض اور وجوہ بھی ہیں۔ اس بناء پر حضرت معاہ یہ کی فافت کا ابتدائی حصہ سے نہیں رہتا۔ البتہ حضرت معاہ یہ کی فافت کے بعد حضرت معاہ یہ کی فلافت کے اور حدیث میں مخصرت معاہ یہ کی فلافت کے اور حدیث میں محضرت معاہ یہ کی فلافت کے اور حدیث میں محضرت معاہ یہ کی اور حدیث میں معاہ یہ کی اور حدیث میں معاہ یہ کی اور حدیث میں معاہ یہ کی اس طرف اشارہ ہے۔

رسول التُعَلِّقَةِ نے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ میرایہ بیٹا سید ہے۔ اس کے ہاتھ پرخدا تعالیٰ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

چنانچہ اس پیش گوئی کاظہور یوں ہوا کہ حفرت علیٰ کے بعد حفرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور حفرت حسن بڑی جعیت (چالیس ہزار کی فوج) کے ساتھ حفرت معاویڈ کے مقابلہ میں آئے۔قریب تھا کہ ان کے ور معاویڈ کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ مگر معاویڈ کی طرف سے فیصلہ کے لئے قرآن مجید پیش کیا گیا۔ادھرے کیا در تھی۔فوراً منظوری وے دی گئی۔ آخر حضرت حسن معاویہ کے تق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے اور ملے پایا کہ تاجین حیات معاویہ خلیفہ ہوں۔ لیکن خداکی شان حضرت حسن خلیفہ ہوں۔ لیکن خداکی شان حضرت حسن معاویہ کی زندگی ہی میں رحلت فرما گئے اور معاویہ نے بزید کو ولی عہد بنا کر اس کے لئے بعت لینی شروع کردی اور حضرت حسین اس وقت اگر چہ حیات تھے۔ لیکن بید معاویہ کو خلافت نہیں چاہتے تھے اور کرنے پر حضرت حسن ہے تاراض تھے۔ اس لئے معاویہ بعد کسی کی خلافت نہیں چاہتے تھے اور معاویہ نے خیال کیا کہ خلیفہ کو تی حاصل ہے کہ وہ اپنی بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرے۔ جیسے حضرت ابو کرٹ نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا۔ چنا نچہ اس خیال کے مطابق معاویہ نے جب اہل مدینہ سے کرید کے تعیاد کرنے یہ کہ کہ بیا اور کرٹ اور عمر کی جیجا تو اس نے اہل مدینہ کو بزید کی بیعت کے لئے ترغیب دیے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ بیا اور عمر کی اور عمر کی سنت ہے۔

حصرت عائش کے بھائی عبدالرحلٰ بن ابو بکر صدیق نے اس کے جواب میں فر مایا۔
''ھـذہ کسر و انتہ ''یہ حضرت صدیق اور فاروق کی سنت نہیں۔ بلکہ کسر کی کی سنت ہے۔ کیونکہ خلافت کوئی وراثت نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا مشق ہو۔ نہ حضرت صدیق اور عرش نے ایسا کیا۔ بلکہ حضرت عرش نے خلافت کا معاملہ جن چوسحابہ کے سپر دفر مایا۔ ان کو وصیت فر مائی کہ سیرے بیٹے عبداللہ کودل جوئی کے لئے مشورہ میں شامل کر لیٹا۔ لیکن خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ دراصل حضرت معاوید کو انتخاب میں فلطی گئی۔ امتخاب خواہ قوم کی طرف سے ہویا خلیفہ کرے۔ دونوں صورتوں میں انتخاب ایسے محف کا ہو۔ جو باوجودا ہلیت کے امارت کا حریص نہ ہو۔

رسول التُمَالِيَّةُ كارشُادَ بَ: "والله لا نولى على هذا الامر احد اساله او حرص عليه (متفق عليه مشكوة كتاب الامارة) " ﴿ بَمَ عَهِده المارت المُحْفَى كَ يَهِ وَ مَنْ مَهُده المارت المُحْفَى كَ يَهُ وَ مَنْ مَهُده المارت المُحْفَى كَ يَهُ وَ مَنْ مَهُده المارت المُحْفَى كَ يَهُ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا الله الله الله المارة ) " ﴿ مَنْ مَا لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

یزیدگی دینی حالت بہت کمز درتھی۔ باوجوداس نااہلیت کے تریف اتنا تھا کہ حضرت حسن کوان کی بیوی ہے اس نے زہر دلوایا۔ تا کہ وہ ختم ہوجا ئیں ادر معاویہ کے بعدان کی بجائے اس کی خلافت قائم ہوجائے۔ چنانچہ حسن آخر کارای زہر سے شہید ہوگئے۔ البتہ یہ معلوم نہیں کہ معاویہ کواس زہر کاعلم ہوایانہیں۔

مگریہ چرز و مخفی نہیں رہ سکتی کہ بریدایک افتدار پہندد نیادار اور حریص انسان ہے اور ایسا انسان طمع نفسانی کے لئے سب کھے کرگذر تا ہے۔ اس سے عدل وانساف کی توقع بہت کم ہے۔ اگر حصرت حسین سے تاراضکی تھی تو اس کا پیمطلب نہیں کہ ایک نااہل کوان پر ترجیح دی جاتی۔ اگر چہ کہا جاتا ہے کہ معاویتی حیات میں بظاہر بزید کی دینی عالت اتنی بست نتھی۔ جتنی بعد ہوگئ۔ لیکن پھر بھی حسین ہے اس کو کیا نسبت تھی۔ معاویتی و چاہئے تھا کہ نفس پر بوجہ ڈال کر ناراضگی کا خیال نہ کرتے ہوئے خلافت کا معالمہ حسین پر چھوڑ جاتے۔ مگر افسوس کہ وہ اتنی قربانی نہ کرسے۔ البتہ پزید کو یہ وصیت کی کہ حسین اگر تہمارے خلاف بھی ہوجائے تو قرابت نہوی کا خیال کرتے ہوئے ان سے در گذر کرتا ۔ یہ بھی صحابیت اور رسول النہ اللہ تھی کے دعا ( کہ یا اللہ اس کو ہادی مہدی کر سکتے ۔ پھر آخری وقت ان کو پچھاس کا زیادہ احساس ہوا۔ تو فرماتے ۔ سسکاش! میری زندگی مکہ مرمہ میں گذرتی اور میں خلافت میں حصہ نہ لیتا۔

پھر کچھترکات کا سہارا ڈھونڈھا۔ چنانچہان کے پاس رسول النھائی کے تین کپڑے تھے۔ تد بند قبیص، چاراور کچھ بال .....اور ناخن تھے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہان کپڑوں میں مجھے کفنا نا اور بال اور ناخن میر بے نھٹوں اور منہ بین دے دیٹا اور کچھ بجدے کے اعضا پررکھ دینا اور مجھے ارحمین کے حوالے کردینا۔ خیر جو کچھ ہونا تھا ہوگیا۔ خدامعاف کرے۔ آبین!

خلاصہ یہ کہ تقر را مارت کی تین صورتوں میں ایک صورت انتخاب ہے۔ لیکن اس میں حریص آ دمی اور سائل آ دمی سے حتی الا مکان پر ہیز رکھنا چاہئے۔ پھرائی میں یہ بھی شرط ہے کہ امخاب کرنے والے اہل حل والعقد (سیاست شرع کے ماہر) ہوں اور ان میں وہ مقدم ہیں۔ جو زیادہ متدین ہوں اور جن کی قربانیاں زیادہ ہوں۔ جیسے حضرت علی نے اپناحی فائق جمانے کے کے ماہر معاویہ کو لکھا کہ جھے ان لوگوں نے امیر منتخب کیا ہے۔ جنہوں نے ابو بکر اور عمر کا انتخاب کیا ہے۔ بعنہوں نے ابو بکر اور عمر کا انتخاب کیا ہے۔ بعنہوں نے ابو بکر اور اضار اور تاریخ المخلفاء وغیرہ میں ہے کہ جب قاتلین عثمان نے دھرت علی کو امیر منتخب کرتا چاہا تو اس وقت بھی حضرت علی نے بہی جواب دیا کہ بیش مہاجرین اور انصار کا ہے۔ جس کووہ امیر بنا کمیں کے وہ امیر ہوگا اور عام صورت انتخاب کی بہی ہے اور احادیث میں بھی ہوں۔ وہ جب تک اپنے میں صدیث ہے۔ رسول التھا تھے فرماتے ہیں: '' تین مسلمان بھی جنگل میں رہے ہوں۔ وہ جب تک اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر مقرر نہ کرلیں ان کور ہنا طال جبیں۔'' رمنتی

اس حدیث میں انتخاب کاحق انہی کو دیا ہے جن پرامارت ہوگی کیکن ان میں اہل حل والعقد مقدم ہوں گے۔ جیسے ابھی ذکر ہوا۔

دوسری صورت تقر رامارت کی بیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے حدود واحکام کو ضائع

ہوتے ہوئے دیکھ کرکوئی نیک انسان امارت کی باگ دوڑ سنجالنے کی کوشش کرے یااس کا سوال کرے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔

"قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم " ﴿ يُوسف عليه السلام في بادشاه كوكها مجهود ريخ اند بنادو \_ كونكه من محافظ واقف كاربول - ﴾

روں اور بازویالطائف الحیل) کے تیسری صورت میرکہ کوئی اقتدار پندانان تغلب (زور بازویالطائف الحیل) کے ساتھ امیر بن جائے۔ جیسے یزید کی امارت اس تم سے ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد اقتدار تھا۔ نہ کہ حدود اللہ قائم کرنا۔

بيعت بإحلف وفاداري

یمیلی دوصور تیں تقر رامارت کا صحیح طریقہ ہے اور شرعی عدود کے اندر ہے۔ اس لئے اس میں شمولیت ضروری ہے۔ اگر الی امارت کی بیعت سے گریز کرے یا علف وفاداری ندا تھائے تو ایسے خص کی موت جا ہلیت کی موت ہے۔ چنا نچ قر آن مجید میں ہے: ''واولی الامر منکم'' ایسے خص کی موت جا ہلیت کی موت ہے۔ چنا نچ قر آن مجید میں ہے: ''مات میتة جا ہلیة (مشکوة کتاب الامارة)'' ربی تیسری صورت سواس کا تم او پر بیان ہو چکا ہے کہ باوشاہوں کو لعن طعن کرنے کی بیائے خدا کی طرف رجوع کرتا جا ہے۔ تا کہ خدا ان کے دل نرم کرے اور تمام شکلیں عل ہو بیائے خدا کی طرف رجوع کرتا جا ہے۔ تا کہ خدا ان کے دل نرم کرے اور تمام شکلیں عل ہو

جا كير - كيونكرمصائب كالصل باعث انسان كاپنة اعمال بير - رسول الشفائية فرمات بير: "كسما تكونون كذالك يؤمر عليكم (مشكوة كتاب الامارة) " ﴿ ثَمْ جِيْبِ ہوگ - ويسے بى تم پرامپرمقرد ہول گ - ﴾

ایسے امراء سے بیعت یا حلف وفاداری کوئی اہمیت نہیں رکھتی عبداللہ بن عمر نے یزیداور عبداللہ بن مرفان کے ساتھ ہیں میں اور کھتا کے خداور سول علیہ کی اطاعت پر بیعت ہے اور حضرت حسن عبداللہ بن دیر اور عبدالرحمٰن بن الی بکر وغیرہ نے بیعت نہ کی اور عبداللہ بن عمر نے بھی اس وقت بیعت کی جب سب لوگ قریباً ایک امیر پر شفق ہوگئے۔ جب تک اختلاف رہا علیحدہ رہے ملاحظہ ہو بخاری ج کا کتاب الفتون ص ۵۳ ای کتاب الاحکام ص ۲۹ ای مع فتح الباری وغیرہ ۔

عكث بيعت يأنقض حلف وفاداري

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بڑے کے خلاف چھوٹے کی بات نہیں مانی جاتی۔ مثلاً پڑاری تحصیلدار کے خلاف یا سی اور محکمے کے آدمی اپنے افسر کے اس کے خلاف یا سی اور محکمے کے آدمی اپنے افسر کے خلاف کوئی تھم دے وہ قابل ساعت نہیں ہوتا۔ خداچونکہ اتھم الحاکمین ہے۔ اس لئے جہاں اِس کا تھم آ جائے وہاں دنیا کے بڑے سے بڑے کا تھم تھرا دیا جاتا ہے۔ اس بناء پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ''ان المحکم الا الله '' ﴿ تھم صرف اللہ کے لئے ہے۔ ﴾

اورحديث شريف من بي: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (مشكوة

شريف) " ﴿ يعنى جهال خداكى تافر مانى مووم الكلوق كى كوئى تابعد آرى نيس - ﴾

اگرکوئی حکومت اس کے خلاف مجبور کرے تووہ طاغوتی حکومت ہوگی اوراس کے متعلق قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔''واجتنبوا الطاغوت'' ﴿ يعنى طاغوت سے بچواوراس سے الگ ہو جاؤ۔ ﴾ دوسر لفظوں میں اس کی بیعت یا حلف وفاداری توڑدو۔

احادیث میں اس کی پچھ زیادہ وضاحت ہے۔مکنلو ۃ شریف کناب الامارۃ کی چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

ا السمع والطاعة في العسر واليسرو المنشط والمحدة بن الصامت قال باليعنا رسول الله منه السمع والطاعة في العسر واليسرو المنشط والممكره وعلي اثرة علينا وعلي ان لا ننازع الامر اهله وعلي ان نقول بالحق الينما كنا لا نخاف في الله لومة لا ثم وفي رواية وعلي ان لا ننازع الامر اهله الا ان تردا كفرا بواحاً عند كم من الله فيه برهان (متفق عليه بخارى، مسلم) " الا ان تردا كفرا بواحاً عند كم من الله فيه برهان (متفق عليه بخارى مسلم) " ورول التعلقة في است تين باتول بربعت ل (الف) عمم من الله فيه بردوم كورج وي عامر الله ويوان وي المواد وي المواد وي المواد وي المواد وي الله ويواد وي المواد وي المواد وي المواد وي المواد وي المواد وي المواد وي الله ويردوم كورج وي المواد وي الله طرف عنه المواد وي المواد

 ماصلوا لاما صلوا ای من کرہ بقلبه وانکر بقلبه (رواہ مسلم، مشکوۃ) "

رسول التوقیقی نے فرمایا ہم پرامیر ہوں گے جن کی اچھی بڑی یا تیں تم دیکھو گے ۔ جس فض نے بری باتوں پر انکار کیا وہ نے گیا اور جس نے ان کو برا جانا وہ سلامت رہا ۔ لیکن جو راضی رہا اور ان کی موافقت کی (وہ ہلاک ہوگیا) سحابہ نے عرض کیا ایسے امیروں سے ہم جنگ ذکریں فرمایا نہ بہت کماز پڑھیں، انکار اور براجا نے سے مراد دل سے انکار اور ول سے براجانا ہے ۔ کھی

سس عوف بن ما لك الجعى بروايت ب-رسول التُعلَيْق فرمات مين:

یتنوں احاویث قریبائیک ہی مضمون کی ہیں۔ان سے حسب ذیل باتیں ٹابت ہو کیں۔
ا..... حکومت اسلای کی اطاعت ضروری ہے۔ خواہ وہ ظالم ہو اور خواہ خدا

ورسول کافٹ کی نافرمان ہو۔ ۲۔۔۔۔۔ گناہ کے کام میں حکومت سے تعاون نہ کرے۔ بلکہ اس پراٹکار کرے اور اس کو برا جانے اور حق بیان کرنے سے نہ رکے اور اس بارے میں کسی کا دباؤنہ مانے۔ نہ کسی کی پرواہ کرے۔

س..... حکومت کفر صریح کی مرتکب ہو۔ جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہواور جس پر

شرعی دلیل ہوتو بیعت یا حلف وفاداری توڑد ہے۔ کیونکہ الیمی صورت میں حکومت اسلامی نہیں۔ بلکہ کفر کی حکومت ہے۔ جس کے مثانے کے لئے اسلام آیا ہے اور جس سے حسب طاقت جنگ کا حکم ہے۔ سم سند میں کا زکار کی کفر صرت کے۔ جس میں تاویل کی گنج اِئٹ نہیں۔ کیونکہ دوسر می

حدیث میں کفرصرت کی جگہ ترک نماز کا ذکر ہے اور پہلی حدیث میں حصر کے ساتھ فر مایا ہے کہ بغیر کفرصرت کے حکومت سے نزاع کی اجازت نہیں ۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ترک نماز کفرصرت کے۔

۵ ..... عکومت پر چونکدرعیت کی ذمدداری بھی ہے۔اس لئے حکومت کا صرف

ا پنانماز پڑھنا کافی نہیں بلکداس کے ذمہ لوگوں میں نماز قائم کرتا بھی ہے۔ جیسے تیسری حدیث میں تصریح ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر حکومت اس ذمہ داری کوچھوڑ دے اور تارکین نماز سے تعرض یاباز پرس نہ کرے تو یہ بھی اسلامی حکومت نہیں۔

حکومت پاکستان کے لئے ریکتی خطرتاک چیز ہے۔ وہ تو تحفظ ختم نبوت میں پس وپیش کررہی ہے۔ یہاں تحفظ نماز پر بھی وہی دفعہ لگ رہی ہے۔خدا حکومت پاکستان کوسوچ وسمجھ دے اوراس کواسلام کی محافظ بنائے۔ آمین!

يزيدكي بيعت

یزیداگر نمازی تھا تو حسین اور عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت کیوں نہ کی اور اگر تارک نماز تھا تو عبداللہ بن عمر کیوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ یزید کا تارک نماز ہونا تا بت نہیں۔ ہاں شراب خوری وغیرہ کا ذکر فتح الباری اور بعض دیگر کتب میں ہے اور ۱۰ ھیں جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کی بغاوت ہوئی اور یزید نے ان پرفوج کئی کی۔ اس کی وجہ بھی بہی شراب خوری وغیرہ کھی ہے۔ اگر تارک نماز ہوتا تو بغاوت کی بیروجہ (ترک نماز) چھوڑ کر صرف شراب خوری وغیرہ کے ذکر پر علاء اکتفانہ کرتے اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اہل مدینہ پراعتراض کیا کہ بیر بہت پڑاغدر ہے کہ ایک شخص سے بیعت کر کے پھر علم بغاوت بلند کیا جا تا ہے۔ چٹانی جغاری ج مص ۱۵۳ میں ذکر ہے۔

ر ہا خسین وغیرہ نے کیوں بیعت نہ کی؟اس کی تین وجہیں ہیں۔

ا احادیث ندگورہ میں صرف علم بغاوت بلند کرنے اور ان کے خلاف پروپیگٹر اکرنے سے روکا ہے۔ تا کہ انتظار اور بدامنی نہ چھلے۔ بیعت کے لئے یا حلف وفاداری کے لئے مجور نہیں کیا۔

۲ .....۲ انتخاب کے بعد بیعت کرنے یا حلف وفاداری اٹھا کرنزاع پیدا کرنا پیغدر

ہے۔ جب تک صریح کفرنہ پایا جائے۔اس کی اجازت نہیں اورا حادیث ندکورہ کا یہی منشا ہے ادر حسین وغیرہ نے تو شروع سے ہی بیعت نہیں کی ۔ کیونکہ ان کی نظر میں یزید کا انتخاب ہی سیجے نہ تھا۔ اس لئے وہ بیعت کے لئے مجبوز نہیں کئے جا سکتے تھے۔

سسس اہل عراق واہل کوفہ جب حسین کے حق میں تھے اور ان کی امارت چاہیے تھے۔ چنانچے معاور یٹے نے وفات کے وفت بیزید کو وصیت کی کہ اہل عراق تمہارے مقابلہ میں حسین گو کھڑا کر س گے۔ مگر قرابت نبوی کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے درگذر کرنا۔ جب آئی و نیا حسین کے ساتھ تھی۔ بلکہ اہل مکہ کی بھی حمایت ان کو حاصل تھی تو ان حالات میں بیزید کو حسین کی بیعت کرنی جائے تھی۔ نہ کہ اس کا الث۔

ساسس اختلاف جھڑے کی صورت میں غیر جانبدار رہنا بھی ایک مسئلہ ہے۔
چنانچہ حضرت علی اور حواویہ اور حفرت عائش کے جھڑے جمل کی صحابہ غیر جانبدار رہے ۔ ملاحظہ ہو
جاری ہوتا سے ۱۰۵ مع فتح الباری وغیرہ اور حضرت علی اگر چہتی پر تھے ۔ مگر بظاہراییا معلوم ہوتا
ہے کہ غیر جانبدار وہی رہے جن کواس استحقاق کا علم نہیں ہوا ، اور بیعت نہیں کی اور عبداللہ بن عرف تھے ۔ ابھی جھڑا چل رہا تھا۔ اس لئے گی لوگ علیحہ ہ رہے اور بیعت نہیں کی اور عبداللہ بن عرف اللہ بن خیر جانبدار رہنا جائے ۔ چنانچہ بخاری ہو اسمام ۱۰۵۳ میں غیر جانبدار رہنا جائے۔ چنانچہ بخاری ہو اسمام اللہ بن خیر جانبداللہ بن زیاد اور مردان بن تھم اور بھرہ میں قرا اللہ بن عرف ان بی جد بحد باراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیلے ہونے کی انظار کوں نہ کی۔ پھراس کے بعد جب بنا مردان پر منفق ہوگئے تو پھرعبداللہ بن عمر نے عبدالملک بن مردان پر منفق ہوگئے تو پھرعبداللہ بن عمر نے عبدالملک بن مردان سے بھی کر کی۔ اسمام دان سے بھی کر کی۔ پھراس کے بعد جب بید جب بید جب بید کر کی۔ اور کہا کہ ایک طرف فیلے ہونے کی انظار کوں نہ کی۔ پھراس کے بعد جب بید بھراس کی اور کہا کہ ایک طرف فیلے ہونے کی انظار کوں نہ کی۔ پھراس کی اسمام دون کی انظار کوں نہ کی۔ پھراس کی اسمام دون کی انتظار کی کی۔ پورکیا تو ان بی مردان ہی مردان سے بھراسکہ کی دور کیا تو ان کی دور کیا تو ان کی مردان سے بھراسکہ کی مردان کی دور کیا تو ان کیا کہ کی دور کیا تو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا تو کہ کیا کہ کی دور کیا کی دور کیا کیا کہ کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا کیا کہ کیا کہ

اس بناء پرچاہئے تھا کہ عبداللہ بن عرٹیز بدہے بھی بیعت نہ کرے۔ جب تک لوگ اس پر شفق نہ ہوتے گرچونکہ معاویہ کی حیات میں پزید کی بیعت منظور کر چکے تھے۔ جس کی وجدا یک سے تھی کہ معاویہ گی زندگی میں پزید کے حالات استے مخدوش نہ تھے۔ جتنے بعد میں ہو گئے۔

ووسرے حضرت علی کے بعد معاوید کی خلافت پرسب لوگ متفق ہوگئے تھے اوریزید کی بعت معاوید ہی کہ معاوید کی کوشش بعت معاوید ہی نے لئی شروع کی تھی۔ ان حالات میں بظاہر یہی توقع تھی کہ معاوید کی کوشش کا میاب ہوکریزید پر اتفاق ہوجائے گا۔ اس لئے عبداللہ بن عمر نے اور اکثر اہل مدینہ نے منظوری

دے دی۔ نیز جب معاویة کی خلافت پر اتفاق ہوگیا اور ان کی خلافت سیح ہوگئ تو وہ واجب الاطاعت امیر بن گئے۔اس لئے بھی منظوری ضروری تھی۔ یہ ۵ھے کا واقعہ ہے۔اس کے بعد معاویة عارسال زندہ رہےاور ۲۰ھیل وفات مائی۔

ان کی وفات کے بعد اللہ بینہ کی طرف سے بزید کے پاس ایک نمائندہ جماعت گئی۔
جوعبداللہ بن غسیل الملائکہ اُورعبداللہ بن ابی عمر ومحروی وغیرہ مشمل تھی۔ یزید انہیں بڑے اکرام
داختر ام سے پیش آیا اور مہمان نوازی کا پوراحق ادا کیا۔ جب یہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے
بزید کی حالت اہتر بتلائی اور اس کی شراب خوری وغیرہ کی شکایت کی۔ اس پر مدینہ والوں نے اس
کی بیعت تو رُکر بغاوت کردی۔ مگر عبداللہ بن عمرا پی بیعت پر قائم رہے۔ کیونکہ بغیر کفر صرح کے
بیعت تو رُک بغاوت نہیں۔

لیکن سے بڑی (مستقل حکومت والی) امارت کا حکم ہے۔ کیونکداس سے بغاوت میں ۔
کشت وخون کا زبردست خطرہ ہے۔ برخلاف چھوٹی امارت کے جس میں اس تنم کا خطرہ نہیں۔
یا شاؤ ونا در ہے۔ اس لئے اس میں کفر صرت کی شرط نہیں۔ بلکہ چھوٹے جرم پر بھی معزول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خواص کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ اگر خواص کی عملی حالت صحیح نہ ہوتو عوام دلیر ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ خواص کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ اگر خواص کی عملی حالت صحیح نہ ہوتو عوام دلیر ہوجاتے ہیں۔ اس بناء پر رسول اللّمالية نے ایک خص کونماز میں قبلہ کی طرف تھو کئے پر امامت سے معزول کی رویا۔
مردیا۔

ادر بخاری فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ جوانصار کے امیر بنتے۔ انہوں نے ابوسفیان بن حرب کو طنز أبيدالفاظ کہے کہ آئ جنگ عظیم کا دن ہے اور آئ کھیہ کی حرمت اٹھادی جائے گی۔ اس پر رسول التھائی نے نے اس کو معزول کر کے اس کے بیٹے کو امیر بنایا اور فرمایا آئ کھیہ کی تعظیم ہوگی اور اس کو خلاف یہنایا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ چھوٹی امارت کو بڑی امارت پر قیاس نہیں کر کتے۔ کیونکہ بادشاہ کی عملی کمزوری کا اتنا نقصان نہیں جتنامعزول کرنے میں ہےاور چھوٹے امیر کی معزولی میں اتنا نقصان نہیں جتناعملی کمزوری میں ہے۔فتفار قا!

خداتعالى سے دعاہے كه وہ اپ نفل وكرم سے ایسے اختلافات اور جھڑوں كے موقعہ پرتن مجھائے اور اس پر چلنے كى توفق بخشے اور اس پر خاتمہ كرے۔ آمين! "و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين"

عبدالله امرتسری رویزی!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

السلام عليم ورحمته اللدو بركاته

برادران اسلام!

قرآن وحدیث کی روثنی میں تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت خدا کے علم سے زندہ آسانوں میں موجود ہیں اور وہ قیامت کے قریب تازل ہوں گے۔امام مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ تکی اولا دمیں سے اسی امت میں پیدا ہوں گے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد تمام عیسائی مسلمان ہوجائیں گے۔ یہودیوں
کی اس وقت ایک بڑی قوت ہوگی۔ان کا سرغنہ دجال ہوگا۔مسلمان اس وقت حضرت مہدی علیہ
الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ
یہودی اور ان کا سرغنہ دجال مارے جائیں گے۔ کفر مث جائے گا۔ پوری و نیا میں ایک نہ ہب
اسلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت عدل وانصاف کے ساتھ پوری و نیا پر حکومت فرہائیں
گے۔آسان سے تشریف آوری کے بعد شادی بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگ۔ انتقال
فرمانے کے بعد حضورا قدی تھا ہے کے دوضہ اقدی میں آپ علیہ کے پہلومیں فن ہوں گے۔

جبکدان قادیاندن کا بیعقیدہ ہے کہ (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ علیدالسلام فوت ہو بچے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے۔ لبندائ امت ہیں ہے ہی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے مشابہ پیدا ہوگا جو آپ کی خوبو (صفات) والا ہوگا اور وہ تمام کام کرے گاجو حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے آپ کر کرنے تصاور مہدی بھی وہی شخص ہوگا۔ لبندامرز اغلام احمد قادیانی ہی سے موجود اور مہدی ہے جس کا امت کوانتظار ہے۔ معنو تعلیق نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ایک سوسے زائد نشانیاں بیان فر مائی ہیں۔

معنرت عیسی علیه السلام جب آسمان سے دنیا میں آشریف لائیں گے تو ان میں آپ اللے کی بیان مرمان ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام جب آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان میں آپ اللے کی بیان کر دہ ایک نشانی پائی جائے گی۔ ہم یہاں ان میں سے چندنشانیاں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نشانیاں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نشانیاں کا کروڑ وال حسہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں پایا جاتا۔ بیدنشانیاں پڑھ کرقار ئین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ مرزا غلام احمد قادیاتی ان نشانیوں کے مطابق میں اور مہدی ہے یا جھوٹا اور کذاب ہے؟۔ ہم فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں:

ا..... حضرت عیسلی حضرت مریم علیهم السلام کے بیٹے اور بن باپ کے پیدا ہوئے۔ جبکہ مرز اغلام احمد قاویانی چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔

سست حفرت امام مبدی کا نام محداور والد کا نام عبدالله بوگا - جبکه مرزا قادیانی کا نام مرزا غلام احداور والد کا نام مرتفظی ہے۔

حضرت عیسی علیه السلام آسان ہے دمش کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ کے قریب جس کا رنگ سفید ہوگا دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے۔جبکہ مرزا قادیانی، قادیان شلع گرداسپور (انڈیا) میں اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اورامام مهدی حج فرمائیں گے۔جبکه مرزا قادیانی حج تو کیا كرتا\_اس كومكه مكرمه اورمديينه منوره ويجينا الى نصيب نبيس جوا\_ جب حضرت عيسي عليه السلام تشريف لائيس صحيقة تمام عيسائي مسلمان موجائيس .....۵ مے صلیبیں تو ڑوی جائیں گی جبکہ آج عیمائیت اورصلیب اس طرح سے ہے۔ بلكه مرزا قادياني كآنے كے بعداور بھى ترتى پر ہے۔ مرزا قادياني كومرے ہوئے تقريباً سوسال ہونے والے ہیں۔لیکن ابھی تک ندعیسائی حکومتیں ختم ہو کیں نہ عیسا کی ختم ہوئے اور نہ ہی صلیبیں تو ڑی حکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے جنگ فرمائیں گے اور ان کے سرغنہ دجال کو قتل فرمائیں گے۔جبکہ مرزا قادیانی نے یہودیوں ہے بھی جنگ نہیں کی۔ بلکہ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد یہودیوں کا ملک معرض وجود میں آ گیا۔ حتی کے قبلہ اول بیت المقدر مجی ان کے قبضہ میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرحکومت فرمائیں گے۔جبکہ مرزا قادیانی کوروئے زمین کے ایک چید پر ایک دن بھی حکومت کرنا نصیب نہیں ہوئی اور نداب تک سوسال گزرنے کے باوجوداس کے چیلوں یا بچل کو۔ بیسب درور کی تھوکریں تھاتے چھرتے ہیں۔ حضرت عیسی علیه السلام کے دور میں مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ لوگ صدقہ وخیرات لے کر پھریں گے۔ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے خود بھی چندہ ما نگااوراس کی امت بھی آج تک چندے ما تگ رہی ہے اور سلمانوں میں بھی ز كوة نكالنے والوں كى تعداد كم ہے اور لينے والوں كى زيادہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام مزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور اس میں سے اولا دبھی ہوگے۔جبکہ مرزا قادیانی نے بیشادی محمدی بیگم سے بتائی اور پیشین کوئی کی کہاس حدیث کےمطابق میری شادی محمدی بیکم سے ہوگی اور ضرور ہوگی۔زمین وآسان ل جا کیں گے گریہ شادی ہوکررہے گی اور اس سے میری اولا دبھی ہوگ۔ قادیانی بٹلا میں کہ کیا محری بیگم ہے بیشادی ہوئی اور اولا وہوئی؟۔

گائے ایک گھاٹ ہے کیا پانی پیتے ۔ بھائی بھائی کا گلہ کا ٹ رہا ہے۔
اقوام متحدہ کی جانب ہے شارئع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق دنیا ہیں مختلف مقامت پر جاری کشیدگی اور سلح جھڑ پول کی وجہ ہے روز اندا کی گھنٹہ میں بتیں افراد ہالک ہوتے ہیں اور سال میں سولہ لاکھ ہے زائد افراد مارے جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں سلح جھڑ پول اور جنگ کی وجہ ہے انیس کروڑ دس لا کھافراد ہلاک ہوئے۔ جبکہ ہلاک ہونے والے ہر فرد کے ساتھ جالیس زخی ہوئے۔

جالیس زخی ہوئے۔

(جنگ لندن ۱۱را کو برح ۲۰۰۱ء میں سال

وامان دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کسی کی جان ومال اور عزت و آبر و محفوظ نہیں۔ شیر اور

اور تو اور مرزا قادیانی کی اولا دکوئی دکھے لیجئے۔ ان کو پہلے اپنا شہر قادیان جس کووہ دارالا مان کہتے تھے چھوڑ کراور بھا گ کر پاکستان میں پناہ لیمنا پڑی اور پھر پاکستان میں 19۸۲ء میں مرزاناصر کے انتقال کے موقع پر مرزار فیع اور مرزاطا ہر کے درمیان حصول افتدار پرخوب رسہ شی اور جھڑ امور جعلی سے کے پیروکاروں میں بھی آئیں میں شدید بغض وحسد پایا جا تا ہے اوراکٹران کی افرائیوں کی خبریں اخیارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔

مرزائیوں نے چوتھے سربراہ مرزا طاہر کو پاکستان میں بھی امن نہ ملا اور بھاگ کر انگلستان میں جان بچائی اور اب موجودہ پانچواں سربراہ مرزامسرور جوجعلی مہدی مرزا غلام احمد قادیائی کاپڑ پوتا ہے وہ بھی چندقدم بغیرمی افطوں کے نہیں چل سکتا۔

۔ غرض نیے کہ کسی قشم کی کوئی نشانی اس جھوٹے مہدی، جھوٹے میر زاغلام احمد قادیانی میں نہیں یائی جاتی۔

یہ چندنشانیاں ہم نے بطور نمونہ کے عرض کی ہیں۔ تفصیل کے لئے حصرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی مرظلہ کی کتاب علامات قیامت اور مزول سے کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

برادران اسلام! مردد در من الله عليم ورحمة الله و بركانة من السلام عليم ورحمة الله و بركانة م

مرزاغلام احمد قادیانی کی تمام تحریرات ہی کفر کا ڈھیر ہیں۔جس میں ہزاروں کفر موجود ہیں۔ اس کی ایک ایک عبارت مرقع کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا تا سید محمد انورشاہ کشمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سیلمہ کذاب اور مسیلمہ پنجاب کا کفر فرعون کے کفر سے برادھ کر ہے۔ ہم ذیل میں ان میں سے چھوج وہ کفر کودلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں:

ا..... ختم نبوت كاانكار ـ

۲.....۲ دعولی نبوت .....۲

س..... دعویٰ وحی نبوت<sub>-</sub>

س..... حضرت عيسى عليه السلام كي تومين-

۵ ..... آنخضرت الله کی تو مین ـ

٢..... عانم امت محريد كوكا فركهنا\_

ا....ختم نبوت كاا نكار

آ تخضرت الله کختم نبوت قرآن کریم کی نصوص قطعیه، احادیث کے تواتر اورامت کے اہماع سے تا انکارختم نبوت کے اہماع سے ثابت ہے۔ آنخضرت الکارختم نبوت کی صریح دلیل ہے۔ جبکہ ختم نبوت کا مشرقطعی کا فرہے۔ اس سلسلے کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو:

"وكونه عُلِيْكُ خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة -

واجمعت عليه الامة فيكفرمدعي خلافه ويقتل أن أصر (روح المعاني ج٨ص٩٣) "

تر جمہ: ..... "آنخفرت اللہ کے آخری ٹی ہونے پر کتاب اللہ ناطق ہے اورا حادیث نے کھول کر سنادیا اوراس پرامت کا اجماع ہے۔ پس اس کے خلاف جودعویٰ کرے کا فرہوجائے گا اورا گراصر ارکرے توقیل کردیا جائے گا۔"

۲..... مرزا قادیانی کادعو کی نبوت

ا ..... اسپا خداو ہی ہے جس نے قادیان میں ابنار سول بھیجا۔

(وافع البلاء ص اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔'' (ملفوظات ٢٠١٥) ''صری طور پر مجھے نی کا خطاب دیا گیا۔'' (حقيقت الوحي ص٠٥١ فزائن ص١٥١ ج٢٢) "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا" (تذكره ص٣٥٢، مجموعه الهامات مرزا) "أنا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى (تذكره ص ١٦، مجموعه الهامات مرزا) فرعون رسولا'' ۳....ا دّعاءوجي اورايني وحي كوقر آن كي طرح قرار دينا " میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کر قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اورجس طرح میں قرآن شریف کونیتی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے پر نازل ہوتا بحدا كاكلام يفين كرتا مول ـ" (حقيقت الوي ص ١١٦ خزائن ج٢٢٠ ج٢٢) ترجمه: ''جو کچھ میں اللہ کی وحی سنتا ہوں۔ خدا کی فتم! اے ہوتم کی خطا سے پاک مجھتا ہوں۔قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے۔ بیمیراایمان ہے۔خدا ك تم بيكام مجيد ب جوخدائ ياك يكتاك مند الكلاب جويقين عليالسلام كوايي وي بر، مویٰ علیه السلام کوتورات پر اور حضورا کرم ایک کوتر آن مجید پرتھا۔ میں ازروئے یقین ان سب (زول أكسيح ص٩٩، فزائن ص٧٤، ١٨٥) ہے کم نہیں ہوں۔ جوجھوٹ کیے ولعنتی ہے۔'' "تائيدى طور پرېم وه حديثين بھي پيش كرتے ہيں جوقر آن شريف كے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مھینک دیتے (اعازاحدي ص٠٣٠ ثزائن ص١٦٠ ١٩٥)

۳

صرف اپنی وی کوقر آن کے برابر کہتا ہے۔ بلکماس نے احادیث کی بھی تو ہین کی ہے۔

ہم صرف ان تین حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ جن سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ

# ٣ ....حضرت عيسلى عليه السلام كي توجين

ا در در این است میں سے میں مود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام اللہ میں ہے۔ اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اوراس نے دوسر کے کا نام غلام احمد رکھا۔

(دافع البلام سااخزائن س٢٣٣ج١٨)

۲..... "فدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ جھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے این مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلاسکتا۔" (حقیقت الوی ص ۱۵۸، خزائن ص ۱۵۲ ج۲۲)

سسس ''اور جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر ن جان ہے کہ اگر تک ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہر گزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگزنہ دکھلاسکتا۔'' (مشتی نوح ص ۵۲ ہزائن ج1اس ۲۰)

ہم..... ''خدا تعالی نے براہین احمہ پیھسے سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشگوئی کےطور پرحفزت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کردیں اور پہلی فرماویا کہ تمہارے آنے کی خبرقر آن وحدیث میں موجود ہے۔''

(پراین احرید ۵ ۵ ۵ مرثز ائن ص ۱۱۱ ج۲۱)

اس آخری حوالہ میں اس نے اپنی کتاب براہین احمد بیکو خدا تعالیٰ کی کتاب قرار دیا ہے جو کہا کیے مستقل کفر ہے۔

۵..... آنخضرت لينه کي تو بين

مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات میں تقریباً تمام انبیائے کرام علیم الصلاة والسلام کی توبین و تنقیص کی ہے۔ ذیل میں آنخضر علیہ کی شان میں گتا خیوں اور تو بین پر بنی مرزا قادیانی کی چندعبارات ملاحظہ ہول:

ا در میں بار ہاتلا چکا ہوں کہ ہوجب آیت 'و آخریت صنعم لما یا در دری طور پروہی نی خاتم الانبیاء ہوں اور خدائے آئ سے میں برس پہلے براہین

احمد بیش میرانام ''محد' اور''احمد' رکھا ہے اور مجھے آنخضرت اللہ کا وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنخضرت اللہ کی تزائر نہیں آیا۔ کیونکہ طور سے آنخضرت اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزائر نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحہ نہیں ہوتا۔'' (ایک ظلمی کا ذالہ میں ہمزائن میں ۱۲ میں اور میں میں کریم (علیق ) کے لئے چا ند کے ضوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چا ند اور سورج دونوں کا۔اب کیا تو انکار کریے گا۔''

ديكها م اورنيس پهچانام - " (خطبه الهامير الما بنزائن ص ٢٥٨ ج١١)

ه سب مرزا قاديانى كادعوى كدوه (نعوذ بالله) محدر سول الله م انجدوه لكهتا محدر سول الله والسذيت معه اشداه على الكفار "اس وحى البي ميس ميرا (مرزا قاديانى) نام محدركها كيا اورسول بحى - " (ايك غلطى كازاد س م بزائن ج ١٨ص ٢٠٠)

۲....امت محدیدی کی تکفیر

ا ...... " فدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک محض جس کومیری وعوت پیخی ہے اوراس نے جھے قبول نہیں کیا وہ سلمان نہیں۔'' ( تذکرہ جموع البامات ص ١٠٠ طبع سوم ) ۲۰۰۰ سند " کفر دوشم پر ہے۔اول میہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی ا نکار کرتا ہے اور آنخضرت ملک کے وخدا کارسول نہیں مانا۔دوم یہ کفر کہ مثلاً وہ سے موعود (مرز ا قادیانی ) کونہیں مانتا اوراس کو با وجوداتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ہانے اور سچا جانے کے بارے پیس خدااور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں ہیں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدااور رسول کے فریان کامنکر ہے کا فرہے اورا گرغورے دیکھا جائے تو بیدونوں قتم کے کفرایک ہی قتم میں داخل ہیں۔''
(حقیقت الوجی میں داخل ہیں۔''

اى طرح مرزامحودانى كاب آئينمداقت يل كلمتاب:

س « د کل مسلمان جو حضرت میسی موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل منہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میسی موجود (مرزا قادیانی) کانام بھی نہیں سنا۔ وہ کافراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ " (آئینے صداقت ص ۳۵)

اورای طرح مرز ابشراحدایی کتاب کلمة الفصل مین لکهتا ب:

میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی کو تو انتاہے گرعیٹی کو نیس انتا یا عیشی کو مانتاہے گرعیٹی کو نیس انتا یا عیشی کو مانتاہے گرمچر کو نہیں مانتا دہ نہ صرف کا فریلکہ پکا گرمچر کو نہیں مانتا اور یا محمد کو مانتاہے پرمیج موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا دہ نہ صرف کا فریلکہ پکا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔''

قادیا نیوں اور دوسرے کا فروں میں کیا فرق ہے؟

جولوگ دین اسلام کے منکر ہیں وہ کافر ہیں۔ جیسے عیسائی، یہودی۔ لیکن قادیا نیوں اور عیسائی وردی ہے اور عیسائی نورجوں نے ہیں۔ مگر عیسائی وردی ہود ہوں کے تفریعی زمین وا آسان کافرق ہے۔ موجودہ یہودی خودجھوٹے ہیں۔ مگر ان کے نبی حضرت موٹی علیہ السلام سے نبی ہیں۔ موجودہ یہودی خودجھوٹے ہیں اور ان کا نبی بھی جھوٹا تھا۔ حضرت موٹی علیہ السلام سے نبی ہیں۔ جبکہ قادیا نی خود بھی جھوٹے ہیں اور ان کا نبی بھی جھوٹا تھا۔ اسلام سے نبی کے جھوٹے پیروکاروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اسلام نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کو۔ ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ زندیتی کا وجود برداشت نہیں۔

معنی میں میں اسلام کے لئے دیکھے" قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق" مصنفہ شہیداسلام حضرت مولا تامجہ یوسف لدھیانویؓ)

برادران اسلام! نهصرف بيركه خودان سے بچئے - بلكه اسيند دوسر سے بھائيوں كو بھى ان

ہے بچاہئے۔

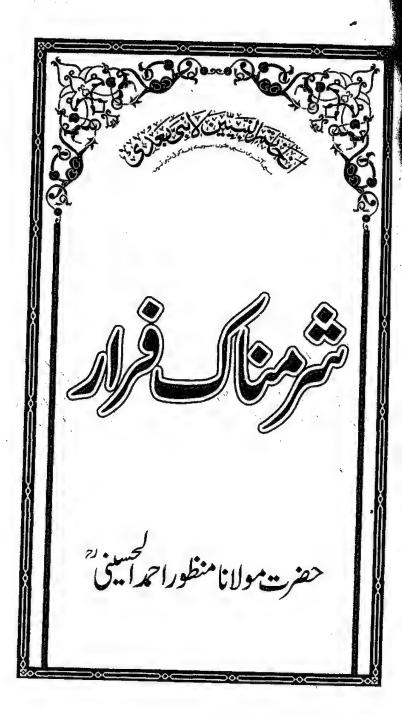

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## گذارش واحوال

۱۹۲۷ء ۔ آبل اگریز کے دور حکومت ہیں قادیا نیول کو کئری (سندھ) ادراس کے گردونواح کے علاقہ ہیں ایک بہت بڑی جا گیرجس کا رقبہ ۹۴ بزارا کیڑ پر مشتمل ہے۔ اگریز کی طرف سے بہت معمولی اقساط ہیں کئی سال ہیں وصول کرنے کے احکامات اگریز کی طرف سے جاری کئے تھے۔ اس وقت سندھ سال ہیں وصول کرنے کے احکامات اگریز کی طرف سے جاری کئے تھے۔ اس وقت سندھ کے لوگ سادہ لوح اور دیہاتی زندگی بسر کرتے تھے۔ قادیا نیوں نے مکاری اور چالاک سے سیدھے اور سادہ لوح لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور غیر مسلم طبقہ پر بھی اپنے قادیا نی ندہب کی تبلیغ اسلام کے نام سے شروع کی۔

کنری اورگردونواح کی آمدنی ہے ربوہ کا سالانہ بجٹ کا کافی حصہ اور اخراجات چلتے ہیں۔ان کی کلی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ وہ زمین ہے جوان کوانگریز نے معمولی قیمت پرٹالبی اور کنری کے نواحی علاقوں میں الاٹ کی تھی۔

انہوں نے ۱۹۳۱ء کے قریب کنری کے مقام پرایک کاش فیکٹری قائم کی جواس وقت بھی سندھ کاش فیکٹری قائم کی جواس وقت بھی سندھ کاش فیکٹری کے نام سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت بھی اس کارخانہ بیس ملمان بھی کام کر رہے قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف مزدور طبقہ ایسا ہے جس میں مسلمان بھی انگری گئی تھی اور کنری ہیں۔ اس کارخانہ کے قیام سے چھ بی وقت قبل اس علاقہ میں ریلوے لائن بچھائی گئی تھی اور کنری کار بلوے اسٹیشن قائم ہوا تھا۔

دفتر مجلس تحفظ فتم نبوت کنری کا قیام ۱۹۵۳ء میں ممل میں آیا۔ اس وقت بسما ندہ علاقہ میں ردم زائیت پر کام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ قادیا نیوں کے اثر ورسوخ اور ان کے وسیع میں ردم زائیت پر کام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ قادیا نیوں کے اثر ورسوخ اور ان کے وسیع جا گیرداری نظام کے باجو دعجا بد ملت حضرت مولا تا محمطی جالند هری نے کنری شہر میں مجلس تحفظ فتم نبوت کا دفتر قائم کیا اور خود اپنے دست مبارک سے دفتر کا افتتاح فر مایا اور دعا فر مائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مقامی جماعت کی تشکیل بھی کی گئی اور اعزازی عہد بداروں کا چناؤ گیا گیا۔ اس طرح کنری شہر میں با قاعد گی سے ردم زائیت کے لئے کام شروع ہوا۔ جواس وقت بھی جاری ہے طرح کنری شہر میں با قاعد گی سے ردم زائیت کے لئے کام شروع ہوا۔ جواس وقت بھی جاری ہے

اور یہ جماعت اپنے مشن کے مطابق کام کر رہی ہے۔

کنری کی تاریخ میں بھی کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس وقت جومناظرہ مورخہ اارنومبر
۱۹۸۱ء کو کنری قاویانی جماعت کے مربی مرزامخاراحمدے طے پایا تھا۔ اس کو سننے اور دیکھنے کے
لئے مسلمانان کنری میں بہت جوش و فروش پایا جاتا تھا۔ لیکن جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے۔ اس
لئے قاویانی گروپ کا سرکردہ مربی مختاراحمد دم و با کر بھاگ گیا اور اسے ہمارے مبلغین حضرات
سے بات کرنے کی جرائت اور ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح قادیا نیوں کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔

رودا دمناظره

عیدالاخی ہے چاردن قبل مولانا جمال اللہ الحسین مبلغ مجلس تحفظ متم نبوت سندھ کنری

تشریف لائے ہوئے تھے کہ ایک صاحب مسٹوا یم جمیل ناز جو کنری شہر میں رہتے ہیں۔ مولانا کی
خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ کنری کا قادیانی مبلغ شہر میں اپنی باطل تبلیغ جاری رکھے
ہوئے ہے اور مناظرے کا چیلئے دیتا پھرتا ہے کہ مسلمالوں کا کوئی نمائندہ ہم سے مناظرہ نہیں کر
میل اور آپ قادیانی مبلغ سے گفتگو کریں تو میں آئییں لے آتا ہوں۔ دوسرے ون علی اصلح
ماڑھے چھ بجے ایم جیل صاحب، مختارا حمر مربی وہلغ کنری کومجلس تحفظ ختم نبوت کنری کے دفتر
مولانا کے پاس لے آئے۔ دفتر میں مولانا اور قادیانی مربی وہلغ کے ورمیان پون گھنٹ تک ہونے
والے مناظرے کے شرائط کے بارے میں گفتگو چاتی رہی اور پھرمتفقہ طور پردفتر مجلس کنری میں سے
اقرارنا مہ کھا گیا جس پرفریقین کے دستخط ہیں۔

### بسم الله الرحمن الرحيم!

انا خاتم النبيين لا نبي بعدي

مجلس تحفظ خم نبوت کزی سندھ طبع تھر پاکر تاریخ: کراکتوبر ۱۹۸۱ء مخار احمد صاحب اور مولوی جمال الله صاحب کے مابین سیموضوع قرار پایا ہے کہ اگر وفات سے ثابت ہوجائے تو مولوی جمال اللہ ، احمدیت قبول کرلیں گے اور اگر حیات سے ثابت ہو جائے تو مولوی مخار احمد صاحب احمدیت چھوڑ دیں گے۔ اس گفتگو کے ما خذ سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث اور اس کے بعد بزرگان دین اور مرز اغلام احمد وبشیر الدین وغیر ہم کے

114 متراجم اور کتابوں ہے بھی دلائل ہوں گے۔مرزا قادیانی کی کتب۱۸۸۹ء کے بعد کی ہوں گی۔ ٹالث مخاراحدمرزائی کی طرف ہے مولوی جمال الله کی طرف سے ٹالٹ مرزامحرعتيق حبيب الثد دسخطامناظر جماعت احمربيه وستخطامنا ظرختم نبوت مخاراهم جمال الله الحسيني تاریخ مناظره: اارنومبرا ١٩٨ء چو بدری جلیل الرحمٰن صاحب کا مکان نمبر ۲۹ مقام مناظره: نوث: عتّارا حمصاحب نے آخر میں بید چندالفاظ بھی لکھے۔"اس مفتکو میں چند آ دی مزیدشریک ہوسکتے ہیں۔'' مولا تا جمال الله طے شدہ پروگرام کے مطابق بر دزمنگل مور ندہ ار نومبر ۱۹۸۱ء نماز عصر

مولانا جمال الله طے شدہ پروگرام کے مطابق پر دزمنگل مورخہ ارنومبر ۱۹۸۱ء نماز عصر کے وقت کنری شہر پہنچ گئے۔ جب کہ آپ کے ساتھ مولانا محرطفیل مبلغ مجلس حیدر آباد بھی تشریف لائے۔ ادھر کراچی سے مولانا جمال اللہ کی معاونت کے لئے مولانا منظورا حمد انحسینی اور مولانا عاشق البی مبلغ مجلس کراچی بعد نماز عشاوار دہوئے۔

بروز بدھ اارنومبر ۱۹۸۱ء صبح آٹھ بجے مولانا مع اپنے رفقاء اور کتب کے جناب چوہدری جلیل الرحمٰن کے گھر پہنچ گئے، ۔تمام رفقاء اب قادیانی مناظر کے منتظر تھے۔تقریباً سوانو بجے قادیانی مناظر کمرہ میں داخل ہوئے اور حسب ذیل مولانا سے مکالمہ ہوا۔

قادیانی مناظر: جمیں فکوہ ہے کہ اس مناظرے کی شہری گئی ہے۔

مسلمان مناظر: بلكه آپ نے تشہیر کی تھی کہ سلمان مناظر بھاگ گیا۔

قادیانی مناظر: اگرایی تشهیر کرنی تھی تو ہم تیاز نہیں کہ مناظرہ کریں۔

مسلمان مناظر: مهم ميں جو مخص آپ کوخطرناک نظر آتا ہواس کو آپ نکال

ویں۔اگرآپ نے تلاشی لینی ہوتو آپ ہماری المجھے طریقہ سے تلاشی لے لیں۔ہمارے پاس کھے

نہیں ہےاور ہم میں سے صرف دوقین جوان ہیں۔ باقی سب پوڑھے ہیں۔ جینے افراد آپ چاہیں گے شمولیت کرسکیں گے۔

دونتن آ دی میرے گھر آ جا کیں وہاں مناظرہ ہوگا۔

قادياني مبلغ:

ملمان مناظر: اگرآپ ٹی شرائط طے کریں تو ہم حاضر ہیں۔ نیز آپ کے محر مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں۔لیکن آپ قادیا نیوں کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ دوسری صورت بيسے كرآ پ ريس كلب مين آ جاكيں وه آ زادجكم الله كى كا جاره وارئ بين -معاون مسلمان مناظر: مولا ناعاش البي صاحب كياآب افهام تفهيم كے لئے بھي

تيار تبيس ہيں۔

ہاری جماعت والے گھبراتے ہیں کہ فساد ہوگا۔

قاد مانی مناظر: ای دوران ما لک مکان چوہدری جلیل الرحمٰن صاحب نے کہا کہ آپ پہال میرے گھر مناظرے کے لئے تیار نہیں تو کسی چوک یا پارک میں مناظرہ رکھ لیس یا پریس کلب میں طيح جائيں۔

مجھے کوئی شکوہ نہیں گرمیری جماعت کوشکوہ ہے کہ پروپیکنڈہ

قاد ياني مناظر: بہت کیا گیاہے۔

اس مكالے كے بعد قادياني ملخ نے كہاك بم تحورى دريس آتے يو يون وى بج قاصدنے آ کرکہا کہ پندرہ منٹ تک جگہ کے بارے میں بتلادیاجائےگا۔

ااربعے اطلاع آئی کہ آپ مارا انظار ندكريں ممنيس آئي سے مولانانے ايم جيل ناز كوكها كرآپ ان ي كسواكر لائيس كه جم مناظره نبيل كرنا چاہتے - ايك ساتھى كوايم جميل کے ساتھ بھیجا گیا اور قادیانی مبلغ نے ساڑھے گیارہ بجے مناظرہ نہ کرنے کی تحریر لکھ کر بھیج دی۔ آخر میں چوہدری جلیل السن احب صدر پریس کلب سے ایک طلی بیان لکھ دیا۔ جس پ سب حاضرین نے دستخط جبت ۔ سے۔

مین می جلیل الرحمٰن اختر وله حاجی عن اکبرسا<sup>ک</sup> نَسْرِی شهرتعلقه عمرکوث میحلفیه بیان لکھ کر دے رہا ہوں کہ مور خد اس اکتو برا کتو برا ۱۹۸۱ء کیلس تحفظ فتم نبورے کنری کے دفتر میں قادیا نی جماعت کے موجودہ مبلغ مرز افغار احمد اور دوسرے قادیانی حضرات نے ہمارے ملغ حضرت مولانا جمال الشصاحب سے بات طے کی کہ حیات سے بر مناظر و کریں کے اور ال کے بات

شرائط طے پائیں اور بیہ طے پایا کہ مورخداارنومبر ۱۹۸۱ء کو بروز بدھ کومیرے ذاتی مکان پر چند حضرات کی موجودگی میں بیمناظرہ ہوگا اور قادیانی حضرات نے ہمارے مملغ اور دیگر حضرات کی موجودگی میں تیم برلکھ کردی ہے۔

میں نے بیتح ریکھ دی ہے کہ وقت ضرورت کام آئے اور سندرہے۔ میرے ساتھ معززین شہر یوں کے دستخط ہیں جومتو اتر ساڑھے تین گھنٹہ! نظار کرتے رہے۔

دستخط كنندگان كے نام

جلیل الرحمٰن اختر ، میان عبدالواحد ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت کنری، عبدالرؤن عفی عنه خطیب مجد القصی ، مولا نامحمود ، منظور احمد المحسین ، حبیب الله بخاری محبد کنری، فلام حسین خطیب مکد محبد کنری، داکم مسبطین کلھنوی کنونیئر سندھ اہل حدیث مطالبات سمیٹی، ایم جمیل ناز کنری، ودیگر شرکاء۔

¢ ..... ¢ ..... ¢



### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده براوران اسلام! اس رساله مايت مقاله يس مرزا قاديانى كى ترديد بطرز جديدكا كى مايت مقاله يس مرزا قاديانى كى ترديد بطرز جديدكا كى مايت مايت مايت مايت المايت مسلام مسلام مسلام مسلمة "

دجال کے کہتے ہیں؟

مدیث شرار شاو مواج: "لاتقوم الساعة حتی یبعث دجالون كذابون قریباً من ثلثین كلهم یزعم انه رسول الله (مسلم)" شِمْمِ الله فرمایا كرقیامت سے بل قریباً تی دجالین فا بر بول گے۔ جو كر نوت كا دعوى كريں گے۔

ال حديث يل جموب مرى نبوت كودجال كها كيا باوران تمي يل سايك بردا دجال ب- جمعديون يل "المسيح الدجال"كام سيان كيا كيا باورجه دجال اكبركهاجا تاب-

# د جال ا کبرنبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا

اور د جال اکبر کوبھی اس لحاظ ہے د جال کہاجا تاہے کہ وہ بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں صاف فرکور ہے۔'وان الله لم یب عست نبیسا الاحداد المتعلق المد جال'' پیٹم برائیسے نے فرمایا کہ تمام تیٹم بروں نے اپنیا بی امتوں کو د جال ہے ڈرایا۔

''وانا آخر الانبیاه وانتم آخر الامم انه یبداً فیقول انا نبی ولا نبی بعدی (ابن ماجه، حاکم، طبرانی، ابن خزیمه، کنزالعمال) '' (ورش) آخری نی بول اور تم آخری امت بو فرمایا، وجال ایخ فتنے کی ابتداء کرنے والا ہے لے گروہ یہ کے گا کہ میں نی بول حالانکہ میرے بعد کوئی بی نیمس (لبدایاس) وکی سرامر کذب وافتر اء بوگا) کھ

ا اس سے معلوم ہوا کہ د جال اکبر دعویٰ نبوت سے پہلے ابتدائی کار دائیاں کرے گا۔ پھراس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرےگا۔ مرزا قادیانی نے ایسا ہی کیا۔ پہلے مجد داور محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور دعویٰ نبوت کے لئے مختلف مراحل سے لوگوں کو گذار کر پھر موقعہ پاکر نبوت کا دعویٰ کردیا۔ ٢..... طبرانی كى صديث ش ب- "شم يدعى انه نبى فيفزع من ذالك كل ذى لب (كذافى الفتح ج ٢) " كيراس كي بعدوجال بوت كاوعوكي كركا - جس سے واتا لوگوں ش كيرا به تجيل جاوے كي -

سس ایک اور صدیث میں ہے۔ 'ثم یدعی النبوۃ فتفترق الناس عنه (رواہ نعیم بن حماد فتح الباری جز۲۹) ''الحاصل دجال اکبر 'بوت کا وگوگی کرےگا۔ مرزا قادیائی نے نبوت کا وگوگی کیا ہے۔ والبذا نتیج ظاہر ہے۔

نے..... یہاں لائمی بعدی فرما کر ہتلا دیا کہ دجال فی الواقع نبوت کا دعویٰ کرےگا اور پہکوئی کنا پیاورمچاز نہیں۔ کیونکہ جہاں احادیث میں لائمی بعدی آیا ہے۔ وہاں ہرجگہ حقیقی ادر اصطلاحی نبوت کی فی ہی مرادہے۔

# دجال ا كبرىج ہونے كا دعوىٰ كرے گا

احادیث میں دجال کو' المسیح الدجال ''کنام سے بیان کیا گیا ہے۔لفظ دجال سے تو وہی مراد ہے۔ لیعن نبوت کا جمونا دعویٰ کرنے والا۔ پھرساتھ بی لفظ اُسے کو بیان کر کے بیہ بتلادیا کہ وہ سے ہونے کا دعویٰ کرےگا۔

٢..... پھرایک مدے میں صاف آیا ہے۔' قسال رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

# دجال اكبرمثيل مونے كادعوى كرے كا

"قال رايتنى الليلة عند الكعبة فرايت رجلا أدم كاحسن ماانت راى متكا على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسالت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم قال انا برجل جعد فى رواية رجلا ورائه واضعا يديه على منكبى رجلين يطوف بالبيت فسالت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال "يعني يَيْمِ وَالله عُنُوابِ عُن حَمْر تَ مَعَ عليه السلام اورد جال المروقول ايك ما تحد كعبكا طواف كرت مو دكلا كروقول ايك ما تحد كعبكا طواف كرت مو دكلا كروقول ايك ما تحد كون كرية من عليه السلام دوآ وميول ك

کدھوں پر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے چھے بعینہ دجال اکبر بھی ای طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور حضرت سے علیہ السلام کی نقل ومشا بہت کرتے ہوئے دکھلایا گیا اور بیدراصل اس امر کی مثالی صورت تھی کہ دجال اکبر مثیل مستح ہونے کا وعویٰ کرے گا کہ بیس سے این مریم کا مثیل ہوں اور بیس اس کے قدم بقدم ہوں اور ججھے ان سے پوری پوری مشابہت اور مما ثلت حاصل ہے اور بیس ان کی خوبو پر آیا ہوں۔ جب بی وہ حضرت سے علیہ السلام کی نقل ومشابہت کرتے ہوئے دکھلایا گیا۔ چتا نچہ یہ علامت بھی صاف مرز اتا دیانی بیس پائی جاتی ہے۔ والہذا تیجہ نظا ہر ہے کہ مرز اتا دیانی بی استح الدجال ہیں۔ (اس حدیث کی دوسری جزئیات طواف کعبہ وغیرہ کی تعبیر پھر بیان کی جاوے گ

د جال اکبر بعثت عامه کا اور الوالعزم رسول ہونے کا دعویٰ کرےگا

وجال اکبر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جیسا کہ ٹابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے دعاوی کی تبلیغ واشاعت کے لئے تمام ممالک کا دورہ کرے گا اور مختلف قوموں کے سامنے اپنے دعاوی کو پیش کرےگا۔

''فیاتی علے القوم فیدعوهم فیومنون به …… ثم یاتی القوم فیدعوهم فیومنون به …… ثم یاتی القوم فیدعوهم فیدو منون به بیرد ون علیه قوله (مسلم، مشکوة) ''اور مختلف توموں کوگ اس کے پیرد ہوں گے اور بیصاف اس پردلالت کرتا ہے کددہ بعثت عامہ کا مدی ہوگا کہ بیس تمام دنیا کی طرف نی بتا کر بھیجا گیا ہوں اور تمام قوموں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں اور اس طرح سے وہ الوالعزم رسول ہونے کا دعوی کرے گا۔ چنا نچرم زا قاویانی نے ٹھیک اس طرح دعویٰ کیا ہے۔

د جال اکبر، تالع اورامتی نبی ہونے کا دعویٰ کرےگا

دجال نبوت کاوعوی کرے گا۔ پھراس کے متعلق صدیث میں آتا ہے۔ 'فید عوالی الدین فیتبع (طبرانی) ''کہوہ لوگوں کورین کی طرف وعوت دے گا۔ بہلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوگا اور بیاس کا نبوت کا دعوی کرنا اور دوسری طرف لوگوں کورین کی دعوت دینا اسلام کی مینغ کرنا اس کولازم ہے کہوہ تالع نبی ہونے کا دعوی کرے گا۔ لیتی بیہ کہا کہ جودین کہ پغیبر اسلام پرنازل ہوا ہے۔ میں لوگوں کواس دین کی وعوت دینے اوراس کی بہلغ واشاعت کرنے کے ایم بیا ہوں۔ چنانچے مرزا قاویانی نے ایہائی دعوی کہا ہے۔

الرجل لیاتیه و هو یحسب انه مؤمن (ابوداؤد) "فدا کی مجب آدی دجال ..... فوالله ان الرجل لیاتیه و هو یحسب انه مؤمن (ابوداؤد) "فدا کی مجب آدی دجال کے پاس آوے گاتو وہ اے برامؤمن پختہ ملمان گمان کرے گا اور دوایت کو پغیر اسلام الله کا امتی اور کرنااس کو فاہت کرتا ہے کہ وہ ملمانوں میں سے نکلے گا اور دوایت کو پغیر اسلام الله کا اس کا اور کا کا دوائت کی ہونے کا دعوی کرے گا۔ جانچ کہ لائے کا دوائت کی ہونے کا دعوی کرے گا۔ چنا نچود کھے لور مرز اقادیانی کا تھیک کی دعوی ہے۔

د جال ا کبر، مطیع اور محت رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا

اور بید جال اکبر کا تابع اورامتی نبی ہونے کا دعویٰ کرنااس امرکوبھی ثابت کررہاہے کہ وہ بظاہر نبی آگئے کو اپنا مطاع اور پیشوا کہا اور آپ کی اطاعت اور مجبت کا بیز ااظہار کرے گا اور اس طرح وہ مسلمانوں کو اپنے فریب میں لائے گا۔ اب دیکھ لویہ علامت بھی صاف طور پر مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے۔

مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے۔ د جال اکبر، بکشرت قیاسی اور منگھڑت پیش گوئیاں کرےگا

ادپر ٹابت کیا گیا ہے کہ دجال اکبر نبوت اور وتی کا اور اولوالعزم رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بیصاف اس کولازم ہے کہ وہ بکثرت قیاس بیش گوئیاں کرے گا اور بیہ ہے گا کہ جھے خدا تعالیٰ کی طرف سے امور غیبیہ کی بکثرت اطلاع دی جاتی ہے اور چونکہ وہ مدی کا ذب ہوگا۔

اس لئے اس کی بیش گوئیاں قیاس من گھڑت اور گول مول ہوں گی جو واقع بیس غلط ٹابت ہوں گی اور وہ ان کے غلط ہونے پر حسب موقع ان بیس ترمیم اور ردو بدل بھی کرتا رہے گا اور ان کے اور وہ ان کے غلط ہونے پر حسب موقع ان بیس ترمیم اور ردو بدل بھی کرتا رہے گا اور ان کے کذب کو چھپانے کے لئے تشم قسم کے حیلوں اور طرح کی تاویلوں سے کام لیتا رہے گا۔

چنا چہ دیکے لو یہ علامت بھی صاف مرز ا قادیانی بیس پائی جاتی ہے جو ظاہر بات ہے۔ تفصیل چنا چہ دیکے کی ضرورت نہیں۔

د جال اکبر، کی ایک امت اور جماعت بھی ہوگی

ابن ملجداور حاكم كى حديث مين ب كه يغيم الله ابني امت كوفتد دجال س ورات بوئ فرمايا: "انسا اخرالانبيساء وانتم آخر الامم "كمين سبسة خرى في بول - مير بعدكوكى في نيبين اورتم سبسة خرى امت بوتم بارب بعدكوكى امت نيس اورب اندازیال یعنی فقد د جال سے ڈراتے ہوئے آپ کا ایک ایک ایک علیحدہ امت اور جماعت بھی اکبر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بحثیت مدگی نبوت ہونے کے اپنی ایک علیحدہ امت اور جماعت بھی بنا دے گا۔ جب بی آپ نے فقت د جال کے ضمن میں ایسا ارشاد فرمایا سو یہ علامت بھی مرزا قادیائی میں پائی جاتی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی ایک امت اور جماعت بھی تیار کی ہے۔ جس کا نام جماعت احمد یہ کھا ہے اور اسے اپنی امت قرار دیا ہے۔ چنا نچے کہتے ہیں: "بہلا سے صرف سے تھا۔ اس لئے اس کی امت گمراہ ہوگئی ..... لیکن میں مہدی اور محمد کا بروز میں ہوں۔ اس لئے میری امت کے دو مصہول گے۔ " (الفضل جس نبر ۸۳، جنوری ۱۹۱۹م) د جال ال کمر، اس لئے میری امت کے دو مصہول گے۔ " (الفضل جس نبر ۸۳، جنوری ۱۹۱۹م)

"فانه یزعم انه الله (مستدرك، حاکم، بهیقی) فیقول انا الله (طبرانی) "لین این آپ والله که الله (طبرانی) "لین این آپ والله که کااورای کوالله کمان کرے گا۔ بیز وه این کوفائق بھی کے گا۔ چتا نج مدیث میں ہے۔ "ینادی بصوت الی اولیائی الی اولیائی الی احبائی فاندا الذی خلق فسوی (کسرالعمال) "وجال بیآ واز دے گاراے مرید و پیارو! دوستو میری طرف آور میں وہ مول جس نے مریز پیدا کیا اور درست کیا۔

سو بي علامت بهى نهايت صفائى سے مرزا قاديائى ميں پائى جاتى ہے كہ اس نے اپ آپ كواللہ اور خالق كہا ہے۔ چنانچ لكھتا ہے: ''رايتنى فى المنام عيں الله تيقنت اننى هو اسس فك انت الالوهية نفذت فى عروقى واوتارى واجزاء اعصابى …… ثم خلقت السماء الدنيا'' (ميس نے خواب ميس ديكھا كہ خلقت السماء الدنيا'' (ميس نے خواب ميس ديكھا كہ ميں بعيد اللہ بول اور الوہيت ير \_ درگ وريشر ميس نفوذ كرگى \_ پھر ميس نے نيمن ورآ سانوں كو پيدا كيا \_ پھر ستاروں كو يتايا \_ پھر اراده كيا كمانسان كو پيدا كيا \_ پهراكروں ) پس اس سے بھى مرزا قاديانى كائست الدجال بونا صاف طور پر ثابت ہوگيا \_

(آ مَيْهُ كَالات اللام ٢٥،٥٦٥ مَرْ ائن ج٥ص العِنا)

وجال کی چندعلامات

اب اس جگدایک جامع صدید نقل کی جاتی ہے جس میں دجال کی چندعلامات فرکور موفی ہیں۔ جو کہ سب کی سب تھیک طور پرمرزا قادیا نی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ صدیث سے۔ موفی ہیں۔ جو کہ سب کی سب تھیک طور پرمرزا قادیا نی میں بائی جفاء یہیئ من قبل المشرق "قال رسول الله میں ال

فيد عوا الى الدين فيتبع ويظور فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذالك ثم يدعى انه نبى فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه فيمكث بعد ذالك فيقول انا الله فتغشى عينه وتقطع اذنه ويكتب بين عينيه كفر فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل احد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل ايمان (طبراني كذافي فتح الباري ج٢٩)"

ا است ''الدجال لیس به خفاه یجئی من قبل المشرق '' وجال کے خرج میں کھی شک وشرنہیں۔وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔

چنانچ مرزا قادیانی مشرق کی طرف سے ہی طاہر ہوئے ہیں۔قادیان عرب اور مدینہ کے عین مشرق کی طرف ہے۔

الدین فیتبع ویظهر "دجال لوگول کودین کی دعوت درگا مبلغ اسلام کے دوپ میں کی دعوت درجگا مبلغ اسلام کے دوپ میں ظاہر ہوگا سوائی وجہ سے لوگ اس کے تابع ہوں گے اور اس کا چرچا ہوگا سو بید علامت بھی مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے کہ یہ بیلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوئے مجدددین ہونے کا دعویٰ کیا ۔ لوگول کودین کی دعوت دی اور اس دعوت دین اور تیلغ اسلام کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے تابع ہوئے اور ان کا خوب چرچا ہوا۔

سسس ''فسلایسزال ''کیره ه بمیشدای بات لیخی دعوت دین پرقائم رہےگا۔ آخری دم تک دعوت دین کاعلمبر دار بنارہےگا۔ چتانچہ مرزا قادیانی بھی آخری دم تک دعوت دین کے علمبر دار بنے رہے۔

سی است ''حتی یقدم الکوفة فیظهر الدین ویعمل به فیتبع ویحث عدایی ذالك ''یهال تک کده ایک شهرش آوےگا۔ (جے بعدوالے راوی نے اپنے خیال ش کوفسمجھا۔ کیونکداس وقت بیم کر تھا) سووہ اس شہرش آکر خدمت اسلام اور دعوت وین کا بڑا اظہار کرےگا اور علی کا روائی کرےگا اور لوگ اس کی متابعت اور پیروی کریں گے۔

سیبھی ای طرح ہوا کہ اس کے بعد مرزا قادیانی شہرلدھیانہ میں آ مجے۔ وہاں کافی عرصہ قیام کیا اور وہاں تبلیغ اسلام اور دعوت دین کا بڑا اظہار کیا اور عملی کا رروائی کی۔اپنے سلسلہ کی بنیا در کھی۔لوگوں سے بیعت لی جوایک طاہر بات ہے۔

۵..... " "ثم يدعى انه نبى فيفزع من ذالك كل ذي لب ويفارقه"

نچرد جال اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کردےگا۔ جس سے دانا لوگوں میں گھیرا ہے پھیل جاوے گ اوروہ اس سے کنارہ کش ہوجاویں گے اور اس کے مخالف بن جاویں گے۔ چنا نچہ ایسا بی ہوا۔ پھر اس کے بعد مرز اقادیا ٹی نے نبوت کا دعویٰ کرویا تو ان کے اس دعویٰ نبوت کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کے خلاف پڑا بیجان پر یا ہوا اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی اور ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور تمام وانا اور بچھد ارمسلمان اس سے کنارہ کش ہوگئے۔

السبب المسبب ویفارقه "یعنی دجال کے دعویٰ نبوت کے بعد دانا اوگ اس سے کنارہ کشتے میں موجادیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دعویٰ نبوت سے قبل لوگ اس پر حسن ظن رکھتے ہوں گے۔ پھر اس کے دعویٰ نبوت کے بعد اس کے خالف بن جاویں گے۔ یہ بھی اسی طرح واقعہ میں ہوا کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے قبل اہل اسلام ان پر حسن ظن رکھتے تھے اور ان کوخادم دین گمان کرتے تھے۔ مولوی محمد حین بٹالوی نے ان کی تعریف کی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب ملئے دین گمان کرتے تھے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب ملئے کے لئے قادیان گئے۔ گمر جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تو یہ ان سے کزارہ کش ہوگئے اور سب سے بڑے خالفت بن گئے۔

ے..... ''فید مکٹ بعد ذالك '' پھراس کے بعد دجال اس دعو کی نبوت پر قائم وباقی رہے گا۔ چنانچے مرز اقادیانی آخیر تک ای دعو کی نبوت پر قائم رہے۔

۸..... "فیقول انا الله فتغشیٰ عینه و تقطع اذنه "پورد جال دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنے کو اللہ بھی کے گاتو اس کی آئھوں پر پردہ پڑجادے گا اور اس کے کان کث جادیں گے۔ یعنی وہ عقل وفکر سے پہلے بھی کام نہ لے گا۔ چنانچ مرز اقادیائی نے اپنے آپ کو اللہ بھی ہم کہا ہے۔ جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے۔

9..... "ویکتب بین عینیه کافر فلایخفی علیٰ کل مسلم ویفارقه کل احد من الخیان "اوراس کی دونون آکھوں کے درمیان فرکھا ہوگا۔ یعنی اس کا کفر واضح ہوگا اوراس کا کافر ہونا کی مؤمن کی دونون آکھوں کے درمیان فرکھا ہوگا۔ یعنی اس کا کفر واضح ہوگا اوراس کا کافر ہونا کی مؤمن پر مخفی نہیں رہے گا۔ تمام مسلمان اسے کافر کہیں گے اور ہرمسلمان اس سے کنارہ کش ہوجادے گا۔ چنا نچیمرزا قاویا فی کا کفر بھی ان کے وعاوی سے صاف واضح ہے اور ہرمسلمان آئیس کافریقین کرتا ہے۔ مشرق مغرب کے جیج علمائے اسلام نے ان کوکافر کہا ہے اور متفقہ طور پران پر کفر کے فتو سے مشرق مغرب کے جیج علمائے اسلام نے ان کوکافر کہا ہے اور متفقہ طور پران پر کفر کے فتو سے دیے ہیں۔ ولہذا واقع میں کہی اسکا دیال ہیں۔ ولہذا واقع میں کہی اسکا دیال ہیں۔ ولہذا واقع میں کہی اسکا دیال ہیں۔ لاغیر!

## د جال، بظاہر برد امؤمن معلوم ہوگا

"من سمع بالدجال فلیفارة عنه فوالله ان الرجل لیاتیه وهو یسحسب انه مؤمن فیتبع (ابوداؤد، حاکم، احمد) "پینیمون فیقه نے فرمایا کرچوش دجال کی فرر نے تو اس سے کنارہ کش رہے۔ خدا کی تم جب آ دمی دجال کے پاس آ وے گا تو وہ اس پر امومن پختے ملمان گمان کرے گا۔ تو اس وجہ وہ اس کا تالع اور مطبع ہوجائے گا۔ چنا نچ مرزا تا دیائی ایسے بی شے اور انہوں نے اپنے آپ کو برامؤمن پا کباز اور فیرخواہ اسلام ظاہر کیا اور موافق فیر حدیث کے بہت سے سادہ لوح مسلمان ان کی ظاہری حالت اور پر بیزگاری کو دکھر کران کے تائی اور مرید ہوگئے۔

الله اکبر! مرزائی جس چیز کومرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل قرار دیتے تھے۔ آج ای سے ان کا استح الدجال ہونا ثابت ہور ہاہے۔

۲۲ ..... اس حدیث سے بیہی صاف معلوم ہوا کہ د جال مسلمانوں میں سے نکلے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی مسلمانوں میں سے ظاہر ہوئے ہیں۔

# د جال عالم دين موكا

" دوبال معلی الدین فیتبع (طبرانی) " کدوه او گور بوا" فیدعو الی الدین فیتبع (طبرانی) " کدوه او گول کورین کی دعوت دے گا۔ بلخ اسلام کے دوپ میں ظاہر بوگا اور بیاس کو ثابت کرتا ہے کہ دوہ کوئی جائل نہیں ہوگا۔ بلکہ دین کا عالم ہوگا۔ قرآن وحدیث کو جائنا ہوگا۔ کیونکہ دین کی تبلغ وی کرسکتا ہے اور دعوت دین کا مدعی ہوسکتا ہے۔ جو کہ دین کا عالم ہو۔ قرآن وحدیث کو جائنا ہو۔ مرزا قادیانی میں بیدونوں باقی بائی جاتی ہیں۔ والبذانتیج بھی صاف ظاہر ہے۔

## دجال كا فتنه مسلمانوں ميں تھيلے گا

الله عَلَيْهُ يَسْ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ا دجال ميرى امت عن مسلمانوں عن طاہر ہوگا۔ چنانچ مرز ا قادیانی بھی مسلمانوں ہی عن طاہر ہوئے ہیں۔

 فید کم (طبرانی، کفزالعدال) "کدوجال لامحالی تبهارے ورمیان ہی سے نکلنے والا ہے اور تہمارے درمیان ہی اس کا فقتہ پھیلنے والا ہے۔ چنا نچدمرز اقادیائی بھی مسلمانون ہی کے درمیان سے نکلے ہیں اور مسلمانوں ہی ش ان کا فقتہ کھیلا ہے۔

د جال کے پیروبکٹر ت ہوں گے

پینیم الف فرایا: 'یتبع الدجال من امتی سبعون الفا (مشکوة) ''که میری امت کستر بزارلوگ دجال کتالی اور پیرو به وجادی گے۔ مرزا قادیائی اپنی متعلق لکھتے ہیں: ''اس وقت خدا تعالی کے فضل سے ستر بزار کے قریب بیعت کرنے والوں کا شار گائی گیا ہے۔''

والبذانتيجه ظاهرب يشريح كي حاجت نهيل

حدیث بذایش دجال کے کامل مطبعین کی تعدادستر بزار بتلائی گئی ہے۔ جو کہ باقاعدہ اس کی جماعت بیس شامل ہوں گے۔لطف یہ ہے کہ اس وقت مرزا قادیانی کے کامل مطبعین ومریدین کی تعداد بھی ستر ہزار ہی ہے۔ چنانچہ مرزابشیر احمد صاحب اپنی کتاب (تبلیخ ہدایت ص۲۲۷) میں کھتے ہیں۔

''اگرچہ ہماری جماعت کی تعداداس وقت کئی لاکھ بھی جاتی ہے۔لیکن دراصل یا قاعدہ اعانت کرنے والوں اور چندہ دینے والے منظم حصہ کی تعداد غالبًا ساٹھ ستر ہزار سے زیادہ نہیں۔'' د حال اکبر، تمام مما لک کا دورہ کرےگا

 ان احادیث میں فہ کور ہوا ہے کہ دجال تمام ممالک کا دورہ کرے گا اور چونکہ وہ مدی کا ذب ہوگا۔ اس لئے بیاس کا دورہ کرتا اپنے دعاوی کی تبلیغ واشاعت کے لئے ہوگا۔
پھردوسری طرف اس کے متعلق آتا ہے۔ 'فید عوا الی اللدین فیتبع ''کروہ لوگوں کودین کی دعوت کرے گا۔ مبلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوگا اور اس وجہ سے اس کا فتذر قی کرے گا تو اب اس سے بیصاف معلوم ہوا کہ وہ تمام ممالک میں اپنے سلسلہ باطلہ کی تبلغ ای دعوت وین اور اشاعت اسلام کی آڑلے کر کرے گا۔ چنا نچہ د کیولو۔ ٹھیک ای طرح واقعہ میں ہوا کہ مرز اقادیائی اشاعت اسلام کی آڑلے کر کرے گا۔ چنا نچہ د کیولو۔ ٹھیک ای طرح واقعہ میں ہوا کہ مرز اقادیائی کا بنا دورہ کرنا دراصل مرز اقادیائی کا بنا دورہ کرنا وراصل میں ناور کی تعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در دھیت ایسانی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے دہ خدمات پوری کیں۔ ''

(ازالهاوبام ص ۱۵م، فزائن جسم ۱۳۱۷)

دجال كافتنه منظم موكا

اوراس سے بیجھی صاف معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ نہایت منظم ہوگا۔ کیونکہ اس کے مسلفین کا اس کے سلسلہ اور دعاوی کی تبلیغ کے لئے تمام ممالک کا دورہ کرنا بغیر تنظیم عظیم کے نہیں ہوسکتا۔ چنانچ مرزا قادیانی کا فتنہ نہایت منظم ہے۔

دجال کے بلغ

حدیث بین آتا ہے۔''ویبعث معه الشیاطین تکلم الناس (کنزالعمال برن العمال علیہ الناس (کنزالعمال برن العمال ہوں گے۔ جوکہ (اس کے دعاوی کی تبلغ کے لئے) لوگوں سے مکا لمے مناظرے کرتے پھرتے ہیں۔اس حدیث بیں مرزائی مبلغین کوشیطان کہا گیا ہے۔

مس ومرئ مديث شيع: "قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الدجال وهو المسيع الكذاب يبعث الله الشياطين من مشارق الارض ومغاربها في قولون له استعن بنا على ماشئت فيقول نعم انطلقوا فاخبروا الناس انى ربهم، فينطلق الشياطين فيدخل على الرجل اكثر من مائة شيطان فيتمثلون له بصورة والده وولده واخوة ومواليه ورفيقه، ثم قال رسول الله عليه الما احدثكم هذا التعقلوه وتفقهوه وحدثوابه من خلفكم وليحدث

الاخر الاخرفان فتنة اشد الفتن (كنزالعدال ب٧) " ﴿ يَغْيَرُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فسس چنانچای طرح واقعہ بیں ہوا کہ مرزاقادیانی کے پاس مرق مغرب کے لیے نام برطرف کے گراہ لوگ جمع ہوئے۔ جنہوں نے ان کے دعاوی کی تصدیق کی اوران کے دعاوی کی تصدیق کی اوران کے دعاوی کی تبلیغ کے لئے ان کے ما منے اپنی غدمات پیش کیس اوراس مقصد کے لئے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں اور وہ لوگوں کو گراہ کرنے کے لئے زبین میں ہرطرف کال پڑے ہیں اور بردی محبت اورشفقت کا اظہار کر کے جو بوڑھ ہیں۔ وہ والدین کی طرح تا صح مشفق بن کراور جوہم عمر ہیں۔ وہ بھائیوں اور دوستوں، رفیقوں کالباس پہن کرلوگوں کو تین گرتے پھرتے ہیں جو ظاہر بات ہے۔"الملهم انا نعو ذبك من شرفتنة المسیح الدجال "پھرصدیث میں آتا ہے۔ ثم معه من كل لسان (مسند احدد ج س ۲۹) " کو کدو جال کے ساتھ ہرزبان کے لوگ ہوں کے۔ چوکھنف زبانوں میں بذریعہ تحریراورتقریر کے ان کے سلسلہ کی ہوتے ہیں۔ جو کہ مختلف زبانوں میں بذریعہ تحریراورتقریر کے ان کے سلسلہ کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔

''معه اصناف الناس (كنزالعمال) ''لينی دجال كساتر فتم كوگ ہول گے۔مرزا قادیانی كساتر بھی علاء،مناظر، مدرس، ڈاكٹر، تكيم، وكيل وغيره برقتم كے لوگ تصاوران كى جماعت ميں شامل بيں۔جو ظاہر بات ہے۔

## دجال اكبراورشام وعراق

پغیر الله فاثبتو نانه خارج خلة بین الشام والعراق فعات یمینا وعاد شمالا یا عباد الله فاثبتوا (مسلم ابن ماجه) "وجال شام اورعراق کے راستوں سے نکلنے والا ہے۔ یعنی یہاں تک اس کا اثر چھلنے والا ہے اوران مما لک کے دائیں بائیں چرنے والا اورفت چھیلانے والا ہے۔ والہذا اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا اوراس کے فریب میں نہ آنا۔ چنا نچد کے اوران کے اوران کے فریب میں نہ آنا۔ چنا نچد کے اور ورا قادیانی کے فند کا اثر شام اورعراق اوراس کے اطراف تک چیل چکا ہے اور یہاں ان کے مبلغین نے تبلیقی مثن قائم کر کے دکھے ہیں۔ جوظا ہر بات ہے۔

دوسری حدیث میں ہے: ''ان ایسے حضارة المعشرق يتبعه حشارة المعرب (حاكم) ''وجال شرق كى طرف سے طاہر ہوگا (اوراس كا اثر مما لك عربية ك پنچگا) عرب كى ردّى لوگ اس كے تالع ہوجائيں گے۔ چنانچه مرزا قاديانی مشرق كى طرف سے طاہر ہوكے ہیں اوران كے فتنه كا اثر مما لك عربية ك بنج چكا ہے اور عرب كے كمراه لوگول كى مختصرى جمعيت ان كتابع ہوچكى ہے۔

### د جال مدینه میں داخل ہوگا

۲..... "لا ید خُل المدینة رعب السمیع الدجال (بخاری) "وجال کارعب اورژ مدینه میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ بدالیا ہی ہوا۔ مرز اقادیائی کارعب اور اثر مدینه میں نہیں جاسکا اور ان کے مبلغین وہاں تبلغی مثن قائم نہیں کرسکے اور نہ ہی تبلیغ کرسکتے ہیں۔

سا..... ''لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان (بخارى، احسد) ''لينى دجال كز مانه يلى مدين طيب كرمات درواز بهول گـمرزا قاديانى ك زمانه يلى به ينظيب كرمات درواز به تقد ( الماحظه و منظوة غزنوي علوه ۲۰۹۱ء) مسلم مشكوة ) ''لينى بنوتميم دجال (مسلم، مشكوة ) ''لينى بنوتميم دجال بربهت شخت اور تيز بول گـاوراس كـ فتنه كـ بر كالف بول گـ چناني الل نجد بنوتميم على

ہے ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے بڑے دہمن اوران کے سلسلہ کے بڑے خالف ہیں اور کسی مرزائی مبلغ کی مجال نہیں کہ ان کے عہد حکومت ہیں سرز مین حجاز اور مرکز اسلام مدینہ اور مکہ ہیں مرزائیت کی تبلیغ کرسکے۔

## دجال کےمصاحب

حدیث میں ہے: 'لی صحب الدجال اقوام یقولون انا لنصحبه وانا لنعد اند الکافرولکنا نصحبه ناکل من طعامه و نرعی من الشجر (کنزالعمال ہیں) '' کچھوگ دجال کے مصاحب بھی ہوں گے۔ وہ آپس میں یا دل میں کہیں گے کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ محفی کا فر ہے۔ ولیکن ہم تواس کے پاس سے کھانا کھانے کے لئے اوراس کے کھیتوں سے مویثی جانے کے لئے اس کے مصاحب بنے ہیں۔ چنا نچہ مرز اقادیانی کے بعض مصاحب السے بھی تھے جوان کے پاس سے کھانا کھاتے تھے اوران سے تخوا ہیں یا تے تھے۔

تسسس حدیث کے الفاظ'' نساکہ ل مین طعامہ '' ہے معلوم ہور ہاہے کہ دجال کے نشکر طعام بھی ہوگا۔ جس سے اس کے مصاحب کھانا کھانے ہوں گے۔ چنانچے مرزا قادیانی کا لنگر طعام بھی تھا۔ جس سے ان کے مصاحبین کھانا کھایا کرتے تھے۔

"ان بين يدى الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة ومنهم الاسود العنسى ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو اعظمهم فتنة (كنزالعمال) قال النبى عَيْرُ الله الدجال اعور وهو اشد الكذابين (مسند احمد ج٣ ص٣٣٣) " ينى دجال البركا فتنه تمام كذابين جمو في معيان بوت سي برا ابوگا اور حديث ما بين خلق الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال (مسلم، مشكوة) "كامطلب بحى يهى يهى سي كماس كا فتنه تمام دجا بلرسة عظيم بوگا۔

سویدعلامت بھی مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے کہان کا فقند تمام جھوٹے مدعیان نبوت سے عظیم اور وسیع ہے جو ظاہر بات ہے۔ اسس اوران احادیث سے بیہ معلوم ہوگیا کد جال اکبر مدی نبوت ہوگا اور فرد واحد ہوگا کہ دجال اکبر مدی نبوت ہوگا اور فرد واحد ہوگا اس مدیث سے بھی خابت ہور ہاہے۔ "والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ذلمثون كذابا اخرهم الاعور الدجال (حكم)" وجال اكبرا ورمر دمومن كامقا بلما وران كے درمیان آخرى فیصلہ

"قال رسول الله عَنْهُ يَصْرِج الدَّجَالُ فيتوجه قبله رجل من " المؤ منين"

''فیخرج الیه رجل (بخاری، مسلم، مشکوة) ''یعی جب دجال کا خروج موگا تو اس کے مقابلہ میں ایک مردموّمن مستعد ہوکر لکل آوے گا۔ چنانچہ موافق خبر حدیث کے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب لکل آئے۔

سس "دُشم یأتی القوم فیدعوهم فیردون علیه قوله ، ثم یدعوا رجلا ممتلیا شبابا (مسلم) "گرد جال ایک قوم کے سامنے اپنے دعاوی کوپیش کرے گا تووہ اس کے دعوی کورد کردے گی اور اس کی تر دیدو تکذیب کرے گی۔ پھر اس کے بعدوہ مردمومن کو خاطب کرے گا اور وہ اس کے مقابلہ بیس آ وے گا۔ چنانچہ ایسانی ہوا۔ مولوی صاحب سے قبل علماء اسلام کی ایک جماعت مرزا قادیانی کی تر دیدو تکذیب کررنی تھی۔ اس کے بعد آخر میں آپ مرزا قادیانی کے مقابلہ بیس نظے۔

سسس "شم یدعوا رجلا ممتلیا شبابا" عمعلوم بواکمردمومن دجال کازندگی میں جوان بوگا مولوی صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں جوان بی تھے۔

م..... وهرومومن وجال كى اس طرح ترويدكر كار يسايها الناس هذا الدجال الذى حدثنا رسول الله عَلَيْلُ الله الله الله الذى حدثنا رسول الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ في حديثيه (مشكؤة) "كراكو ويمض وجال جرجيها كريني والله عَلَيْكَ فجر وى جرينا في مولوى صاحب في مرزا قاديانى كوصاف فقول على وجال كما اورحد يتول عابت كيا كرين وجال كما اورحد يتول ع

۵...... اس مردموّمن کا د جال کے مقابلہ میں حدیثیں پیش کرنا اور اسے احادیث کی رو سے د جال قرار دینا اس کولازم ہے کہ وہ مردموّمن اپنے زمانے کامشہور عالم اور مناظر اور محدث ہوگا۔علم حدیث کا عالم ہوگا۔ چنانچے مولوی صاحب ایسے ہی تھے۔ ٢ ..... نیزده مؤمن دجال کنی کذاب مون کااعلان کرے گا۔ ثم نادی فی المناس الا ان هذا المسیح الکذاب (حاکم کنز) "اوراس خاطب کر کے کہا۔ ''انت المسیح الکذاب (مسلم) "کومی الکذاب ہے۔ تیراد کوئی ہونے کا سراس کذب ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے مرزا قادیانی کے دعوی مسیحت کی ای طرح تر دیدد تکذیب کی۔ جو ظاہریات ہے۔

کسس ''ویبعث الله له رجلا من المسلمین فیسکته ویبکته ویقول هذا الکذب ایها الناس لا یغرنکم فانه کذاب یقول باطلا (کنزالعمال ج۷) ''وه مردموَمن کهگار لوگوای شخص می نبوت وسیحت کفریب می ندآ تا به بردامکار کذاب به اوراس کا دیوی سراسر باطل به دیانچیمولوی صاحب نے تھیک ای طرح اعلان کیا ۔ رسول قادیاتی کی رسالت بطالت به بطالت به بطالت به بطالت باطالت به بطالت به بطالت به بطالت

لطالت ہے بطالت ہے بطالت کھاس مریم ریکا ہا گہان میں (در ار 101 س

۸ ...... پھراس مردمو من کا دجال کی تردیدین 'یا یها الناس ''کهر کوگول کو عام خطاب کرتا' نشم نادی ف السناس الا ان هذا المسیح الکذاب ''اوراس کے ت مونے کا اعلان کرناس کو ثابت کرتا ہے کہ اس مردمو من کے پاس اعلان اور خطاب عام اور تشہیر واشاعت کا سامان موجود ہوگا۔ چنا نچے مولوی صاحب کو بیرامان حاصل تھے۔ان کا اپنا خبار تھا اور مصنف بھی تھے۔

 ۱۰..... "ویبعث الله رجلا من المسلمین فیسکته ویبکیه "پینی وه مردمومن دجال کوساکت اور لاجواب کردےگا-چنانچ مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی ایسی برزورتر دیدکی کدوه چلاا محے اوراشتہار آخری فیصلہ شائع کرنا پڑا۔

اا سست فیقول الدجال ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فے الامر (متفق علیه) "لیخی جب دجال اسم دمومن کے مقابلہ میں تک آجاوے گا۔ تو پھر یہ کے گالوگو بیتا او ۔ آگر میں اس مخص کو ماردوں پھرا سے زندہ کردوں تو کیا پھر بھی تم میری صداقت میں پکھلاؤگے۔ اس نقرہ" ان قتلت هذا شم احییته "میں موت وحیات کے لفظ کا نذکور جونا اس پردلالت کرر ہا ہے کہ یہاں اس صدیم میں دجال اور مردمومن کے متعلق کوئی موت وحیات کا مضمون ندکور جواتھا۔

السس حدیث کے الفاظ اور اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں کہ اس کے بعد بھی تم میری صدافت میں شک لاؤ کے اس سے بیصاف معلوم ہور ہا ہے کہ دجال اکبراور رجل مؤمن کے درمیان موت وحیات کا سوال بطور معیار صدق وکذب واقع ہوگا کہ جوجھوٹا ہو۔ وہ سچ کی زندگی میں ہلاک ہو کے وکلہ دوآ ومیوں کے درمیان موت وحیات کا سوال بطور معیار صدق وکذب واقع ہونے کی یہی صورت ہوا کرتی ہے۔

چنانچابیای ہوا کہ جب مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی پرزورتر دیدو تکذیب کی تو پہلا اٹھے اور اشتہار آخری فیصلہ شائع کیا۔ جس میں موت وحیات کومعیار صدق وکذب مقرر کیا اور خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہا کہ ہم سے جو جمونا ہووہ سچ کی زندگی میں ہلاک ہو۔

سا ..... پگر دجال کا بیلها که نهل تشکون فی الامر "کهاس کے بعد پھر بھی میری صدافت میں شک لاؤگے۔ بیاس کو ثابت کرتا ہے کہ بیصورت فیصلہ دجال کی طرف سے پیش ہوگی اور وہی لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے گا۔ چنانچہ اس طرح واقعہ میں ہوا کہ بیہ صورت فیصلہ مرزا قادیانی نے پیش کی اور اسے آخری فیصلہ کے نام سے شائع کیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جو ظاہر بات ہے۔

۱۳ سند "ویتهلل وجهه یضیحك (مسلم) "اوراس وقت مردمو من کاچره دمل این اوراس وقت مردمو من کاچره دمل به به اس دمل ا دمل بوگا اور وه خوشی سے بنتا بوتا اور بیاس کا بنسا اور خوش بوتا اس امر کو ثابت کرر باہے کہ اس صورت فیصلہ میں وہ مردمو من کا میاب بوگا کہ جے دجال نے پیش کیا تھا۔ یعنی اس کی زندگی میں دجال ہلاک ہوجاوے گا۔ سوبیبھی ای طرح واقعہ میں ہوا کہ مرزا قادیائی اپنے مقرر کروہ معیار کی روسے مولوی صاحب کی زندگی ہی میں ہلاک ہو گئے اور اس روز مولوی صاحب نہایت خوش وخرم تصاور خوثی سے مبنتے تھے۔

العالمين (مسلم) "بعنی وه مردمو من الله مَناته" هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين (مسلم) "بعنی وه مردمو من ضداتهالی کنزد یک ازراه شهادت تی کسب لوگوں سے برده کر دجال کی تردید و تکذیب کرے گا اور اس کے کذب کی شهادت وے گا اور یہال شہادت کے معنی یمی بیس۔ جیسا کہ صدیث کے الفاظ "اشهدانك الدجال الذی حدثنا رسول الله مَنات فی حدیثه "سے ابت مورب بیس سوی مولوی صاحب بیس پائی جاتی ہے کہ انہوں نے سب لوگوں سے برده کر مرزا قادیانی کی تردید و تکذیب کی تی جو طاہر بات ہے۔

دجال كافرضى بهشت

تینیم والی نالت یقول انجاب یدی معه بتمثال الجنة و النار فالتی یقول انها الجنة و النار فالتی یقول انها الجنة هی النار (بخاری کتاب الانبیاء، مشکوة) "جب دجال فاہر ہوگا تواس کے ساتھ ایک مثالی فرضی بہشت بھی ہوگا اور تاریخی سوجے وہ بہشت (بہشی قطعہ کم گا) وہ دراصل تارہوگ ۔ یعنی اس کے پاس صرف ایک چیز ہی چیز ہوگ ۔ جے وہ جنت یعنی بہشی قطعہ کم گا۔ حدیث میں اس کے مقابلہ میں ای چیز کو تارکہا گیا ہے کہ یا در کھووہ بہشی قطعہ ہیں بلکہ قطعہ تارہے اور جوفنص دجال کے دعاوی کی تقید ہی کرے اس میں واضل ہوگا۔ وہ بہشت میں نہیں بلکہ سیدھا دور جوفنص دجال کے دعاوی کی تقید ہی کرے اس میں واضل ہوگا۔ وہ بہشت میں نہیں بلکہ سیدھا دور خیں جاوے گا۔

چنانچہ بیملامت بھی مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے کہان کے پاس ایک فرضی بہشت بھی تھا۔ لیخی بہشتی مقبرہ۔ای کوحدیرہ میں نارکہا گیاہے۔ ماریک میں کی میں شدہ میں

دجال اكبراور كسوف وخسوف

بخاری شریف میں ہے کہ پینم مقالیہ کے زبانہ میں کسوف (سورج گربن) ہواتو آپ نے میں اس موقعہ پرلوگوں کوجمع کر کے فتنہ دجال سے ڈرایا اور فرمایا:''وانسه قد او حسی السی انکم تفتنون فے القبور قریباً من فتنة المسیع الدجال''حاکم وہی کی صدیث میں ہے کہ آپ نے اس موقعہ پر دجال کی چنرعلامات کوجمی بیان فرمایا اور بیطریق بیان لیخی آپ کا

عین گربن کے موقعہ پروتی الی سے خبر پاکرفتی دجال سے ڈرانا بیصاف اس پردلالت کرتا ہے کہ گربن رکاف کے دوائی سے میں گربن رکسوف وخسوف ) دجال کی علامات میں سے ہے کہ اس کے زمانہ میں گربن ہوگا۔ جواس کے فقند کی ترقی کا موجب ہوگا۔ جب بی آپ نے خاص گربن کے موقعہ پرفتین دجال سے ڈرایا۔ سو بیعلامت بھی مرزا قادیانی میں صاف طور پر پائی جاتی ہے کہ ان کے زمانہ میں گربن کسوف وخسوف ہوا۔ جس سے ان کے فتنہ نے بڑی ترقی کی ۔ جوظا ہر بات ہے۔

وسوف ہوا ہے اس سے ان سے صدیعے ہوں وہ ان ان است ہونا خود مرز اقادیا ٹی کو بھی مسلم اور پیگر ہن کسوف وخسوف کا د جال کی علامات میں سے ہونا خود مرز اقادیا ٹی کو بھی مسلم ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں۔

درس خاشی دو قرآن خوامد بود از پیځ مهدی ودجال، نشان خوامد بود

(حقیقت الوی م ۱۹۷، نزائن ج۲۲م ۲۰۳)

ر یسی مون و خسوف سورج گرئن و چاندگرئن دونوں کا ایک ساتھ ااساھ میں واقع ہونا وجال کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ ااساھ میں مرزا قادیانی کے زمانہ میں اسی طرح کسوف وخسوف ہوا۔ولہذا نتیجہ ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی ہی واقعہ میں 'المسیح الدجال' 'ہیں۔ وجال اکبراوروم وارستارہ

د جال اكبراور طاعون

کی اور بید جال کے زمانہ میں طاعون کا پڑتا مرزائید کو بھی مسلم ہے۔ مرزامحمود صاحب نے (وحوت الا میرم ۱۷۷) میں تسلیم کیا ہے۔ الامیرم ۱۷۷) میں تسلیم کیا ہے۔

'' چنا نچی حفرت انس سے تر نہی میں روایت ہے کہ جب د جال طاہر ہوگا تو اس وقت طاعون بھی پڑے گا۔''

دجال اكبراور جنگ عظيم

صريفيل عن الملحمة العظمى وفتح القسطنطنية وخروج الدجال في سبعة اشهر (ابوداؤد، ترمذي، حاكم) "روبري مديث على عيد أقال بين الملحمة (العظمى) وفتح القسطنطنية ست سنين ويخرج الدجال في السابعة وقال هذا اصع (ابوداؤد واحمد ونعيم بن حماد، مشكوة، كنزالعمال) "لين ملم العظمي (بناك عظمي) اورد جال كورميان چيسات سال كا وقف موكا اورساتوال سال دجال كروج كاموكار

چنانچہ دیکھ لو۔ جنگ عظیم اور مرزا قادیانی کے درمیان ٹھیک چھ سال کا وقفہ ہے اور ساتویں سال مرزا قادیانی زندہ موجود تھے۔

دجال اكبراور مسجد اقصلي

'قال رایت لیلة اسری بی ..... و رابت مالکا خازن النار والدجال (متفق علیه، مشکوة) ''لیخی شب معران میں نجا الله نے خازن ناراورد جال دونوں کودیکھا۔
مسلم کی مدیث میں ہے کہ خازن نارکوآپ نے بیت المقدس (مجداقصیٰ ) کے پاس دیکھا۔ والہذا البت ہوا کہ ای موقعہ پرآپ نے دجال کوجی دیکھا اور بید جال کامجداقصیٰ کے پاس دکھا یا جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مجداقصیٰ کے ساتھ کی فتم کا کوئی تعلق ظاہر کرےگا۔ جب ہی وہ اس موقع پر دکھا یا گیا۔ مورز اقادیانی میں بیعلامت بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے مجداقصیٰ کے مقابلہ میں قادیان میں مجداقصیٰ کے اللہ میں قادیان میں مجداقصیٰ کے مقابلہ میں قادیان میں مجداقصیٰ تعمیر کی اور بیدوی کیا۔

''مسجد اقصلٰی سے مرادم سے موتود (مرزا قادیانی) کی مسجد ہے۔ جو قادیان میں واقع ہے۔۔۔۔معراح میں جو آنخضرت اللہ مسجد الحرام سے مجداقصلٰ تک سیر فرما ہوئے۔وہ مبجداقصلٰ یمی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔'' (خطبہ الہامیص ج،ح،خزائنج ۱۹س۱۲۲۱۲)

# وجال اكبراور دمشق

''اخرج نعیم بن حماد فے کتاب الفتن قال یتوجه الدجال فینزل عند باب دمشق الشرقی ثم یظهر بالمشرق فیعطی الخلافة ''پیم مرافقہ نے فرمایا۔ دجال اکبر متوجہ ہوگا۔ سودہ دمش کے شرقی جانب شرقی دروازے کے پاس اترے گا۔ پھر مشرق کی طرف ظاہر ہوگا۔ (لیمنی اپنے مرکز مشرق میں آ وے گا) سودہ خلافت دیا جاوے گا۔ لیمن مندخلافت پر بیٹے جاوے گا۔ (کذائی فتح الباری ۲۹۵)

یزدیکالفظ بتلار ہا ہے کہ وہ کی بڑے کام کی تیاری کرے گا اور 'فیدنول عدد باب دہشت الشرقی '' ہے معلوم ہور ہا ہے کہ وہ کی اہم سفر کی تیاری کرے گا۔ جس میں وہ دمشق میں بھی آ وے گا اور شہر کے مشرقی جانب تھہرے گا اور لفظ ' فید عطی الخلافة '' سے تابت ہور ہا ہے کہ اس میں کی خلیفہ وجال کا ذکر ہے۔ موسیعلامت بھی مرز اقادیائی میں پائی جاتی ہے کہ ان کے فرزند وخلیفہ مرز احمود احمد نے سفر ولایت کی تیاری کی اور اس سفر میں وہ دمشق میں بھی مسے اور مشرک مرقی جا دور کھر اس میں بھی مسلم کے اور بدستور مندخلافت پر بیٹے گئے۔ اور بدستور مندخلافت پر بیٹے گئے۔

# دجال صدى كيسر برطام رموكا

چنانچد فج الكرامه مل كها بـ "درباره دجال تعين آمده كه خروج و برسر ماند خوامد دو" (قي الكرام عن الكها من المها المهارية عن المرام عن المعربة الكرام عن المهارية عن المرام عن المعربة المعربة

چنانچەمرزا قاديانى بھىڭھىكەمدى كەسرىرىڧا ہر ہوا۔ د جال كاخروج غيراسلامى حكومت ميں ہوگا

يغير المستكر وصيف والنهى عن المستكر وصيف والنهى المستكر وصيف والنهى عن المستكر وصيف والنهى عن المستكر وصيف والدود وكثرت القراء وقلة الفقهاء وعطلت الحدود (كنزالعمال ع) "يعى خروج وجال كالمابات من سي يهى م كداس كزمان من ام بالمعروف اور نبى عن المنكر متروك موكا اوراسلاى حدود عطل مول كي چنا نچ مرزا قاديا في ايسي عن وقت من ظام موا-

اوراس ہے میبھی معلوم ہوا کہ بز مانہ خروج د جال غیراسلامی سلطنت ہوگی ہے جس میں

حدوداسلامی کی بجائے طاغوتی قوانین وحدود کا نفاذ ہوگا ادراس غیراسلامی حکومت میں وہ ظاہر ہوگا اوراس کے زیرسامیوہ اپنے فتنہ کو پھیلائے گا۔ چنانچیڈھیک اسی طرح واقع میں ہواتفصیل وتشریح کی کوئی حاجت نہیں۔

# دجال كاايخ مركز ياخراج

تَعْمِرَ النَّاسِ فيهزم من المناسِ في الله الله الله الله الله الناس فيهزم من قبل المشرق فياول مصريرده المصر الذي بملتقى البحرين (اخرجه احمد وطبراني والحاكم، درمنثور)"

د جال لوگوں کے درمیان ہوکر نکلے گا اور وہ شرق کی طرف سے فکست دیا جاوےگا۔ یعنی فکست کھا کر اپنے مرکز مشرق سے نکلے گا۔ سو پہلاشچر کہ جہاں وہ وارد ہوگا۔ وہ ایہا ہوگا کہ جہاں دودریا آپس میں ملتے ہوں گے۔ پھرلوگوں کے درمیان ہوکر نکلنے سے یہ بھی معلوم ہورہا ہے کہ اس وقت اور بھی بہت سے لوگ مشرق کی طرف سے نکالے جادیں گے۔ جس پروہ آئییں کے درمیان ہوکر نکلے گا۔

چنانچہ دیکھ لویدعلامت بھی نہایت صفائی سے مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے کہ ان کا سب خاندان اور خلیفہ اور تبعین اور مبلغین مشرق کی طرف سے بعنی مرکز قادیان سے ہزیمت خور دہ ہوکر نکالے گئے ہیں۔ پھریہ سب دوسرے لوگوں کے درمیان ہوکر نکلے ہیں۔ پھر اس کے بعد موافق خبر صدیمث کے انہوں نے شہر چنیوٹ میں آ کرڈیرہ لگایا ہے۔ جوملتی البحرین ہے۔ جودریا کے کنارے واقع ہے اور جہال دودریا ہوکر آپس میں پھرائی مقام پر مل جاتے ہیں۔ پھر صدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں پہاڑیاں بھی ہوں گی۔ سویہاں پہاڑیاں بھی ہیں۔

تو ہتلاہیۓ! کیا الی تصریحات کے بعد پھر بھی مرزا قادیانی کے اُس الدجال ہونے شرب کچھ شک وشیرہ جاتا ہے؟

اگرچہ دجال کی چنداور علامات بھی ہیں۔گرسر دست انہی علامات پر اکتفا کی جاتی ہے اور اگر ناظرین نے اس سلسلہ کو پہند کیا تو پھرانشاء اللہ تعالیٰ قر آن پاک کی پیش گوئیاں بیان کی جاویں گی۔ جو کہ خاص مرز اقادیانی کے ہارہ میں ارشاد ہوئی ہیں۔

"واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين"



# بيش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

خاتم النبيين واله الطاهرين واصحابه الكاملين اجمعين ، اما بعد!

بيه كمترين بيجيد ان محمه مهرالدين بن چوېدري روش الدين هنظېما الله عن كل عيب ورين حضرات باانصاف سے عرض برداز ہے کہ تاریخ اسلام شاہر ہے کہ جس طرح دین اسلام اپنی ظاہری اور باطنی حقیقت کی مثال نہیں رکھتا۔اس طرح برعکس اس کے ہردور میں بعض بدباطن افراد ایے پیدا ہوتے رہے،جن کا مقصد حیات اسلامی نظریات پر پچرا چھالنے کے سوااور کھی ندر ہا مگر ید موجودہ دوراس اعتبار سے زیادہ ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ خودمسلمانوں میں شوئی قسمت سے ا پیےاشخاص نمودار ہو گئے ہیں۔جنہوں نے حصار اسلام کی تنگین اور متحکم بنیادوں کواینے نایاک حربوں سے کھوکھلا کرنے کی تعلی مطرود شروع کررکھی ہیں۔ بلاشبہ بیکہا جاسکتا ہے کہ جتنا نقصان ان گندم نما اور جوفروش حضرات نے اسلام کو پہنچا ہے۔ وہ کفار ومشرکین اور ویکر متعصبین کے نقصان ہے کہیں زیادہ ہے۔لیکن اب تو حدموگی کہ بد بداندیش مصلحین ومتقین کالباس اوڑھ کر عوام کے سامنے رونما ہوتے ہیں اور اپنے دجل وفرین تصورات سے دوسروں کومتاثر کرنے کی سرتو ڑکوشش کرتے ہیں اور پھر سیجھتے ہیں کہ ہم نے ملک والمت کی بےمثال ضدمت کی ہےاورقوم كوشابرا وُترتى برگامزن كرديا باوراقوام عالم كي فبرست مين قوم كوايك مرتبه برلا كفرا كيا ب-حالانکه ملک ولمت کی تباہی و بربادی اور اسلامی نظریات میں تزلزل معتقدات شرعیہ میں تذبذ ب انمی مکاروں اور منافقین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ان منافقین اور مفسدین نے اپنی ابلیسا نہ فریوں مے مش اپنی خواہشات نفسیہ کو یا یہ مکیل تک پہنچانے کے لئے جس طرح اسلامی مسائل کو تخته مشق بنار کھا ہے۔اس کی نظیر نہیں ملتی میم الحمد للہ کہ دین ولمت کی حفاظت اور نگرانی کے لئے قدرت ایسے مخلص اور نیک طینت افراد پیدا کرتی رہی جوایے مکاروں کی عیار بوں اور فریب کاریوں ہے قوم اورعوام کولگا تار آگاہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔علائے ربانی کو ہم الله سوادہم کے متواتر تعبيداورة كاه كرنے كے ساتھ كر جى بعض افراد خطرناك اور مهلك ناسوركى حيثيت ركھتے ہيں۔ جو كمات وغرب كے لئے انتهائي طور رِقلق واضطراب كاسبب بن موئ ميں۔ان سے ايك

مرزائی گروہ ہے کہ اگریز نے جھوٹی نبوت کی تخلیق وا بجاد کر کے اور اس کی بڑے اہتمام سے اپنے زیرسایہ پرورش کر کے اسلام پرجو گہری ضرب لگائی ہے وہ ملت اسلامیہ کے لئے خطر تاک نتائج کا پیش خیمہ بن ربی ہے۔ مولی تعالی اس کے مفاسد سے اہل اسلام کو تحفوظ رکھے۔ مرز ائیت انگریز کا خود کا شتہ ابودا

مخضریہ کے مابین اسلام اور کفر کی آزادی مسلمان اور انگریز کے مابین اسلام اور کفر کی آخری جگ تھی جولائ گئی۔ جس میں مسلمانوں کو بکست ہوئی اور مسلمانوں نے دِل جس کی وجہ سے دو بنیم ہو گئے۔ گرز خم خوردہ شیر غرال کی طرح موقع کی تلاش میں رہے کہ موقع پاکر فکست کا بدلہ لیں۔ گر انگریز کی شاطرانہ پالیسی نے دوبارہ موقعہ نہ دیا۔ بلکہ اس نے اپنے قدم مضبوط کرنے کے لئے ساز ٹی تحریکوں کا آغاز کیا۔ منجملہ ان دیگر قسم کی تحریکوں کے فلاف دینی اور فہ بھی محاذی پر قادیا نی ساز ٹی تحریکوں کا آغاز کیا۔ منجملہ ان دیگر قسم کی تحریکوں کے فلاف دینی اور فہ بھی محاذی پر قادیا نی ساز ٹی کی بنیاد ڈال کر اسے اپنے زیرسا یہ کما حقہ، پروان چڑھایا۔ نیز ایک کمیش لندن سے ہندوستان بھی جبارت کندہ سلم قوم کو مالات معلوم کرے ان کی رپورٹ بیش کی۔ ۱۸۵ء میں وائٹ ہاؤس لندن میں کانفرنس منعقلہ موئی۔ جس میں کمیشن فہرور کے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مشنری کے پادری بھی وعوت خاص میں شریک ہوئے۔ جس میں دونوں نے علیمہ ہ علیمہ ہ لیورٹ بیش کی جو کہ ''دی

ر پورٹ سر براہ کمیشن سرولیم ہنٹر

مسلمانوں کا خدمباً عقیدہ بیہ کہ وہ کسی غیر کملی حکومت کے زیر سایٹہیں رہ سکتے اوران کے لئے غیر کملی حکومت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جہاد کے اس تصور میں مسلمانوں کے لئے ایک جوش اور ولولہ ہے اور وہ جہاد کے لئے ہرونت ہر لحہ تیار ہیں۔ان کی ریکیفیت کسی وفت بھی انہیں حکومت کے خلاف ابھار سکتی ہے۔

ناظرین! ان الفاظ کو بار پار پڑھیں اور اندازہ لگا ئیں کہ سلمانوں کے لئے جہاد کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کو یا مسلمان ور جہاولازی اور دائی طور پر لازم لمزوم ہیں کہ دونوں میں افتر اق ناممکن ہے۔

### برسى ربورث بإدرى صاحبان

'' یہاں تک کے باشندوں کی ایک بہت اکثریت پیری مریدی کے دبخانات کی حالل ہے۔ اگراس وقت ہم کی ایسے غدار کوڈھونڈ نے میں کامیاب ہوجا کیں جوظلی نبوت کا دعوئی کرنے کو تیار ہوجائے تو اس کے حلقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جونی درجوق شامل ہوجا کیں گے۔ لیک مسلمانوں میں اسے اس تم کے دعوئی کے لئے کسی کو تیار کرنا ہی بنیادی کام ہے۔ یہ شکل حل ہو جائے تو اس محضوت کی خورسایہ پروان چڑ ھایا جاسکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے جائے تو اس محضوت کی فیدارون کی حکمت عملی سے فکست دے چھے ہیں۔ وہ مرحلہ اور تھا اس وقت فوجی نقط نظر سے غداروں کی تلاش کی گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ ہم برصغیر کے چپ چپ پر حکمران ہیں اور ہر طرف امن وال بحل ہو چکا ہے تو ان حالات میں ہمیں کی ایسے منصوب پر پر حکمران ہیں اور ہر طرف امن وال بحال ہو چکا ہے تو ان حالات میں ہمیں کی ایسے منصوب پر پر حکمران ہیں اور ہر طرف امن وال بحال ہو چکا ہے تو ان حالات میں ہمیں کی ایسے منصوب پر پر حکمل کرنا چاہئے جو یہاں کے باشندوں کے داخلی انتظار کا باعث ہو۔''

اقتباس ازمطبوعه رپورٹ کانفرنس دائٹ ہال لنڈن منعقدہ• ۱۸۷ء دی آ رائیول آ ف برکش ایمپائر ان انڈیا۔

 بریں علم وایمان بباید گریست

اور حقیقت یہ ہے کہ ۱۸۷ء کی لندن کا نفرنس کا انعقاد ایک رسی کارروائی تھی۔ حالاتکہ اس سے پیشتر حکومت برست خانوادے کی اس سے پیشتر حکومت برست خانوادے کی اتلاق میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بیغاندان شروع میں سے حکومت کے کاسہ لیس اور وفاداری کادم بحرنے والے لوگوں میں سے صف اول کا خاندان تھا۔ جس کی تصدیق کے لئے مرزا قادیائی کا اپنا بیان کافی ہے۔ مرزا قادیائی ایخ خاندان اور حکومت برطانیہ کے دیرید تعلقات کے جوت میں تحریفرماتے ہیں۔

" میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جواس حکومت کا پکا خیر خواہ ہے۔ میر اوالد مرزاغلام مرتفعی گور نمنٹ کی نظر میں وفا دارا ورخیر خواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بارگور نری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی۔ لیعنی بچاس سوارا ور گھوڑ ہے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیاں خوشنود کی حکام ان کو ملی تھیں۔ جھے افسوس ہے کہ بہت میں ان میں سے گم ہوگئیں۔ گر تین چھیاں جو مدت سے چھپ چکی ہیں۔ ان کی نقلین حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے دادا صاحب کی وفات کے بعد میر ابڑا جو کی سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

(حواله اشتها دالاظهارمورند، ٢ رتنبر ١٨٩٥، مجموعه اشتها دات ٢٥ص ٢٥٩)

مرزا قادیانی کی انگریزی ظلی نبوت اوراس کی پروان

مرزا قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء قادیان میں بیدا ہوئے۔ چند کتا میں گھر پر پڑھیں۔ والد کے حکم سے پھرزمینداری کوسرانجام دینے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد دادا کی مرضی سے سیالکوٹ کسی دفتر میں پندرہ روپے پر ملازم ہوگئے۔ پھر چارسال کے بعد مختار کاری کا امتحان دیا۔ گرفیل ہوگئے۔ عرصہ ملازمت میں ایک دو کتا میں انگریزی کی بھی پڑھ لیں۔ گذارہ نہ ہوتا تھا۔ ملازمت چھوڑ کر گھر آگئے۔ قرآن اور حدیثوں کا مطالعہ شروع کردیا۔

(كتاب البرييس 109 تا ١٦١١، فردائن ج ١١ص ١١٦١٨، سيرت المهدى حصداة ل ص ٢٥٠،١٥٥١)

مرزا قادیانی کی مالی حالت

مرزا قادياني لكعة بين: "جمهايية دسترخوان اورروني كالكرتمي-"

(نزول المسيح ص ١١٨ فزائن ج١٩٥ ١٩٩٧)

''ای قصبہ قادیان کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار ہالوگ جانے ہیں کہ اس زمانہ میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جوقبر میں صد ہاسال سے مدفون ہواورکوئی نہ جاتیا ہو کہ یہ قبر کس کی ہے۔'' کی ہے۔''

" ميں ايك دائم المرض آ دى ہول ..... بسااوقات سوسود فعدرات كويادن كو پيشاب آتا (اربعين نمبر مهم من جزائن ج ١٥س - ١٥)

تاظرین!انداده لگائیس کدمرزا قادیانی کی ابتدائی زندگی کس نوعیت کی تھی۔ گرآخری زندگی کہ جب ظلی نبوت انگریز بالا نے عطاکی ، پھرکیا کہنا کہ جب انگریز سازشی کھوٹے پر باندھ کر اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ بحق انگریز الیں مداحی کرتا ہے کہ انگریز ی حکومت پر رحمت اللی کا گمان ہونے لگتا ہے اور دوسری طرف اپنی تخالفین کی تو لا دفعلا وہ بلغار کرتا ہے کہ شیطان کے بھی رو تکلئے گھڑے ہوجاتے ہیں اور کیا مجال کہ دوران تبلغ مرزا قادیانی کو کہیں کی تشم کی رکاوٹ یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بلکہ آج تک اے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ بہر صورت ظلی نبوت کے محن سامنا کرنا پڑا ہو۔ بلکہ آج تک اے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ بہر صورت ظلی نبوت کے محن مصرات نے اس کواس قدر پروان چڑھایا کہ مرزا قادیا نی نے مرتے دم تک نہ ہے کہ اس کی حمایت میں سروھڑ کی بازی لگادی۔ بلکہ اس کی دھیت بھی کردی تسلی کے لئے ایک دوحوا لے اور ساع فرما ہے ۔ کہ ۱۵ اور کا وی خطرہ اپنی محسنہ پھی کردی تسلی کے لئے ایک دوحوا لے اور ساع فرما ہے ۔ کہ ۱۵ اور اور حرامیوں کی طرح اپنی محسنہ گورنمنٹ پر جملہ کرتا شروع کردیا اور اس کا نام بہادر کھا۔ ''

"سواگرہم گورنمنٹ برطانیہ ہے سرکٹی کریں تو مکویا اسلام اور خدار سول ہے سرکٹی کریں تو مکویا اسلام اور خدار سول ہے سرکٹی کرتے ہیں تو گویا اس وقت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عباوت کر رہے ہیں۔" (شہادت القرآن گورنمنٹ کی توجہ کے لئے ص۸۵، فزائن ۱۲ ص ۳۸۱)
"(گورنمنٹ انگلینڈ) خداکی نعمتوں ہے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ سلمانوں کے لئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔"

(شہادت القرآن كورنمنث كى توجد كے لئے ص ٩٢، فزائن ج٢ ص ٣٨٨)

''میں نے سترہ سال مسلسل تقریروں سے ثبوت پیش کئے ہیں۔ صاف فلا ہرہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں ایک فخض امن دوست ہوں اور اطاعت محر رمنت ہور دی بندگان خدا کی میرااصول ہے اور میہ وہی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وفعہ چہارم میں ان بی باتوں کی تقریح ہے۔''

. ( كمّاب البربيم ١٠ كورنمنث عاليه قيعر و مند فز ائن ج٣ اص ١٠)

مرزا قادياني اورمسئله جهاد

دو گورنمنٹ الگلینڈ خداکی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ بید کہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ بید کہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ بیسلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔ خداوند کریم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا۔ ایک سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا حرام ہے۔'' مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا۔ ایک سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا حرام ہے۔'' (شہادت القرآن ضمیر کورنمنٹ کی تیجہ کے لائن ص ۹۳،۹۳،۹۲ برزائن جام ۱۸۹،۲۸۸)

"جیے جیے میرے مرید بردھیں مے ویے ہی مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں مے کیونکہ مجھے سے ومہدی مان لیتا ہی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے۔"

(معميد كتاب البربياشتهار بحضور نواب ص المنز ائن ج١١٥ ص ٣١٧)

"مرزا قادیانی کی عرضی بخدمت گورنمنٹ پنجاب ۲۲۲ رفر دری ۱۸۹۸ء بیس نے خالفت جہاداور اگریزی اطاعت کے بارے بیس اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پہاس الماریاں بعر سکتی ہیں۔ بیس نے الیس کتابیں تمام ممالک عرب مصراور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچادی ہیں۔"

(ترياق القلوب ص ١٥ فرزائن ج١٥٥ ص ١٥٥)

"میں ایک تھم لے کرآپ کے پاس آیا ہوں۔ مید کہ تلوار سے جہاد کا خاتمہ ہے۔ اقتباس از فیصلہ جناب محمد اکبر۔" (الدیشن شرکٹ عجراد لینڈی موردہ ۱۹۵۵ء)

"اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنا م کرنے والا اور کوئی مسئلٹیس "

''اس زمانہ میں جہاد کرنا یعنی اسلام کے لئے لڑتا بالکل حرام ہے۔ سیج موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔'' (اربعین نبر م حاشیر سسا انزائن ج اص ۱۹۳۳)

## ان حواله جات مذكوره بالا كاماحصل

ناظرين كرام! آپ كومندرجات بالاست مندرجه ذيل امورروزروش كى طرح واضح مو كي مول كي م

۲..... مرزا قادیانی کوانگریز نے ظلی نبی بنایا تا کہ بیالین پیری مریدی کے اثر رسوخ ہے بھی ہمارارابطہ دوام اقتد ارکمل کرے۔

۳..... مرزا قادیانی نے اس مقصدانگریز کے لئے جہادشری کوحرام کر دیا اوراس کے مرتکب کوجہنمی وغیر ہ قرار دیا۔

۳ ...... مرزا قادیانی نے میچ موعود بن کرقر آن، حدیث، اجماع میں تغیر وتبدل کرتے ہوئے اپنی اختر ای ونفسیاتی تبلیغ کی۔

۵.....۵ مرزا قادیانی نے اپنی تمام مرمقصدا گریز کے لئے صرف کر دی۔ بلکداپنے تمام عقیدت مندان کو اپنی بیعت لینے میں بیشرط کر دی کہ وہ ظاہری وباطنی طور پر انگریز کے فرما نبردار دیں اوراس کی بیلیٹے کریں۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے انگریزی حکومت کواٹل اسلام کے لئے خدا کی رحمت اور نعمت اور برکت جائے پناہ وغیرہ قرار دیا ہے۔

کسسد مرزا قادیانی نے ۱۸۵۷ء میں جواسلام وکفر کی جنگ تھی جس میں اکابر علائے کرام مثلاً مولا نافضل الحق خیر آبادی، حافظ محد تعیم الدین مراد آبادی وغیر ہم بھی شامل تھے۔ ان مجاہدین کو چورڈ اکو بدائدیش وغیرہ غیرمہذب الفاظ سے موسوم کیا ہے۔ مرزا قادیانی کا خائدان اس جنگ میں انگریز کے ساتھ رہا عملی طور پر بچاس گھوڑ سوارد سے کرامداد کی مسلمانوں کو پریشان کیا اور مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف پچاس الماریوں کی مقدار کتابیں اور اشتہارات چھپوا کر عرب وجم کے چید چیدیں پھیلا دیں۔

۹ ..... مرزا قادیانی کے خاندان بلکہ جملہ متعلقین کوانگریزنے ملی ویکی سیاس بے شاررعا بیٹیں دے کر مالا مال کیااورآج تک کررہاہے۔

حقائق كاانكار

ناظرین حضرات! بلاشبه مرزا قادیانی نے باوجود یکهاپنے کومسلمان اورحضورا کرم علیہ الصلوة والسلام كا امتى كيني ميس كس قدر جسارت اورب باكى كا ثبوت ديا ہے۔قرآن وحديث امت کے متر رات ومسلمات کا انکار کردیا اور دائرہ اخلاقیات سے نکل گئے ۔ انگریز جس کوتر آن وحدیث وحالات نے اسلام اور اہل اسلام کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ جس انگریز کو آیک لمحہ کے لے مسلمانوں کی خیرو بہوو برداشت اور کوارانہیں۔اس کومسلمان کے لئے تعمت، رحمت باران كرم وغيره كهناكس قدر قدرت كوچين بهد كياجس انكريز نے دھوكه، مكر وفريب اور غاصبانه، مفیدانہ طور پرمسلمانون کے ملک پرلاکھوں میل دورہے آ کرحملہ کیا۔ ایسے خونخو ارحملہ آور کاعزت وناموں اور شعائر اسلامیکو بچانے کے لئے وفاع کرنا حرام ہے۔ ناجائز ہے؟ اور کیاا یسے خونخوار حمله آور کا اپنے ملک سے لاکھوں میل دور آ کر کون می شرافت اور قابل تعریف اقدام ہے؟ کیا انگریز کوانجیل وبائبل ایسی اجازت دیتا ہے؟ ہرگزنہیں، ہرگزنہیں۔ کیا ایسے وثمن کی الداد کرنا پہ اسلام دشمنی نبیں ہے؟ اور اسلام دشمنی شرعی نقط انظر ہے مسلمانوں کو جائز ہے؟ کیادشمن اسلام کے لے شریعت کو بدلنااورامت کے مسلمات کو تھکرانا بدایمان ہے؟ کیا قرآن وحدیث کوچھوڑ کرانجیل وغیرہ کی پناہ لینا نا قابل عفوجرم نہیں ہے؟ کیا انگریز کے نظریات جو کہ سراسراسلامی نظریات کی ضد ہیں، کو دنیا بھر میں پھیلانا حتیٰ کہ اپنی اولا داور متبعین کو بھی اس کی وصیت کرنا، کیا بیاسلام ہے؟ ایمان ہے؟ ہرگز ہرگزنہیں بیمرزا قادیانی کی نیت فاسدہ کا پس منظر ہے۔ای طرح جہاد کا مسلہ جو كه شرعى حيثيت كےعلاوہ دنياوى طور پر بھى توم كى بقاوفتا كامسكلہ ہے جوتوم مجاہدانہ زندگى بسر كرے گی مختی ہوگی، جفائش ہوگی۔ وہ نقینی طور پر دنیا میں کا مران اور فتح یاب ہوگی۔ آزادی کی دولت

سے سرشار ہوگی۔ اس کی عزت وناموں اور معمولات زندگی شرافت، سیادت، امارت، سیاست وغیرہ پر بھی آئی نبیں آئے گی اور پھر جب کہ مسلمان کوشر فی ہدایت ہو کہ اس کا سودا ہو چکا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حیدا ور اس کا نام بلند کرنے کے لئے دائی طور پر برسر پیکار اور سر بحف مجاہد اور سیاہی ہے، تو بھلا فرمائے کہ پھر مسلمان کیسے جہاد کوشرک کرسکتا ہے؟ اور کیسے وہ فافل اور محت چھوز کر اپنے مال وجان، عزت ووقار کو خطرہ جیں ڈال سکتا ہے۔ کیا وہ عمر اواراوۃ اور پھر دیمن اسلام کے کہنے پر دیمن کوراضی کرنے کے لئے شریعت کی مخالفت کرسکتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ بہرصورت کہنے داور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکہداشت جو کہ جہاد کا ثمرہ ہے۔ مسلمان کا شری بلکہ فطری نقطہ جہاد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکہداشت جو کہ جہاد کا ثمرہ ہے۔ مسلمان کا شری بلکہ فطری نقطہ حیات ہے۔ جس کو وہ زندگی بھر ہروفت ہر طرح معمول بنانے پر بمجبور ہے۔ کیونکہ اس کی بہی بقا ہے۔ الغرض مرز اقادیائی نے جو پھی کیا وہ جو تھا گر افسوس صورات بتا وفنا سب اللہ سجا در عرض وہ والی تعمیل کے لئے کیا ہے اور عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالا تک عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالا تک عزت، ذات، نقروغنا، راحت بتا وفنا سب اللہ سجا در کیا ہے۔ مرز اقادیائی کو ایس نہیں کرنا جائے تھا۔ گر افسوس صدافسوس کہ وہ کر گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون! والى الله المشتكى

بہرصورت مرزافلام احمد قادیانی کے عقائد فاسدہ باطلہ تو ایک طویل فہرست رکھتے
ہیں۔ جو کہ اپنی مصنوفی نبوت کے ثبوت و بقائے لئے جمہور اسلام کے برخلاف کھڑے کے
ہیں اوران کی صحت اوراسخکای کے لئے ایڑی چوٹی کا ذور لگایا جارہا ہے۔ ان جس سے ایک عقیدہ
فاسدہ سے کہ حضرت عیلی علیہ السلام وفات پاچکے ہیں اور جس عیلی بن مریم کے آنے کی
اعادیث بیں نبر آئی ہے۔ اس کا مصدات صرف اور محض جیں ہوں اور اہل اسلام کا بیعقیدہ کے عیلی
اعادیث بیں نبر آئی ہے۔ اس کا مصدات صرف اور محض جیں ہوں اور اہل اسلام کا بیعقیدہ کے عیلی
مین مریم آسان پر اٹھا لئے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہ آسان سے اتریں گے۔ بالکل غلط
ہی اور جوالیا عقیدہ رکھتے ہیں اور مجھ کو سے اور نبی نبیس مانتے وہ نہ صرف سے کہ گراہ ہیں۔ بلکہ بے
دین ، بکافر ، جبنی ہیں۔ لبندا قرآن واحادیث واقد لہ شرعیہ سے مسئلہ حیات سے ودیگر بعض ضروری
دین ، بکافر ، جبنی ہیں۔ لبندا قرآن واحادیث واقد لہ شرعیہ سے مسئلہ حیات سے ودیگر بعض ضروری
مسئلہ حیات میں شم آمین!

حات ت

حیات مسے کے مسئلہ سے سے یقین کر لینا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو مسئلہ ختم نبوت کے

ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بالفرض والتقد مرا کر حیات میں ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضور پرنو طابعہ سب ہے آخری نبی ورسول ہیں۔ آپ کے زمانہ یا بعد ہیں کسی شم کی نبوت کے جائز ہونے کا دعویٰ کرنا قرآن وحدیث اور مسلک جمہور اسلام کا صرح انکار ہے جو کہ تفر ہے۔ مشتاء غزاع

الل اسلام اور جمہور علاء کا مسلک ہیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خداتعالیٰ کے اولوالعزم نبی ورسول جو کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بیعیج مجے تھے وہ بوقت صعود الیٰ السماء بقید حیات تھے اور ان کوروح وجسم ہردو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسان پر اٹھالیا اور وہ آج تک آسان پر اٹھالیا اور وہ آج تک آسان پر زندہ بیں اور قیام قیامت سے پہلے آسان سے زمین پراٹریں گے۔ مسئلہ کی تنقیح کے لئے معیاری امور

ناسرین ایملے اس کے کہ علا حیات سے پرشری دلیوں سے روشی والی جائے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چد صررت امور جو کہ مسئر کو بھینے کے لئے ایک معیاری حیثیت رکھتے
ہیں۔ ذکر کرتے جائیں تا کہ ان کی روشن میں مسئر کہ بھینے میں سہونت مواور بغیر کی وقت کے سیح
مناسب معلوم ہوتا ہے اور وجہ اس کی ہے ہے کہ ہوض کا اپنے ہی خیال سے اس کا سیح العقیدہ ہوتا
فظریہ پر پہنچا جا سکے اور وجہ اس کی ہے ہے کہ ہوض کا اپنے ہی خیال سے اس کا سیح العقیدہ ہوتا
درست نہیں ہوسکا۔ تاوقت کہ وہ کسی معیار صدافت، عقلی اور نقلی کے ماتحت ہوکر اپنے خیالات کا
اظہار نہ کرے۔ آج گوروئے زمین پر متعدد گروہ اپنے اپنی میں نمووار ہیں اور ہراکی اپنی
ہی حقانیت کابا واز دہال چینے کر تا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن در حقیقت سیح وہی ہوسکتا ہے جو کہ تھی وعقلی وعقلی
اور قدر آتی قانون اور ضابطہ کے موافق ہوگا اور جو اس کا مخالف ہوگا بالحضوص اپنے شلیم کردہ اصول
وضوابط کا ہی ، وہ کا ذب اور بیشن طور پر جھوٹا ہوگا۔

قرآن مجيداور ميعار صداقت

"يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليسوم الاخسر" والاعتكرواورائ شيس واليسوم الاخسر" والاعسان والوالله اوراس كرسول كى اطاعت كرواورائ شيس صاحب امراوكول كى ، پر اگركى چيز مي تنازع پيزا موجائة واسے الله اوراس كرسول كى طرف لے جاؤراگم الله اورآخرت كون پرايمان لاتے ہو۔ ﴾

دیکھے! کیسا صاف فیصلہ فرمایا ہے کہ متنازعہ فیدامر میں فیصلہ کرنے والی فقظ دو چیزیں ہیں۔ایک اللہ تعالیٰ کا کلام پاک،قرآن مجیداور دوسری حدیث پاک، تیسری کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ اور سب دلیلیں ان دونوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ پھر س قدراس پر تعبیہ فرما کراس کو منتظم کیا ہے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے ہوتو فیصلہ کن صرف دو ہی امر ہیں۔ پس انہی دو سے فیصلہ کرو۔ ورنہ تم ایمان دار نہیں۔ بہرصورت ثابت ہوا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس صرت اور ناطق فیصلے سے گریز نہیں کرسکتا۔ جب بھی امر متنازعہ فیصلہ لے گا تو انہی دوسے لے گا۔

مرزا قادياني بانئ فرقه مرزائيه كانظريه

اشتہار ۱۲ اراکو بر ۱۸ میں مرزاغلام احمقادیانی کھتے ہیں: ''میں نہ نبوت کا مرقی ہوں اور نہ مجرات اور ملا کک اور نہ مجرات اور ملا کک اور نہ مجرات اور ملا ککہ اور لیا تہام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو ما نہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا تا مجر مصطفیٰ میں ختم المرسلین کے بعد کشر آن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا تا مجر مصطفیٰ میں اور سالت کی اور سیدنا ومولا تا مجر مصطفیٰ میں اور سالت کو کا قرب اور کا فرجانیا ہوں۔'' (مجموعا شہارات جامی ۲۳۰)

میں اسلامی عقائد کو مانتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں جو چیزیں اور عقائد

قرآن وحدیث کی روی ثابت ہیں۔ان سب کو مانیا ہوں اور آن مخضرت کا تا ختم الرسلین کے بعد اور کی اور مقابد فتر آن بعد اور کی دوسے ثابت ہیں۔ان سب کو مانیا ہوں اور آن مخضرت کی اور میں قرآن بعد اور کسی دوسرے مرحی نبوت اور رسالت کو پکا کافر جانیا ہوں۔'' خلاصہ بید کہ ہرامر میں قرآن وحدیث فیصلہ ناطق ہے۔ پس (ایا مسلم ص ۸۸، ٹزائن جماص ۲۳۳س) میں مرزا قادیا نی لکھتے ہیں: "فغرض وہ تمام امور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی و کملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو کہ اہل سنت و جماعت کی اجماع رائے سے اسلام کہلاتے ہیں۔ان سب کا مانیافرض ہے۔''

(تخفه گولژوپیس ۱۶۶)

مرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ:''یادرہے کہ ہمارے خالفین کے صدق وکذب کو آزمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وحیات ہے۔اگر عیسیٰ علیہ السلام ورحقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل بچ ہیں اوراگروہ ورحقیقت قر آن کریم کی روھے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالف باطل پر ہیں۔اب قرآن درمیان ہے اس کوسوچو۔''

(تخذ كوار وبيص ١٠ ارخز ائن ج ١٥ص ٢١٣)

مرزا قادياني اورمعيار تفسيرقرآن مجيد

ر کتاب برکات الدعاء ص ۱۹،۱۸ فرزائن ج۲ ص ۱۹،۱۸) پر ہے کہ: '' قرآن مجید کی ایک آیت کے معنی معلوم کریں تو ہمیں بید کھنا جا ہے کہ ان معنوں کی تقدیق کے لئے دوسرے شواہد قرآن کریم سے مطع ہیں یانہیں۔''

اسس "دوسرامعیار رسول النهای کی تغییر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے بیھے والے ہمارے بیارے اور بزرگ نبی حضرت جمعیات سے لیا تھے۔ پس اگر آسخ خرص النہ ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو قف اور بلاو فدغه تشایم کرے نہیں تو اس میں الحاد اور زندقہ فلسفیت کی رگ ہوگی۔ تیسرا معیار تفسیر معیار تفسیر صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ فنگ نہیں کہ صحابہ کرام آسخ خضرت مالے کے نوروں کو حاصل صحابہ کی تقسیر ہے۔ اس میں کچھ فنگ نہیں کہ صحابہ کرام آسخ خضرت مالے کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر برافضل تھا اور نصرت اللی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ "

س..... " " چوتھا معیارتفبیرخودا پنانفس مطہر لے کرخود قر آن کریم میں غور کرنا

ا بیات کا کا سام کا تعلیم کی تفییر قرآن مجید ہے، کیونکہ قران کی ایک آیت ایک جگہ مجمل ا اسس قرآن کی تفسل ہوتھ تھیر قرآن تکیم کی آنخضرت کا تھیا نے کی ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہوتی ہے اور دوسری جگہ فصل ہوجیت ہے۔اس کے خلاف کرنا یا کہنا ہرگز جائز نہیں۔اس کی تقلید ہے۔ بلکہ وہی ساری امت پر ججت ہے۔اس کے خلاف کرنا یا کہنا ہرگز جائز نہیں۔اس کی تقلید سب برواجب ہے۔ حطرت امام ثافی نے کہا ہے کہ اس مخضرت اللہ نے جودیا ہے وہ قرآن سے سیجو کردیا ہے۔ سیجو کردیا ہے۔

سسس سوجب تغیر قرآن کی قرآن وحدیث سے ند ملے تو پھر صحابہ کے اقوال سے تغیر کرنی چاہئے۔ اس کے کہانہوں نے اقوال قرائن اس وقت کے دیکھے بھالے ہیں۔ وقت مزول قرآن وہ حاضروم وجود تھے فہم قرآن میں عمل صالح رکھتے تھے۔

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔ جب تغییر قرآن پاک کی قرآن وسٹ صیحہ یا قول صحافی ہیں ہے نہ لے تو اکثر علماء کا بیقول ہے کہ تابعین کے قول کومعیاد کرلیا جائے۔

ه جب قرآن کی تغییر کرے تو حتی الامکان اوّل قرآن میں ہے کرے۔ پھر سنت مطہرہ ہے، پھر قول صحالی ہے، پھر اجماع تا بعین ہے، پھر لفت عرب ہے میر پارٹج اصول ہیں اور اپنی طرف ہے کوئی بات نہ کہے۔ اگر چہا چھی ہی کیوں نہ ہوا پنی رائے سے تغییر کرنے والے کو جہنمی فریا ہے۔

۲ ..... حدیث ابن عباس علی آیا ہے کہ جس نے اپنی رائے ہے تر آن کریم کی تغییر کی تو دہ مختص اپنی جگہ آتش دوزخ میں مقرر کرے۔اس روایت کوتر ندی نے حسن کہا ہے۔ نسائی اور ابوداؤد نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

مجدوين امت وصوفياء ملت اكركونى بيان فرماكي بياكلام الى يا مديث اوراقوال صحابة كاتفهم مل البحن واقع مواور مراى كا خطره مواور بي حضرات كى طرح عل فرماكين توان كا في المنتبط والله من المنتبط والله من المنتبط والله من المنتبط والله يبعث لهذا الامة المناسك رأس كل مائه سنة من يجدد لها دينها الله تتمم امتى على الضلالة "وغيره سنة من يجدد لها دينها الله تتمم امتى على الضلالة "وغيره على رأس كل مائه سنة من يجدد لها دينها الله وغيره على المناللة "وغيره على المناللة "وغيره على المناللة "

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''جولوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں۔ وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ واقعی طور پر نائب رسول الشکالی اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔خدا تعالی انہیں تمام نعتوں کا وارث بنا تاہے جونبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں۔'' (خ اسلام ص ۹، فزائن ج سے سے) "مجد ركاعلوم لدنيه اورآيات عاويد كساتها تاضروري ب-"

(ازالدادهام ١٥٥٥، فزائن جهم ١٤٩١،٩٤١)

" مشده دين كو پر دلول من قائم كرتے بيں يكها كه بحددول برايمان لانا كھ فرض في مدانتالى كے محمد دالك فاولتك هم فيس خدانتالى كے محم سے انحراف بود فرماتا ہے "و من كفر بعد ذالك فاولتك هم الفاسقون" (شهادت القرآن م ١٨٥ ، فرائن م ٢٩ م ٣٣٣)

" مجددول کونیم قرآن عطاموتا ہے۔" (ایام اصلی ۵۵، نزائن جمام ۱۸۸) " مجدد مجملات کی تفصیل اور کتاب اللہ کے معارف بیان کرتا ہے۔"

(ممامتدالبشري م ٥٥، فزائن ج عص ٢٩٠)

" (سراجدین عیسانی س ۱۵ افزائن ج۱۳ س ۱۳ س ۱۹ مظهر موتا ہے۔ " (سراجدین عیسانی س ۱۵ افزائن ج۱۳ س ۱۳ س خلاصہ میہ ہوا کہ کلام اللہ اور صدیث سے کامفہوم مجددین امت بیان کریں وہ قابل قبول ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ " کے دار میں تاویل اموراشٹناء ناجائز ہے۔ "

(جمامته البشري ص٢٦ بزائن ج٢ص١٩١ حاشيه)

جوفض کی اجماعی عقیدہ کا اٹکار کرے آواس پر خدااوراس کے فرشتوں اور تمام کو گول کی لعنت ہے اور بھی مقصود ہے اور بھی میرا مدعی ہے۔ مجھے اپنی آوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔'' (انجام آتھم صسمانہ نزائن جااص میں)

"مومن كاكام نيس كتفير بالرائ كرد،" (ازالداد إم سهم ٢٦٠، نزائن جهم ٢٦٥)

خلاصهارشادات ندكوره

فیصلہ کے لئے قرآن وصدیہ اجماع اورصوفیاء کرام، مجددین ملت کے قول وکمل کا اعتبار کیا جائے گا اور میں کہ آگر تھن وصدیہ اجماع اورصوفیاء کرام، مجددین ملت کے قول وکمل کا اعتبار کیا جائے گا اور بیار عضرت میں علیہ السلام کی حیات قرآن سے پھرصدیہ، پھرا جماع سے مجموثے اور بیار تال سنت وجماعت کے مقائد اعمال جمت اور واجب العمل ہیں بر ترب اخذ کیا جائے گا اور بیکہ الل سنت وجماعت کے مقائد اعمال جمت اور واجب العمل ہیں اور یہ کہ قرآن مجید وصدیث، اقوال صحاب الغت عرب، صرف نحو، معانی ، بیان بدلنے کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جو کہ امرونہ کورہ کے بغیر بھی نہیں جاسکا۔

سوال ..... جب نقل قرآن ہو یا حدیث۔امور بالا پرموقوف ہے اور وہ چونکہ سب
کے سب ظنی ہیں تو احتمال مجاز وغیرہ کا بھی ہوسکتا ہے تو قرآن ،احادیث کی امر کی قطعیت کا کب
مفید ہوسکیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اگر ثابت بھی ہوجائے تو قطعی طور پر نہ ہوگ۔
جواب ..... جب ایسے امور وقرائن موجود ہوں جن کی وجہ سے یقین کا فائدہ حاصل ہو
تو تو قف اوراحمال مذکورہ کی وجہ نے قل کی قطعیت باطل نہیں ہوتی۔ جیسے:

ا ...... "لم يحج هو شال بعد الهجرة الاحجة واحده "يعن آخضرت المنظية في المحرث كالمحرث المحرث المحرث

۲ ..... "القرآن لم يعارضه احد "يعى قرآن مجيد كاكس فمعارضاور مقابلة بيس كيا

سا سست "دُلم يؤذن في العيدين والكسوف والاستسقاء "يعنى عيدين اوركسوف اوراستىقاء بين والخيراني وي المحالية المركسوف اوراستىقاء بين آ ذان بين دي گئي۔

بېرصورت اگرسوال کو مان لياجائے تو مي نجريس مع قطعي الدلالة ندر بيس كى جوكه باطل هوگى د مواكر آن وحديث وغيره سے جو چيز ثابت ہوگى وه واجب الا تباع ہوگى۔

فائده ..... جب کفقل وعقل ہر دومتعارض ہوں تو وہاں پر تین صور تیں ہو کتی ہیں۔
دونوں قطعی ، دونوں فلنی ۔ ایک قطعی اور دوسری فلنی ۔ تیسری صورت میں قطعی کوعقلی ہو یا نقتی ، فلنی پر
تقتریم حاصل ہے اور دوسری صورت میں باعتبار ولیلوں کے ترجے دی جائے گی اور پہلی صورت فقط
ایک احتمال ہی احتمال ہے ۔ واقع میں اس کا وجو دنہیں ۔ کیونکہ دلیل قطعی اس کو کہتے ہیں جو کنفس
اللمراور واقع میں ضروری واجب ہو ۔ پس اگر دونوں ہی واقع میں ضروری اور واجب اہم ل ہوئیں
تو اجماع نقیطین لا زم آئے گا جو کہ باطل ہے اور عقلی طور پر محال اور ناممکن ہے۔ اگر کوئی الی صورت بظا ہر نظر آتی ہوتو وہاں پر واقع میں ایک ہی ضروری اور قطعی ہوگی اور دوسری غیر قطعی ۔
قر آن مجید اور حضرت عیسلی علیہ السلام کی حیات جسمانی

''وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما (النساه: ١٥٨،١٥٧) ''﴿ اورانهون في يقيى طور پراس (عيسى عليه السلام) كُوْل نهيس كيا بلكه اس كوالله في الخرف آسانول پراته اليام اورالله عالب حكمت والام -

## آیت ندکورہ ہے دجوہ استدلال کامعیار

قرآن مجیدی اس آیت کریمہ سے حیات سے پراستدلال قائم کرنا بعض امور ضروریہ پرموتو ف ہے۔ تاوقتیکہ ان کو بیان نہ کر دیا جائے فہم مطالب میں نہایت دفت پیش آتی ہے۔ لہذا ان امور کو نہایت مختصر طور پرذکر کیا جاتا ہے۔

بحث القصر

قصرلغت میں جس اور قد کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک خاص طریقہ سے خاص کر دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی ان چار طریقوں میں سے ایک طریقہ کے ساتھ جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ جسے ''انسا زید قائم '' یعنی زید فقط قائم ہی ہے۔ اس میں لفظ انما کے ساتھ جو کہ قصر اور شخصیص کا مفید ہے، زید کوقیام پر مقصور کر دیا گیا ہے۔

قصری دوسمیں ہیں۔اصطلاحی اور غیراصطلاحی۔غیراصطلاحی وہ ہے کہ ان الفاظ کے بغیر اصطلاحی وہ ہے کہ ان الفاظ کے بغیر جوکہ قصرا ورخصیص پیدا کردی جائے۔ جیسے مثال فدکورہ میں بول کہاجائے۔ وید مقصور علی القیام "بعنی زید قیام پر بی بند ہے۔

قصراصطلاحی کی دوقتمیں ہیں۔ حقیقی وغیر حقیقی وہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر خاص کرنا کہ بغیراس کے اس کے لئے اور کوئی چیز حقیقت اور واقع میں ٹابت نہو۔ جھٹے ' وہا خاتم الانبیاء الا محمد شاہد ' ' یعنی خاتم الانبیاء بجو جناب محمد سول الشفائی کے کا ور کوئی نہیں۔ یہاں پر وصف ختم نبوت کو آخضرت کا گھٹے پراس طور پر خاص کیا گیا ہے کہ کی نمبر کے لئے ٹابت بی نہیں۔ قصر غیر حقیقی واضائی ہے ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے کسی خاص چیز کی ظرف سے خاص کر دیا جائے ۔ جیسا کہ مازیدالا قائم بعنی زید فقط قائم بی ہے۔ یہاں پر نید کو وصری کوئی طاحس چیز کو دوسری کوئی وصف قیام پر بلی ظ وصف قدود کے مقصور کیا ہے۔ یعنی قعود زید کے لئے ٹابت نہیں۔ گو دوسری کوئی وصف ٹابت بہرہ وہ جھے مازیدالا کا تب ، یعنی زید کے بند کر دیا جائے ۔ حتی کہ اس کے لئے اور کوئی وصف ٹابت نہ ہو۔ جھے مازیدالا کا تب ، یعنی زید کے لئے جو وصف کتا بت کے اور کوئی چیز ٹابت نہیں اور یہ قصرا گروا تع اور حقیقت کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو نفر محقیق کہلاتا ہے۔

ادرا گرصرف مبالغدادرادعاء کی طور پر ہوتو اس کوقصر تحقیقی ادّعا کی کہتے ہیں۔ یعنی قصر

موصوف كادمف رتحقيقا موياادعا اوريتم واقع من بيس بالى جاتى كيونكه يتب بى متصور موكتى ہے کہ ایک فی کی جملہ اوصاف کا جمیں علم ہو بعد ازاں ان میں سے ایک فظ قابت کی جائے اور چنکدایک شی کی تمام اوصاف کا احاط کرنا معدر اور محال ہے اور انسانی قدرت سے خاری ہے۔ البذاياتم داقع ميں موجودنيس \_ دوسرى تم يہ ہے كدايك وصف كودوسرى جزك لئے اس طور پر مخصوص کر دیا جائے کہ بیدوصف کسی اور کے لئے ثابت نہ ہو۔ کو وہ چنے دوسری کسی اور وصف کے ساتھ متصف ہو۔ جیسے یا قام الازید لینی وصف قیام فظازید کے لئے ثابت ہے۔ نہ غیر کے لئے تو زیدو مگر اوصاف ہے بھی متصف ہو بیہمی اگر واقع اور حقیقت کے لحاظ سے اعتباركيا جائة تواس كوقصر حققى تحقيق كبته بين اورا كرمحض مبالغداور ادعاء بي موتو قصرحققي ادعاكى كہتے ہيں \_ يعنى تصرصفت كا موصوف برتحقيقاً مويا ادّعاء اور بيتم كثرت سے ياكى جاتى ہے۔بہرصورت قصر حقیق کی جا رقتمیں ہوئیں۔قصر غیر حقیق واضافی کی قتمیں۔ایک میرکدایک امركوايك وصف رخصوص كرديا جائے - جيسے مازيدالا قائم يعنى زيد فظ قائم بى سے اوربس اس كو قىرموصوف على الصفة كہتے ہيں اوراس كى تين قتميں ہيں۔قصرا فراد،قصر قلب،قصر تعيين،اور دوسری سیکدایک وصف کوایک امر پر بند کردیا جائے محتیٰ کداوروں کے لئے وہ ٹابت ہو۔ جیسے ما ضرب الاعمروليعن عمرونے فقط ماراہے نہ غیرنے اس کوقعرصفت علی الموصوف کہتے ہیں۔اس ک بھی تین قسمیں ہیں۔قعرافراد،قعرقلب،قعرتیین،مجموعہ چیقشمیں ہوئیں۔قعرافرادیہ ہے ك يخاطب كسى امر من شركت كالمعتقد موتاب اور در حقيقت وبال شركت نبيس موتى للذا المكلم ا بي قفرى كلام سے اس كى معتقدان شركت كواڑادے كا مشلاً قفر موصوف على الصفة ميس وه یوں خیال کرتا ہے کہ موصوف کے لئے دو وصفیں ثابت ہیں۔حالاتکہ ایک ثابت تھی۔ چیسے مازید الا كاتب يعنى زيد فقل كاتب ہے۔ يهال خاطب كابي خيال تفاكم وصوف كے لئے دوومفل يعنى كتابت اورشاع يت ثابت بين اور واقع من جونكه ايك وصف تقى للبذا ينكلم بليغ نے اپنے قصری کلام سے شرکت کی نفی کر دی اور فقط ایک وصف رہنے دی۔ اس وجہ سے اس کو قصر موصوف علی الصفة قصرافراد کہتے ہیں اور قصر صغت علی الموصوف میں کہیں گے۔ ما کا تب الا زید لین کا تب بجر زید کے اور کوئی نہیں ۔ خاطب کا اعتقادیہ تھا کہ وصف کتابت زید اور عمر و ہردو کے لے ثابت ہے۔لیکن واقع مِس چونکہ درست نہ تھا۔ البذا ملکم بلغ نے اپنے قصری کلام سے اس

شركت كوباطل كرديا اوراك كے لئے وصف كتابت كو ثابت كيا يختم المعائى وغيره ش ہے۔
"والمخاطب بالاول من جزى كل من قصر الموصوف على الصفة على
الموصوف من يعتقد الشركة اى شركة صفتين فى الموصوف واحد فى
قصر الموصوف على الصفة وشركت الموصوفين فى صفة واحدة فى قصر
المسفة على الموصوف"

شرط وجود قصرالقلب

اس کے پائے جانے کی شرط ہے ہے کہ قصر الموصوف علی الصفة وقصر القلب ہے تو ہے ہے کہ دونوں وشفیں اس میں واقع ہیں یا مخاطب اور پینکلم کے اعتقاد میں یا فقط پینکلم کے خیال میں منافی ہوں اور ضد ہے۔ رکھتی ہوں یا کم از کم ایک وصف دوسر کے لازم شہو۔ ورث قصر قلب یقینی نہ ہوگا۔ کتب سعانی متداولہ میں بیان شروط قصر قاصر ہے،۔ ویکھوسید شریف وسوتی عبدا ککیم وغیرہ چیا ہے اور کی مثال میں وصف قعود وقیام آئیں میں منافی ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں اور قصر الصفت علی الموصوف میں تنافی بین الوصفین شرط نہیں۔ کیونکہ اس میں بھی وصف دوموصوفوں میں پائی جائے گی اور بھی نہیں۔ قصر تین ہے کہ جس میں دونوں امر مخاطب کے نزویک برابر ہوتے ہیں۔ لیعن قصر الموصوف میں موصوف فی برابر ہوتے ہیں۔ لیعن قصر الموصوف میں موصوف فی کور ہیں دونوں امر دوکے ساتھ والصفت علی الموصوف میں موصوف فی کور جی رو کے ساتھ والصفت میں صفت اور قصر الصفت علی الموصوف میں موصوف فی کور جر دو کے ساتھ والصاف کا اعتقاد رکھتا ہے۔ جبیا کہ مازید الاقائم، ما قائم الازید پہلی

صورت میں قیام وقعود اور دوسری صورت میں بھی ایسے ہی باتعین خیال رکھتا ہے۔ ایک کی متعلم تعین کردے گا اور یہ ہر جگم تحقق ہوگا۔ ہرابر ہے کہ وصفیں متنافی ہوں یا نہ ہوں۔ یہ دس صورتیں قصر اصطلاحی کی جملہ بیں ہوئیں۔ اقسام قصر اقسام قصر

مشہورا درمتبا درقصر کے طریقے جاریں۔قصرالعطف ،قصر بالاشتناء،قصر بانما،قصر بالقديم، قصر بالعطف وه ب جو كصرف عطف سے كياجائے " لا بل لكن " وغيره اور جیے قصر موصوف علی الصفة ،قصر افراد میں یوں کہیں گے۔ زید شاعر لا کا تب یعنی زید فقط شاعر ہے نہ کہ کا تب اور قصر صفة علی الموصوف میں یوں کہیں گے۔ زید شاعر لاعمر و لیعنی زید ہی شاعر ہے نہ عمر واور موصوف علی الصفة قصر قلب میں کہیں گے۔زید قائم لا قاعد لیعنی زید کے لئے فقط وصف قیام ٹابت ہے نہ کہ قعود اور قصر صفت علی الموصوف قصر قلب میں یوں کہیں گے۔عمرو شاعربل زیدلینی شاعرفقط زید ہے نہ عمرو۔ یہاں پر بیدا مرنہایت کمحوظ ہے کہ قصر بالعطف میں واجب اور ضرور ہے کہ منتکلم وصف اٹبات اور نفی پر تصریح کرے۔ کیونکہ مطلق کلام قصری کو منتکلم خطا اورصواب میں تمیز کرنے کے لئے ہی بولٹا ہے تا کہ نخاطب کے اعتقاد میں حق و باطل خطاء صواب میں جوخلط ہو چکا ہے وہ نکل جائے اور خاص کر قصر عطف میں وصف شبت اور منفی كى تقريح كى طرح ترك كرنا جائز بى نهيل-"كنذا في المختصر للمعاني والتجريد والد سوتي وغيرها من الاسفاد، فإن قلت أذا تحقق تنافى الوصفين في قصر القلب فاثبات احدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فما فائده نفي الغير واثبات المذكور بطريق القصر قلت الفائده فيه التنبيه على رد الخطاء اذا المخاطب اعتقد العكس''

## قصر النفى الاستثناء

اگر قصر موصوف علی الصفہ ہوتو ہوں کہیں گے۔ مازید الا شاعر یعنی زید فقط شاعر ہے اور بس اور اگر قصر صفت علی الموصوف ہوا تو ہوں کہیں گے۔ ما شاعر الازید یعنی شاعر فقط زید ہے اور اگر قصر قلب ہوا تو کہلی فتم کے لئے یوں کہیں۔ مازید الا قائم یعنی زید فقط قائم ہے اور دوسری قتم کے لئے یوں کہیں۔ ماشاعر الازید یعنی شاعر فقط زید ہے۔

قصربانما

قصرموقوف على الصفة قصر قلب على انما قائم زيد لينى قائم فقط زيدى ب-فاكده ..... قصر انما على آخرنر برجيش قصر اور حصر موتا ب-

قصر بالتقديم

یعن بعض چزیں جو کمرتبہ کے لحاظ سے پیچیے ہوا کرتی ہیں۔ان کو بغرض تخصیص مقدم کر لینا قصر موصوف علی الموصوف میں انا لین میں تمیمی ہی ہوں۔قصر صفت علی الموصوف میں انا کفیت فی مہمک تیری مشکل میں میں میں نے ہی کفایت کی۔

كلمه بل اوراس كااثر

كلمه بل اوراختلاف

نحوبوں کے نزدیک میں مشہورہے کہ کلمہ بل عطف اور ابتداء انقطاع میں مشترک ہے۔ اگر اس کے بعد مفرد ہوا تو عطف کے لئے ہوگا اور اگر اس کے بعد جملہ ہوا تو ابتداء کے لئے ہوگا۔ مرحققین کا مذہب یہ ہے کہ بل ہر دوصورتوں میں عطف کے لئے ہوگا۔ کیونکہ قول اشتر اک سے جو پہلے ذہب سے لازم آتا ہے۔ عدم اشراک بہتر بلک صحے ہے۔ برالعلوم سلم الثبوت میں ہے۔
''وبل یکون فی الجملة لانتقال والابطال وما قیل بل هذا لیست بعاطفة بل
ابتدائیة و ذهب الیه ابن هشام من النحاة واختاره فی التحریر فممنوع لابد
من اقامة دلیل علیه بل قام الدلیل علی خلافه لا نه یوجب الاشتراك فی
العطف والابتداء و عدم الاشتراك خیركما مربل هو حقیقة فی الاعراض ''
کلمہ بل اور معنی وضعی

بعض وفت بيدهوكا لك جاتا ہے كه ايك لفظ ايك معنى ميں استعال كيا جاتا ہے اور انسان خیال کرلیتا ہے کہ بیاس لفظ کا دضعی معنی ہے اور درحقیقت وہ وضعی اور اصلی معنی لفظ کا نہیں ہوتا۔ لبذا وضع اور استعال کا فرق لکھا جاتا ہےتا کہ کسی لفظ کے فہم میں کسی طرح کا خبط دا تع نہ ہو۔وضعی معنی وہ ہوتا ہے جو کہ واضع نے لفظ کے مقابل معین کیا ہوتا ہےاورمستعمل فیہوہ ہوتا ہے کہ وضعی اور اصل معنی چھوڑ کر کسی دوسر ہے مجازی معنی میں پوجہ کسی مناسبت کے استعمال کیاجاتا ہے۔جیسا کہ کہاجائے کہ میں نے انسان کو دیکھا تو مراداس سے وہی زید، بکر اور خالد وغیرہ افراد وضعی موں کے اور اگر کہا جائے کہ میں نے شیر کودیکھا ہے اور مراد دہی انسان ہے تو ظا ہر ہے کہ شیر کا میمعنی اصلی اور وضعی نہیں ہے۔ کیونکہ اصلی معنی تو اس کا وہ جانور دم وارپیاڑ کھانے والا ہے۔ پس شیر سے مرادانسان رکھنا اور اس میں استعمال کرنا مجازی معنی میں پوچکسی مناسبت کے استعمال کرنا ہے۔ بہرصورت شیر کا اصل معنی، جانور پھاڑ کھانے والا ہے۔ پس شير سے مراد انسان رکھنا فقط مستعمل فيہ ہے۔ نہ کہ وضعی معنی اور جیسے تو فی کالفظ اس کا وضعی معنی فقظ کی شے کا پورالے لینااگر پورالے لینارد و سے ہویا غیررو رہے۔ اگررو رہے ہوتو پھر مع الامساك ہے۔ يا مع الارسال۔ بيسب كےسب معنى وضعى كے افراد اور معانى استعاليہ ہیں۔نہ کہ عنی وضعی اور پھر ظاہر ہے کہ جب استعال مجازی معنی میں لفظ کوشف ایک گونہ مناسبت استعال کیا گیا ہے تو در حقیقت پر لفظ کامعنی ہی نہیں۔

معنى وضعى اورنعت وتفسير

بیامربھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ لغت اورتغییر لفظ بالخصوص لفظ مشق کامعنی مستعمل فیہ ذکر کرتے ہیں اور وضعی کوچھوڑ دیتے ہیں۔مثلاً اللہ جس کامعنی وضعی معبود مطلق ہے۔واجب ہویا ممکن ، آ دمی ہویا جن ،کواکب ہوں یا ملائکہ۔حالانکہ لفت اورتغییر میں اکثر جگدالہ کی تغییر بتوں سے کرجاتے ہیں۔ دیکھوتفیر ابن عباس اموات احیاء کی تفییر کرتے ہیں۔ اموات اصنام کے ساتھ اور کتب لغت لفظ اللہ کے متعلق بھی اسی طرح در فضاں ہیں تو کیا یہ بھی لینا چاہئے کہ اصنام لفظ النہ کا حقیق وضعی معنی لفظ النہ کا ہے کا ایک فرد ہے اور حقیقی وضعی معنی لفظ النہ کا ہے کا ایک فرد ہے اور معنی معنی فیہ برنج پیام غور سے ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ وضعی معنی اور ہے اور مستعمل فیہ اور بہا اصل اور حقیقی معنی ہے۔ دوسرا مستعمل فیہ اور مجازی معنی ہے۔ بعض سادہ لوحوں کو اسی وجہ سے کہ وہ حقیقی اور مجازی اور مستعمل فیہ معنی ہیں امتیاز نہیں کر سکتے ہے۔ تعن دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ مجھ جاتے ہیں کہ بجازی اور مستعمل فیہ معنی وہی حقیقی اور اصل وضعی معنی ہے۔

لفظ رفع اوراستنعال

رفع کا حقیقی اور وضعی اصلی معن کسی چیز کا اوپر اٹھالینا ہے۔ (دیکھیئے صراح ج۲ص۱۱) ''رفع برداشتن وهو خلاف الوضع ''نيخيرفع کامعن اوپراهائے کی شیے کا ہے۔ -(قاموں مااہ)'' رفعه خد وضعه ''نیخی رفع کامعنی کی چیزکواویرا شمانا ہے۔جیسا کہ وضع کا معنی کسی چیزکوز مین پردکھنا ہے۔ (منتی الارب ص ۱۷)' د فعه دفعاً بالفتح ''برواشت آزال خلاف وضعه یعنی کسی چیز کااٹھانا کپس رفع اجسام میں حقیقی طور پراو پر کی طرف حرکت اپنی اورانتقال مکانی مراد ہوگی اور رفع معانی میں مناسب مقام پھراگر کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ معنى مستعمل فيدمجازى كهلائ كاله جيسے تقريب منزلت وغيره اور بيرخيال كه جس وقت رفع كاصله لفظ الى مواس وقت رفع كامعنى تقريب اور مرتبه موتا ب- جيبا كهصراح ميس ب- "نزديك گر دابندن کس صلعه الی کسی صله اول' کیعنی جب رفع کا صله الی ہوتو معنی رفع کا رفع مرتبہ ہوتا ہے اور بالخضوص جب كدر فع كافاعل الله تعالى مواور مفعول ذي روح چيز مواور صله لفظ الى موثو بغير رفع رتی کے اور کوئی معنی متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس وقت اگر لفظ ساکا بھی لفظ رفع کے ساتھ موجود ہوتب بھی معنی رفع منزلت اور مرتبہ کاہی ہوگا۔ جیسے مدیث شریف میں آیا ہے۔''اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة "يعنى جب كونى بنده خاكسارى كرتا بي الله تعالى اس كاسانوس آسان تك رفع اور مرتبه بلندفر ما تا محض غلط ب\_ كونكد رفع كامعنى برالي جكم جہاں اس کاصلہ الی واقع ہور فع مرتبہ لیں ایک خبط ہے۔ مجمع البحار میں ہے۔

ا..... " فرفعه الى يده اى رفعه الى غاية طول يده ليراه الناس

فیسفیطرون ''کیخی آنخفرت کیلئے نے اس کواپنے باز وبرابراوپراٹھایا تا کہلوگ آپ کود مکھ کر روزہ افظار کرلیں۔

٢ ..... "يرفع الحديث الى عثمان "كينى راوى في عثمان تك مديث كو مرفوعاً بيان كيا-"يرفعه الى النبي عَنْهُ الله "كينى راوى في المنافقة عديث كوم فوع بيان كيا-

"يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار اى الى خزائنه ليحفظ الى يوم الجزا" يعنى اعمال روز عيش تراعمال رات الله تعالى كاطرف في عات ہیں۔ یعنی اس جگہ اور مقر کی طرف جس میں اعمال تا قیامت واسطے دینے جزا کے محفوظ رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ رفع جو کہ رفع پدین میں استعال کیا جاتا ہے اور صحاح ستہ میں موجود ہے۔ان سب محاوروں میں رفع مستعمل بالی ہے۔ گر رفع مرتبی کامعنی نہیں ہوسکتا۔ بہر صورت پیہ امر ثابت ہوا کہ ایس ہر جگہ میں جہال رفع کا صله الى آيا ہو۔ وہال پر بي خيال که وہال پر رفع مرتبی کے سواا ورمعنی نہیں ہوسکتا۔غلط ہے باقی رہاحوالہ صراح کے سوااس کے متعلق معروض ہے کہ صراح کا حوالہ پیش کرنا بالکل ناواقفی ہے۔ کیونکہ صراح والے کا پیمطلب ہرگز نہیں کہ جہاں کہیں رفع کا صلمالی آتا ہے۔ وہاں مرادر فع منزلت ہی ہوگا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی رفع کامعنی رفع مرتی بھی ہوتا ہے۔ جب کہاس کاصلہ الی واقع ہو\_ یعنی یہ معنی بھی لے سکتے ہیں یایوں کہے۔ رفع مرتبی کامعنی لفظ رفع ہے۔اس وقت ہوگا جب کہاس کا صلہ الی واقع ہو، نیکس یعنی پنہیں کہ جس جگدر فع کا صلدائی ہوگا وہاں رفع منزلت ہی مراد ہوگا۔ جیسے کہاجائے گا کہ یانی کیا چیز ہے۔ جواب مل کہاجائے گا۔ایک رقیق سلانی چیز ہے۔اباس سے بیٹیجدنکالنا کہ جورقیق اورسلانی چیز ہوگی وہ پانی ہی ہوگی اور بس محض ایک جنون اور خبط ہے۔اس طرح مفردات امام راغب میں بھی لفظ رفع كمتعلق مْرُور ب- "الرفع يقال تارة في الاجسام الموضوعة اذا اعليتها من مقرها وتارة في البنا اذا طولته وتارة في الذكر اذا نزهته وتارة في المنزلة اذا شد فقها "يعى لفظ رفع چارمعنول پر بولاجا تا إلى توجمول كوان كى اپنى جگه او پر کی طرف اٹھانا اور دوسرا عمارت پر جب کہ اس کو بلند کیا جائے۔ تیسراذ کر پر جبکہ اس کوشہرت دی جائے۔چوتھامرتبہ پر جب کہاس کو ہزرگی دی جائے اوراس طرح لسان العرب میں سے ہیں۔ جولفظ رفع كم تعلق ب- " في اسماء الله الرافع هو الذي يرفع المؤمن بالاسعاد

واولياء بالتقريب والرفع ضد الوضع ''ليخ الله تعالى كهاسما صنى مين الرافع (بلند کرنے والا) آیا ہے۔ یعنی مؤمن سعیداور نیک بنا کراوراہے اولیاءاور دوستوں کوقرب عنایت فر ما كر بلنداورر فع الثان كرتا ب- چراس مين لكها بكرز جان اس آيت كريم "خافضة رافعة'' كَتْغَيرِ مِسْ فرماتے ہیں۔'تـخفض اهل المعاصب وترفع اهل الطاعة ''ليمُنْ گناه گاروں کو پہت کرے گی اور نیکوں کا مرتبہ بلند کرے گی۔ (بینی قیامت) اوراس میں رفع کا معنى ايك اور بھى لكھا ہے كە" تقريب الشي من الشي "ايكشى كودوسرے كقريب لےجانا ای طرح نساء مرفوعات کے معنی کلھے ہیں۔''نسساہ مک مسات ''لیعنی وہ عورتیں جن کی تکریم کی جائ اور" رفع فلاناً الى الحاكم "كمعنى لكه من" قربه منه "اسكواس كقريب كرديا ورُ' رفع البعير في السير ''كمعني ش الكامام-''بالغ وسار ذالك السير'' يعنى كمال كو كبنجايا اوروه سير جلايا، جس كوسير مرفوع كهت بين اورقر آن مجيديس آتا ب- "رفعانا بعضهم فوق بعض درجات "يعني تم فيعض كوبعض ير بلنداورر فيع القدر بنايا باور قرآن مجيدين آتا ہے۔'ولوشئنا لرفعناه بها ''اگرہم چاہے توان كى وجى اس كامرتبہ بلندكر تے۔اس كي تغير على ابن كثير فرماتے ہيں: 'لوف عناه بها اى لوفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالايات التي آيتناه اياها "يعنى اس كوبم إني آيول كرسب جو كر بم نے اس كودى ميں و دنيا كى غلاظت سے رفيع القدر بناتے \_ بيضاوى اور فتح البيان ميں اس كِ قريب لكها بداين جرياس كي تغير عين فرمات بين: "واللرفع معانى كثيرة منها الرفع في المنزلة عنده ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها ومنها الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع وجائز أن يكون الله عنى كل ذالك أنه لوشاء ل وفعه فاعطاه كل ذالك ''يعنى رفع بهت سے معنوں كو شمثل ہے۔ ايك الله تعالی كے حضور میں مرتبہ کی بلندی دوسراد نیامیں بزرگی اوراس کے حصول مکارم میں تیسراا چھے ذکراور بلند تعریف اور جائز ہے کہ اللہ تعالی کے سب معنی مراد ہوں اور اگر وہ چاہتا تو سب دیتا اور ای طرح حدیث مين اس دعامين جومين السجديين برهي جاتى ب-رفع كالفظ آيا باورمراداس سے مرتبب: ''اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وارزقني وارفعني واجبرني ''ا*لشمير*ے گناه معاف کرمچھ پر رحم فرما۔ مجھے ہوایت پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے رزق دے۔ مجھے رفع المرتبہ فرما اوركى كوبورافرما ترغى كى ايك روايت على ج: "يريد الناس ان يضعوه ويابى الله

الا أن يسسوف عهم "الوك ان كوذ ليل كرنا جائة بيل حرالله تعالى أنيس عزت اورمرتبديس يوصائكًا كنزالعمال مي ب: 'فقوا ضعوا يرفعكم الله "تواضع كروالله تعالى تبهارامرتب بلنركركا - بخارى يس م: "رفع الى السماء رفعه ضد وضعه ومنه الدعاء اللهم ارفعنى والله يرفع من يشاء ويخفض "العنى رفع الى السماء وضع كاضد باوراى پر دعاہے کہا سے الله میرام رتبہ بلند کراور ذلیل نہ کر۔الله تعالی جس کو چاہتا ہے۔ بلند کرتا ہے اور جس كو چاہتا ہے۔ پست كرتا ہے۔ بيسب كى سب عبار تيس الى بيں۔ جن سے ايك بھى الى عبارت نہیں جو کہاس امر پر قطعاً دلالت کرے کہ رفع کامعنی حقیقی اور وصفی بس رفع مرتبی ہے۔جو پچھاٹابت ہے وہ صرف میر کدر فع کا اطلاق رفع جسمی اور رفع مرتبی پر ہوتا ہے۔ندید کدر فع کامعنی مرتبی وضعی اور حقیقی معنی ہے اور رفع سے رفع جسمی بھی مراد لے بھی نہیں سکتے کہ اپنی طرف سے لفت میں قیاس کرنا ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے اور پھراس وقت جب کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ لفت اورتفيرين اكثر استعال معنى كصح جات بين كسي طرح بهي جائز نبيس كديدكيا جائ كدر فع كامعنى رفع مرتى موتا باوربس بلكرتن يدب كررفع كااصل اوروضعى معنى يمى ب كرايك چيزكا اوپراٹھانا اجسام میں باعتبار حرکت اپنی اور انتقال معانی کے ہوگا اور معانی بلحاظ مقام اور پھر جب كة قرائن خارجية قرآن ياك، حديث شريف اوراجهاع سياق وسباق سے رفع سے رفع جسمى ہى مراد تتعین ہوجائے تو دوسرامعنی لینی رفع مرتبی مراد لینا ہرگز جائز اور مناسب نہیں۔

قاعده محدثذاختر اعيبه

بعض لوگ کہا کرتے ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی اوران کے مرید بھی ای خیال کے آدی
ہیں کہ لفظ رفع کا فائل جب کہ اللہ تعالی ہواور صلہ اس کا لفظ الی ہواور مفعول۔ اس کا ذمی روح ہوتو
اس کا معنی سوائے تقرب اور مرتبہ کے اور پھے ہوئی نہیں سکتا۔ لہذا ہل رفعہ اللہ ہیں بھی بوجہ شرائط
نہ کورہ تحقق ہونے کے یہی تقرب الی اللہ مراد ہوگا۔ گربیسب غلط ہے۔ کیونکہ اقرال تو بیلوگ تو اعد
کی اور اصطلاحات کی قید کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ گر جہاں کہیں ان کا مطلب ثابت ہو۔ دوسرا یہ
قاعدہ کی ایس کتاب بیل نہیں جو کہ قواعد اور اصطلاحات ہیں کھی گئیں ہیں اور لفت بیل ہونا کوئی
مفید نہیں۔ کیونکہ لغت کا بیوظیفہ بی نہیں کہ وہ قواعد بیان کرے۔ تیسرا اس لئے کہ بید دلیل نلنی
استقر الی غیر مفید ہے جو کہ تحق ظن کی مفید ہے نہ کہ یقتین کی۔ چوتھا یہ کہ اس سے بیکہ ال سے ثابت
ہوا کہ رفع کا معنی الی ترکیب میں ہمیشہ رفع روحی ہی کا ہوا کرے گا۔ فقط انتا ٹا باب ہوا کہ رفع الی

ترکیب میں مفید رفع منزلت کا بھی ہوتا ہے۔ پانچوال میہ کہ اسی قیودوں کو بڑھانا خود ایک زبردست ثبوت ہے کہ رفع کا معنی حقیقی رفع روئ نہیں۔ورنہ قیدوں کا زیادہ کرنا محض بیکا رہے۔ کیونکہ اصل اور وضعی معنی محتی حق حق بینداور کسی امر خارجی کا ہرگز نہیں ہوتا۔ چھٹا میہ کہ اگر اس قاعدہ اخر اعیہ کو مان لیا جائے تو وہ قواعد جن کے بغیر قرآن مجید کا سمجھٹا نہایت ہی وشوار اور حصفہ رہے اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کاعلم سواان کے ہوئی نہیں سکتا۔ان کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جن ہے روزروشن کی طرح رفع جسمی طابت ہوتا ہے۔

ساتواں سے کہ بیقاعدہ اخر اعیدا کر مان لیا جائے تواس مثال سے ٹوٹ جاتا ہے۔ (سیح بخاری جلداؤل ص ۵۳۹) میں ہے: '' تم رفعت الی سدرة المنتهی'' (یعنی چرمیں سدرة المنتهی''

النتهٰيٰ ي طرف الهايا ميا-﴾ و كيم يهال صيغه رفعت كو ماضى مجهول الفاعل ہے۔ ليكن بيغل ايسا ہے جس كا فاعل در حقیقت الله تعالی بی ہے۔ جبیا کہ خلقت کو ماضی مجبول الفاعل ہے۔ لیکن فاعل اس کا در حقیقت الله تعالى بى ہے اور مفعول بدذى روح (يعنى آنخضرت الله ) بيں اور صله بھى لفظ الى ہے اور معنى مرادسدرۃ المنتنی پراٹھائے جانے کے ہیں۔نہ کدر فع مرتبہ کوبطور کنابیاس رفع کورفع مرتبہ اور تقرب لازم ہے۔ کیا کوئی مرزائی وغیرہ اس کےخلاف کہ سکتا ہے؟ کہ اس سے رفع جسمی مراز نہیں ہے۔ بلکہ رفع سے مرادر فع روحانی ہے۔ ہرگز نہیں اور پھراس کتاب کے خلاف جس کومرزا قادیانی بھی بعد کتاب اللہ اصح الکتب مانتے ہیں۔آٹھواں اس کئے بیقاعدہ اختر اعید غلط ہے کہ اگر بیکہا جائے كەلفظ فلق كا جہاں فاعل الله تعالى مواور مفعول بدذى روح بجر حضرت عيسى عليه السلام اور آدم اور حواعليهم السلام كے بور و مال خلق سے مراد نطف سے پيدا كرنا ہے تو كياس سے خلق كامعنى نطفه ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں بالکل غلط بلکہ ویکھا جائے گا۔ جہاں کہیں قرینداس امریر قائم ہوا کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہاں بیمرادلیں کے ندکہ ہرایک جگدایسے ہی رفع کا لفظ جب قرائن خارجیداورسیاق سباق سے رفع جسی مراد ہو۔ وہی لیس کے حاصل سے کدر فع کامعنی ہرجگدر فع رتبی لینا گوقر ائن اورسیاق وسباق اس کے مخالف ہوں۔ ہرگز جائز نبیس۔ ہاں جس جگہ قر ائن وغیرہ سے رفع رتبی اور تقرب روحانی کے مخالف نہ ہوں۔ وہاں پر مراد لے سکتے ہیں۔ یعنی یوں خیال فرمایا جائے کہ بلحاظ قرائن وسیاق وسباق ہمیشہ رفع جسمی لیں گے اور ان کے بغیر رفع روحانی لے سکتے ہیں نہ کہ یہ جہاں رفع مستعمل بالی ہوتا ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول بہذی روح ہووہاں رفع

مرتی ہی مرادلیں گے۔ ترکیب دلیل یوں ہوسکتی ہے۔ بیر فع مقید لینی بلحاظ قرائن وسیاق وسباق ہاور جوالیار فع ہوتا ہے وہ مفیدر فع جسمی کا ہوتا ہے۔ لہذا پیر فع مفیدر فع جسمی کا ہے۔ بیر فیہ عامه ہے جو بالکل سیح ہے اور اگر میکہا جائے کہ چونکہ میدر فع مستعمل بالی ہے اور جور فع ایسا ہوتا ہے وہ رفع منزلت پر دلالت كرتا ہے تو البذابير نع رفع منزلت پر دلالت كرتا ہے۔ تو ظا ہر ہے كه اس میں دوام نمیں ہے۔ بلکہ بیرمطلقہ عامہ ہے۔ کیونکہ مطلقہ عامہ وہی قضیہ ہوا کرتا ہے جس میں حکم بالثبوت يا بالسلب في وفت من اوقات وجود الموضوع كيا جائے اور يهاں اوقات ذات الموضوع مطابقت باصل واقعه اورسیاق وسباق اور دلالت اور اراده یا عدم ان کا ہے۔ پس بعض اوقات الذات ميس يعني بوقت مطابقت باصل واقعه وسياق وسباق ودلالت واراده مرادر فع منزلت موگي اوران کےعلاوہ اوقات میں دلالت رفع منزلت پر ہرگزنہیں ہوگی اور طالبعلم جامتا ہے کہ پیرقضیہ عرفید عامد جومفید دوام ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ مطلقہ عامہ ہے جو کہ جموت الحکم فی وقت من الاوقات كامفيد موتاب- كيونكه عرفيه عامه مين حكم بدوام السلب مابدوام الثبوت بشرط الوقت يعني بوصف العجو ان كمياجا تا ہے۔ جيسے كل كا تب متحرك الاصالح بالدوام مادام كاحبا اور قضيه مذكورہ ميں ليتن الرفع استعمل بالى ميں وقت مطابقت يا عدم مطابقت وغيره كو وصف ادر عنوان موضوع نہيں مُشْهِرايا كيا اور نيزييشكل منتج نبيس ب-" هدا الرفع مستعمل بالى وكل الرفع هكذا فهو يدل علي الرفع الروحاني فهذا يدل على الرفع الروحاني "كونك كرئ الرمطاقة عامه بنتج و نتیجه و بی مطلقه لکلا جو که دوام کا قطعاً مفیر نبیل اورا گرع فیه عامه بنتو حداوسط مکر زنبیل \_ کیونکہ صغریٰ میں محمول مطلقہ عامہ ہے اور کبری میں موضوع عرفیہ عامہ ہے۔ گیار ہوالی بید کہ اگر اس قاعدہ کو مان لیا جائے اور رفع سے مرادر فع روحی مرادر کھا جائے تو قرآن مجیداور احادیث صحیحہ اور اجماع كاخلاف لازم أتا باوران من سه برايك كاا تكارموجب كفرب العياذ بالله! رفع الى الله يصمراد

رفع الى الله صعودالى التداورعروج الى الله وغيره سے مراد هيقى طور پر الله تعالى كى ذات مقد سنجيس ہو عتى ۔ كيونكه الله تعالى كے لئے كوئى مكان مقرر نہيں كر سكتے ۔ وه لا مكان ہے اور بلحاظ وصف علم كے اس كو تمام مكانوں اور كينوں كى طرف نبست برابر ہے۔ بلكہ مرادر فع الى الله سے آسان كى طرف الله الله عندى كائك مقربین كائك اور مقربے۔ قرآن مجيد ش وارد ہے۔ "واليه يصع د الكلم الطيب "ليعنى الله تعالى كى طرف كلمات طيبات بير هاتے ہيں۔ "والمعمل يصعد الكلم الطيب "ليعنى الله تعالى كى طرف كلمات طيبات بير هاتے ہيں۔ "والمعمل

المصالح يدفعه "اورئيك عل كوالله تعالى المالية إجاور معن نبيس كمالله تعالى اي مكان كى طرف اٹھالیتا ہے۔ کیونکہ وولا مکان ہے۔ بلکہ معنی سے ہداس جگہ اورمحل میں جو کہ اعمال صالحہ مے لئے اس نے مقرر کیا ہے۔ اٹھالیتا ہے۔ جس کا ناعلمین ہےاور حدیث میں ہے۔ ( بخاری جا م ٢٥٥)"عن ابي هريرة عن النبي مُنالله قال الملئكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلؤة الفجر والعصر ثم يعرج اليه الذين باترافيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادى فقالوا تركناوهم يصلون واتيناهم يصلون "يعنى حفرت ابو مريرة روايت فرمات جي كمآ مخضرت عليك نے فر مایا کہ فرشتے آ کے چیچے آتے ہیں۔ پھھرات کو اور پکھدن کو اور نماز صبح اور عصر میں دونوں ا کھے ہوجاتے ہیں۔ پھر چڑھ جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کی وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گذاری۔ پھر اللہ تعالی سوال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ کس حالت میں تم نے میرے بندوں کوچھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کونماز پڑھتے ہوئے چھوڑااور جب ہم ان کے یاں گئے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔اس حدیث میں عروج الی اللہ سے عروج الی السماء ہی مراد ہے۔ نہ کوئی معنی اور عروج الی اللہ اور رفع اللہ کی ایک ہی صورت ہے اور (صحیمسلم جام ٩٩) میں ہے: "يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار" يعنى الشرقالي كى طرف سعون عمل سع پیں تررات کے عمل اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی معنی ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ نہ یہ کہ الله تعالى كاكوكى مكان ہے۔اس كى طرف اٹھائے جاتے ہيں۔ بلكه صاف طور يربيعديثين آيت نہ کورہ کی تفسیریں ہیں اور مرزا قادیانی کو یہ بھی تسلیم ہے کہ رفع الی اللہ سے مرادیجی ہے کہ آسان کی طرف اللهانا اورمحل مقربين مين پيجانا و سكواعلى عليين كهته بين-

(ازالہادہام ۱۸۹۷ نزائن جس ۲۹۹) آیت''بیل رفیعیہ الله ''کے متعلق لکھتے ہیں۔ رفع سے مراد روح کا عزت کے ساتھ خداتعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ (ازالہادہام ص۵۹۵ نزائن جس ۲۳۳ ) پر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ تقریبین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روسی علمیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔

(ازالداد ہام ۲۰۳۰ برزائن جسم ۲۳۳) پر لکھتے ہیں: '' بلکہ صریح اور بدیکی طور پرسیاق وسیاق قرآن مجید سے تابت ہور ہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعدان کی ردح آسمان کی طرف اٹھائی گئے۔''اور نیز جب کہ رفع الی اللہ سے بقرائن خارجیدالی السماء مراد ہوگا۔ تو وہی

متعين اورمراد ہوگا۔ بہرنج عبارات متذکرہ بالاسے ثابت ہوا کے مرزا قادیانی کے نز دیک بھی رفع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف اٹھائے جانے کا نام ہے۔اس لئے کہ جب آپ ارواح کے اٹھائے جانے کے جوکہ آسان کی طرف ہے قائل ہیں۔جبیما کہ خوداس کھلیین اور آسان کے لفظ ت تجير كرر ب بين تواب بل رفعه الله اليه بين حفرت عيسى عليه السلام كوزنده بجسده العصرى المائ جاف كابيان بي ياكه بعدموت ان كر فع روحاني كاذكر باوربيكها كـ "رافعك الى ورفعه الله اليه واني ذاهب الى ربى وياتيها النفس المطمئنة ارجعي اليّ ربك واتخذ الى ربه سبيلا "وغيره القاظ على لفظ اليه ياالى دبي وغيره مع من قرب ورفع مراد ہاوربس محض بوداین ہے۔اس لئے کہ ہم نے مرزا قادیانی کی تفسیر سے ابت کردیا ہے کہ اس معمرادآ سان ہے۔دوسرےاس لئے کہ جبتفیروں میں میعنی آچکا ہےاورمفصلاً بیان کیا گیا ہے کہ مراد آسان اور علیین ہے تو صرف قرب اور رتبہ وغیرہ معنی کرنا تغییر بالرائی نہیں تو اور کیا ہے۔ تيسرااس لئے كەالى رنى وغيره الفاظ سے اگر مجھى قرب اورمنزلت كابھى معنى ليا جائے تو كيا اس ہے قاعدہ کلیے لکل آیا کے خلاف اس کا جائز نہیں۔ گوقر ائن خارجیاس کے خالف موں۔ چوتھا اس لئے کہ ارجعی الی ربک میں مرادنفس انسان ہے نہ کہ جسم مع الروح اوراس کا قیاس فاقلوا انفسکم وخلقکم من نفس واحدہ وغیرہ پر کرنامحض بے جاہے۔ کیونکہ تل نفس پروا قع نہیں ہوسکتی اوراسی طرح نفس اورروح ہے ایجاد بھی عادت الہیہ کے خلاف ہے۔لہٰذالا محالہ جسم اور ذات ہی مراد ہوگی۔ بخلاف ارجعی الی ربک کے کہ اس میں نفس ہی مراد ہے۔ کیونکہ جب خوذظم قرآنی میں لفظ نفس کا آ چکا ہےاورکوئی محدوز وخدشے عقلی وشرعی لازم بھی نہیں آتا تو بلا وجہ کیسے مان لیا جائے کہ یہاں سے مرادمع الروح بن كفس فقط لفظ صلب صلب جيها كه مجمع البحار اوراسان العرب ميس صليب سے مستق ہے۔جس كامعى خون اور جربى ہے۔لسان العرب مس ہے۔ السسليب هذا القتلة المعروفة مشتق من ذالك لامروه كه وصديده يسيل "العني صلب قل كاايك مشهور طریقہ ہے۔ کیونکہ اس کی (جس کوصلیب دیا جائے) فخ اور پیپ برنگلتی ہے۔ دیکھنے صلب کا اصل معنی فخ اور پیپ کہدر ہے ہیں اور قل کا خاص ایک فرد حقق وموجود بتائے ہیں کہ وہ قل مصروف ے-تاج العروس ميں ہے-"الصليب الودك" "يعنى صليب ودك يائ كو كہتے ميں اوراس كَ آكَ كُمْ أَيْنَ "وسمى المصلوب لما يسيل من ودكه والصليب هذا القتلة المعروفة مشتق من ذالك لان ودكه وصديده يسيل "يين مصلوب كمماوب كمنه كل

وجدیمی ہے کہ اس کی کے اور پیپ بنگلتی ہے اور صلب قتل کا ایک معروف طریقہ ہے جواس سے بعنی صلیب ہے مشتق ہے۔ کیونکہ مصلوب کی مخ اور پیپ بٹکتی ہے۔ س قدرصاف ہے کہ صلب کا معنی مخ اور جربی اور پیپ ہے۔ مگر چونکہ سولی پر چڑھانے اور چار می کرنے سے خون اور چربی بہتی ہے۔ البذااس محض کوجس کوسولى يرچ واياجائے مصلوب كماجاتا ہے۔ "تسميه السبب باسم المسبب مجازاً "اوريه بالكل جائز ب مخفر المعانى من ب-"أو تسمية الشي باسم مسيه نحوا مطرت السماء بناتاً اى غيثاً لكون النبات مسباً عند "آ ال نے انگوری برسائی لیعنی بارش برسائی۔ دیکھتے بارش سبب ہے۔ انگوری مسبب ہے اور مسبب کا اطلاق سبب پر کر دیا ہے۔ وہکذا فی المطول والتجرید والدسو تی وغیر ہامن الکتب اور بیزمیں کہ مصلوب کا اطلاق وحمل قبل از متقولیت ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس لئے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرااس کئے کہ مرزا قادیانی (ازالہ اوہام س۸۷۷، خزائن جسم ۲۹۴) پرخود لکھتے ہیں۔'' منشاء ما صلوہ کے لفظ سے مرگز نہیں کہ سے صلیب پر چڑھایا نہیں گیا۔ بلکہ منشابہ ہے کہ جوصلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا تقالیجن قبل کرنااس سے خدا تعالی نے سیح کو محفوظ رکھا۔'' تیسرااس لئے کہ خود مانتے ہیں کہ سے علیہ السلام صلیب پرچڑھائے گئے اور مصلوب یہی ہوتا ہے کہ صلیب پرچڑھایا اوا۔ چوتھااس لئے كەصلىب بروزن فعيل ہے جوجمعنى مفعول آيا كرتا ہے۔جيسا كەجرى جمعنى مجروح قبل بمعنى مققول اورجب امرسلم ہے كەحفرت مسح عليه السلام صليب برچ هائے مھے تو قبل ازمقة ليت كياصليب يعن مصلوب نهيس موسكا اوراس وقت فعيل جمعني مفعول نهيس آسكا ب بهرصورت بيرثابت مواكة بل مقوليت مصلوب كهد سكتة بين البذا كوصلب كامعني بوجدايينا اهتقاق کے خون اور چر بی ہے لیکن اگر کوئی قرینہ اس بات برقائم ہوگیا کہ یہاں صلیب کامعنی مجازی ہی بعجة رائن غارجيه متعين ہو چکا ہے اورای طرح چونکه سولی پر چڑ ھانا بھی منجملہ اسباب قتل سے ہے۔ صلب کا اطلاق مجازی طور پرمسبب معنی قل پر موسکتا ہے۔ چنانچد اسان العرب سے مذکور موا۔ "الصلب القتلة المعروفة "يعي ملب عمراقل باوريكمي جائز ب مخضر المعاني من إن تسمية الشي باسم سبيه نصر وعينا الغيث اي النبات الذي سببه الغيث "العني من بارش كوج اياليني أعموري كويهال غيث سبب إورامكوري مسبب إور مسبب برسبب كامتى غيث كااطلاق كياكيا كيا ج- "هكذا من التجريد ودلائل الاعجاز والمفتاح وغيرها من الاسفار "اوريكها كصلب كامعى بدى تورّنا ج-قاموس مين

ہے۔''ولسا قدم مکہ اتاہ اصحاب الصلب ای الذی یجمعون العظام ویستخرجون ودکھا ویاقدمون به ''یعنی جب آپ کم معظم ش آئو آپ کے پاس اصحاب صلب آئے۔ یعن وہ لوگ جو کہ ہر یوں کوجع کرتے ہیں اور چکائی اور شور با تکا لتے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ قاموس کا مفہوم صرف چکائی کا نکالنا اور شور با تکالنا ہے۔ اس لئے کے صلب کا معنی چر بی اکال غلط ہے۔ کیونکہ قاموس کا معنی چر بی تکالنے والے نہ یہ کہ صلب کا معنی ہڑی تو ڑنا ہے اور اس خیال سے بھی صلب کا معنی ہڑی تو ڑنا نہیں ہوسکتا کہ چر بی اور چکائی وغیرہ بغیر ہر کی تو ڑنا ہے اور کئی نہیں سکتی۔ ورنہ چاہئے کہ الی ہر چر کوصلب کہا جائے۔ جس کے بغیر چر بی اور چکائی نہ کئی سکتے۔ جسے ذریح اور موت طبعی وغیرہ اور جب کہ صلب کا اطلاع ذریح اور موت طبعی پر نہیں کیا جات اور نہ تی ان کو صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڑنا بھی صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڑنا بھی صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڑنا بھی صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڑنا بھی صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڑنا بھی صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڑی تو ڈنا کا لکالنا ہے اور قبل از قبل کی تو رہ بیت و چر بی کا لکالنا ہے اور قبل از قبل کی معنی میں کو کھوں کو معالوب کہنا می بی خون اور بیت و چر بی کا لکالنا ہے اور قبل از قبل کی معلی کا معنی صرف خون اور بیت و چر بی کا لکالنا ہے اور قبل از قبل کی معلی کا معنی میں بیت ہوا کہ حال کا کھوں پر ہوتا ہے۔

لفظنل

لمان العرب میں ہے۔ 'قتله اذا اسات بضرب او حجر اوسم او علة ''اس نے اس کو کردی۔ اوسم اس نے اس کو کر دی۔ حضر اس نے اس کو کر دی۔ حضر اس خرات امام راغب میں ہے۔ 'اھل المقتل از الله السروح عن السجسد ''اصل می کی کے یہ ہیں کہ روح کوجم سے ملحدہ کر دیا جائے۔ السروح عن السجسد ''اصل می کی اصل می بیاں کہ روح کوجم سے ملحدہ کر دیا جائے۔ مندرجہ بالاحوالہ جات سے قابت ہوا کہ کل کا اصل می جان سے ماردینا ہے۔ کی چیز سے ہو۔ البذا جان سے ماردینے کے بغیر اگر کی معمولی ضرب میں اطلاق کیا گیا تو معنی مجازی ہوگا۔ گر بادر کے کہ گوتل کا وضعی اور اصل معنی جان سے ماردینے کا ہے اور عند الاطلاق کی مراد ہوگا۔ گر جب کہ کوئی خارجی امر اصلی معنی لینے سے مانع ہوا تو مجازی معنی ہی مراد ہول ہے۔ جبیا کہ آیت قتوہ میں مجازی معنی آئی کا ہے۔

تشبه

تشبیدید ہوتی ہے کہ ایک چز کو دوسری چز کے ساتھ کی مناسبت کی وجہ سے دل میں مشابہت دینا۔ جیسے کہا جائے کہ زید بہا دری میں مثل شیر ہے تو زید کو ایک نبیت یعنی بہا وری کی وجہ سے شیر کے ساتھ ہم نے مشابہت دی ہے اور جس جگہ مشابہت ہوتی ہے وہاں چار چزیں

ہوں گی۔ایک مشبہ لیعن جس کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ بنایا جائے اور دوسری مشبہ بہ لیعن جس کے ساتھ مشابہت دی جب تے ساتھ مشابہت دی جب تے مشابہت دی ہے۔ اور چوتنی آلہ تشبیہ لیعن وہ چیز جس کی وجہ سے ہم نے مشابہت دی ہے اور چوتنی آلہ تشبیہ لیعن وہ حرف جو کہ تشبیہ نکور پر دلالت کرے۔ جیسے مثال مذکور بین زید مشبہ ہے اور شیر مشبہ بیا دری وجہ شبہہ اور لفظ مثل آلہ تشبیہ کریا در ہے بھی تشبیہ میں بعض چیزیں حذف کردی جاتی ہیں۔ بھی مشبہ بھی وجہ مشابہت وغیرہ۔

يقين علم ظن،شك

یقین متحکم اور جازم اعتقاد کو کہتے ہیں۔ گرقابل زوال ہوتا ہے اور علم بھی اعتقاد جازم اور سخکم کو کہتے ہیں۔ گرقابل زوال ہوتا ہے اور شکہ جس اور شکہ جس اور شکہ جس اور شکہ جس مل حکم کی دونوں طرفوں میں برابر ہوں اور کبھی یقین ظن شک عدم علم پر بولے جاتے ہیں۔ یعنی غیر اعتقاد جازم سخکم پر۔

هقيقة ومجاز وكنابير

حقیقت سے کہ ایک لفظ کواس کے وضعی اور اصل معنی میں استعال کیا جائے اور مجازیہ کہ ایک لفظ کو وضعی معنی کے علاوہ کی اور معنی میں بوجہ کی مناسبت کے استعال کیا جائے اور اس میں شرط ہے کہ جس وقت مجازی معنی میں لفظ کو استعال کریں گے اس وقت حقیقی معنی اس سے مراو نہیں لے سکتے اور کنا یہ بھی مجازی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہاں جس وقت کنائی معنی لیس گے حقیقی معنی بیں۔

ظاهري معنى اورتاويل

واضح رہے کہ آ ہت حدیث سے جو ظاہری معنی سجھ میں آتا ہے۔ وہی ماننا پڑےگا۔
بشر طیکہ کوئی مانع عقلی یا شرع موجود ضہور بیامرابیاروش ہے کہ سلم اس کا انکارنہیں کر سکتا حتی کہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل مولوی نورالدین نے بھی جن کی بڑے زور سے مرزا قادیانی نے توشق کی ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۳۱، نزائن جس ص ۱۳۳) میں لکھا ہے۔ ''ہر جگہ ناویلات و تمثیلات استعارات و کنایات ہے اگر کام لیا جائے تو ہرا کی طحد منافق، بدعی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الی کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔'' دیکھنے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واضحہ کے اور جمت قاطعہ کے آیت اور حدیث کے ظاہری معنی ہرگر نہیں چھوڑے جا کیں گے۔

ورنددین ایک کھیل اور بازیچ اطفال بن جائے گا اور ہر لمحد بے دین اپنی رائے کے موافق قرآن مجیدا ورحدیث یاک کے معنی لے کرنیا ند ہب ٹابت کردےگا۔

اب ہم امور متذکرہ بالا کے بعد ہم آیت فرکورہ الصدر سے وجوہ استدلال بیان کر نے ہیں۔ جن کی وجہ سے امر متنازعہ فیہ میں یعنی فقرہ بل رفعہ الله میں حضرت میں علیہ السلام کے زندہ بحد العصر کی اٹھائے جانے کا بیان ہے یا کہ روح فقط کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ روز روش کی طرح حق حق اور باطل باطل متناز ہوجائے گا۔

"وما توفيقي الا بالله وما اريد الا الاصلاح"

وجوهُ استدلال

بعض وہ امور جن پر آیت ندکورہ کا سمجھنا موقون تھا۔ بیان کرنے کے بعداب آیت متعلقہ کو دوبارہ نئے سرے سے ذکر کرتے ہوئے اس سے حیات سمج علیہ السلام پر استدلال بیان کیا جاتا ہے ۔غور سے ساع فرما ہیں۔

قرآن جمید: ''وبکفرهم وقدولهم علیٰ مریم بهتاناً عظیماً وقولهم انا قتلنا المسیح بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفی شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یه قینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیما (النساه) '' ﴿ (اور یهوویول پراس وجه سے بھی لعنت ہوئی) بسبب ان کے نفر کے اور بعجم میم (صدیقہ) پر بہتان عظیم لگانے سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے سے این مریم اللہ کے رسول کوئل کردیا ہے۔ حالا تکہ نہ انہوں نے اس کوئل کیا اور نہ ہی اس کوسی ویا۔ بلک ان کے لئے اس کی طرح کا ایک شبیہ بنادیا گیا اور بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا (عیسی علیہ السلام) کے بارے علی وہ شب میں اور بلا شبہ وہ لوگ کیوں نے اختلاف کیا (عیسی علیہ السلام) کے بارے علی وہ شک وشبہ میں بیں ۔ ان کے پاس اس کا کوئی صحیح شوت اور علم نہیں کیا۔ بلک اس کی پیروی کے اور انہوں نے نینی طور پراس (عیسی علیہ السلام) کوئل نہیں کیا۔ بلک اس کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسان پر اٹھالیا اور وہ علی حکمت والا ہے۔ کہ

اس... اس آیت کریمہ سے فابت ہوا کہ یہود پراس وجہ سے لعنت پڑی کہ انہوں نے بیکہا کہ ہم نے سے کوئل کر دیا ہے۔ البذا سے کومقتول ومصلوب کہنا ملعون بنتا ہے۔ فابت ہوا کہ مسے ابن مریم زندہ ہے۔ اس میود کا قول کہ ہم نے میے کوتل کر دیا ہے۔ محض منہ کی بڑ ہے اور ظاہر کی بات۔ واقعیت سے اس کوکو کی تعلق نہیں۔ بلکہ واقع میں انہوں نے میے کونٹل کیا نہ سولی دیا۔ بلکہ کسی اور یہود کی کوئی کا ہم شکل بنادیا گیا۔ جس کوئی سمجھ کر انہوں نے اس کوٹل کر دیا۔ تا کہ وہ ہمیشہ کے لئے اشتباہ میں پڑے رہیں۔ چنا نچے جب اللہ تعالی نے سے کو آسان پر اٹھالیا تو یہ یہود کی اس مختص کے لئے اسٹی میں پڑے کہ اسٹی محض کا چرود کی گئے ہیں تو سے کا چروگلا ہے اور باقی بدل کی اور کا معلوم ہوتا ہے۔ جس پر بعض نے کہا کہ اگر میں جہتے ہے تو وہ خض جو پہلے گھر میں دیکھنے کے لئے گیا تھاوہ کدھ گیا اور اگر میہ وہ آ جی کہا کہ اگر میں گئے ہماں گیا۔ غزوش اس میں کھڑے سے اختلا ف رونما ہوا۔ یہود وفساری کے اکثر فرت سے اختلا ف رونما ہوا۔ یہود وفساری کے اکثر فرت کے اس اختلاف کا شکار بیں اور محض انگل اور گمان کی پیروی کے موت کی کوئی موت کی کوئی قطعی دائے ان کے پا نہیں ہے تو میں خوشین کہ سکے۔ ثابت ہوا کہ جب میے کی موت کی کوئی قطعی دائے ان کے پا نہیں ہے تو میں خوشین کہ سکے۔ ثابت ہوا کہ جب میں کہ سکے۔ ثابت ہوا کہ جب میں کہ سکے۔ ثابت ہوا کہ جب میں کوئی قطعی دائے ان کے پا نہیں ہے تو میں خوشین کہ سکے۔ ثابت ہوا کہ جب میں کی کوئی قطعی دائے ان کے پا نہیں ہے تو میں خوشین کہ کی موت کی کوئی قطعی دائے ان کے پا نہیں ہے تو میں خوشیا

سو ..... فرمایا جب عیسیٰ بن مریم کوتل وسولی نمین دیا گیا تواس کواللہ نے آسان پر اشالیا۔ وجہ پیکر فعد کی شمیر سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔جس کے الدوصلب کی نفی کی گئی ہے اور خلا ہر ہے کہ آل اور صلب روح معہ جسم کا ہوسکتا ہے۔ نہ صرف روح کا لہذار فعہ سے بھی اسی روح اور جسم ہردوکی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ نے میچ کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھالیا ہے۔ اور جسم ہردوکی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ نے میچ کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھالیا ہے۔

م ..... " " ببل رفعه الله اليه "من بل ترديديه جو كدوم تضا وكلامول مين

آتا ہے۔جیسا قرآن میں وارد ہے۔ 'وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحنه بل عباد مکرمون '' ﴿ كَفَارْ نے بِیكِ اكرمون نے اولا دینائی ہے۔ ﴾فرمایا كروه اولا دینائے ہے پاک ہے۔ وہ ملائكم محرز بند ہے ہیں۔ یہاں پر بل کے پہلے ولدیت اور بعد میں عبودیت ہے اور دونوں میں تفاد اور تافی ہے اور آیت میں بل کے لئے پہلے ولدیت اور بعد میں رفع الی اللہ ہے۔ میں تفاد اور تافی ہے اور رفع الی اللہ ہے۔ اور فع الی اللہ ہے مرادر فع روحانی لی جائے تو ''مل فی تفاد نہ رہا۔ بلکہ دونوں جمع ہو کتے ہیں۔ دیکھئے شہداء کا وجود تل ہوجاتا ہے اور روح آسان پراٹھا لی جاتی رہا۔ بلکہ دونوں جمع ہو گیا۔ لہذا ضروری اور لازی ہوا کہ رفع الی اللہ ہے مرادونی رفع جسمانی مرادر کھا جائے۔ جس کا پہلے ذکر آر رہا ہے۔

.....۵ آیت فدکورہ میں سب ضمیریں سے کی ذات کی طرف رجوع کررہی ہیں اور اس ذات کو چنداوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سبے ،ابن مریم عرفی

نام ہے اور سی اور رسول اللہ اوصاف ہیں۔اور بیسمیداور اوصاف ذات پراطلاق کی جاتی ہیں نہ کہروح پر۔

٢ ..... الله تعالى في حفرت من كو يبود سے پاك كرف اور بنى امرائيل سے محفوظ ركھنے كا وعده كرر كھا ہے - جيسا كر و مطهرك من الذين كفروا "اور الدكففت بنى اسر دائيل عنك "اس پردلالت كرتا ہے - اب اگر كا كو لياسولى لا بانا وغيره مان لياجات تو وعده بين خلاف لازم آتا ہے جوكمنا ممكن ہے۔ ثابت ہواكہ من ذره ميں خلاف لازم آتا ہے جوكمنا ممكن ہے۔ ثابت ہواكہ من ذره ميں خلاف لازم آتا ہے جوكمنا ممكن ہے۔ ثابت ہواكہ من ذره ميں خلاف لازم آتا ہے جوكمنا ممكن ہے۔ ثابت ہواكہ من اللہ علیہ اللہ من اللہ علیہ اللہ من ال

ک ...... اگر رفع سے مرادر فع روحانی بصورت موت سلیم کرلیں تو مانتا پڑے گاکہ وہ رفع یہود کے قبیل اور صلب سے پہلے واقع ہوا ہے۔ جبیبا کر تر آن مجید یں ہے۔ ''ام یقولون به جنه بل جاء هم بالحق ''یہاں پر طلاحظ فرمائے کہ'' مجید شت بالحق ''ان کے مجنون بل کہنے سے پہلے تقت ہے۔ نیز فرمایا: ''ویق ولون انا لتارکوا الهتنا لشاعر مجنون کہنے سے پہلے جداء هم بالحق ''ویکھئے یہاں بھی'' مجید شت بالحق ''ان کے شاعر مجنون کہنے سے پہلے جاء هم بالحق ''ویکھئے یہاں بھی'' مجید شت بالحق ''ان کے شاعر مجنون کہنے سے پہلے ہوتا چاہئے کہ آیت کر بھرزا تادیائی کہتے ہیں کر رفع روحانی بمعنی موت تی وصلب سے پہلے ہوتا چاہئے۔ حالاتک ہمیں خود مرزا تادیائی کہتے ہیں کر فع روحانی بمعنی موت تی وصلب یہود کے تی وصلب کی اور مرزا تادیائی کہتے ہیں کہ شیالے المام یہود سے نجات پاکو فلطین سے شمیر کے اور وہاں عرصہ دراز تک یعنی ساسی سال تک زندہ رہے۔ پھروفات پائی اور سرینگر کے قادر وہاں عرصہ دراز تک یعنی ستاسی سال تک زندہ رہے۔ پھروفات پائی اور سرینگر کے تاریخ کا نیار میں مدفون ہوئے۔ وہیں آپ کا مزار ہے۔ (نعوذ باللہ)

۸..... رفع کا لفظ صرف دونبیول کے لئے مستعمل ہوا ہے۔حضرت عیسیٰ اور البیاس علیدالسلام کے لئے ''ور فعد خداہ مکاناً علیہ البیاس علیدالسلام کے لئے ''ور فعد خداہ مکاناً علیہ البیاس علیدالسلام کے لئے اور اور لیس علیدالسلام کا رفع قطعی اور حتی طور پرجسمانی انداز پر ہے۔جبیبا کر تفاسیر معتبرہ میں ہے۔ (روح المعانی جمس ۱۸۵، کبیرج مص ۲۵۵، معالم التزیل جسم ص ۲۵، درمنثورج ہم ۲۷۱، خصائص کرئی جام ۲۵۱، انتوحات کمیدج سم ۳۳۵) پرجھی یوں ہی ہے۔ لہذا عسیٰ علیدالسلام کا بھی رفع جسمانی ہوتا چا ہے۔ دونوں میں رفع اللہ بی کافعل ہے۔

ثابت ہوا کہ سے زندہ ہیں

9...... قرآن میں آپ کے متعلق ہے۔''واید ناہ بروح القدس''ہم نے مینے کی روح اللہ یعنی جرائیل سے تائید کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سے کا رفع جسمانی ہوا۔ کیونکہ رفع روحانی پر حفزت عزرائیل علیہ السلام مقرر ہیں۔ اسس بیکام قصر الموصوف علی الصفة قصر قلب کی صورت میں ہے۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السالام قبل وصلب پر مقصور ہیں۔ رفع جسمانی ان کے لئے ثابت نہیں اور قصر قلب میں ہر دو صفیں آپس میں متغائر اور متنافی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مخصر المعانی مطول وغیرہ کتب بلاغت میں فلکور ہے اور یہاں پر وو وصفیں ایک قبل وصلب ہے اور دوسری رفع الی اللہ ہے۔ اب اگر رفع سے رفع روحانی میں منافا قاور تغائر تہیں ہوگا۔ بلکہ دونوں کا اجتماع جائز ہے۔ جیسا کہ مقتول فی سیسل اللہ میں قبل اور رفع روحانی ہر دوئی ہوجاتے ہیں تو اس وقت علم بلاغت کا مسلمہ قاعدہ ٹوٹ گیا اور میدوست نہیں۔ کیونکہ بیقواعد قرآن مجید بجھنے کا تواس وقت علم بلاغت کا مسلمہ قاعدہ ٹوٹ گیا اور میدوست نہیں۔ کیونکہ بیقواعد قرآن مجید بجھنے کا دونوں کا اجتماع نامکن ہے۔ جس پر مدی یعنی حضرت عیسی کے سیاتی وسباتی چا ہتا ہے تو اس تقذیر پر وہوا المطلوب ''

اا نت ' قصر الموصوف على الصفة ''كامطلب يد عكرا يكفخف كى چداوساف من سے صرف ايك كواس كے لئے عابت كرنا وراقيداوساف كي في كرنا۔

اور 'قصر الصفة على الموصوف "كامعنى بيب كدايك وصف كوجوكه چند اشخاص كى صفت بن سكتى برحدف أيك كي خابت كرنا ورياقي افراد سے نفي كرنا۔

۱۱ ..... اگررفع سے رفع روحانی مرادلیاجائے تو آیت کے آخر میں 'وکان الله عدنی آ ترمین کا است کے آخر میں کا دور ا عن نیا آحکیما ''ارشادفر مانا موزوں معلوم ہیں ہوتا کیونکہ ایسا کلام اس وقت کہاجا تا ہے۔ جب وہاں کوئی خلاف عادت یا اہم کردار کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ظاہر ہے کہ رفع روحانی جو کہ قابض الا رواح طائکہ کا دائی معمول ہے۔قطعاً اس کا متعاضیٰ نہیں کہ اللہ ہجانہ وقع اُلی اپنی سطوت اور قدرت کا ملہ کا ظہار کرے اور نہ ہی رفع روحانی کی مقلت کا داعی ہے کہ حکیم کہا۔ کیونکہ ارواح کا محل ومقام شعین ہے۔ البتہ رفع جسمانی عام حالات کی وجہ سے واقعی ایک اہم معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ جس پر ارشاد فرمایا کہ انسانی قوت کے لحاظ سے گو یہا ہے ایک اہم واقعہ ہے۔ لیکن ہماری قدرت کے مقابلہ میں میکوئی بات نہیں وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ یہا کیا ہا کہ اللہ ہوا ورمفعول ذکی روح اور صلہ لفظ الی موتا ہے اور آیت میں ایسانی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ آیت میں رفع سے مراور فع روحانی ہوتا ہے اور آیت میں ایسانی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ آیت میں رفع سے مراور فع روحانی ہے۔

جواب سس بیکہ بیقاعدہ کی الی کتاب میں نہیں ہے جوقواعد ضروریہ پر مشتل ہو۔ ۲ سسس بیر کہ کس لغت میں ایسا ہونا مفید مطلب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ لغات میں اصطلاحی وعرفی قواعد کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی بیر کتب لغت کا وظیفہ ہے۔

سى يىقاعدەاوردلىل كلنى ب جوكەقىلىيىت كىمفىدىمىس ب

اس سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ اس بیئت پر رفع کامعنی رفع روعانی ہوسکتا ہے۔ ندید کہ ایک ترکیب ہمیشہ رفع روحانی کی مفید ہوتی ہے۔

۵..... الیی شرائط کالگانا، بذات خوداس کا ثبوت ہے کہ بیمعنی حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ پیچقیقی اور وضعی معنی قرینداورامر خارجی کامختاج نہیں ہوتا۔

روحانی ۔ حاصل بدکہ جہاں پر قرائن خارجیدر فع روحانی مراد لینے کے خلاف نہ ہوں۔ وہاں پر رفع روحانی ہوگا۔ ورندر فع جسمانی متعین ہوگا۔

اگر رفع ہے رفع روحانی مرادلی جائے تو قرآن ، حدیث اوراجماع امت

كاخلاف لازم آتا ہے جوكہ ناجا تزہے۔

کراعمال صالحہ کے لئے اس نے متعین کر رکھا ہے۔ جس کا نام علیمان ہے۔ جیسا کہ خود مرزا قادیا نی نے رفع الی اللہ کا بھی معنی کیا ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۹۹، خزائن جسم ۲۲۳) پر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ مقد بین کر گئر باری ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رومیں علیمین تک پہنچائی جاتی ہیں اور (ازالہ

مقربین کے لئے یہ بات ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رومیں علیمین تک پہنچائی جاتی ہیں اور (ازالہ اوہام صص ۲۸۱ بزائن جسم ۲۹۹) پر آئے ت بل رفع اللہ کے متعلق لکھتے ہیں۔ رفع سے مرادروح کا

عزت کے ساتھ اٹھائے جانا ہے۔جیسا کہ وفات کے بعد بموجب نص قر آن اور حدیث کے ہر ایک مؤمن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اس طرح (ازالہ ادہام

ص۹۹۳) پر ہے۔صاف طبت ہے کہ رفع الی اللہ سے مراد مقام مقربین میں اٹھایا جانا ہے۔نہ یہ کہ کوئی مقام اللہ کا ہے۔جس کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔

ا سند وفع کا معنی قرائن اور امور قاسید اختراعید کی وجہ سے رفع روحانی لینا۔ نصیص شرعیہ کے فعا ہری معنی نصیص شرعیہ کو فعا ہری معنی نصیص شرعیہ کو فعا ہری معنی پر رکھا جائے گا۔ (شرح عقائد وغیرہ) جیسا کہ خلیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب کے ضمیمہ (ازالہ اوہام سا۳۵، خزائن جسم ۱۳۳۰) پرتحریر ہے۔ "ہر جگہ تاویلات و تمثیلات، استعارات اور کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہرا یک ملحد منافق بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق کلمات طیبات کو لاسکتا ہے۔"

س فدرصاف وروثن ہے کہ آیات ونصوص کوظا ہر پرمحمول کیا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ رفع سے مرادر فع جسمانی ہے۔ لینی حصرت عیسیٰ علیہ انسلام کو بجسد ہ العصر کی آسان پراٹھالیا گیا۔ ۱۱ ..... سوال ..... "ما قتلوه وما صلبوه "كامنن بيه كمي كوسولى دے كرئيس مارا كيا اور نه بى انہيں اور نه بى انہيں كيا اور نه بى انہيں مارا كيا۔ يد جوئى۔ بلك ان كوسولى برج هايا كيا اور مارا پيا بھى كيا۔

جواب ..... ہیہ کہ بینصوص شرعیہ اور آیات کے ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ نیزیہاں پر ماصلہ و و ماقلوہ کا آیات واحادیث واجماع امت کے پیش نظر مجازی معنی مراد ہے۔ لین مسلح علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا اور نہ ہی مارا پیٹیا گیا۔ بلکہ صحیح وسالم الشد تعالیٰ نے ان کو آسان پراٹھالیا۔

''هذا هو المرام والمقصود ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين'' ﴿ اور انہوں نے حضرت عيلى عليه السلام كے ظاف سازش كى اور الله تعالى نے يہوديوں كے خلاف خفيه تدبير كى اور الله سب سے بہتر خفيه تدبير كرنے والا ہے۔ ﴾

ربی میہ بات کہ یہود کی خفیہ سازش کیاتھی اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا۔ سومفسرین کی وضاحت سے میں ثابت ہوتا ہے کہ یہود کی خفیہ سازش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئی اور اللہ کی تدبیر خفیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے اور زندہ آسان پراٹھانے کی تھی تو یہودیوں کی خفیہ سازش ناکامیاب ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سازش ناکامیاب ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب

سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کی کی سازش اللہ تعالی کی تدبیر پر غالب آئے۔
قرآن مجید میں اس کی تائید موجود ہے۔ دیکھے اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی
قوم نے خفیہ طور پر یہ طے پایا کہ رات کوصالح علیہ السلام اور اس کے اہل وعیال پرشب خون مارا
جائے اور سب کول کیا جائے۔ بعدہ ان کے ورٹاء کو کہدیں کہ ہم تواس موقعہ پرموجود ہی نہ تھے۔
اللہ تعالی فرما تا ہے: ''و مکروا مکر آ و مکر نا مکر آ و هم لا یشعرون''

ہانہوں نے (صالح علیہ السلام) کے قل کی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی (ان کو بچانے کے
ان خفیہ تدبیر کی کہ ان کو بیت تک نہ ہوا تو و کیر لوان کے مرکا کیا حال ہوا۔ بلاریب ہم نے ان کو
ادران کی ساری قوم کو ہلاک کردیا۔ ﴾

لا حظفر ما ہے اس آیت کر بمہ میں بھی مکروا کے بعد مکرتا ہے۔ قوم شہود نے صالح علیہ السلام کے آل کی خفیہ سازش کی تو اللہ تعالی نے ان کے بچانے کی تدبیر کی۔ آخر کاراللہ تعالی بی کی تدبیر عالب آئی کہ صالح علیہ السلام زندہ وسلامت رہاور قوم کی طور پر تاہ و بربادہ وگی اور ملاحظہ سے جے کہ اللہ تعالی نے صفور علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا: 'واذیہ مکر بك الدیس کفروا لیشت وك اوید محد بلالہ واللہ خیر الملکرین '' ایشت وك اوید محد بلارہ متعلق سازش كررہ متح كہ بہیں قید كرویں یا فل كر ویں یا جلاوطن كردیں اور وہ بھی خفیہ سازش كررہ متح اور اللہ بھی خفیہ تدبیر كرد با تھا اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر كرد با تھا اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر كرد با تھا اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر كرد با تھا اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر كرد نے والا ہے۔ ﴾

غور فرمائیے کہ اس آیت کریمہ میں بھی میمکرون کے بعد و میمکر اللہ ہے۔ کفار مکہ نے حضوطی کے داس آیت کریمہ میں بھی میمکرون کے بعد و میمکر اللہ ہے۔ حضوطی کے خطاف آپ کے حفاظت کے اللہ مقالت کے خطاف آپ کی خطیبہ کا میں مقالت کے خطیبہ کا میں ملادیا۔ کفار کے منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ کفار کے منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔

فائده ..... حضور عليه السلام كى جرت مدينه منوره يس موكى -اس لئے كرآ ب ك

اجزائے جمیہ مدین طیب کی مبارک زمین سے لئے گئے تھاور حضرت عیلی علیہ السلام کی ہجرت آسان کی طرف ہوئی۔ اس وجہ سے کہ ان کے اجزائے جمیہ آسان کی طرف ہوئی۔ اس وجہ سے کہ ان کے اجزائے جمیہ آسان کی طرف ہوئی ہے اور لائے تھے اور جہال سے کسی کے اجزائے جمیہ آستے ہیں۔ اس جگہ اس کی ہجرت ہوئی ہے اور ہجرت کے بچھ عرصہ ہجرت کے بچھ عرصہ کے بعد واپسی ضرور ہوئی ہے۔ ملاحظ فرما ہوئے اور اہل مکہ آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح عیلی علیہ السلام بھی فتح اسلام کے لئے ضرور زمین پر تشریف لائیں سے اور اہل کتاب (جواس وقت موجود ہول کے) آپ پر ایمان لائیں گے۔

سس نیز آیت کریمد سے بی فابت ہوتا ہے کہ ہردوند پیریں متفائر ہیں۔ کیونکہ عربی قاعدہ کی بناپر جملہ اسمیہ مویا فعلیہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جملہ کی صفت کرہ ہوتی ہے اور شہور ہے کہ خرہ کا اعادہ بصورت مغائرت حقیق کو جا ہتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہر دو تد بیر آپس میں مثانی اور متفائر ہوں اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تد بیر بصورت رفع جسمانی ہواور یہود کی بصورت قل کہ اس صورت میں تغائر ہوگیا اور خدا تعالیٰ کی تد بیر رفع کا غلب بھی بصورت اتم فابت ہوگیا۔ حیات سے کا غلب بھی بصورت اتم فابت ہوگیا۔ حیات سے کا فیر مواد پوری ہوگی کہ وہ آپ کا قبل ہی جا ہے۔ وہ ہوگیا جس سے روحانی الی السماء ہوتو یہود کی مراد پوری ہوگی کہ وہ آپ کا قبل ہی جا ہے۔

''وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه مشهيداً '' وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً '' واوركونى الل كتاب من سايانين موقات علي اللهم ال

اس آ عت مبادكه كى جمهور مضرين في تغيير كى به كه بداور موندكى بردو مخيرين حضرت عينى عليه السلام كى طرف بى راجح بهوقى بين رجيها كه سياق وسباق كا بحق يهى تقاضا به بلك خود في كريم روف رحيم الله الله الدون المحتمل المح

الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريره واقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (بخارى ج ١ ص ٤٩٠ مسلم ج ١ ص ٨٨) " ﴿ النوات كالتم جس ك قبضة قدرت ميل ميرى جان ہے۔ بے شک عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ درآ ں حالانکہ وہ حاکم عادل ہول گے۔ صلیب کوتو ژیں گے۔خز ریکونل کریں گے۔ جنگ کوختم کریں گے اوراس قدر مال بہا کیں گے کہ كوئى قبول كرنے والا ند بوگا اوراس وقت ايك بجده دنياو ما فيها سے بہتر بوگا - پھر ابو برريا في فرمايا اگر جا ہوتواس کی تصدیق کے لئے بیآ یت پڑھو۔

اس برمرزائی حضرات بیسوال کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم اللہ کاارشاذ ہیں لیعنی ' واقد ؤا ان شئتم " بكد حضرت ابو بريرة كالنااشناط ب جوكه جمت اوردليل نبيس بوسكتا \_مطلب ميكسيد حديث مرفوع نبيل م يراس كاجواب يد ب كديرين تابعي فرماتي ميل كد: "كالحديث ابي هريرة عن النبي عَلَيْهُ "كرابوبرية كي تمام احاديث مروبيم فوع بيل-

(شرح معانی الا ٹارج ۱۱)

کو بظاہر موقوف دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت سے کہ بیروایت مرفوع ہے۔ملاحظہ فر ما يخ حضرت الومريرة فرمات بين كرحضو ملك في فرمايا: "يوشك ان يغزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضغ الجزية ويفيض المال حتى تكون السجدة الواحدة لله رب العالمين واقرؤا أن شئتم وأن من أهل الكتاب الاليؤمنين به قبل موته موت عيسى ابن مريم (درمنثورج٢ ص ۲٤۲) " ﴿ عَقْرِيبِ تَمْ مِينِ سے ابن مريم تازل ہوں گے۔اس حال ميں كہ وہ حاكم عاول ہوں گے۔ د جال اور خزیر کوتل کریں گے اور صلیب کوتو ژیں گے اور جزید ختم کر دیں گے اور مال کو بہادیں گے۔ یہاں تک کہ محدہ صرف رب العالمین کے لئے ہی ہوگا۔ ﴾

اورا كرجا بوتو تقيديق كي خاطرييآيت پرهو-' وان من اهل الكتياب الا ليـ قمنن بـ قبل موته عيسى بن مريم "و كي يروايت مرفوع إور في كريم الله كارثاد كرامى م - جس من "مرقوم قبل موته موت عبسى ابن مریم''ای طرح حضرت قاوہ اور حضرت ابن عباس جھی پہی فرماتے ہیں۔

(این جرمیرج۲ص۱۱، در منثورج۲ص ۲۴۱)

بہر، نچ روز روش سے زیادہ ثابت ہوا کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ بلكه وه آسان يرزنده المالئے گئے اور قيامت سے پيش تر دوباره آسان سے زمين پرتشريف لائيں گادر حکم دیں گے کہ صلیب کوتوڑ دواور خزیر کوتل کر دواور دجال کوتل کریں گے اور عادل حکومت كريس ك\_وغيره وغيره!

قرآن مجيديل ب: "أذ قسال الله يعيسسى انسى متوفيك ورافعك الى " ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون "﴿ آ پِ ال وقت کو یاد کریں جب کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پوراپورا لینے والا ہوں اور کجھے ا پی طرف (بعنی آسان پر) اٹھانے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں کی (سازمثوں اور تہتوں) سے جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، اور جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو تا قیامت (تیرے) منکرول پرغالب کرنے والا ہوں۔ پھرتم سب کومیری بی طرف لوث کرآنا ہے۔ پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گائمہارے درمیان (ان امور کا) جن میں تم اختلاف 4-me125

وجهُ استدلال

اس طرت ہے کہ پہال متوفی کا لفظ وفاسے لکلا ہے اور وفی کا اصل وضعی معنی اور حقیقی معن اخد الشع وافياً "يعن كى چيزكو بورابورالياك كي باق شرب- (تغيرصادى جا ص٢٩٨ برما شير جلالين تغير جلالين جاص ٢٩٨) " والتوفى اخذ الشيع وافياً " يعني توفي كسي يخر كويور اور كامل طور پر پكرنے كو بولتے ہيں۔ (جامع البيان ص ١١١) پر ب- " والتوفى اخف الشئ وافياً "توفى كى چيز كے بور عور پر لينے كو كتے ہيں۔ (ابوسعودج مهم ۱۳۳۳) "فان القوفى اخذ الشيه وافياً" باشبروفى كي يور عور بر لين كوبولت ين - (تغير الله السماء واخذتنى وافياً بالرفع "يعنى توقيتى كامطلب يبك كبجب كتوف جهكو بور عطور برآسان براشاليا-روح المعاني ميس ب- "فلما توفيتني اي قبضتني بالرفع الى السماء "اي طرح (معالم ص ۱۹۸۸ جمل جاص ۱۵۸ بيضاوي جام ۱۹۱۹ ورمنثورجاص ۲۲۴۹ مراج المير جام ۱۳۰۵ مدارك جا ص ۲۲۷) وغيره تفاسير معتبره ميں ہے۔ قرآن مجيد كالبحض آيات كريمد المعنى كى تائيد موتى مين واند ما توفون الجوركم يوم القيامة "﴿ واور بجراس كنيس كرتم بروز قيامت الني (نيك اعمال كا) إدرا إورا الإرا الإرا الإرا الإرا الإرا الإرا المردية جادك ﴾

" ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون " ﴿ پُرْ بُرْسُ لِورالورابدله دیاجائے گا۔ جواس نے کیااوران رِظم برگزیس کیاجائے گا۔ ﴾

ان ہر دوآ یات کریمہ سے واضح ہوگیا کہ توفی کامعنی پوراپورالینا ہے۔

توفى كامجازي معنى

ندکورہ بالاحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ تونی کا اصل اور حقیق معنی تو کسی چزکو پورا اپورالیا ا ہے۔ مرکسی مناسبت کی وجہ سے مجازی طور پر اور معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بھی موت کے معنی میں توفی کولیا جاتا ہے۔ کیونکہ موت کے وقت روح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ جیسا کے قرآن میں وارد ہے۔ 'الله یتوفی الانفس حین موتھا''

واضح ہوتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو پورا پورا یعنی روح مع الجسم ہر دو کو اٹھانے والا موں ۔ ٹابت ہوا کر عیسیٰ علیدالسلام زندہ آسان پر اٹھا لئے گئے ہیں۔

نیز فرض کیجئے کرتو فی تمام معنی میں برابراورا کی طرح پراستعال ہوتی ہے۔ تو گویا تو فی
سب معنوں میں مشترک ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ مشترک ہولیجنی اس کے متعدد معنی ہوں تو
جب تک کی معنی پر قریدنہ پایا جائے تو اس وقت تک اس کا کوئی معنی مراز نہیں لے سکتے اور ظاہر کہ
قرآن وحدیث، اجماع سیاق سباق واقعات سب قرینہ ہیں کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک
زندہ ہیں۔ لہذا تو فی کا معنی مراد یہی رفع الی السماء ہی ہوسکتا ہے۔

اى طرح دليل مي اگرايسالفظ لايا جائے جس ميں كى ايك اخمال نكل سكيس تو هجوائے "اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" كي اس آيت كريمه سے وفات عيسى عليه السلام پر دليل لانا قطعاً درست نيس \_

تنكبيه

مفرین کرائ کااس آیت کریم کی تشری و تفصیل میں ذراسانزاع ہے اور وہ بیہ کہ ایک جماعت اس آیت میں تقدیم و تاخیر کی قائل ہے۔ لیکن فقط میں کومتوفیک پہلے ہے۔ لیکن درحقیقت وہ پیچھ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے۔' راف عل السی شم متوفیک ''اور دوسری جماعت نقدیم و تاخیر کی قائل نہیں اور کھی ہے کہ جسے لئم قرآن میں لکھا ہوا ہے یہی سی جم ہے۔ موخر الذکر حضرات یعنی جو تقدیم و تاخیر کے قائل نہیں وہ معنی یوں بیان کرتے ہیں۔ مثل :''انی متوفیک ای متمم عدر ک اتوفاک فلا ترکھم حتیٰ تقتلوک بل انی رافعک الیٰ سمائی (کبیر ج ۲ ص ۱۸۹)''

ادراوّل الذكر حضرات جونقذيم وتاخير كـ قائل بين وه حضرت ابن عباس، ضحاك، قياده، فراوغيره بزرگ بين \_ حبيها كه (درمنثور بتوبرالمقياس جام ١٤٧ه، دارك التزيل جام ١٢٦، مجمع المحارج ٢٠٨٣ ) وغيره بين مذكور بـ \_ اور یہ تقدیم و تاخیر جب کوئی الع موجود نہ ہو۔ بلکہ سیاق وسباق اس کا معاون ہوتو حرج نہیں اور پہر جب کہ واؤ حرف خیس اور پھر جب کہ واؤ حرف عطف ہے۔ جوتر تیب کے لئے نہیں بلکہ معطوف علیہ اور معطوف کو جع کرنے کے لئے آتی ہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھئے قرآن میں ''والسارق والسارقة ''اور' والے ذائیة والزانی ''وغیرہ میں واؤموجود ہے۔ کیکن تر تیب کے لئے نہیں ہے۔

علامة شوكاني ارشا والفول من فرماتي بين "الواو للجمع"

اور (اسان العرب جم مر ٣٤٩) يرم- "أن الوا ويعطف بها جملة على جملة ولاتدل على الترتيب "ببرنج قرآن صديث كتب الخووغيره سب عقرر كي كدواو محض عطف کے لئے ہے۔ نہ تر تیب کے لئے لہذا تقدیم وتا خیر کی تقدیر پر قر آن مجید کی حیثیت میں کوئی فرق بيس آيا۔ ديکھنے قرآن مِن' آلم "كے پہلے صفی' والـذيـن يـؤمـنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك "موجود ب\_اگرواؤترتيب كے لئے موتولازم كرقرآن كانزول تورايت والجيل سے پہلے ہو۔ حالانکہ يون نہيں ہے۔ گريادر كھوكمابن عبال سے كويتفير 'انسى متوفيك ای ممیتك قال ابن عباس (بخاری شریف) "میں ندكور ب گراس سيسی عليه السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیر مینداسم فاعل کا ہے اور خوکا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسم فاعل میں ز مانتہیں ہوتا تو اس سے زمانہ ماضی میں موت عیسیٰ پر دلیل لا تامحض لاعلمی اور خوش فنہی ہے۔ اس کا صرف معنی میر ہے کہ میں ہی تجھ کو مار نے والا ہوں۔ (ند کد يہود) اور مطلقاً موت عيسيٰ كا كوئى بھی مكرتبين اور موكيي سكتا ب؟ جب كـ "كل نفس ذائقة الموت "موجووب ووسراميرمديث (ممیتک والی) ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی علی بن طلحہ ہے۔ سنداس کی یوں ہے۔ " مد شنى معاوية عن على عن ابن عبال " "(مانظابن جريطرى جس ١٨٥) اوربير ضعیف ہے۔ جبیما کہ (میزان الاعتدلال ج۲ ص۲۲۷، تہذیب التہدیب ج۷ص۲۳۹، تقریب التہذیب ص۱۸۴) وغیرہ میں ہے اور اس حدیث کا بخاری میں ہونا اس کی صحت کا موجب نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ بخاری میں انہی ا حادیث کی صحت کا النزام ہے جو کہ مرفوع ہیں نہ کہ تعلیقات اورموقو فات كابهي جبيها كه (فتح المغيث ص ٢٠٠١٩، مقدمه ابن الصلاح ص٣٠) " وبسما تقدم تأيد قول البخاري ما ادخلت في كتابي هذا الا ماصح..... وهو الاحاديث الصيحة مستندة دون التعاليق والاثار الموفون · على الصحابه فمن بعدهم والاديث المتوجة بها ونحوذالك

## حضرت ابن عبال كامذبب

یعنی روایت فرکورہ سے بظاہر گویہ مفہوم ہوتا ہے کیسی علیہ السلام پر رفع الی السماء سے پہلے ان پر تین روز تک جیسا کہ (روح المعانی جا پہلے ان پر تین روز تک جیسا کہ (روح المعانی جا سر ۵۵۱) یا تین ساعات جیسے (فخ البیان ج ۲ ص ۳۹) وغیرہ موت واقع ہوئی ہے۔لیکن ان کا صحح فرب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام پرموت واقع کیں۔

"فو الصحيح كما قال القرطبى ان الله رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الاختيار الطبرى الرواية الصحيحة عن ابن عباس كذافى (فتح البيان ج٢ ص٣٤٢، ابن كثير ج٢ ص٣٢٨، روح المعانى ج١ ص٩٥٠، ج٢ ص٣٠٢، معالم ج٢ ص٢١٢)"

''فلما توفیدتنی کنت انت الرقیب علیهم ''(یعنی جب الله تعالی فر مائے گا۔ اے عینی ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے کواور میری والدہ کواللہ کے سوادو معبود بنالو۔ اس کے جواب میں جو کھے کہیں گے اس میں یہ بھی کہیں گے ) میں نے انہیں نہیں کہا۔ گر جس کا تو نے جھے تھم دیا کہ عبادت کرواللہ کی ، جو کہ میر ابھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے جھے اٹھالیا تو تو بی ان پر تکہان تھا۔ تو ہم جیز کاد کھے والل ہے۔

(تغیر المحنی فلما رفعتنی الی السماء و اختیر المحنی فلما رفعتنی الی السماء و اختی الی السماء و اختی و افیا بالرفع (ارشاد الساری ج۱ ص۱۱، معالم ج۱ ص۲۰۸، مدارك ج۱ ص۲۶۲، جمل ج۱ ص۲۰۸، بیضاوی ج۲ ص۲۱۹، درمنثور ج۲ ص۲۶۹، سراج المنیر ج۱ ص۰۶۰، کتاب الوجیز ج۱ ص۲۹۹، روح المعانی ج۳ ص۱۹۱) " - بسراج المنیر ج۱ ص۰۶۰ کتاب الوجیز ج۱ ص۲۹۰، روح المعانی ج۳ ص۱۹۱) " - بسراج المنیر ج۱ ص۰۶۰ کتاب الوجیز ج۱ ص۱۹۲۹، روح المعانی ج۳ ص۱۹۱) " و علیه المحمور "

۔ خلاصہ پیرکہ توفیتنی کامعنی رفع الی السماء ہے اور یہی مسلک جمہور ہے۔

سوال ..... اگر علی علیا اسلام زندہ بیں تو پھرا پی ذمدداری کی نفی کیوں فرمارے ہیں۔ جواب سیدے کہ بینی اس وجہ سے نہیں ہے کہ قوم کا کردار آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بلکداس وجہ سے کررفع آسان کا زمانہ آپ کے فرض منصی سے باہر ہے۔ کیونکہ آپ قوم میں موجو ذمیں ہیں۔ بلکہ آسان پر ہیں توجواب درست ہے کہ بیمیری ڈیوٹی کا زمان نہیں ہے۔ پاس جب وہ اتر کرقوم میں موجود ہوں کے تو ان سے کردارقوم سے متعلق باز پرس ہوسکتی ہے۔ طابت ہوا کہ سے حیات ہیں۔

"فاقوال کما قال العبد الصالح و کنت علیهم شهیدا فلما توفیتنی"
ینی بروز قیامت کردارقوم سے سوال پر میں وہی کہوںگا۔ جو کہ عبدصالح (حضرت عیسی علیہ السلام
نے کہا کہ میں ان پراس وقت تکہ بان تھا۔ جب ان میں تھا اور جب تو نے .....الخ) یہاں پر حضور
علیہ السلام نے اپنے قصہ کو حضرت عیسی علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ تشبید دی ہے اور ظاہر ہے کہ
مشبہہ بدمی وجہ شب، مشبہ سے اتو کی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کی تو فی جو کہ مشبہ ہے۔ یوں ہے
کہ آپ کی روح کو اٹھالیا ہے اور عیسی علیہ السلام کی تو فی مشبہ ہہ ہے۔ البذاوہ اتو کی ہونی چا ہو۔
اس کی صورت یہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تو فی روح اور جسم پر دونوں سے ہو۔ لیدی جب
آپ کومد جسم آسان پر اٹھالیا۔ ٹابت ہوا سے مواقع ہیں۔

"قال عیسیٰ بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون النا عید الاولنا واخرنا وایة منك " عیلی بن مریم نے کہا اے پروردگار مارے لئے ہم پرآ سان سے ایک خوان اتارہ تا کہ ہمارے اولین کے لئے اور ہمارے آخرین کے لئے عید ہو اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ یہاں پر حضرت عیلی علیہ السلام نے اپ اولین اور اپ آخرین کا فرکیا ہے اور ظاہر ہے کہ اولین و آخرین آپ کے وہ ای وقت ہو سکتے ہیں کہان میں موجود ہوں ۔ لین آپ کی حیات طیبہ کے دو دور ہیں ۔ اول و آخر ۔ دور اول کے مانے والے اولین اور ور آخرین میں دور آخرین میں اور آسان سے اولین اور دور آخرین میں دور آخرین میں دور آخرین میں دور اور مول گے۔ گ

"وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها " (اورب شك وهيلي عليه السلام قيم مركز شبه ندكرو) والمساعة فلا تمترن بها " والم

اس آيت كي توضيح من" اقوال سلف" الماحظة فرماكين -

حفرت این عباس فرماتی ایس - "وانه اعلم الساعة قال نزول عیسی بن مریم (ابن جریر ص۱۹۰۲، درمنثور ج۲ ص۳۰) "

حضرت الوجريرة فرمات إلى "وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى يمكث في الارض اربعين سنة (درمنثور ج٦ ص٢٠)"

حضرت تآوه، عابد، حسن بعرى منحاك ، ابوا لك ، ابن زير اور جمهور مفسرين فرات بين: "وانه لعلم للساعة اى اية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة هكذا روى عن هريره وابن عباس وابى العاليه وابى مالك وعكرمة والحسن وقتاده والضحاك وغيرهم وقد تراترت الاحاديث عن رسول الله عنه بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اما ما عادلا وحكما مقسطا (تفسير ابن كثيرج؛ ص١٣٣) "ترجم فا بريم-

تاظرین کرام!ان ندکورة الصدرآیات کریمهاور بچون مثل دیگر کی ایک آیات مبارکه عضرت عیسی علیه السلام کی حیات جسدی اور رفع آسانی اور نزول آسانی روز روش سے زیادہ طور پر ثابت ہوگیا۔ آپ قرآن مجید کے مفسرین کرام کی حیات مسیح پر تقریحات بھی ساع فرمائے۔

"وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افامّات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ويجزى الله الشاكرين " (اورنيس بين محمد (عَلِيَّةً ) هُمُررول بلاشبان عي يُشْرَسبرول آ يَكِكُ بين ريس الريون موجائي آل بوجائة تم الي ايريون كيل پرجاؤگ- وجهاستدلال

چاہے) مطلب بالكل صاف اور واضح ہے كه حضرت عيلى عليد السلام بھى آپ سے چونكد پہلے موت واقع بوئى آپ بھى وہاں موت سے متاثر ہوئے۔" و هو المطلب"

اور اگر خلاکا معنی موت اور الرسل من الف ولام استغراقی نه لیا جائے۔ جیسا کہ فیراحمدی صاحبان کا خیال ہے۔ وہ غلط ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت تفریح خاص کی عام پر ہوگ۔ صدرا آیت پر تفریح بٹھائی ہے۔ وہ غلط ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت تفریح خاص کی عام پر ہوگ۔ اس وجہ سے کہ انتقال جو انقلبتم سے مفہوم ہوتا ہے اور تل وموت طبعی خاص ایسے ہی جب کہ الرسل جملہ انبیاء کرام علیم السلام کوشامل نہ ہو۔ بلکہ بعض کوقو سب کے لئے فوجید گی بذر بعیہ موت طبعی یا قبل کا تھم و بنا یا سب کا اس کے الرج ہوں۔ اس کی فوجید گی بذر بعیہ موت طبعی یا قبل کا تھم و بنا یا سب کا اس کے الرج ہون اباطل ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جو افراد الرسل سے خارج ہوں۔ اس کی فوجید گی بذر بعی موت ہوا اور سی عاروز روشن کی طرح واضح ہے کہ مرتب اور مرتب علیہ بیس علاقہ استزام ہوا کرتا ہے۔ بعنی مرتب علیہ بیس علیہ وخود بدون مرتب مین عموم وخصوص نکل آیا جو کے علاقہ استاز ام ہوا کرتا ہے۔ بعنی مرتب کی موت ہونا کی موت ہونا کی طور پر ٹا بت نہ ہوسکا ۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ لیا ذاافا تمات کا اپنے ماقبل پر متر تب اور متفرع ہونا کی طور پر ٹا بت نہ ہوسکا ۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ سے علی علیہ السلام کی عدم حیات قبلی طور پر ٹا بت نہ ہوسکا ۔ جس سے حضرت آئی لینا متعین ہے۔ جس سے حضرت آئی لینا متعین ہے۔ جس سے حضرت آئی لینا متعین ہے۔ جس سے حضرت سے علی علیہ السلام کی عدم حیات قبلی طور پر ٹا بت بوتی ہے اور یہی مطلب ہے۔

جواب ..... استدلال فركور العدر كي صحت چندامرول پرموقوف ہے۔

ا..... خلا کامعنی گذرنالینی موت ہے۔

خلا اورموت متحد المعنى اور متساوى الصدق بين \_ يعنى ايك حقيقت پر

صادق آتے ہیں۔

س .... آیت کریمه می الرسل میں الف ولام استغراقی ہے۔

سم ..... خلا كامعنى موت اور الف ولام استغراق نه ليا جائے تو تفريع غلط

ہوجائے گی۔

۵..... گذرنا صرف دوفردول، موت طبعی اور قل مین مخصر ہے۔ اب آگر سے جمله امور صحح اور درست ثابت ہو جا کمیں تو استدلال بالکل صحح ہوگا اور مطلب ثابت۔ ورندا کر سیسب

کے سب یا ان سے بعض امور غلط ہوجا ئیں تو استدلال ندکور ساقط الاعتبار تھبرے گا اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جملہ امور چن پر مرزائی صاحبان نے وفات حضرت سے علیہ السلام کے استدلال کو بڑے زوروشور سے قائم کیا ہے۔غلط اور غیر مجھے ہیں غور فر مائیں۔

ا..... سخر يدييناوى شريف"او من خلوت به اذا سخر منه"

اسس مجمعی انقال انفرادز مانی بینادی مس ہے۔ 'او خسلسوت فسلانا اذا

انفردت معه "ای طرح (مراح ۵۵۵) پر ہے۔

سستعمل في الزمان والمكان"

س.... بمعنى مقوط صراح من بيد فلاك ذم سقط عنك الذم"

٥ ..... انفرادز مانى مفردات امام راغب "خللا اليه وانتهى اليه في

حلوة'

٢..... بمعنى ارسال صراح مي ب- "وان منك امة الاخلافيها نذير اى

مضى وارسل''

ک..... معنی برایت صراح می ب: "انا منل خلی ای بری"

۸ .... بمعنقطع صراح من به- "خليت الخلا والسيف يختلى اى

يقطع وكذا المفردات''

ه..... معنى متادكم مراح من ب-"خاليت الرجل تاركته"

مفردات مل مهد "فخلوا سبيلهم ناقته خلية امرة خلية فخلاه عن

الروح" بمعنى تاسف صراح من بد"خلا خلوه بالفتع"

تنہائی ساختن وافسوں داشتن خلا کے ان معانی متعددہ فدکورہ میں غور کرنے سے بیامر واضح ہوتا ہے کہ بیسب کے سب کی نہ کسی اعتبار سے معنی انتقال پر شتمل ہیں اور خلا کا معنی موت متعین نہیں ۔ پس بنابریں اس آیت سے حضرت عیلی علیدالسلام کی وفات پر استدلال قائم کرنا درست اور صحیح نہیں ۔ کیونکہ جب استدلال اس پر موقوف ہے کہ خلا کا معنی موت ہو ہوای پر صورت میں صحیح ہوسکتا ہے کہ خلا کا وضعی معنی موت ہواور جب یہ باطل ہوا تو استدلال جواس پر موقوف تھا وہ بھی یاطل ہوا تو استدلال جواس پر موقوف تھا وہ بھی یاطل ہوگیا۔

سادی الصدق اور متحدالمعنی ہونا کیے مانا جاسکتا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ خلا اور موت چونکہ دو
متمادی الصدق اور متحدالمعنی ہونا کیے مانا جاسکتا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ خلا اور موت چونکہ دو
کلی مفہوم ہیں۔ لہذا ان بیس نسبت تباین تساوی عام خاص مطلق عام خاص من وجہ چاروں ہیں سے
کوئی ضرور مختق ہوگ ۔ تبائن بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بعض جگہ خلا بمعنی موت مستعمل ہے اور تساوی
مجھی غیر متصور ہے۔ کیونکہ بعض جگہ خلا مستعمل ہے۔ گروہ اس پر معنی موت نہیں نے سکتے ۔ جیسا کہ
اور گذر چاہے۔ ایسے ہی عموم وضوص من وجہ بھی نہیں ہو کئی۔ کیونکہ جانب موت ہیں عموم نہیں
ہو۔ باتی رہا عموم وضوص مطلق و قطعی طور پر ہو کئی ہے۔ یعنی خلامعنی انتقال عام مطلق ہے اور
موت خاص مطلق ۔ پس جب کہ موت اور خلا متساوی الصدق متحدالمتن کا بت نہ ہوئے تو استدلال

السرسل "مين ان كم بال الف ولام استغراق كانبين ب- چنانيد ( پاك بك جديدا حديم ٢٥٨٠) مين تحريب-

بلکہ یوں کہنا چاہے کہ چونکہ آیت' سا المسیع بن مریم الا رسول ''س سے حفرت کی اہر رہ جاتے تھے۔ توجب ای میں الف لام استغراق کا نہ ہوا تو آیت' سا محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''میں بھی الف لام استغراق کا نہیں ہوسکا۔ کیونکہ دونوں کا اسلوب جب آیک ہی شکل بیئت پر ہے۔ تو ایک کا تھم دوسرے پر قطعاً جاری ہوگا۔

سسس تردید: اور نیز اگر الرسل سے الف لام استغراقی بھی مراد لے لیا جائے تو پھر بھی وفات میے علیہ السلام اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا ۔ کیونکہ کسی عام چیز کا کسی نوع کے لئے ثابت ہونا قطعاً اس بات کوسٹر نہیں کہ جو چیز اس عام کے ماتحت داخل ہووہ اس نوع یا اس کے ہر ایک فرد کے لئے ثابت ہو۔ مثلاً ایک عام چیز ہے جو متعدد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً ایجاب ایک فرد کے لئے ثابت ہو۔ مثلاً ایک عام چیز ہے جو متعدد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً ایجاب سلب، خطاب اللہ تعالی، اثر مرتب اذعان، اعتقاد وغیرہ تو کیا اس سے بیلازم آتا ہے کہ اگر اب ایک چیز کاعلم حاصل کریں۔ وہاں علم کے جملہ معانی پانے جا کیں یا ایک جگہ آپ نے تھا جرای لگا یا اس جو کیا اس سے بیلازم ہے کہ تابت ہوتو کیا اس سے بیلازم انبیاء علیہ ماسلام کے لئے ثابت ہوتو کیا اس سے بیلازم آتا جائے گا کہ اس جگہ موت بھی وہاں ثابت ہوتو کیا اس سے بیلازم آتا جائے گا کہ موت بھی وہاں ثابت ہوں۔ حاشاہ کلاء بلکہ ممکن ہے کہ بعض کے لئے خلا کسی دوسرے معنی ہے۔

۵..... تردید: یه کهنا که اگر خلا به معنی موت اور الف لام استفراق نهوتو تفریح درست نبیس ہوتی ہے۔ کیونکہ تفریح ہے۔ کیونکہ تفریح کے ایکا اگر خور کی جاوے تو بیہ معلوم ہوتی ہے۔ کیکن اگر خور کی جاوے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کا ایکا مشرعیہ کی تبلیخ اور اسلامیات کی نشر واشاعت کے بعدای دارفنا سے دار بقا بیس تشریف لے جانے کی تقدیر پرصحابہ کرام کے اور دین حق سے پھر جانے کی نقدیر پرصحابہ کرام کے اور دین حق سے پھر جانے کی نقدیر پرصحابہ کرام کے اور دین حق سے پہلے رسول جانے کی نفی اور استعباد کو مرتب فر مایا ہے۔ یعنی آنخضرت کا تخضرت کا تعدام کی دوسر سے کہر جانے کی نفی فر مائی ہے کہ تفریح قد خلت پرصح بیجہ قبل یا موت طبعی یا قل جس کی بنا پر اسلام سے پھر جانے کی نفی فر مائی ہے کہ تفریح قد خلت پرصح ہے۔ کیونکہ خلا بمعنی مفلی دانقال اور انتقال قد مادی اور متحد ہیں اور ایک مساوی کی دوسر سے مساوی

پر تفریع سیح ہے۔جبیبا کہ کہا جائے کہ میں نے حیوان ناطق دیکھا ہے۔پس وہ انبان ہے۔پس وہ انسان چونکہ حیوان ناطق کے ساتھ مساوی ہے۔لہٰذا تفریکے سیحے ہے۔

تروید: بیکهنا که گذر ناصرف دوامرول مین منحصر ہے۔ موت طبعی اوقتل اور اگر کوئی فرد اور بھی ہوتا۔مثلاً آ سان کی طرف اٹھانا تو اس کا آبیت کریمہ میں ضرور تذکرہ ہوتا۔ بالكل غيرضيح ہے۔اس وجہ ہے كەگذرنے كاايك اور بھى طريقہ ہے۔ يعني آسان پراٹھا نا اوريہال آیت کریمہ میں گوآپ کا انتقال اس طریقہ ہے کہ آسان پر اٹھالیا جائے۔جیبا کہ حضرت عیمیٰ عليه السلام كوبا تفاق الل اسلام آسان براشاليا كميائه يا بذريعه موت طبعي يا بطريقة تل عالم فاني ہ ہوجائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ رہا بدام کداس تیسری شق کا بیان آیت کریمہ میں کیوں ضروری نہیں سمجھا گیا۔سووجہ اس کی بیہ ہے کہ موت طبعی کا ذکر تواس لئے ہے کہ بیرواقع کے مطابق ہے۔ یعنی آنخضرت علیہ کا نقال اللہ تعالی کے علم ازل میں چونکہ بصورت موت طبعی تھا۔ لہذا اس تقذر کو ظاہر کر دیا اور قبل کا تذکرہ کو حقیقت کے خلاف ہے۔ لیکن جب کہ شیطان تعین نے آواز کی کہ آنحضرت علیہ قتل کئے گئے تو جن صحابہ کرامؓ نے سنا ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئ۔ بیقراری وپریشانی میں متلا ہوئے۔ اپنی موت وزیت کے مخلف منصوبے خیال کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اب جینے سے کیا فائدہ ۔ چلو خدا کی راہ میں شہید ہوجا کیں اور کسی نے پچھاور بہر حال آپ کے تل کا خیال بعض کے دل میں مشحکم ہو چکا تھا اور پھر جبکہ تا ئیداس سے بھی ہوجاتی تھی کہ پہلے متعدد انبياء كرام يليم السلام توتل كرديا كيارجيها قرآن مجيدين وارد بي- "ويقتلون النبيين بغير الحق "صاف الفاظ مين اس كاتذكرهم وجود بكديني اسرائيل في متعدونبيول كوبلا وجول کے گھاٹ اتار دیا۔ جس کی وجہ سے وہ ابدالا باد کے لئے جہنم رسید ہوئے تو اس خیال کا صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوجا تا کوئی بعیدازعقل امزہیں۔

بہرحال آپ کے آل کا خیال بڑے زور سے دلوں میں چونکہ بیٹے چکا تھا۔ البذائل کی تصریح کردی گئی۔ ہاتی رہا ہیں کہ آسان پراٹھانے کی ہاوجود یکہ مراد ہے۔ پھرتصریح نہیں کہ سواس کی وجہ یہ ہے کہ آسان پراٹھا یا جبکہ حقیقت یعنی علم الٰہی کے خلاف تھا اور نہ ہی اس کا دلوں میں استقرار تھا کہ آپ اور اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ آل ذہنوں میں مشخکم ہو چکا تھا۔ بیان نہیں کیا اور پھر جس وقت آپ سے پیش تر اس طرح کا انتقال یعنی آسان پراٹھایا جانا بھی قلیل کیا اور پھر جس وقت آپ سے پیش تر اس طرح کا انتقال یعنی آسان پراٹھایا جانا بھی قلیل

الوجود اور نا در الوقوع ہو کسی طرح سے اس بات کی تصریح ضروری خیال نہیں کی جاسکتی کہ اگر آپ آسان پراٹھائے جا کیس تو۔۔۔۔۔الخ!

ناظرین!باتمکین آپ کوال بیان کے من لینے کے بعد بیامرواضح ہوگیا ہوگا کہ مرزائی صاحبان کا بیرکہنا کہ گذر جانے کے صرف دوطریقے قرار دیئے ہیں۔ اگر کوئی تیسری صورت گذرنے کی ہوئی نواس کا بھی آیت میں ذکر ہوتا اور معنی بیکرنا کہ سب رسول گذر چکے ہیں۔ یعنی فوت ہو کے ہیں۔ ایکن بیان انسانی ہے اور قرآن مجید میں ناجائز تقرف کا ارتکاب ہے۔

ای طرح بیر کہنا کہ اگر کوئی کہے کہ چونکہ آنخضرت بھالیہ نے آسان پر نہ جانا تھا تو میں کہتا ہوں کہ آن کے سیا کہتا ہوں کہ آن خضرت بھالیہ کے سیا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے۔" واللہ یہ عصمت من المناس "پھراس کا ذکر کیوں کیا۔ (پاکٹ بک احمدیں ۲۵۵ ) بھی نا درست ہے۔ ہمارے بیان میں اونی تامل کرنے ہے اس کا ظاہر البطلان ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذکر نہ کرنے کی وجہ بہیں ہے۔ بلکہ وجہ وہ مے جو کہ او پر بیان ہوچکی۔

مفسرين كرام اورحيات مسيح عليه السلام

ام مجال الدین سیوطی، شخ جلال الدین کلی بقیراتقان وتفیر جلالین و مسکروا و مکرالله خیر الماکرین بان الله تشبه عیسی علی من قصد قتل و و فع عیسی السماه "نعنی حفرت نیسی علی السلام کی تثبیا الله کار جس نے آپ کی السماه "نعنی حفرت نیسی علی السلام کی تثبیا الله کاراده کیا تقااور آپ کوآسان پراتھالیا گیا۔ مجمع طام گراتی (مجمع الحارم ۱۰۱) فیب عین الله عیسی ای یا نواز من السماه "نعنی علیه السلام آسان ساتری گرفتاری کے حافظ الوجم حسین البخوی تغیر (معالم التزیل تاص ۲۲۳)" بل دفع الله عیسی الی السماه "نعنی بلکه عیسی الی السماه "نعنی بلکه عیسی الی السماه "نعنی بلکه عیسی یا الله عیسی یا نواز من السماه حین یخرج الدجال فیقتله "نعنی جب دجال لیکی گاتری عیسی یا نوفیتنی الی عیسی یا نواز من السماه حین یخرج الدجال فیقتله "نعنی جب دجال لیکی گاتری کی الله الم کوآس کری گال کریں گے۔ سید مین الدین خازن (تغیر خازن جام ۱۰۱)" فیلما تو فیتنی الی السماء "نعنی المی السماء "نعنی جب کرون بی خازن (تغیر خازن جام ۱۱ ایوالم کا عبدالله بن خونی (تغیر مدادک، التو یلی المی المی المی الله می اخر فیلی تغیر الله بی المی السماء "نعنی جب کرون غیسی یا نول مدن السماه فی اخر فیلی المی المی المی الله فی اخر

المسذمان "بين اخرز مانديس آپ آسان سائري كے محمد بن عرف مرفضري الفير (كشاف المسام ٢٠٠١) (رافعك الى سمائى "بين مخية آسان پراتها نے والا ہوں۔ شخ زين الدين (تغير المناف جمير الرحمٰن جام ١١٣) (رافعك الى سمائى "بين مخية آسان پر لے جانے والا ہوں۔ شخ كمال الدين (تغير كمالين برحاشي جلالين) (ان الله رفع عيسسى من روزنة فى المبيت الى السماء "بينى آپ كوآسان پروشندان سے آسان پراشاليا۔ امام زاہرى (تغير زاہرى تلى ورق جام ١١٥) چول كارمومنال تك آيد حق سجاند، عينى راز آسان فرستده وجال را بيك ورق جام ورق المار المار المار الله يك آيد والى الله يك آيد والى المار الدين المار على المار المار المار من المار المار مار المار مار المار مار المار مار المار المار مار المار مار المار مار المار مار المار مار مديثين آ چكل ہيں۔

ام فخرالدين دازى (تغير كبير ٣٣٥) "بل رفعه الله اليه رفع عيسى الله اليه رفع عيسى الله السماء شابت بهذا "يعن آپ كارفع من آمان كي طرف اس آيت عابت بهدا الله من بينهم و رفعه عافظ ابن كثير (تغير ابن كثير عاش فق البيان مطبوع معر ٣٣٥) "نجاه الله من بينهم و رفعه من روزنة ذالك البيت الى السماء (ج٣ ص٣٣٥) بقى حياته (اى عيسى) فى السماء وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيامة "يعن آپ كوالله تعالى ناس عن عبات دى اور دوئن دان سي آسان كي طرف الخاليا - اب آپ زنده آسان من يس قيامت عيش ترزين يا تري كار سي يس قيامت

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مجدد مائۃ تاویل الا حادیث مترجم اور (تقص الانبیاء مطبع احمدی ص۲۰)" واجمعوا علی قتل عیسیٰ و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین فجعل فیله متشابهة و رفعه الی السماء "یعنی یہوئیسی علیالسلام کے آل پرجمع ہوئے۔ پس مکر کیا انہوں نے ورکر کیا اللہ تعالی نے اور اللہ عالب مکر کرنے والا ہے۔ پس اللہ تعالی نے شبیعیسیٰ کی ڈال دی ایک پر اور اٹھالیا عیسیٰ کو آسمان پر۔ بیوہ مجدد صاحب ہیں جن کومرزائی صاحب مانتے ہیں۔ مگر افسوس کے صرف بربانی ہی دعوی ہے۔ ورنہ عقیدہ مجدد صاحب میں جو کہ اجماع کے موافق ہے۔ ورنہ عقیدہ مجدد صاحب میں جو کہ اجماع کے موافق ہے۔ متحد ہوتے۔ بہر صورت بیسب وہ قیریں تیر نہایت ہی معتبر ہیں اور سب میں موافق ہے۔ متحد ہوتے۔ بہر صورت بیسب وہ قیریں تیر نہایت ہی معتبر ہیں اور سب میں

حیات مسیح علیہ السلام فدکور اور لفظ آسان کی صاف تصریح موجود ہے۔ ماننے کے لئے ایمان چاہئے۔صاحب تنویر (تغیر تنویر المقیاس بحاثیہ در منثوری اص ۳۷۸)'' دفعت نبی من بینهم ''لیخی یہود کیس سے مجھے اٹھالیا۔

ابوجعفر محد بن جوہر طبری شافعی (تغیر این جریرج اص ۲۱، ج۲۸ص ۱۸۹) ابوہریرہ نے روایت کی ہے کہ جب عیلی علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو تمام دنیا والے ان کے تابع ہوجا کیں گے تغیر ابوسعود بحاشیہ کبیرج اص سے ۱۰ اخبار الطبر ک''ان الله رفع عیسے من غیر موت'' یعنی آپ کو بلاموت آسان پر اٹھالیا گیا۔

(تفیرقادری جمس ۴۰۸) پر ہے۔اس واسطے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک عیسیٰ علیه السلام علیه السلام علیه السلام میں اشراط الساعة "لعی علیه السلام کا از ناعلامات قیامت ہے۔

(تغیر فرائب القرآن ج ۲۵ م ۱۳ وانه ید عیسی علیه السلام لعلم المساعة لعلامة من علامات القیامة کما جأ فی الحدیث "یخی علی السلام قیامت کی علامات بیلی السلام قیامت کی علی السلام قیامت کی علامت بیل ریخی آپ کے افر نے کے بعد فوراً قیامت آگی جیسا کہ حدیث بیلی وارد ہوا۔ (بحرالحیل ۲۵ م ۲۵ )"وهو نزوله من السماء فی اخر الزمان "یعی مرادطامت عیلی علی السلام کا فیرز مانہ بیلی آتا ہے۔ (النہ الماء ج ۸ م ۲۷)" وهو نزوله من السماء فی اخر الزمان "بعی حضرت عیلی علی السلام کا آسمان سے آتا ہے۔ (قرابیان ج ۲۵ م ۲۷) پر ہے۔ اس واسطے کہ از نااس کا آسمان سے قیامت کے زدد یک ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اس واسطے کہ از نااس کا آسمان سے قیامت میں سے ایک حضرت عیلی علیہ السلام کا آسمان سے زول کرنا ہے۔

(فَيُّ النان ج٢ ص٣٣٠) اور نيز وه قيامت كى نشائى ہے كه قريب قيامت كے دنيا پر الرّ سكا جيميا كه اعاديث مي ميں تا ہے۔ (الكيل برعاشي جامح البيان ٣٥٩٥)'' وانسه لعلم اللساعة اى فى نزول عيسى عليه السلام قربها''ليخ عيلى عليه السلام كار ني س قرب قيامت ہے۔ (لمان العرب ج١٥٥٥)'' المستنى ان ظهور عيسى ونزول الى قرب قيامت ہے۔ (لمان العرب ج١٥٥٥)'' المستنى ان ظهور عيسى ونزول الى الارض علامة تدل على اقتراب الساعة ''ميخ عيلى عليه الملام كاز من پردوباره الرتا

علامت قرب قيامت ب-(١٥ القابرج ٢٥ الثابير ١٥ الماله الساعة الضمير لعيسى عليه السلام "ليني آپ قيامت كى علامت ين \_ (شرح فقدا كبرالمروف بشرح ملاعلى قارى س١٣٦)" قبل موته اى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فتصير الملل واحدة وهي ملة الاسلام الحنيفية "يعن آبقيام قيامت يهلزين اتریں گے اور اس وقت سب کا نہ ہب صرف اسلام ہوگا۔ (کتاب الوجیز جہم ص۲۷۸)''ای بنزول يعلم قيام الساعة "ليتي وكالرناقرب قيامت كي علامت ب-(الغيرالاحرى ٣٥٢٥) وانه لعلم للساعة هذه الاية التي يفهم منها أن نزول عيسى يدل على قرب القيامة "العنى اس آيت مفهوم بوتا ب كيسى علي السلام كالتر ناعلامت قرب قيامت ے۔(مراج المنیر جسم ۵۷۰)' لعلم للساعة اى نزول سبب للعلم بقرب القيامة '' یعنی آپ کا از ناعلم قرب قیامت کے لئے ہے۔ (روح البیان جسی ۵۸۳)" وانسله ای ان عيسى عليه السلام بنزول في اخرالزمان "بين علامت قرب قيامت للك الراج ے كرآ پاخيرزمانديس اتريس كے \_ (روح المعانى جري ٣٦١٧) "اى ان بنزوا ، شرط من الشدراطها" كيني حفرت عيسى عليه السلام كااتر ناعلامت قيامت ہے۔ (عرائس البيان جمع ٣٦٢) "وذالك كان نزوله من اشراط الساعة" يعنى آپكااترنا قيامت كى شرطول سے -ته مخضرت الله اورسيح عليه السلام كي حيات جسدي

ا..... (كزالعمال ج يص ٢٦٨، متخب كزالعمال ج٢ص٥٦، فج الكرامة ص٣٣٣) ير

ب-"قال ابن عباسٌ قال رسول الله عَيَّنَا فعند ذالك ينزل الحي عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماماً عارباً وحكماً عادلاً عليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال يضع الحرب اوزارها فكان السلم، فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه وياخذ الحية فلا تضره وتنبت الارض كنباتها على عهد ادم ويؤمن به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة "في من عبال الراث ويكون عبدالله المن من المن المن ويكون عبدالله على عليه اللام الارش ويكون الناس اهل ملة واحدة "في من عبدالله الله المن عبل المن المن ويكون عبدالله الله والمن عبدالله الله الله والمن عبدالله المن عبدالله والمن عبدالله المن عبدالله المن عبدالله المن عبدالله المن عبدالله المن عبدالله المن عالم عادل مول عرب الكراك عادل من عبدالله المن عالم عادل مول عرب الكراك على عالم عادل مول عرب المن عالم عادل مول عرب الكراك عادل مول عرب الكراك عالم عادل مول عرب الكراك عادل مول عرب الكراك المول عادل مول عرب الكراك عادل مول عادل مول عرب الكراك الكراك عادل مول عرب الكراك عادل مول عرب الكراك الكر

بالوں والے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا۔ جس سے دجال کوتل کریں گے۔ پس جب کد حجال قبل کریں گے۔ پس جب کد حجال قبل ہو جائے گا اور بالکل امن ہوگا۔ پس ایک آ دی شیر سے ملے گا وہ کھیٹیں کہ گا اور سانپ کو پکڑے گا وہ ضرر نددے گا اور زمین پر اس طرح انگوری آ جائے گی جیسا کہ حضرت آ دم کے وقت اگاتی تھی اور آپ کے ساتھ سب ایمان لائیں گے اور اس وقت سب لوگ ایک فیمب پر ( یعنی اسلام پر ) ہوں گے۔ ک

علامة يمكن كى كتاب (الاساء ووالسفات المساء) يرب: "أن أبا هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَ

ابن عساكراوراكل بن بشرف روايت كيام-"عن ابن عباس قال قال درسول الله عنها فعند ذالك ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء" وعبدالله بن عبائ عدوايت م كفر مايا آنخفر من المسلام في كربل اس وقت مرا بها تى عليداللام آسان عنازل بوگا- ﴾

نوٹ: ہر دو حدیث میں آسان کا لفظ موجود ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کا اپنی کتاب (حمامتدالبشر کی حاشیہ ۱۸، خزائن جے مص ۱۹۲) اور (حمامتدالبشر کی ص ۲۱، خزائن جے مص ۲۰۴) پر یا کسی مرزائی کا بیہ کہنا کہ حدیث میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ محص اپنی زیادتی ہے۔ ہرگز درست نہیں ہے۔ محص غلط ہے۔

صحح مسلم شریف جاص ۲۰ میں ہے: "یحدث عن ابی هریرة عن النبی علیدالله قال والدی نفسی بیده نیه لئی الله قال و الدی نفسی بیده نیه لن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمراً او یثنیهما " ویعن حضرت ابو مریرة آنخفرت الله سروایت کرتے ہیں کہ بی کریم الله نے فرمایا۔ جھے اس خداکی قیم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ البت ضرور گذرے گا این مریم روحاء کے داست ہے جج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے یا دونوں۔ ک

نوٹ: اس حدیث میں آنخضرت اللہ نے اپنا حلفیدادر قسمید بیان فر مایا ہے جو کہ اس امر کا شہوت ہے کہ بیر ضمون اپنے ظاہری معنوں پرمجمول ہے اور ہرگز قاتل تاویل نہیں اور مضمون کا اپنے ظاہری معنوں پرمحمول ہونا خود مرزا قادیانی کوتسلیم ہے۔ اپنی کتاب (جمامت البشری عاشیده میں ۱۳۳۲ میں نفت ہیں۔ کیونکہ آنخضرت کے ایسے ارشاد کا تب اختلاف ہوسکتا ہے۔ جو دحی البی اور موکد بہ حلف ہواور قسم صاف بتلاتی ہے کہ بیخبر ظاہری معنوں پرمحمول ہو سکتا ہے۔ نہ اس میں کوئی تاویل ہے اور نہ استفاء۔ ورنہ قسم میں کوئ سافا کدہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آنخضرت علی ہے نہیں فرمایا، لبذا وہ بھی اپنی فرمایا، لبذا وہ بھی اپنی فرمایا ، لبذا وہ بھی اپنی ظاہری معنوں پر بلاتا ویل محمول ہوتا جا اور وہ معنی بھی ہیں کہ دہی حضرت سے ماعیالسلام جو کہ فی تھاور بی اسرائیلی طرف معوث ہوئے تھے۔ وہی آئیں گے نہ کہ کوئی اور۔

(تنسير جامع البيان جساص ١٨٣،١٨٣ بنسير ابن كثير جهص ٢٣٠،٢٢٩)

9..... (تغیرورمنورج ۳۲ ۳۲) پر ہے۔ 'قسال السحسن قسال رسول الله شائیلیہ للیهود ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیمة '' ﴿ حضرت بحث بعری فرمائی کر بخضرت میلی نے یہودکوفر مایا کہ یقیناً حضرت عیلی علیه السلام مرک نہیں اور ضروروہ قیامت سے پیش ترتم ہاری طرف دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ﴾

الخبرنا ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی شین یقول الخبرنا ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی شین یقول ولا تنزل طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم للقیامة قال فیننزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول الا ان بعضکم فیننزل عیسیٰ بن مریم الله هذه الأمة " ولین حضرت جابرین عبدالله فرماتی که علی بعض امراء تکرمة الله هذه الأمة " ولین حضرت جابرین عبدالله فرماتی که میری امت میں سایک گروه تا قیامت تن می نے آئے خضرت کا اور غالب رہے گا۔ پھر فرمایا لین عیلی این مریم اثریں گے۔ لی ملمانوں کا امام کے گا کہ آئے نماز پر هائے۔ آپ فرما کیل گرنہ اربی حضرایک دوسرے پرامیریں ابوریش افت اس امت کے۔

اوريكي ابن جرم اثني كتاب (الفسل جمص ١٨٠) ركك متاب 'ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقول رسول الله عليه وسلم في الاثار المستندة الثابتة فكيف يستجيز مسلم ان يبثت بعده عليه السلام نبيا في الارض حاشاه

استثناه رسول الله تنائلة في الاثنار الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السند في المراد و الله تنائلة في الاثنار الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان " ولكن رسول الشفاتم أنهين اورآپ كارشاولا ني بعدى كوئى ملمان اينانبين كهرسكو تي آكار مرسكو آپ فروشتنى فرمايا به جيساكه روايت محدث وارد به كهيئى بن مريم آخرز مان شن كي رايد مي كارسكون وارد به كهيئى بن مريم آخرز مان شن كي رايد مي كول

یک صاحب اپنی کتاب الفصل فی الملل والا بووائی میں کہتے ہیں۔ 'انه اخبر انه لا نبی بعدی الاسلج آت الاخب ار الصحیحة من نزول عیسی علیه السلام الذی بعث الی بنی اسرائیل وادعی الیهود قتله وصلبه فوجب الاقرار بهذا السج ملة وصح ان وجود النبوة بعده علیه السلام باطل '' (یعنی آئے تضر سائیل کے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ گرجی کواحادیث میجھ نے متثل کیا۔ جیسا کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تصاور یہود نے ان کوئل اور مصلوب کرنے کا دعوی کیا تھا۔ پھر دوبارہ اثریں گے۔ پس تمام کے ساتھ اقر ارواجب ہے اور سے مصلوب کرنے کا دعوی کیا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکا۔ پھی میں جسکا۔ پھی میں مسلوب کرنے کا دورون کی دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکا۔ پھی میں مسلوب کرنے کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکا۔ پھی میں مسلوب کرنے کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکا۔ پھی میں مسلوب کرنے کہ دورون کیا تھا۔ پھی میں کو ساتھ اقر ارواجب ہو سے کہ کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی میں کیا تھا۔

(نوّوات كيرج مباب ٣٣١ م ٢٣١) پر ج- "فلما دخل اذا بعيسى عليه السلام بجسده بعينه فانه لم يمت الى الان بل دفعه الله الى هذا السماء واسكنه بها" ﴿ پُل جب كم تخفرت عَيلي دوسرت مان مِل كَيْنُو حفرت عَيلي عليه السلام كساته ملاقات كى اس كي كروه الحجى تك فوت نهي موت بلكه الله تعالى نه ان كو اس آسان كي طرف الها اليا جاورو بال ان كوكين هم أيا ج - ﴾

 عرب میں اور وہ علامت جو کہ سب کے بعد ہوگی۔ آیک آگ ہوگی جوعدن کے پر لے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کوزین میں حشر کی طرف ہا تک کرلے جائے گی۔''

(صيح بخاري ج اص ٩٠ ٢٨م، صيح مسلم ج اص ٨٤، فق الباري ص ٢٨١، عدة القاري ج عص ١٥٥٠،

ارشادالباری ج۵س ۲۲۱،۲۲۸، مشکلوة مترجم ج۲س ۱۲۸،۱۲۷، مرقات ج۵س ۲۲۱،۲۲۰، الهده المععات ج که سر ۲۳۰،۲۲۰، مظاہری جه سر ۲۳۷ پر ہے۔ '' حضرت الوہریو ہے سوایت ہے کہ آخش میں ہے۔ مشرورتم ہیں ہے۔ مشرورتم ہیں ہے۔ مشرورتم میں اس کے ہاتھ ہیں ہے۔ مشرورتم ہیں اس کے ہاتھ ہیں ہے۔ مشرورتم ہیں اس کے باتھ ہیں ہے۔ مشرورتم ہیں اس کے این مربی جانبی حالت ہیں کہ وہ حاکم عادل ہوں گے۔ پس صلیب کوتو ڑیں گے اور سورکوئل کریں گے۔ (اورسلم میں ہے اورسورکوئل کریں گے۔ (اورسلم میں ہے کہ جزیہ رکھ دیں گے) اور بہت مال ہوگا۔ حتی کہ ایک ہم دونیا اورد نیا کی ہم چیز ہے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریو ہی فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو (یہ آیت پڑھاکو کہ ) اور نیس کوئی اہل کتاب میں ہے (جو حضرت سے خورس کے) گریہ کہ خرود حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ حضر ورحضرت سے علیہ السلام کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام کے ماتھ حضرت سے علیہ السلام کے ماتھ حضرت سے حتی تر ایمان لائے گا اور وہ ان پر علیہ السلام کے دن گواہ ہوگا۔''

کتاب (انتباہ الاذکیاء فی حیاۃ الانبیاء ص۵،۳) پر ہے۔''بروایت الی ہر پرہ گہ میں نے رسول کر پیمائے کو بوں فرماتے ساکہ جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور عیدی بن مریم تم میں اتریں گے۔ پھر میری قبر پر کھڑے ہوکر لگاریں گے کہ اے محمد (عظیمہ ) تو میں ضروران کو جواب دوں گا۔''

نوٹ: مرزائی بتلا کیں کیا مرزاقادیانی روضہ اقدس آنخضرت آلیا پر گئے۔اگر نہیں گئے اور بقینا نہیں گئے تو اپنے دعویٰ میں کیے سے ہوسکتے ہیں؟ (اشعات اللمعات جسم ۲۷۳۳) پر ہے۔ بتحقیق ثابت شدہ است با حادیث سیحہ کے تبیہ کی علیہ السلام فرومی آیداز آسان برز مین ومی ماشد بتا بع دین محمصلی اللہ علیہ وسلم راوحکم می کند شریعت آنخضرت آلیا ہے۔ بینی احادیث سیحہ سے طابت ہوا ہے کہ حضرت سی علیہ السلام آسان سے زمین پرازیں گے اور آنخضرت آلیا ہے کے تا بع

(مند الم احمد 17 ص20، كزالعال ص19) پر بروايت ام المونين حفرت عائشة صديقة "في نزل عيسى عليه السلام في قتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة اماماً عدلًا وحكماً مقسطاً " (يعني آپ فراق بين كفرايا

آ تخضرت علی ہے کہ کس اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام \_ پس د جال کوختم کریں گے \_، پھر زمین میں چالیس برس تک امام عادل اور حاکم منصف ہوکر رہیں گے \_ پھ

(تغیر جُی البیان مطوع ایران ۲۰ ۳۳۳) پر ہے۔''وقال ابن جریع اخبرنی ابوزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی عَبَالله یقول ینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرهم تعال صل بناء فیقول ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة من الله هذا الامة '' لینی جابر بن عبدالله قرماتے ہیں کہ میں نے آنخضر سیالله کو یول فرماتے ہوئے سا کھیلی بن مریم اثریں گے۔ پس ان کا امیر کے گا کہ آپ نماز پڑھا کیں۔ حضرت کے علیہ السلام انکار فرما کیں گے اور کہیں کے کہ اس امت کی یہ شرافت اور امیازی شان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پر امیر بنایا۔ ک

حاکم اورابن جریراورابن الی حاتم نے روایت کیا ہے۔ ' عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیٰ وان من اهل الکتاب الا لیومن به قبل موته قال خروج عیسیٰ علیه السلام ' ویعی حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تخضرت علی فرماتے ہیں کہ تخضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا بی مرادحفرت عیلی علیہ السلام کا از تا ہے۔ ک

امام احمد، ابن ابی شیبہ سعید ابن بہی ، ابن ماجہ، حاکم بطریق حضرت عبد الله بن مسعود الله علی مسعود الله بن مسلم الله الله بن مسلم الله بن م

فرمایا مجھے علم نہیں۔ای طرح موئی علیہ السلام نے انکار فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کاعلم بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا مجھے علم دیا گیا ہے کہ جب وجال نظے گاتوہ میرے ہی ہاتھوں سے قبل کیا جائے گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے عہد ہے کہ میں عند النزول، وجال کوقل کروں گا۔''

(کزالعمال برماشیمندام احری ۲۳ م۵۵)''اخرج ابن عساکر عن عائشة قالت قلت یا رسول الله انی ارئ انی احیی بعدك فتاذن ان ادفن الی جنبك فقال واندی لدی بدالك الموضع مافیه الا موضع قبری وقبر ابی بكر وعمر وعیسیٰ بن مریم '' (یعن حضرت ام الموسین صدیق فراتی بی که یس نوعش کیا که یا رسول الله مجھ اییامعلوم ہوتا ہے کہ یس آپ کے بعد تک زندہ رمول گی پس آپ مجھ اجازت دیجے کہ یس بھی آپ کے پہلور حت میں فن ہوجاؤں۔ آپ نے فرایا یہ کیے ہوسکتا ہے۔ وہاں تو فقط ایک میری قبری گرای جگ اور (حضرت) ابو برکر اور عمر اور عینی ابن مریم کی ۔ پ

مشکلوۃ شریف باب نزول عیسیٰ علیہ السلام۔'' یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے۔ان کی اولا دہوگی اور تقریباً پینتالیس سال زندہ رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میرے پاس میرے پہلومیں فن ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن، میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ایک قبرے آٹھیں گے۔ای طرح کہ (حضرت) ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوں گے۔''

## صحابه كرام اورحيات سيح عليه السلام

فر ما تیں گے ) اور مال اس قدر ہوگا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور ایک سجدہ دنیا اور دنیا مجرکی چزوں سے بہتر ہوگا۔ ﴾

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگرتم کوشک ہوتو پڑھوتر آن جمید کی بیآ ہے (اہل کتاب سے کوئی الیانہیں جو کے بیٹی علیہ السلام کی موت سے پیش تران پرایمان نہ لائے اور قیامت میں ان پر گواہ ہوں گے ) اس کو بخاری اور سلم نے روایت کیا ہے۔ بید حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کا جن کے دو بروآ پ نے بید حدیث پڑھی۔ کیونکہ کسی نے اس حدیث کا آپ پرانکار خبیس کیا۔ ابن ماجہ معری ۲۳ مرم ۲۸ ترجم عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نہیں کیا۔ ابن ماجہ معراج میں میں نے (حضرت) ابراہیم اورموی اور عیسی (علیم السلام) سے فرمایا کہ شیامت کا ملم اللہ تعالیٰ ہی مانت کی ، قیامت کا ملم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم بجز باری تعالیٰ کے اورکوئی نہیں جانتا ہی میں انہ وہ اس میر سے ساتھ اللہ تارک و تعالیٰ نے اتناوعدہ کیا ہے کہ جب وجال نظے گاتو میں انروں گا اوراس کوئی کروں گا۔

''ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام اتریں گے اور د جال جب آپ کو دیکھیے گا تو نمک کی طرح پھیلے گا۔ پس آپ د جال کوٹل کریں گے۔'' د بھل جب آپ ذرجہ بنا جس برہری

( بیلی آسانی حصداقال سے ۲۲)

عبدالله بن سلام قبال یدفن عیسی مع رسول الله علیالله وابی بکر وعمر عبدالله بن سلام قبال یدفن عیسی مع رسول الله علیالله وابی بکر وعمر فید کون قبر و رابعاً "یعی حضرت عبدالله بن سلام نے کہا کہ حضرت عبیلی علیاللام آخضرت علیا الله می مقرے میں وفن ہول گے۔ آپ کے اور ابو بکر اور عرا کے ساتھ وفن ہول گے۔ آپ کے اور ابو بکر اور عرا کے ساتھ وفن ہول گے۔ اس حدیث سے ابت ہوا کہ ابھی تک ایک قبری جگہ باتی ہے۔ جس میں حضرت عیلی علیاللام مرفون ہول گے۔

ام المؤمنين حضرت عاكش صديقة الخرج احمد وابن ابى شيبه عن عائشة قيال فينزل عيسى فيقتل الدجال "لين حضرت عيلى عليه السلام نازل بول كاور دجال وقتل كرين كيد ( يجل آساني م ١٥٠٠)

اورایک دوسری حدیث اس مضمون کی (فتنب کنزالهمال حاشید مندامام احمد ۲۵۵ م ۵۷) پر بھی موجود ہے۔ فابت ہوا کہ ام المومنین کا یہی ندجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام ابھی تک

فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ آسان سے اتریں گے اور وجال کوتل کریں گے اور مریند منورہ میں مدفون مول گے۔

ای طرح ایک اور روایت آپ بی ہے ہے۔ جو کہ (مندام احمد ۲۳ م ۲۵ کے کہ مندان عیسیٰ علیه السلام فی الارض اور بعین سنة اماماً عدلا وحکماً مقسطاً "لین آپ فر ماتی ہیں کہ تخضرت اللہ فی الارض اور بعین سنة اماماً عدلا وحکماً مقسطاً "لین آپ فر ماتی ہیں کہ تخضرت اللہ فر مایی کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لی وجال کوئل کریں گے۔ پھر زین میں چالیس سال برابرام مادل اور مام منصف ہوکر رہیں گے۔ای طرح آپ سے ایک اور روایت بھی سال برابرام مادل اور ۲۲۵ کی ۲۳۷) ہے۔ "عن علی ابن ابسی طالب قال لیقتله الله تعالیٰ بالشام علی عقبه یقال ما عقبه رفیق لثلاث ساعات یمضین من النهار علیٰ یدی عیسیٰ بن مریم (کتاب الاشاعة ص ۲۰۷) "مین آپ فرماتے ہیں کہ وجال کو علیٰ یدی عیسیٰ بن مریم (کتاب الاشاعة ص ۲۰۷) "مین آپ فرماتے ہیں کہ وجال کو اللہ تعالیٰ جس وقت تقریباً تین گوڑیاں گذر جا کی سے عقبہ امین پر جوشام کے علاقہ میں ایک پہاڑی ہے۔ جس وقت تقریباً تین گوڑیاں گذر جا کی گی کر کے۔

حضرت عمر (کنزالهمال ج2ص2۰۷) جب آنخضرت الله این صیاد کے پاس ایک جماعت صحابہ کے ساتھ تھر نیف لیے اور دجال کی پچھ علامتیں ابن صیاد میں پائیس۔حضرت عمر فی سے عصابہ کے اور دجال کا نے عرض کی کہ یارسول اللہ آپ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کوئل کردوں۔فرمایا کہ دجال کا قاتل نہیں۔(رواہ احمرعن جابر)

اس حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ خلاصہ موجودات اللے اور جملہ صحابہ کا یہی ند بہ تھا کے علیہ اللہ میں اتر کر د جال کوئل کریں گے اور مرادونی سے ناصری صاحب کتاب (انجیل) آپ اور صحابہ کا میڈو بہ ہوتا کہ سے علیہ السلام فوت ہو کہ شمیر میں مدنون ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کا خیال ہے تو آپ ہرگز ند فرماتے کہ د جال کا قاتل عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) ہے۔

است بیرکہ حضرت عرفی جیلیل القدر اور رفیع الثان صحابی کا جس کی فراست کمال کو پہنچ چک تھی۔ آنحضرت عرفی ہے۔ کہاں کو پہنچ چک تھی۔ آنحضرت علی ہے۔ میں کر کہ وجال کو پینی علیہ السلام انز کرفل کریں گے۔ خاموث ہونا ایک زبر دست دلیل ہے کہ آپ کا غدجب بھی تھا کہ آپ کا رفع الی السماء جسمانی بوگا۔ ورخہ آپ کہدویتے کہ یا رسول اللہ! ایسا اعتقاد رکھنا کہ بیسی علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک ناجائز خیال ہے۔ آپ کس طرح

فرماتے ہیں کھیلی علیہ السلام آ کر د جال کولل کریں گے۔ حالاتکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ يكة ب كعلاده تمام صحابكا بين كركيسي عليه السلام الزكر دجال وقل كريں گے۔خاموش رہنااس امركوابت كرتا ہے كہ آپ كاييفرمانا بالكل برحق ہے۔ورندكوئي تو ان میں سے یہ کہدا تھتا کہ پارسول الشقائلة وہ تو فوت ہوچکے ہیں۔اب کیسے اتریں کے اوراس میں آپ کی سخت ہتک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت تک آسان پر زندہ رہیں اور آپ ز مین پراوران کواتی عمر دی جائے اور آپ کواس کے عشر عشیر بھی نہیں ۔ شیخ اکبر بھی الدین عر اِنّا پنی كتاب متطاب فتوحات مكيديل لكصة بين اوربيه وه حفرت بين جن كا صاحب كشف جونا مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے۔ ' حضرت عبداللہ بن عرافر ماتے ہیں کہ میرے والدحضرت عمرانے سعد بن وقاع في طرف پيغام جيجا كه نصله انصاري كوحلوان عراق كي جانب بجيجوتا كه و ہاں جاكر جہاد کرے۔ پس سعد بن وقاصؓ نے نصلہ انصاریؓ کو بھر اہ ایک جماعت مہاجرین کوادھرروانہ کر دیا۔ان لوگوں کو دہاں فتح نصیب ہوئی۔ بہت سا مال غنیمت ملا۔ جب واپس ہوئے تو مغرب کا وقت قریب ہوگیا۔ پس نصلہ انصاریؓ نے گھبرا کرسب کو کنارہ پہاڑ پر تھبرایا اور خود آ زان دینی شروع کی۔ جب الله اكبرالله اكبركها تو بهاڑ سے ايك مجيب نے كها كدا بے تعدا الله الله الله اكبرالله اكبركها تو في الله بہت برائی کی۔ پھرنصلہ انصاری نے اشہدان لا الہ الا اللہ کہا تو اس مجیب نے کہا کہ اے نصلہ بیہ اخلاص کا کلمہ ہے اور جس وقت اس نے اشہدان محمد رسول الله کہا تو اس نے جواب دیا کہ بیاس ذات كا نام ياك بے جس كى خوشخرى بم كوعيلى بن مريم نے دى تھى اور يہ بھى فرمايا كداس نبى كى امت کے اخیر میں قیامت ہوگ ۔ پھر جب اس نے جی علی الصلوٰ ق کہا تواس نے جواب میں کہا کہ خوشخری ہےاس کوجس نے ہمیشہ نماز اداکی۔ پھرجب اس نے جی ملی الفلاح کہا تواس نے جواب دیا کہ جس نے محصیات کی اطاعت کی اس نے نجات پائی۔ چرجب اس نے اللہ اکبراللہ اکبر کہا تو مجیب نے وہی پہلا جواب دیا۔ جب اس نے لا المالا الله پر آذان حتم کی تو مجیب نے جواب دیا کہ اے نصلہ تم نے اخلاص کو پورا کیا۔ تمہارے بدن پر خداوند کریم نے آ گ کوحرام کیا۔ جب نصلہ آذان سے فارغ موے تو صحابہ کرام نے دریانت کیا کہا سے صاحب! آپ کون ہیں۔فرشتہ یا جن ياانسان - جيسے آپ نے اپني آواز مم كوسنا كى ہے ويسے ہى اپنے آپ ديكھائے بھى اس لئے کہ ہم خدا اور اس کے رسول اور نائب رسول عمر بن الخطاب کی جماعت ہیں۔ پس اس وقت وہ پہاڑ پیٹ گیا اوراس میں سے ایک شخص لکلا۔جس کا سربہت بڑا چکی کے برابر تھا اور بال بالکل سفید تھے اور اس پر دوصوف کے کپڑے تھے اور ہمیں السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کانتہ کہا۔ ہم نے وعلیم

السلام ورحمته الله و بركاته كهدكر وريافت كياكه آپ كون بين كه بيس زريب بن برثما وصي عيسى ابن مریم ہوں۔ مجھے عینی ابن مریم نے اس پہاڑ پر تھبرایا ہے اور میرے لئے آپ نے آسان سے اترنے تک درازی عمر کی دعا فرمائی ہے۔ جب وہ اتریں محصلیب کو تو ژیں محے اور خنریر کو قل کریں گےاورنصاریٰ کی اختراعی باتوں ہے ہیزار ہوں گے فرمایا کہوہ نبی صادق فی الحال کس طرح سے ہیں۔ ہم نے عض کیا کہ آپ کاوصال ہو گیا ہے۔ پس وہ بہت روئے۔ یہاں تک ان كى تمام دار رهى بھيگ كئى۔ پھر فرمايا بعدازان تم ہے كون خليفہ ہوا۔ ہم نے عرض كيا كما بو بكر ، پھر فرمايا کہ دہ کیا کرتے ہیں۔ہم نے عرض کیا وہ وفات پا گئے ہیں۔فر مایا بعدازاں کون خلیفہ ہوا۔عرض کیا گیا که عمر پیرفر مایا که محتلف کی زیارت تو مجھے میسر نہ ہوئی۔ پس تم لوگ میراسلام عمر و پہنچا ئیوا در كهُ كا عام جس وقت يتصلتين برظام موجا كين تو كناره كثي كيسوامفرد حارة نبين -جس وقت مردمردول کی وجہ سے بے برواہ ہول۔ (لینی اغلام بازی کریں) اورعورت عورتول کی وجہ ہے ( یعنی رنڈی بازی کریں ) اور اونیٰ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ کی طرف منسوب کریں اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے بروں کی تو قیرنہ کریں۔ امر بالمعروف اس طرح چھوڑ دیا جائے كەكوئى مامورندكيا جائے اور نبى عن المتكر اس طرح چھوڑ ديس كەكسى كوبرائى سے ندروكيس اوران ے عام خصیل علم بغرض حصول دنیا کریں اور گرم بارش ہو۔ (لیعنی غیر مفید) اور بڑے منبر بنائیں اور قرآن کونقری طلائی کریں اور متجدوں کی از حد زینت ہواور پختہ پختہ مکان بنائیں اور خواہشات کی انتاع کریں اور دین کو دنیا کے بارے بیجیں اور خوں ریزیاں کریں اور صلہ رحی منقطع ہوجائے اور تھم فروخت کیا جائے اور بیاج (سود) لیا جائے اور حکومت فخر ہوجائے اور دولت مندی عزت بن جائے اوراونی فخص کی تعظیم اعلیٰ کرے اور عورتیں زین پرسوار مول۔ پھر ہم سے غائب ہو گئے۔ پس اس قصہ کونصلہ انصاریؓ نے سعد بن الی وقاصؓ نے حضرت عمر کی طرف لکھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے سعد کولکھا کہتم اپنے ہمرائیوں کوساتھ لے کراس پہلاڑ کے پاس اترو۔جس وقت ان کے پاس اترو میری طرف سے سلام کہنا۔اس واسطے کہ آنخضر تعلیق نے فر مایا کہ عیسیٰ علیدالسلام کے بعض وصی عراق کے پہاڑوں میں اتر ہے ہوئے ہیں۔ پس چار ہزارمہا جرین اور انصار کے ہمراہ اس پہاڑ کے قریب اتر ہے اور جالیس روز تک ہر نماز کے وقت آ ذان کہتے رہے ۔ نگرملا قات نہ ہو گی۔

اں حدیث کوشاہ وئی اللہ محدث وہلوی نے اپنی کتاب ازالیۃ اکتفاء بیل نقل کیا ہے اور بیرحدیث اگرچہ اس میں محدثین کو بوجہ ابن از ہر کے کلام ہے۔ لیکن صاحب کشف والوں کے نزدیک بالکل میچ ہے۔جیبا کہ خود شیخ صاحب نے تصریح فرمائی ہے۔اس حدیث سے کئی امور ٹابت ہوئے۔

ا ..... الى حين فروله من السماء كالفظ موجود ہے۔

۲ ..... زریب بن برثما کااس قدرز ماند دراز تک بغیراکل و شرب کے زندہ رہنا۔

س..... عیسیٰ بن مریم کے نزول بنفسہ کی شہادت دینا۔

سى معرت عركا تصله اور تين سومواركى روايت وصى عيسى كوتتليم كرك ابنا

سلام وصى عليه السلام كي طرف بعيجنا۔

۵...... حضرت عمر کا بمعه چار ہزار محابہ مہا جرین وانصار کے بیٹی بن مریم نبی اللہ کے زول من السماء کو مجمع خیال کرنا نہ کہ اس کا کوئی مثمل آئے گا۔

۲ ..... وانسار کا حفرت علی مهاجرین دانسار کا حفرت علیم مهاجرین دانسار کا حفرت علیم مهاجرین دانسار کا حفرت علی من مریم کی حیات جسدی پراجهائ قطعی -

 (ازالہ ادہام میں ۲۳۷، فزائن جسم ۲۲۵) میں لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے بچھنے میں اوّل نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے فق میں آئنضرت اللّٰہ کی دعا بھی ہے۔ حدیث ندکورہ سے گی با تیں ثابت ہو کیں۔

ا معرت عیسی علیه السلام کا رفع جسمانی ہوا۔ جس سے رفع روحانی کا دھوسلا باطل ہوا۔

۲..... حضرت عیسیٰ علیه السلام رفع جسمی ۳۳ برس کی عمر میں ہوا۔ جس سے کہانی قبر شمیر مرزا قادیانی کی ایجاد کردہ باطل ہوئی۔

س..... زنده المحاياجانا ثابت مواجبيها كه لفظ حتى ولالت كرتا ہے۔

۵...... حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بادشاه کوعادل ہوکر آتا ثابت ہوا۔ کیونکہ دار دہوا ہے کہ جزید معاف کر دیں گے اور بیرحق صرف بادشاہ کو ہے نہ کہ رعیت اور مرز اقادیانی تمام عمر غلامی میں رہے۔

(النم المادن ١٨ ٣٠٠) پر ہے۔ وقر ابن عباس وجماعة لعلم اى لعلامة للسماعة يدل على قرب ميدقاتها اذخروجه شرط من اشراطها ونزوله من السماء في اخر الزمان "يخي عبدالله اين عبال اورا يك جماعت في لعلم پرها ہے۔ يعنی حضرت عبی عليه السلام قيامت كى ايك علامت بيں۔ جس سے قرب قيامت متصور ہے۔ اس لئے كه آپ قيامت كى شرطوں ميں سے ايك شرط بيں اور وہ يدكه اخرز مانہ ميں آپ آسان سے اتريں كے۔ اور تغيير درمنثور ميں ہے۔ يمن اور وہ يدكه اخرز مانہ ميں آپ آسان عبار ين كے۔ اور قلير درمنثور ميں ہے۔ يمن اور قليد نبى الله اين عباس ميں عبدالله اين عباس على حضرت عبدالله اين عباس على حضرت عبدالله اين عباس على حضرت عبدالله اين عباس كا

ند بہب میمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ بجسد ہ عضری موجود ہیں اور قبل قیامت آسان سے اتریں گے اور اسی طرح (منداحہ جلداقال میں ۱۳۱۸،۱۳۱۸ء بن کثیرج میں ۱۳۲۹، درمنثورج۲ می ۲۰ مق ۲۳۸ قنیراین ج میں ۳۶،۲۳۸ ترجمان القرآن ج میں ۲۷،مواہب الرحمٰن می ۳۳،۲۳ ا،مندرک حاکم ج مع میں ۲۳۸ تغیراین جربرج ۲۵۵م ۴۹،۲۸

(تفيرودمنورجاص١٠) يرجى حفرت ابن عباس كايمي فربب-

ترجمہ: لینی یہود کے ایک گروہ نے حضرت عیلی علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو گائی دیں۔ آپ نے بدد عالی جس سے ان کی صور تیں منح ہوگئیں۔ پس یہود نے حضرت عیسی علیہ السلام کے لل پر اتفاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور وہ آپ کو آسان پر اٹھا لیا گا اور صحبت یہود ہے یا کے کردیا۔

سيح نمائي مين مين مين ابن عباس ان رهطا من اليهود سبوه وامه فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتل فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود ابن ابى خاتم ابن مردوية قال ابن عباس سيدرك اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث فيؤمنون به (فتح البيان) "يتى ابن عبال مي الماء وياب مي وايت مي محمر عيل عليه المام جب تريف لا يكي ابن وقت اللي كما تحدا يمان لا يكي الما وقت اللي كما تحدا يمان لا يكي المات ا

اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپ نے جومتوفیک کی تفسیر ممتک سے کی ہے۔اس سے یہ امر ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ کی موت زمانہ گذشتہ میں واقع ہوئی۔ایک تو اس لئے کہ حضرت علیہ علیہ السلام کے دفع جسی کی تقریح موجود ہے۔جبیبا کہ ابھی گذرااور دوسرااس لئے کہ ممتک زمانہ گذشتہ پر ولالت کرتا بی نہیں۔جبیبا کہ متوفیک نہیں کرتا۔ یونکہ بیاسم فاعل ہے جو کہ زمانہ پر وصفا دلالت نہیں کرتا۔اگر کسی قریبند وہر ط سے اسم فاعل زمانہ پر ولالت کرے بھی تو یہاں زمانہ استقبال پر بی کرے گا۔ نہ کہ ماضی پر جس کے معنی ہے ہوئے کہ میں بھی تھے تیرے وقت میں مار نے والا ہوں۔جبیبا کہ تفسیر کشاف وغیرہ میں بہی معنی تکھیا ہے اور نیز بیصاف ہوا کہ جب کہ عبداللہ ابن عباس کا فذہب مائی ہوئے جس کا در نزول بعینہ کا محمیک سے تاس تفسیر کوفال کیا ہے۔ان کا فذہب تا ہے۔وہا تاس تفسیر کوفال کیا ہے۔ان کا فذہب حیات میں علیہ اللہ اسلام اور نزول بعینہ کا ہے۔جبیبا کہ بھی آتا ہے۔عبداللہ بن نفضل!

(كنزالعمال يح يص١٩٩، حديث نمبر٢٠،٩٣)

ترجمہ: لینی حفزت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نازل ہوں گے اور امام وحاکم وعادل ہوں گے اور حفزت محدر سول الشقائی کی رسالت کے مصدق ہوں گے۔

عبدالله بن عاص ( بیلی آسانی ص۳۳) د جال کے قصہ بیں ابن عساکرنے اپنی تاریخ بیں عبدالله استان عاص سے اخراج کیا ہے کہ بعد نزول حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پر حمیس گے۔

ابوسعید (کل آسانی ص اس) "اخرج ابی نعیم فی الحلیة عن ابی سعید قال قال رسول الله شال یندن عیسی بن مریم فیقول امیر مهدی تعال صل لنا فید قبول لنا ان بعضکم علی بعض امراه " ﴿ آ پِ فرماتے ہیں که تخضرت الله فرمایا که حضرت عیلی این مریم سے امام مهدی کهیں گے که آ ہے جمیں نماز پر حمایے ۔ آ پ انکار فرمائیں گے۔

امامتدالبا الحق (سنن اين باجر باب فتزالدجال ونزول عيى عليدالسلام ٢٦٥ م ٢٠١٧، كنزالعمال جعص ٢٦٥، كنزالعمال جعص ٢٦٥) "قال قال رسول الله تأكيل فيبعث الله الميسح ابن مريم فينزل عند المسفارة البييضياء شرقى دمشق " (يعن تخضرت المسلقة فرمايا كرحفرت عيى عليه السلام جامع وشق كمشرقى منادب يراترين كرد)

حدیث سے بدامر قابت ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل اور اتر نے سے پیشتر منارہ بناہوا ہوگا۔ اس پرآپ اتریں گے نہ کہ بعد میں بنایا جائے گا۔ جیسا کہ مرزا قادیائی نے کہا ہواور یہ گلی قابت ہوا کہ وہاں فقط ایک منارہ نہیں ہوگا۔ بلکہ چار مینارے ہوں گے۔ آپ شرقی پر اتریں گے نہ کہ ایک منارہ جیسا کہ مرزا قادیائی کی جیسے بناوئی نبوت اورخانہ سازر سالت ہے۔ ویسے ہی منی بھی بناوئی اورخانہ ساز ہے۔ جابر بن عبداللہ المائی نبوت اورخانہ سازر سالت ہے۔ ویسے ہی منی بھی بناوئی اورخانہ ساز ہے۔ جابر بن عبداللہ المائی نبوت اورخانہ سازر سالت کے گئیس تم سبایک دوسرے کے اور مسلمانوں کا امیر کہوگا کہ آپ نماز پر حام نبی تو آپ فرما ئیں گے گئیس تم سبایک دوسرے کے امیر ہواور بیدوقت کی بزرگ ہے۔ '
پر حام نبی تو آپ فرما ئیں گے گئیس تم سبایک دوسرے کے امیر ہواور بیدوقت کی بزرگ ہے۔ '
بارے میں ذکر کرر ہے تھے کہ رسول اللہ المقالق تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا کہ کیا ذکر کرر ہے تھے۔ ہم نے عرض کی کہ قیا مت کا ، آپ نے فرمایا قیامت نہ آئے گی۔ جب تک بید وس نشانیاں نہ دیکھو۔ دھواں ، و جال ، وابتہ الارض ، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا ، عیسیٰ علیہ وس نشانیاں نہ دیکھو۔ دھواں ، و جال ، وابتہ الارض ، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا ، عیسیٰ علیہ وس نشانیاں نہ دیکھو۔ دھواں ، و جال ، وابتہ الارض ، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا ، عیسیٰ علیہ وسلم کا اثر نا۔ ''

اس مدیث سے بی جی جارت ہوا کہ صحابہ کرام کا اہماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمی تک زندہ ہیں اور وہی بعید تازل ہوں گے۔ کیونکہ ایک جمع تھا جس نے بیر صدیث نی اور اگر آ پ بحیات ندہوتے تو حجت کہد سیت کہ آپ تو مرچکے ہیں۔ پھر کیسے اتریں گے اور یہ بھی جارت ہیں تو جب دس میں سے تو اگر جن دس علاق عادت ہیں تو جب دس میں سے تو گزیں باوجود یکہ وہ خلاف عادت ہیں تو زول بعید جو کرخلاف عادت ہے۔ وہ کیوں تسلیم ہیں تو زول بعید جو کہ خلاف عادت ہے۔ وہ کیوں تسلیم ہیں تو زول بعید جو کہ خلاف عادت ہے۔ وہ کیوں تسلیم ہیں کیا جا تا ادر اتن چن دیکار کی جاتی ہے۔

حفرت أوبان ( كنزالممال ت عمر ٢٠١) "يندن عيسى بن مويم عند المنادة البيه خسل عدد المنادة البيه خسل عدد المنادة البيه خسل عليه السلام ابن مريم جامع وشق كمثر في كنادب برام يرك عليه الري كرد

(کیسان) عبدالرحن بن ثمره (بکل آسانی جلداق ال ۱۳۵۰ دیعن قتم ہاس وات کی جس نے جھے سچارسول بنا کر بھیجا کر بیٹی بن مریم میر بے خلفاء میں سے ہوگا۔''

( بیل آ سانی جلد اول ۱۳۸ ) ''رسول الله الله نظامی نے فرمایا کہ بیسی بن مریم انزے کا اور محمد الله کی تصدیق کرے کا اور د جال کولل کرے کا اور پھر قیامت ہوگی۔''

( بحق بن جاریه، ترفدی ترجه اردوج ۲ م ۱۲۱، کنزالهمال ج م ۲۰۲۰ مرقات ج۵ م ۱۹۸)

آپ روایت کرتے بین کہ بیس نے سرورووعالم اللی کو ایس فرماتے سنا کو بیسی بن سریم اتریں، کے
اور دجال کو دروازہ لد پر قل کریں گے۔ واثلہ ( کنزالهمال ۱۹۸۷) ( آپ روایت مرتے بیس)
(ج می ۱۸۹۷) وہی وس نشانیاں اس حدیث بیس بیں جو کہ پہلے فدکورہ و بی بیس ۔ (ایوشر پر کنزالهمال عصر ۱۸۵۵) وہی وس نشانیوں کو بیان ہے جو کہ اوپر گذریں ، عروہ بن او یم اورانس بن مالک کا بیمی خدرت نے بیسی بن مریم نے تکار بنیس کیا سیال اس تک گذری بیا تھا ہے گئے۔''

عاطب بن افی بلتعہ (خصائص الكبرى ج م ١٥) بيبيق نے ان سے اخراج كيا ہے كه الله تعالى نے حصرت عيلى عليه السلام كوآسان ميل الشاليا ہے۔

سفینہ (درمنورج۵ ۳۹۲)' العنی حفرت میسی علیدالسلام اتریں مے اور عقبہ انتق کے یاس اترین مے۔'' یاس اترین مے۔''

ای طرح سمرہ بن جندب اور عمرو بن عوف عمران بن حسلین ، عائشہ صدیقة وغیر ہم رضوان اللہ تعالی علیم کا یمی مسلک ہے۔ تابعين رحمهم اللدتعالى اورحيات مسيح عليه السلام

امام اعظم نعمان بن عابت (فقد البرس ١١) نخروج الدجال ويلجوج وماجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماه وباقى علامات يوم القيمة على ما وردت به الاخبار الصحيحة حق كائن "يعنى دجال ادرياج رج وماجوج والكلاا ورسورج كامغرب سے طلوع بونا اور عيلى عليه السلام كا آسان سے اترا اور باقی تمام قيامت كی علامت ميں جو كرمي فرشتوں سے عابت ہيں۔ بالكل حق بين اور وه يقينا ہونے دالى بيں۔ يوه والم بين جن كي تقليد كامرزا قاديانى دم بحرتے بين اور ان كى فراست اور فيم كو باتى الموں سے بيره كرمانے بيں۔ و يكھ (از الدوام جمل ٥٣٥،٥٣٥، فرائن جمل ٥٣٥) على كھے بيں۔ "امام اعظم الى قوت اجتهادى اور اپنى فراست اور فيم وروايت على آئم باتى علاقت على افتال اور اعلى سے اور ان كى فواد اوقت اور قدرت فيملہ بيرها مولى تقى كروه بوت وعدم جوت على بير بير في اور ان كى قوت داركہ كو قرآن كے بيمنے على ایک وست گاہ تى۔ "كى باتى عابت ہو كھی۔" كى باتى عابت ہو كھی۔ ایک وست گاہ تھی۔" كى باتى عابت ہو كھی۔

ا ..... آپ کی ملی نقافت اور نم وفراست باتی تمن اماموں سے برو کر تھیں۔

٢..... آپ کوټوت اور عدم ثبوت مل کافي امتياز تا۔

٣.... آپ کومعارف قرآنيش ايک کال دست گاه تقي-

س آپ مجتدمطلق تھے۔

میں ہے۔ ہو ہے۔ اسکان کی اسکان ہے۔ اسکان کی اسکان کی اسکان کی کہ جب اعلاقض جو آپ کا غرب تھا۔ کیونکہ جب اعلاقض نے ایک چیز کا اقر ادکر لیا تو اس سے ادنی شخص کو اس بات کا مان لینا از اس ضروری ہے۔ اس نتیجہ صاف ہے کہ چیز سے کی ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام ایسی تک ای میں اور قبل از قیامت ازیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ اجسیا کہ تعمیل بھی ایمی آتی ہے۔

ا کام محر بن ادر لیس الشافعی! آپ کا یکی غدیب ہے کہ حضرت میسکی حید اسلام ایمی تک حیات ہیں۔ اس لئے کہ آپ سے اعلی لینی امام اعظم کا غدیب بھی ہے۔ وومرا اس لئے کہ سید شاگر دہیں امام اعظم کے ، اور ان کا غذیب اور بیان ہوچکا ہے کہ وہ حیات سے حید اسلام کے قائل ہیں۔ لہذاریجی اس بات کے معتقد ہوں گے۔ تیسرا اس لئے کہ اگر اس عقیدہ میں بیخالف ہوتے ہوئے وضر ور امام اعظم کی مخالف کر تے اور بالحصوص جبدایک امراعتقادی ہوتو کی طرح سکوت جائز نہیں۔ اس اختلاف نہ کرتا زیروست دلیل ہے کہ اس عقیدہ میں سب امام اعظم کے ساتھ متحد

ہیں۔ چوتھااس لئے کہ آپ کے سب مقلد صحاح ستہ وغیرہ والوں کا یہی نہ ہب ہے۔

مویاآپ نے اپنی خاموثی سے سکوتی اجماع کرمہرتقدیق کردی۔(اہم احد منداہم احد جام ۳۱۸) ابن عباس سے روایت ہے۔' انسہ لعلم للسیاعة'' ییسیٰ بن مریم کاقبل از قیامت نکلنا اور اتر نا ہے اور دوسرا اس لئے کہ ان سے اعلی لیمنی امام اعظم کا بھی خرہب ہے۔ تیسرا اس لئے کہ آپ سے خالفت اور تصریح وفات ٹابت نہیں۔ بلکہ تصریح حیات ٹابت ہے۔

امام مالك أب كابھى يى غرب بـ

ا كمال اكمال المعلم (شرح ميح مسلم جام ٢٦٦) پر ہے۔ 'فى العتبة قال مالك بين ان الناس قيام يست معون لاقامة الصلاة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نسان النام الله في عنب على الله الله في عنب على الله في عنب على الله في اله في الله في الله

نوف: یادر ہے کہ یہ کتاب امام مالک کی نہیں ہے۔ بلک امام عبدالعزیز اندلی قرطبی کی ہے۔ دیکھو (کشف الخلون جا قل اس ۱۰۵۱) اور دوسرا اس لئے کہ آپ ہے اعلیٰ یعنی امام اعظم کا اور دوسرا اس لئے کہ آپ ہے۔ ورنظر ورخ الفت کرتے اور دفات سے علیہ السلام کی تقریح کم دیجال تو حیات سے علیہ السلام کی تقریح کم دیجود ہے۔ علامہ ذرقانی ماکی شرح مواجب قسطلانی میں فرماتے ہیں۔ نفاذا نزل سیدنا عیسیٰ (ابن مریم) علیه السلام فانه یحکم بشریعة نبینا عیالہ بالهام او اطلاع علی الروح السحمدی اوبما شاء الله من استنباط لها من الکتاب والسنة ونحو ذالک فهو علی السحمدی اوبما شاء الله من استنباط لها من الکتاب والسنة ونحو ذالک فهو علی ماللہ لاکما یظن بعض الناس انه یاتی واحداً من هذه الامة بدون نبوة مالله لاکما یظن بعض الناس انه یاتی واحداً من هذه الامة بدون نبوة ورسالة وجهل انها لایو د لان بالموت کما تقدم فکوف بمن هو حی نعم هو واحدة من هذه الامة مع بقائه علی نبوة ورسالة " لیخی جبری بن مریم اتریں واحدة من هذه الامة مع بقائه علی نبوة ورسالة " کی تین مریم اتریں مام کی توسیکی مین مریم اتریں صاحبا الصاف قواللام کی یاجیا کہ منظور خدا ہوگا۔ کتاب وسنت سے استخرائ فرما میں گے۔ پس صاحبا الصاف قواللام گوامت محدید میں ایک غلیفہ ہوں گے۔ محرود سول اور نی ہوں گے۔ جس المام گوامت محدید میں ایک غلیفہ ہوں گے۔ محرود سول اور نی ہوں گے۔ جس محدرت سے علیہ السلام گوامت میں میں ایک غلیفہ ہوں گے۔ محرود سول اور نی ہوں گے۔ جس محدرت کے علیہ السلام گوامت محدید میں ایک غلیفہ ہوں گے۔ محرود سول اور نی ہوں گے۔ حضرت کی علیہ السلام گوامت محدید میں ایک غلیفہ ہوں کے۔ محدود نی کا ورسول نیس ہوں گے۔ کم پہلے نی اور رسول خور میں نے بیاتھا وکیا ہے کہ دوراس وقت نی اور رسول نیس ہوں گے۔ کم پہلے نی اور رسول خور میں نے بیاتھا وکیا ہوں کے دوراس ورد نی ہوں گے۔ حضرت کی اور رسول نیس کے بیاتھا وکیا ہوں کے دوراس ورد نیس کی ورد کی اور سول نیس کی دوراس کی کورہ اس وقت نی اور سول نیس کی کورہ کورہ کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی

غلطی پر ہے۔ کیاوہ ینہیں جانتا کہ نبوت ورسالت ہر دو پوجہ موت زائل نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ گذرا پس اس انسان کے متعلق کیے متصور ہوسکتا ہے کہ دو ابھی تک زندہ ہے اور جب آئے گا تو بلا نبوت ورسالت آئے گا۔ ہاں باو جود یکہ آپ نبی اور رسول ہول کے۔ آنخضرت علی کی امت میں سے ایک متی ہول گے۔ ﴾

ایبای شیخ الاسلام احد نفراعی مالی نے دوانی میں تقریح کی ہے۔ چوتھا اس لئے کہ جب آپنزول بعید نے قائل ہوں گے۔ کیونکرزول بعید فرع ہے دفع بعید کے بھی قائل ہوں گے۔ کیونکرزول بعید فرع ہے دفع بعید کی بیا نچواں اس لئے سیح علیہ السلام پر اجماع ہے تو پھر کیسے علیمدہ شار کئے جاسکتے ہیں۔ علامہ سیوطی کتاب الاعلام میں تحریفرماتے ہیں۔ ''انسه یہ حکم بیشرع نبینا وو دت به الاحسادیث وانعقد علیه الاجماع '' ( یعن حضرت عسی علیہ السلام جب اتریں گو آئے خضرت عسی علیہ السلام جب اتریں گو آئے خضرت علیہ کو تھیں ہوا ہے اور اس پر المحام من آیا ہے اور اس پر المحام منعقد ہوا ہے۔ پ

فتح البيان من ہے۔ 'وقد تواترت الاحدادیث بنزول عیسیٰ جسما، اوضح ذالك الشوكانى فى مؤلف مستقل ''﴿ لِعِنْ حضرتُ عليه السلام ك بعینه ار نے پراورای جم كساتھ نازل بونے كم تعلق متواتر حدیثیں آئی ہیں، اور علامہ شوكانی نے ايك كتاب متعقل میں ان كا تذكر وفر وایا ہے۔ ﴾

اور یہ یادر ہے کہ اجماع آپ کی اس حیات میں ہے جو کہ عندرفع اور اٹھائے جانے کے وقت ٹابت ہے نہ اس حیات پر جواٹھائے جانے سے پیش رخمقق ہے۔ کیونکہ یہ حیات لینی اٹھائے جانے سے پیش رخمقق ہے۔ کیونکہ یہ حیات لینی اٹھائے جانے سے پہلے مختلف فیہ ہے۔ بعض اہل سنت والجماعت اور بعض نصاری کا بین فیہ ہب کہ اٹھائے جانے سے پیشر عینی علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ بعد میں آپ کو زندہ کیا گیا اور آس اس پر اٹھائیا گیا اور جمہور اہل سنت والجماعة اور اکثر نصاری اس کے مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عینی علیہ السلام اٹھائے جانے کے وقت زندہ تھے۔ اس طرح زندہ اٹھائے جانے سے بہلے بھی زندہ تھے اور آپ پر قطعاً موت واقع نہیں ہوئی۔

"قال شيخ الأسلام الحرانى وصعود الادمى ببدنه الى السماء قد ثبت فى امرالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا ما توافق النصارى عليه المسلمين فانهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه وروحه كما بقول المسلمون وانه

بیناوی شریف می ہے۔ 'قیل اسات الله سبع ساعات ثم رفعه الله الی والیه ذهب النصریٰ '' (یعنی یول ( کرافھائے سے پہلے سات ساعت تک سم سے رہے) نساری کا قول ہے۔ ﴾

اورمعالم التوطی واین کیری به به منال وهب متوفی الله عیسی ثلث ساعات من البنهار شم احیاه شم رفعه الله الیه وقال محمد بن اسحاق ان البند ساعات من البنهار شم احیاه ورفعه البند ساعات من البنهار شم احیاه ورفعه البند " ویشی و به می البنا و به می البند و به می البنا و به می به البنا و به می سات ساعت تک وفات دی بعد از ال زنده کیا اور آسان کی طرف المی البنا و به سات ساعت تک وفات دی بعد از ال زنده کیا اور آسان کی طرف المی الباله کودن می سات ساعت تک وفات دی بعد از ال زنده کیا اور

پہلے قول (بیٹی سامت ساعت) کوسب نے نصاریٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور دوسر نے قول کے بعض اہل اسلام قائل ہیں اورامام ما لک بھی انہی ہیں سے ہیں۔ پس اس سے بیہ مسلامل موكيا كدجب امام الكوفات كقائل بين تواجاع كيامعن؟

امام حسن ہمری (فق الباری ج۱۱ ص ۱۸۱۱، عمدة القاری جرم ۱۳۵۱، درمنور ج۲ ص ۱۳۳۱)

"اخرج ابن جرید حسن بصری وان من اهل الکتاب الا لیؤمن به قبل موته
قبال قبل موت عیسی والله انبه حی الان عند الله ولکن اذا نزل آمن به
اجمعون " ولین آپ فرماتے ہیں۔ فل موت کی میرصرت عیلی علیدا المام کی طرف ہاوروہ
اللہ کی حمد آسان پرزیمہ ہیں۔ ولیکن جس وقت اثریں گے سب کے سب آپ پرانحان
لائیں گے۔ ک

کعب الاحب ار (مرة القاری عص ۳۵۳) "اخرج ابونعیم فی الحلیة عن کعب الاحب ار فیرج ع امام المسلمین المهدی فیقول عیسیٰ بن مریم تقدم " ویشی ام اسلمین معرت مهدی جب والی تشریف لاکیں کے لیے اسلام کوفر ماکیں کے کہ بن میں ایک ایک کی کرد سے نماز بڑھا ہے ۔

اس مدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ امام مہدی اور ہیں نہ کھیٹی علیہ السلام ہو ہی بن انس (در منثور جام ۲۰ میں جیم جام ۳۹۲ تغییر ابودا و دج عام ۵۸) ' دیتی حضوطی کے پائس نصاری ا آئے اور حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق بحث ہوئی تو رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالی دندہ ولا یہ وت ہے۔'' ال سے ثابت ہوا کہ ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی اور آئندہ واقع ہوگ۔

حريث بن مغشى (درمنورج ۳۷ ۳۷) "اخرج حاكم فى المستدرك عن حرث بن مغشى قال وليلة اسرى بعيسى يعند رفع الى السهاء" ﴿ يَكُنُ اسَرَات جَرَ، رات عِيلَ عليه السلام كواسرى نفيب بواليمني آپوآسان كي طرف الحايا كيا- ﴾

مجابد (درمنور ۲۳۸ ۲۳۸) اخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن مجاهد فی قوله تعالی شبه لهم قال صلبوا غیر عیسی و رفع الله الیه عیسی حیا " (پین معرسی علیه السلام کونده آسان پراشا یا گیااوران کے علاوه غیر کو صلیب پردیا گیا۔

قاده الخدرج ابن جرير ومنع الله ذبيه ورفعه اليه "﴿ يَعَىٰ حَفَرت عَيلَ بن مريم عليه السلام كوآسان كي طرف التماليا - ﴾

عکرمد، ضحاک، ابو مالک، ابوالعالید، ("نمیرتر جمان القرآن ۴۲،۴۲) حضرت عیسیٰ علیه السلام کااتر تا قیامت کی نشانی ہے۔

ومب بن منه (درمنؤ رجلداؤل) ' اخرج ابن عساکر وحاکم عن وهب بن منبه قال امات الله عیسی ثلاث ساعات ثم احیاه و رفعة '' ولیخی الله تعالی نے عسی علیه السلام کوتین ساعات کے وفات دے کرزندہ کیا اور پھر آسان کی طرف اٹھالیا۔ ک

بیتفیرانا جیل مروج کے مطابق ہے۔ عطاء این ابی رباح (تغیر فوحات الہدن ا ص ۵۳۵)' قال عطاء اذا نزل عیسیٰ الیٰ الارض لا یبقی یهودی ولا نصرانی الا امن بعیسیٰ '' ویعی جب علی علیه السلام زمین پراتریں گے تو کوئی یہودی اور تقرائی نہ ہوگا کے حضرت عدلی علیه السلام پرایمان نہ لائے۔

الم جعفر،الم بأقر،الم زين العابدين،الم حسين (مكلوة المسائح صرب الخسرج عن جعفر المصادق عن ابيه محمد باقر عن جده امام حسين ابي زين العابدين قال قال رسول الله شائل كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها " ويعنى كوكر بلاك موكتى بوه امت جس كاول على مول اورورميان مبدى اور آخر على مح عليه السلام - كس قدر روش م كهمدى اور مح عليه السلام دوعلحده شخصات بس -

حسين بن الفضل (تغير خازن جلداة ل ٢٣٣٥ تغير كبيرج ٢٥١٥) وقدول المحسين

بن الفضل ان المراد بقوله وكهلاً بعد ان ينزل من اخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال "﴿ لِينَ مرادالله تعالى كاس قول يعنى كهلا سيب كرا خرز مان شيئى عليه اللام آسان سام سام مي عيداللام آسان سام سي الريس عداد والدوجال والريس عداد والدوجال والريس عداد والمريس المريس عداد والمريس المريس والمريس المريس والمريس والمر

يكي مضمون (تغير فق البيان ج ٢٥٠٥) من به ابن ذيدا بفرمات بيل كه: "وانه العلم للساعة" بيم مراد حفرت عيلى عليه السلام كالرناب-

"تغیراین جریج ۲۵ ص ۲۹ میخاک) آپفرائے بین کہ:"وانسه لعلم للساعة" سے مرادیہ ہے کیسٹی علیدائسلام قیامت ہے بیش تر دنیا میں اتریں گے۔ محد ثین رحمہم الله اور حیات مسیح علیدالسلام

مانط الع عبر الله الناري ( صح بحاري نول على بن مريم كتب وكر النابياء من اص ١٠٠٠) شي مريم كتب وكر النابياء من اص ١٠٠٠) شي مريم كتاب وكر النابياء من النائية والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلًا مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبل أحد وتكون السجدة والواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم فيقول ابوهريرة فاقروا أن شتم وأن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته "

(ررمنورج عص ٢٣٥) "اخرج البخارى في تاريخه عن عبدالله بن سلام

قال یدفن عیسیٰ مع رسول الله مَناوَلا واب بکر وعمر ویکون قبره رابعاً "
ورفول مدیوُل کا عاصل بیہ ہے کہ آنخفرت کا لیے نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت عیلی بن مریم ضرورتم میں حاکم وعادل بن کر آئی کو بند کریں گے اور لا ان کو بند کریں گے اور لا ان کو بند کریں گے اور مال کو اس قدر بہائیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا اور ایک مجده دنیا و فیہا ہے بہتر شار ہوگا۔ پھر ابو ہریے ڈ نے فرمایا کہ جہیں شک ہوتو ہے آیت 'وان من اھل الکتاب ''پڑھ لواور حضرت عیلی علیہ الله میں آپ اور ان من اھل الکتاب ''پڑھ لواور حضرت عیلی عیلی علیہ الله میں آپ اور ان بھر کے گائیں گے جائیں گے اور آپ بھر وقتی قبر ہوگی۔

حضرات سامعین! به وبی بخاری ہے۔جس کو مرزا قاویانی قرآن مجید کے بعدا صح الکتب مانتے ہیں۔اس میں قرآن مجید کی رو ہے سے علیہ السلام کی حیات اور مزول بعید ثابت ہے اور بیمی کہ مدیند منورہ میں فوت ہوکرآنخ ضرت ملک کے روضۂ مطہرہ میں مدفون ہول کے۔نہ یہ کہ شمیراورقادیان ہیں۔ بھی ہےام بخاری کا ندہب ہےاور بھی وجہ ہے کہ انہوں سے اس عقیدہ کے اظہار کے لئے باب بی اس عنوان سے شروع کیا ہے۔ (باب نزول عیسیٰ بن مریم) اور بھی وجہ ہے کہ آپ کا چونکہ ندہب یہ ہے کہ سے علیہ السلام زندہ اٹھا گئے گئے اور قبل از قیامت بھیہ اتریں گے۔ اپنی تی بخاری میں اس آیت 'واذ قبل الله یعیسیٰ النت قلت ''میں قال بمعنی یقول کے اور اذکوصلہ یعنی زاہدہ دیا ہے اور کہا ہے یہ وال وجواب قیامت میں ہوگا اور قال بمعنی یقول خلیفہ اول مرزا قادیانی مولوی لورالدین صاحب نے مجی لیا ہے۔ (مقدمالل کا بس مرکما)

پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے مجھ بخاری کی کتاب النفیر میں آل عمران کے لفظ متوفیک کی تفیر میں آل عمران کے لفظ متوفیک کی تفیر میک کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس نے نقل کی ہے۔ اس سے یہ ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کا فد بب وفات سے ہے۔ کیونکہ اقل متوفیک سے تحقق موت کے معنی نکلتے ہی نہیں۔ ووسرااس لئے کہ جب عبداللہ بن عباللہ بن عباللہ میں۔ جس کا تذکرہ گذر چکا تو امام بخاری کا جو کہ ناقل محض ہیں۔ کیے یہ فد بب ہوسکتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام فوت ہو بھے ہیں۔

ابوعبدالله محدین باجرقزویی (این باجرج ۲۳ ۳۲۵)" عن ندواس بدن سمعان ان البیسید بدنزل عند منادة البیضاه شرقی دمشق " ( پین سی علیه السلام جامع وشقی کی مناده پراتزیں کے۔ ﴾

مافع ابعیلی محرین علی اکلیم الرّ نری (ترندی جهمی ۴۵) "عدن ندواس ان المسیح ینزِنْ عَند المنارة البیضاء دمشق " (پینی آپ مشرقی مناره پراتریں گے۔ ﴾

ابوعبدالرطن احد شعيب التسائى سنن التسائى ( كتاب الجهاد ٢٥٩٣) "عن الشوبسان عن النوبسان عن النوبسان عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي الله عن النبي عن النبي النب

ہے۔ایک ہندسے جہاد کرے کی اور دوسری عیسیٰ علیدالسلام کے ساتھ ہوگ (اور کفارے لڑائی کرے گی) ﴾

بیمی ستروالول کا فرمب ہے۔ محمد بن سرین ( بحل آ سانی تاسی انسان الحسر جابن ابی شیبة فی مصنفه عن ابن بشرقال المهدی من هذا الامة و هو الذی يصله خلفه عيسىٰ بن مريم " ﴿ يعنی امام مهدی اس امت سے بول کے اور امام مهدی وه بیں۔ جس کے پیچے میں بن مریم نماز پڑھیں گے۔ ﴾

اس مدیث نے بھی قابت ہوا کہ امام مہدی اور عینی علیہ السلام دو الگ الگ فخض بیں۔ ابودا و دولی الگ فخض بیں۔ ابودا و دولی الگ فخض بیں۔ ابودا و دولی السندہ عن المندہ عن المندی بین المندہ بی تابیق اللہ اللہ بی تابیق قبال لیم یسلط علی الدجال الاعیسیٰ من مریم " فیلی بین علیہ السلام کے اورکوئی دجال کوئی نیس کرےگا۔ کا

ابوعبدالله محدالم وف بحاكم عون ابودود (شرح الم دادرج الم ٢٠٥٥) أخرج الحاكم عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْ قال ليهبطن عيسى اماما مقسطاً "﴿ يَعْمَيْ عَلَيْ الله الله عادل الموكرات يسك ﴾

ام عبد الرزاق (درمنورج ۲ م ۲۰) اخرج عبد الرزاق عن قتادة وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام للساعة " (يعني على السلام الساعة " ويعني عليه السلام السلام الساعة " ويعني عليه السلام الساعة " ويعني عليه السلام السلا

ابن حاتم، ابن مردویه، عبد بن حمید، سعد بن منعور، طبرانی (تغیر در منورج ۲ م ۲۰) میل فرور به کرت میر منورج ۲ م ۲۰ میل فرور به کرت میر (مغسرین) محدثین معزت ابن عباس سے آیت وانه لعلم للساعة "کی تغییر کرتے ہیں کہ قیامت ہے بہلے معزت عیلی علیه السلام کا از ناشانی قیامت سے ہے۔

الدهيم (آساني بخل ق اص ١٨) "اخرج ابونعيم عن عبدالله بن مسعود في الحديث العطويل حتى ينزل عليهم عيسى بن مريم فيقاتلون مع الدجال "" 

العن ملمان معرت من عليه السلام كرماته الكرم الكامقا بلكرين كري كالمان عليه السلام كرماته الكرم ا

اَکُلَّ بَن بشِرابِن العماكر (كراممال ٢٢٥ من ٢٢٨) ش ميد الخرج اسحق بن بشيد وابن العساكر عن ابن عباس عن النبي شَالِ في فيعند ذالك ينزل اخي عيسى ابن مريم من السماء " ﴿ لِيمَن اس وقت عيلى ابن مريم آسان سے اربى گے۔ ﴾

ابوبرابن الى شير ( بحل آسانى سه ۱۵ مس مه ۱۰ اخرج ابن ابى شيبه عن عائشة عن النبى شيبه الله الله الله عن عائشة عن النبى شيالة فينزل عيسى فيقتل الدجال " ( يعنى على السلام دجال كو التربي ك- )

ابن جوزی مفکلوۃ باب نزول عیسیٰ بن مریم میں ہے۔''لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف اتریں گے۔شادی کریں گے اوران کی اولا دہوگی اور ۲۵ برس رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہول گے۔''

ابن حیان اسعاف (امرائین برماشیمشادق الانوار مطبوع معرض ۱۲۳) آخرج ابسن حبسان مرفوعاً ینزل عیسی فیقول امیر المهدی تعال صل بنا فیقول له انما بعض حکم ائمة علی بعض تکرمة لهذه الامة " (پین عیلی السلام جب اتری گوتا امام مهدی کبیں گے کہ نماز پڑھائے۔ آپ انکار فرما کیں گے اور کبیں گے کہ بوج خصوصیت اس ام مہدی کبیں سے امام ہوتا جا ہے۔

ویلی (کنزالممال ۱۳۷۵) میں ہے۔''اخرج دیلمی عن انس قال کان طعام عیسیٰ الباقلاحتی رفعه '' (یعن عیلی علیه السلام کاطعام باقلاتھ ااورای حالت پر ان کوآسان پراٹھ الیا گیا۔ ﴾

یمینی (کتاب الاساء والصفات می اس ہے۔''عن ابسی هدریر ققال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلی الله علی ا

براز (بخل آ مانی ص ٣٦) می ہے۔ 'اخرج البزاز عن ابن مسعود قال قال رسول الله عَبَرُله بنزل عیسیٰ بن مریم مصدقاً لمحمد وعلی ملته فیقتل السد جال شم انسما هو قیام الساعة " (یعن عیم علیه السلام الری گے۔ درحالیک آ تخفر علیه کی تقدیق کریں اور آپ کے ذہب پر ہوں عے۔ پس دجال کوئل کریں گے۔ پھر قیامت قائم ہوجائے گی۔ پ

بزرگان دین،علاء کرام وحیات سیح علیه السلام

یخ عبدالحق محدث دہلوی (مدارج اللہ ہ ج اس ۱۱۱) میں ہے۔اللہ عز وجل عیسی راباً سان برداشت \_ لینی آپ کواللہ تعالی نے آسان پراٹھالیا۔

(اہویۃ اللمعات جہم ۳۳۳) میں ہے۔فرود آید عیسیٰ از آ سان برز مین یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ سان سے زمین پراتریں گے۔

(افعدہ المعنات جہم ۳۷۳) میں ہے۔ سوگند بخدائے تعالیٰ کہ بقاء ذات من دردست قدرت اوست ہر آئینہ نزدیک است کہ فرود آیداز آسان دردین وملت شاعیلی پسر مریم علیما السلام ۔ بعیٰ تتم ہے اس خداکی جس کے قبصہ قدرت میں میرمی جان ہے کہ ضرور بعشر ورمیسیٰ علیہ السلام آسان سے ذمین میں اتریں گے۔

کتاب (منهای الده قرجمه دارج الده قرج اص ۲۳۰) میں ہے۔ کیکن اٹھا نا اور لے جانا عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر ہمارے تغیبر کا شب معراج میں بالاتر اس سے اس جگہ لے گئے کہ کسی کو نہ لے گئے تھے۔ بید حضرت شخ کا نمر ہب جولوگ ما ثبت بالسنة وغیرہ سے شخ صاحب کا نمر ہب وفات مسیح ہملاتے ہیں۔ وہ محض وھو کہ دیتے ہیں اور اپنی نافہی سے شخ صاحب پر افتراء بائد ھتے ہیں۔

شیخ شہاب الدین المعروف ابن مجر (تلخیص الحجر ۲۱۹ میں ہے۔ 'واما رفع عیسی فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علے انه رفع ببدنه حیا' (یعن الل تفیر اورا حادیث کا اتفاق ہے کہ عیسی علیه السلام زندہ اس جم سے اٹھائے گئے۔ کس قدر صاف تقریح ہے کفریقین کا اتفاق ہے کہ آپ کو بمعرض زندہ اٹھایا گیا۔ ﴾

 (عدة القارى ج عص ٣٢٧) ميل ب- "القول الصيحح بان عيسى رفع وهو حى " ﴿ لِيعَنْ مِنْ قُول بِيبَ كُمْ آپ كوزنده الماليا كيا - ﴾

علامة تسطلانی ادشادالسادی (شرح میچ بخادی چهس ۱۹۹) پس ہے۔" یسنسزل عیسیٰ من المسماء الیٰ الادض" ﴿ لِیمَی آ پِ زَمِّن ہِ آ سان سے ارْ ہِں گے۔ ﴾

(ٹرر سیح بخاری ج میں ۱۱۳) کی ہے۔ 'فلما توفیتنی ای بالرفع الیٰ السماء'' پیخی جب کرتونے جھے زندہ آسان پراٹھالیا۔ کھ

حافظ مش الدين ابن قيم (بدلية الخيارى في اجوبته اليهود والعساري م ١٣) ميل ہے۔ "ان المسيح رفع وصعد الىٰ المسماء "﴿ لِيمَن آپ كوآسان كی طرف اٹھاليا گيا۔ ﴾

(ملية الخيارى في اجوبته اليهودوالمصارئ ١٠٣٥) من جد" أن المسيع نازل من السماء فيدكم بكتاب الله وسنة رسوله "﴿ يَعْنُ آ بُ آ مَانَ عِيمٌ مِنَ ارْيَ عَلَى اور كَابُ وسنت كِما تَعْظُم كري كـ - ﴾

علامہ طاعلی قاری (مرقاۃ ج ۵ ص ۱۲) میں ہے۔' پینسزل مین السماہ منسارۃ المسجد دمشق'' ﴿ یعنی آ پ آ سان سے منارہ شرقی پراتریں گے۔ ﴾

(مرتاة ج٥٥ ،٣٢٣، دراله مدى ص١٥) يس ہے۔''ان عيســـىٰ دفع بـــه الـــىٰ السماء'' ﴿ يَعِنْ آ بِ كُواَ مَان بِراحُاليا گيا۔ ﴾

سیخ اکرمی الدین زین عربی (نوحات کیم مری ۳۳ باب ۳۲ مس ۳۲) مدید معراح میں فرماتے ہیں۔ دخل اذا بعیسی بجسدہ عینه فانه لم یمت الی الان بل رفعه الله الى هدنده السماء " فرین جس دفت آپ داخل ہوئ توعیلی علیه السلام کے ساتھ ملاقات الی صورت میں ہوئی کہ آپ یعن بجسمہ موجود تھے۔ اس لئے کہ آپ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا ہے۔ پ

کتاب (خصوص الحکم مع شرح جای ص ۳۱۳) پر ہے۔" وعیسسیٰ علیہ السلام ثم یہ میست بل رفعہ الله الی السماء فلما توفیتنی ولما کان التوفی ظاهراً فی الاسماء فلما توفیتنی الیل " (یعی توفی سے ہرموت الاسمامة فسره رضی الله عنه بقوله ای رفعتنی الیل " (یعی توفی سے ہرموت معلوم ہوتی ہے اور عیلی علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ لہذا آپ نے فعتی کے ساتھ تفیر فرمائی ہے۔ لیعی تونے مجھے آسان پراٹھالیا۔ ک

(نوحات کیدج ۱۳ باب ۳۲۸،۳۲۷ می ۳۲۸،۳۲۷) پر حفرت امام مهدی علیه السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔'ویننزل عیسیٰ ابن مریم بالمنارة البیضاء بشرقی دمشق'' ﴿ یعیٰ عیسٰ علیه السلام مناره شرقی و مشق پراتریں گے۔ ﴾

ای طرح (نقوحات کمید ۲۶ باب۳۷ص۳، جا باب۲۳ ص۱۸۵، جا س۳۲۰، جا باب۱۰ ص۱۳۵ س۱۳۳، ۲۶ س۲۹، ۲۶ س۱۲۵، ۳۶ س۱۵۲، ۲۵ میل بھی حفرت سے بن مریم کے اتر نے کا ذکر پڑی صراحت سے موجود ہے۔ یہ ہے شیخ فقوحات کا غد بب جولوگ آپ کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ آپ وفات سے کے قائل ہیں۔وہ محش دھوکہ اورافتر اء ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث وہ لوی فرماتے ہیں۔ (الفوز الکیریس) ''نیسز از ضلالت ایشاں یعنی نصاری یکے آنست که جزم میکنند که حضرت عیسی علیه السلام مقتول شدہ است وفی الواقع واقعه غایت اشتباہ واقع شدہ بود رفع بر آسمان راقتل گمان کردند و کابراعن اکابر همان غلط روایت نمود '' لین نصاری کی ایک یہ جمالت ہے کہ بیلی علیہ السلام کے متعلق بیاعتادر کئے ہیں کہ وہ متول ہوئے اور ای غلط بات کو اپنے بروں سے روایت کرتے آئے۔ حالا تک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مائے السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالا تک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالا تک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ حالاتک بیلیہ کے آئے۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے آئے۔ اللہ کی بیلیہ کی کے آئے۔ اللہ کی بیلیہ کی بیلیہ کے آئے۔ حالاتک بیلیہ کی بیلیہ کی بیلیہ کی بیلیہ کے اللہ کے اللہ کے تعلیہ کی بیلیہ کی بیل

(ترجمالقرآن) میں لکھتے ہیں۔ 'فسلما تو فیدتنی ''پس ہرگاہ کدبرداشتی مرایعنی جس وقت تونے بھے آسان پراٹھالیا۔ اس سے یہ بھی صاف ہوگیا کہ جوشاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے فیوض الحرمین میں اور حضرت ابن عربی نے فتو حات مکیہ میں تحریفر مایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کارفع جسمانی وروحی ہوا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کارفع روحانی ہوا۔ کیونکہ اس رفع سے رفع روحانی مراد لینا ان کے فد جب اور تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کومسلوب الشہوات کرنے کے بعد زندہ اٹھالیا کیا۔ لینی ان وونوں حضرات کا صرف اس امریس اختلاف ہے کہ آپ کو بلاسلب کر لینے شہوات کیا۔ لینی ان وونوں حضرات کا صرف اس امریس اختلاف ہے کہ آپ کو بلاسلب کر لینے شہوات

طعام دغیرہ کے زندہ آسان پراٹھالیا گیا اور دیگر حضرات نے اس امر کو طوظ نہیں فرمایا اور بلا تفصیل ارشاد فرمایا کھیٹی علیہ السلام کوزندہ اٹھالیا گیا۔

امام عبدالوباب شعرائی (اليوقيت والجوابرج عمل ۲۹۱) على فرماتے عيں - والحق أن المسيح رفع بجسده ألى السماء والايمان بذالك واجب قال الله تعالىٰ بل رفعه الله اليه " (يعنى قل يرب كرم رت مع عليه السلام كو بحسده آسان برا شاليا كيا به اور اس برايمان لانا واجب ب- )

جیا کراللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'بیل رفعہ اللہ الیہ ''آپتحریفرماتے ہیں۔ 'آگرتو سوال کرے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے زول پر کیادلیل ہے؟ تو جواب ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے زول پر کیادلیل ہے؟ تو جواب ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے زول پر دلیل اللہ تعالی کا قول 'وان من اھل الکتاب الا لیدؤ منن به قبل موقہ ''ہے۔''لینی جب عینی علیہ السلام آسان سے اثریں گے توسی الل کتاب آپ پر ایمان لائیں سے ہاں معتزلہ، فلاسفہ، یہود، نصاری نے سے علیہ السلام کر فع جسی سے انکار کیا ہے۔ صاف ہوگیا کہ جولوگ آپ کا قول وفات کے قائلوں کو معتزلی، فلاسفی، یہودی، نصرائی کا خطاب دے دہے ہیں۔نہ کہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔

علام ابوطا برقزو في (الداتيت والجوابرج ٢٥ س٢٩) من فرمات بي - "قال ابوطاهر قزوينى فاعلم ان كيفية رفع عيسى ونزوله وكيفيته مكثه فى السماء الى ان ينزل من غير طعام وشراب يتقاصر عن دركه العقل "لين آسان پراشائ جائے اور اثر في تك آسان پراشائ جائے اور اثر في تك آسان پر بغير كھا في بينے كر بنے كى كيفيت عمل من نيس آسكتى -

''قال قرطبی والصحیح ان الله رفع عیسیٰ من غیر موت ''(تغیرابو مسودج اص ۳۷) بین صحیح ہے کہ آپ کو بلاموت زندہ آسان پراٹھالیا گیاہے۔

يجي بن اشرف محى الدين علام نووى 'فبعث الله عيسى بن مريم أى بدله من السماء حاكماً بشريعتنا " (يعني آپ كوالله تعالى مبعوث فرمائ كاليني آپ كوآسان سے بدل كر بهارى شريعت كا امام حاكم بنائكا - )

علام آفتازانی شرح عقائد سی در لینی آنخفرت الله نے قیامت کی علامتوں میں سے دجال، دابتہ الارض، یا جوج ماجوج کا لکلنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے اتر تا اور سورج کا مغرب سے طلوع کر تابیان فرمایا ہے۔''

سيخ محد بن احمد الاسفرائن (أي لوائخ الانوارائيد جهم ٨٩) مين فرمايا بـ "مـــن عدل مات السياعة العظيمة ان ينزل من السماء عيسى بن مريم ونزوله ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الامة " ولين علامات قيامت سي كي كي عليه السلام الن مريم آسان سازين كي اورآب كارتاكت وسنت اجماع سخابت بـ ه

حضرت علی ہجوری المعروف داتا تینج بخش (کشف الحجوب ۵۲) پر ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام مرقع رکھتے تھے۔ جس کووہ آسان پر لے گئے۔ کس قدر داختے ہے کہ رفع جسمی ہے۔
کیونکہ گوڈری رکھنارو س کا کام نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ، حضرت خواجہ عین الدین اجمیری رئیس الارواح ص ۹ پر ہے۔ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی بیرون آیداز شرق تا غرب عدل وی بگیر دو حضرت عیسی علیہ السلام از آسان فرود آید۔

قاضى عياض (صحيم ملم جهس من المسلق القاضى نول عيسى وقتل الدجال حق وصحيح عند اهل السنة والجماعة بالإحاديث الصحيحة "
(عون المعودج من ٢٠٣) ليخي حفرت عيلى عليه السلام كالرنا اور دجال كول كرنا احاديث صحدكي رو سيال سنت والجماعت كزديك بالكل حق ب-

شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی اردو ترجمہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کا ندھوں پر تکبیرلگائے آسان سے ومشق کی جانب مسجد کے شرقی منارہ پر رونق افروز ہوں گے۔

شاہ عبدالقادرصاحب دہاوی (قرآن مجیدمتر جمدصاحب میں ۱۳۸) ہاندہ موضع القرآن نمبر ۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہاں میں آ کراس کو ماریں گے۔

مولانا عبدالحق صاحب حقانی (عقائدالاسلام ص۱۸۷) بونت رات ملائکه حضرت مسيح عليه السلام کوآسان پر لے گئے تصاور آپ آسان پرزندہ ہیں۔

نواب صدیق حسن خان (تغیرتر جمان القرآن جام ۱۰۲)''اس بات پرخبری متنق بین کویسی نمیس مرے۔ بلکہ آسان میں ای حیات دنیوی پر باقی بیں۔''نواب قطب الدین دہلوی (مظاہرائحق جسم ۳۳۹) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے تھے۔ اس وقت ۳۳ بریں کے تھے۔

---ابوالحن محمد بن حسين الاسلوى المستشمى (رساله مهدى ص٣٥، فتح البارى جساص ٢٨٢) يعنى اس بارے میں خبریں متواتر آتی ہیں کہ امام مہدی اس امت ہے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیچھے نماز ادافر مائیں گے۔

(مورخ ابن الاثیرتاریخ کال جاص ۱۰۹)' فعر فع الی السماء من تلك الروزخة '' لیخی آپ کواس دوش دان سے او پراٹھالیا گیا۔

مورخ خادم علی فاروقی (تارخ جدولیص۵۰۹) حضرت عیسیٰ علیدالسلام ۵۶۱۵ بروط روم میں آسان پراٹھائے گئے۔

مورخ ابن خلدون (تارخ ابن طدون ج مس ٢٠٠٧) مين فرماتے بيں - "ان السعهدی الاکبر الذی يخرج في الخر الزمان وان عيسىٰ يكون صاحبه ويصلى خلفه "" لين مهدى اكبروه بيں جوكر آخيرز ماند ميں ظهور فرما كيں كے اور عيلى عليه السلام آپ كے ساتھى مول كے اور آپ كے يہ كھے نماز اوافر ماكيں كے۔

مورخ مسعودي تاريخ مروج الذبب (ابن الاثيرج اس ٥٨) يس فرمات بين - "رفع الله عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة "العنى ٣٣ برس ش آ پ كواشماليا كيا ـ

تاریخی واقعات ہے بھی کم قدر اابت ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ افسوں کہ بعض صاحب اسلامی تاریخ کو جن سے روزروٹن کی طرح حیات اابت ہوتی ہے۔ چھوڑ کرغیر مذاہب کے رطب ویابس تاریخی واقعات کو وفات میسے علیہ السلام پر بطور جمت پیش کرتے ہیں۔

ابوالقاسم اندلی (عدة القاری طامینی جااص ۱۳۱۳) میں فرماتے ہیں۔ قال ابوالقاسم الانسداسی لاشك ان عیسیٰ فی السماء و هو حی "این اس میں شکر نہیں كئیس كئیس كئیس كا الدنسداسی لاشك ان عیسیٰ و می السماء و هو حی الدین روی مثنوی، (مثنوی برواة ل سرے) السلام آسان میں زنده موجود ہیں۔ حضرت مولا تا جلال الدین روی مثنوی، (مثنوی برواة ل سے) جسم خاك ازعش برافلاك اندبایت كريم كدرسورة الشاء درشان میسیٰ علیدالسلام" بل رفعه الله جسم خاك ازعش برداشت اولا بسوئے خور یعنی اس کوانڈرتع الی نے اپنی طرف انتھالیا۔

مولوی اساعیل وہلوی (تقویۃ الایمان باب میں ۱۳۱۱) قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آگے بول عرض کریں گے۔ میرے آسان پر جانے کے بعد لوگوں نے جھے کو اور میری ماں کو بوجا اور پرستش کی۔ جب تونے مجھ کوا پنی طرف چھیرلیا اور میں آسان پر آگیا۔

علامهمناوى مشاق (الانوارص١٠٩) "قال الامام المسناوى فى جواهر العقدين وفى مسلم خروج الدجال فيبعث الله عيسى فيقتله ويهلكه "يعن دجال نككادر عيى عليه السلام آكراس وقل كري كيد

علام تفرادی مشارق (الانوارص۱۱) "أن جبرائيل ينزل على عيسى بعد نزول عيسى من السماء "ين جبيل عليه السلام آسان ساتي كوجرائيل آپ بر

علامدزرقانی شرح مواہب الدئی فیاندا نسزل سیدنا عیسی فیانه یحکم بشریعتنا "یعنی پس جب کفیسی علیه السلام اتریں گے قوج اری شریعت کے ساتھ حکم فرما کیں گے۔ امام توریشتی المعتمد فی المعتقد بعد از ظہور دجال وفسادور زمین نزول عیسی از آسان ۔ لیعنی دجال کے فساد کے فروکرنے کے لئے عیسی علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔

علامدومیری (حیات الحیات ناص می) نینزل عیسی الی الارض و کان راسه یقطر الماء ''لینی آپ زمین پراتری گے۔ورالحالانک آپ کے مرسے پائی کے قطرے میکتے مول گے۔

شیخ برکت الله مهاجر کی (ازاله الشکوک جام ۵۲) آسان کی طرف میسی کی روح معه بدن اتھائی گئی کوئی فقط روح کو بغیر بدن کے نہ سمجھے۔ و کیکھئے رفع روحانی کی کس قدر تر دید ہے۔ آل حسن استفسار برحاشیہ (ازالہ اوہام مطبوعہ سید المطابع ص ۲۵۸) عیسی علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے۔

رضی الدین حسی بن احسن صفائی (مشارق الانوار معری صوف) الم الدین حسی فی السسماء الثانیة لا یا كل و لا یشرب "لین بلااکل و شرب دوسرت آسان پر عیسی علیه السلام زنده بین مولوی حزم علی جو نیوری تحد الاخیار ترجمه اردو (مشارق الانوار سر ۱۳۳۲) قیامت کے

قریب امام مہدی کے وقت میں حضرت عیسلی علیہ السلام آسمان سے اتریں سے اور لھرانی دین کو مٹائیس گے۔

مولوی محمد قاسم بانی مدرسد دیوبند (بدیدالعید ص۲۱) حفرت عینی علیه السلام حافظ انجیل با تفاق شیعه وی آسان چهارم پر زنده بیس شیخ شرقاوی (مشارق الانوارمعری ص ۱۰۰) "قال الشیخ المشرقاوی ان عیسی فیدنزل فی زمان المهدی بالمغارة البیضاء شرقی دمشق "کین امام مهدی کزمان مین عینی علیه السلام و مشق کی جامع مجد کے شرقی مناره پراتریں گے۔

، مولوى احمعلى محدث سبانيورى (ميح ابخارى مطيع احدى ٢٥ ص ١٦٦، كتاب النير عاشيه) "فلما توفيتنى بالرفع الى السماء"

(ص١٩٠٠ عاشيمبر١٠) "لاشد ان عيسى في السماء وهو حي"

مولوی محودالحن دیوبندی شرح (ابوداؤدج ۲۵ ۲۴۵ ماری) آن عیسی یقتل الله المدجال بعد ان ینزل من السماء "لین پر آپ آسان سائر کردجال کول کریں گے۔ مولوی صدرالدین بروڈوی (مقائدالاسلام ص ۱۱) عیلی چوتھ آسان سے اتر کرامام مہدی کی دوکریں گے۔

مولوی مجم الغنی صاحب بریلوی (غراب الاسلام ۱۵۰) دجال اور دابته الارض کا ظاہر ہونا اور یا جوج ماجوج کا خروج کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے اتر نا اور تین نفسوں کا ہونا ہیسب با تیں ہونی والی ہیں۔

مولوی وحید الزمان دکئی الملتقطات علی حاشیہ (مکلوۃ جہم ۹۹) قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ آسان سے اتریں گے۔

مولوی حافظ حاتی احمد حسین صاحب دکنی (مقدمه احن التفاسیرج ۲ ص۲۰۱)عیسیٰ کی شبیقل کی گئی اوروہ زندہ ہی آسان پراٹھائے گئے اور قیامت کے نزدیک اتریں گے۔

علامہ کاشفی (معارج المنوۃ تلمی ورق۳۵س) عیسیٰ راباسان چہارم بروند کہ' بسل رخعے ہ اللّٰہ الیه ''لیخی آ ہے کو چوشتھ آ سان ہر لے مھئے۔ (درق ۲۲۲) عیسی با در اوخداد ند تعالی بآسان رفت یعنی آپ با در اوخداد ندی آسان پر تشریف لے گئے۔

محر بن فسيرالدين بن جعفر كتاب بحرالمعاني "ينذل عيسى من السماء الرابع أ يني آب يوتية آسان سے اتريں گے۔

مولوی عبرائحی صاحب کمنوی (زبرالناس ۱۵۵)" یاتی عیسی بن مریم فی اخرال نامی ۱۵ مولوی عبراخیر نانیس اخرال نانیس اخرال نانیس ایم میلی شدید و هو نبی "یعنی آپ شریعت اسلام پراخیر نانیس آگری

حافظ محمد لکھنوی (احوال آخرے میں ۳۰) آسانا ل تھیں ۔ حضرت عیسیٰ موڑ ملکاں آوے۔ اور منارة شرقی مسجد جامع آن ہلاوے۔

مولوی محصر مظہرالدین صاحب (دہلوی مظہرالدین ۲۲،۱۲) عیسیٰ اخیرز ماندیس آسان پر زندہ اٹھالیا۔ قیامت کے مزد کیک سیح پھراتریں گے۔

علامه عبدالرمن بن كمى الزيج الشيباني الزبيرى الثافعي - (تيرالوصول الل جامع الاصول مطبوع معرج ٢٣ مدالم عن حابس عن مطبوع معرج ٢٣ مدالم عن جابس عن النبي شَالِيَّ قال فينزل عيسيٰ بن مريع فيقول اميرهم تعل حمل لنا "ايعن مي عليه السلام الريس محتوامام مهدى عليه السلام فرما كيس محكم نماز يوماي -

علام محدالدين فيروزآباوى (قاموس جاس ٢٣٨) "يقتل عيسسى الدجال فى الشام بالمنارة البيضاء ويقتل الدجال "بيعن آپ شام مس مناره شرقى پراتريس كے اور وجال كول كريں گے۔

قاری حافظ خلیل الرحمان صاحب سہار نپوری (تقعی الکالمین ص۳۳) عیسیٰ قریب قیامت کے آسان سے مزول فرما کرامت حبیب خدامیں داخل ہوں گے۔

محربن عبدالرسول برزی ثم المدنی (اثراط البات م ١٨٠) "اولها خروج المهدی وانه يأتى فى اخرالزمان من ولد فاطمة يملاه الارض عدلا كما ملئت ظلماً وانه يقاتل الروم وينزل عيسى ويصلى خلفه "مخفرالين بهى علامت قيامت يه كما فيرز مانه مين مهدى عليه السلام حضرت فاطمه كى اولاد سي تشريف لا كين كه اورز مين كوجس طرح كه وه ظلم وستم سے برموگ عدل وانساف سے جروين كے اور آپ روم سے مقاتلہ كريں كے اور آپ روم سے مقاتلہ كريں كے اور سے اللام آئان سے اترين كے اور امام مهدى كے بيجے نماز اوافر ماكيں كے۔

شیخ فریدالدین عطار (منثوی مطارص۲۰)عشق عیسی را مگردوں میمرد بیافتہ اور لیس جنت از صد لینی آپ کوعشق خداوندی آسان پر لے گیا اور ادر لیس علیہ السلام کوالہ العالمین سے جنت ملی ۔

سيدالطا كفه حفرت يشخ سيرعبدالقادرجيلانى (نيتة الطالبين ٢٥ ص ١٥) أو التساسع رفع الله عزوجل عيسى بن مريم الى السماء "لينى آپ كوآسان كى طرف الفاليا كيار شرف الدين ابوعبدالله محمد بن سعيد (شرح ابن جرعل متن في دح فيرالبرية ص٣٣) أو لمما رفع عيسى الى السماء "ليني جس وقت آپ كوآسان كي طرف الفاليار

تُنْعُ مُحداً تَكُمُ حاشيد' وحكمه نزول عيسى دون غيره من الانبياء الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه فبين الله كذبهم "لين فقط آپ ك پحردوباره زين ش آ نے ك حكمت بيرے كريمود كعقيده كى ترديد كرنى ہے۔

خطیب شرینی (عرائس البیان جام ۱۸۳۰) وقیل یکلم النساس فی المهدی صبیبًا وعند نزوله من السماه که لآ "یعنی آپ آسان سے اتر نے کے بعد بھی زمانہ کہالت میں کلام فرمائیں گے۔ جیہا کہ کپین میں فرماتے تھے۔

علامه فیض احرفیضی (مواطع الالهام م ۱۳۰۰) و صعد روح الله مصاعد السماه " لین آپ کوآسان پراٹھایا گیا۔ شاہ رؤف احمر مجددی (رونی جاس ۲۸۷) حق تعالیٰ نے عیسیٰ کورات کے وقت آسان پر پہنچایا تھا۔

امامنیثا پوری (تغیر فرایب البیان ۲۵ س۱۹)"شم تنبه بقول و کان الله عزیز آ حکیماً علی ان فی قد رته سهلاً "یعنی آپ کا اضانا اور زنده آسان پر لے جانا ماری قدرت میں کوئی مشکل نہیں۔

مصنف عجائب (القمص ج م ٢٥ ١٥) اور حفرت عيلى عليه السلام آسان بر چلے گئے۔ امام ابوحيان (برالحيط ج م ١١٥) أن الاخب ارتوات رت برفع عيسى حيا وانه فى السماء حى وانه منزل ويقتل الدجال "يعن احاديث متواتره سے ثابت ہواہ كمآپ آسان برزندہ بين اورآپ اترين كے اور وجال كول كريں گے۔

مصنف (تغیرالنم المادج اس اله) وتواتر الاخبار الصحیحة عن رسول الله انه فی السماء حی وانه ینزل ویقتل الدجال "ینی احادیث مواتره سی ابت الله انه کی میکی علیه السلام آسان پرنده بین اوراتری گے اور دجال وال کریں گے۔

مصنف تفیر (ظامر القاسرج اص ۲۷۳) بلکه خدانے اسے (عیسی ) کواپی حضوری میں بلایا اور آسان پر اٹھالیا۔

امام ابوالحن على ابن احمد الواحدى (كتب الوجيزة اص ٢٢٩) "اى قب ضد ندى ورف عد ندى اليل الى السماء "يخي توفي محمدة سان براهاليا في محمد وراح لبيرة اص ٨٣٥)" قال كثير من المدكلمين ان اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله الى السماء "يعنى جب كرم ودون جب آپ كيل كاراده كياتو آپ كو آسان براهاليا

یوسف بن اساعیل (النهانی جن الله مطالعالمین ۳۹۳)''ان الله تعسالی رفع عیسیٰ الے السماء''یین آپ کواللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا۔

(مراج المحيرج اص ١٣١) (رفع عيسى الے السماء "يعى آپ كوآسان كى طرف الحاليا كيا۔

(تفة البارى ج مص ٢٠٩) أبساب نسزول عيسى اى من السماء الى الارض " يعنى وه باب جس من آپ ك زمين پردوباره الرف كايران ميم مصنف (نزمة المجالس ج مصنف (نزمة المجالس ج مصنف الله عيسى الى السماء "كفي آپ والله تعالى في آسان پراتهاليا -

معنف توضيح العقا كر عمر كوقت ومثق كى جامع مجد كرش قى مناره پردوفرشتول كي بازول پر باتهدر كه بوع حضرت عيلى عليه السلام آسان سے اتر يس كے دخترت معروف كرفى علامه دميرى كى (كتاب حيات الحيوان قاص ١٣٧) "عن ابى نعيم قال سمعت معروف كرفى علامه دميرى كى (كتاب حيات الحيوان قاص ١٣٧) "عن ابى نعيم قال سمعت معروف كرخى علامه وي في قول في الله عزوجل الى جبر دليل ان ارفع عبدى الى "الينى الله تعالى نے حضرت جرائيل كو وى كرمير بند بند كوميرى طرف الله وقتى محمد حبان (اسعاف الرامين برماشيه مشارق الانوارم مى سيان "ن عيسى يقتل الدجال بباب اللد بارض فلسطين "لينى عيلى عليه السلام وجال كوزيين بيت المقدس عيلى مقام لديرق كريس كي

کلسطین سن کی سیرہ مواکہ مرزا قادیانی نے جولدی تاویل لدھیانہ سے کی ہے۔ بالکل فلط ہے۔ کیونکہ لامین تمریزی مشکو ق غلط ہے۔ کیونکہ لدھیا نہ علاقہ پنجاب میں ہے۔ نہ کہ بیت المقدس میں۔ ولی الدین تمریزی مشکوق المصابح باب نزول سے علیہ السلام یعنی اس میں سے علیہ السلام کا اثر نا بیان کیا جائے گا۔ اس باب میں بہت ہی حدیثیں نقل کی ہیں جو چاہے وہاں دیکھ لے۔

انجيل اورحيات سيح

(انجیل بوحنا۱۵/۲۸) تم من چکے ہو کہ میں نے تم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس پیرآ تا ہوں۔

(انجیل می ۲۰۵،۲۳) اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگر دوں نے خلوت میں اس کے شاگر دوں نے خلوت میں اس کے پاس آ کر کہا کہ یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے اخیر ہونے کا۔ نشان کیا ہے تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا رخبر دارکوئی تنہیں گراہ نہ کرے۔ کیونکہ بہترے میں سے اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے۔

آیت ان دنوں کی مصیبت کے بعد ترت سورج اندھیرا ہوجائے گا اور چاندا پی روشی ندرے گا اور ستارے آسان سے گرجائیں گے اور آسان کی قوقیں ہل جائیں گے۔ تب ابن آ دم کا نشان آسان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت کے سارے گھرانے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آ دم (عیسیٰ) کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کی بلندیوں پر آتے دیکھیں گے۔

(انجیل برنباس ۹۷ آیت ۱۳) اوراس بناء پر پس جھ کواس بات کا یقین ہے کہ جو مخص جھے پیچے گاوہ میرے بی نام نے آل کیا جائے گا۔

(آ ہے۔۱۵) اس کئے کہ اللہ مجھ کوزین سے اوپر اٹھائے گا اور بیون کی صورت بدل وے گا۔ یہاں تک اس کو ہرایک یہی خیال کرے گا کہ میں ہوں۔

(آیت ۱۱) مگر مقدس رسول محمد رسول التعلیق آئے گا۔ وہ اس بدنای کے دھبہ کو جھ سے دور کرے گے۔

سے اٹھالے گا۔

(نصل۵ص۲۱۵) تب پاک فرشتے آئے اور بیوع کودکھن کی طرف دکھائی دیے والی کھڑکی سے لیا۔ پس وہ اس کواٹھا کر لے گئے اور اسے تیرے آسان میں ان فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی تیج کرتے رہیں گے۔

(نصل اص ٢١٧) اور يهدواوركس كرساتهاس كمره مين داخل جوا جس مين سے يسوع كوا شا اور شاكروسب كے سب سور بے تھے۔ جب اللہ نے ايك عجيب كام كيا۔ اس يهودا

یوے اور چرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں سے اعتقاد کیا کہ وہی بیوع ہے۔

آیت ۹) اورای اثناء میں کہ وہ یہ بات کر رہا تھا۔ سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپناہاتھ یہودا پر ڈ الا ہے۔ اس لئے کہ وہ ہرایک وجہ سے بیوع کے مشابہ تھا۔

رفصل ۸۰ می ۲۱۷) اور بہودانے کھنہیں کیا۔ سوائے اس چیخ کے کدا ساللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ مجرم تو چی کیا اور میں ظلم سے مرر ہا ہوں۔

(فسل ۸۱) میں سے کہنا ہوں کہ یہودا کی آ واز اوراس کا چیرہ اوراس کی صورت بیوع سے مشابہ ہونے میں اس مدتک چینے می تھی کہ بیوع کے سب ہی شاگر دوں اوراس پرائیان لانے والوں نے اس کو بیسوع ہی مجھا۔

ر آیت ۸۸) تب اس کوصلیب پرسے ایسے رونے دھونے کے ساتھ اتاراجس کوکوئی اور نہ کرے گا۔

برور و ساب الله الدواس کو بوسف کی ٹی قبر میں ایک سورطل خوشبو میں بسانے کے بعد دفن کر دیا۔ (۱۹۸) اور وہ فرشتے جو کہ مریم پر محافظ تھے۔ تیسرے آسان کی طرف چڑھ گئے۔ جہاں کے کہ یسوع فرشتوں کے ہمراہی میں تھا اور اس سے سب با تیں بیان کیں۔ لہٰذا یسوع نے اللہ سے منت کی کہ وہ اس کواجازت دے کہ بیا پی مال اور شاگرووں کو

و مکھے آئے۔

تب اس وقت رحمٰن نے اپنے چاروں نزد کی فرشتوں کو جو کہ جرائیل اور میخائیل اور را تا ئیل اورادرئیل ہیں ہے محم دیا کہ بیدیسو ع کواس کی مال کے گھر اٹھا کر لیے جائیں۔ اور بیرکہ متواتر تین دن کی مدت تک وہاں اس کی تکہبانی کریں اورسوائے ان لوگوں

کے جواس کی تعلیم پرایمان لائے ہیں اور کسی کواسے دیکھنے ندریں۔

فصل ۱۳۱۸ ایم الیکن بیوع نے ان کواٹھا کر کھڑ اکیا اور یہ کہ کر انہیں تسلی وی تم ڈرو مت میں تمہار امعلم ہوں اور اس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو ملامت کی ۔ جنہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ بیوع مرکز پھر جی اٹھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آیا تم جھے کو اور اللہ دونوں کو جھوٹا سیجھتے ہو۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میں نہیں مراہوں۔ بلکہ یہودا خائن مراہے۔

پھراس کو چاروں فرشتے ان لوگوں کی آئھوں کے سامنے آسان کی طرف اٹھا کر

لے گئے۔

(انجیل لوقا باب۲۲ آیت ۵۲۲۵) ' قتب وه (عیسیٰ علیه السلام) انبیس وہاں سے باہر بیت عنا تک لے گیااوراپنے ہاتھ اٹھا کر انبیس برکت دی اورا بیا ہوا کہ جب وہ انبیس برکت دے رہا تھا۔ان سے جدا ہوا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔'' کس قدرصاف تفریح ہے۔رفع جسمی کی کیونکہ روح کے ہاتھ ہی کہاں ہیں کہان سے دعا کرے۔

(اعمال باب آیت ۹۰۰) اور مید کہد کے ان کے دیکھتے ہوئے او پراٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ دومرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہا ہے جلیل مردو! تم کیوں کھڑے آسان کی طرف اٹھایا گیا اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسان کی طرف اٹھایا گیا اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسان پر جاتے دیکھا۔ پھر آ وے گا۔

(انجیل مرض باب ۱۱ آیت ۱۹) عرض خداوندی (عیسیٰ علیدالسلام) انہیں ایسافر مانے کے بعد آسان پراٹھایا گیا۔

(انجیل لوقاباب۲۳ آیت ۳۷) "میرے ہاتھ پاؤل و کھ کہ بیل ہوں اور جھے چھوڑ اور دیکھوکیونکہ روح کو ٹر کی اورجہم نمیں۔ جیسا جھ بیل و کیکھتے ہواور یہ کہہ کے انہیں اپنے ہاتھ پاؤل دکھلائے۔ "کس قدر آپ خودر فع روحانی کی تر دیدفر مارہے ہیں کہ فقط بھی نمیں ہوا بلکہ رفع جسی مع رفع روحانی ہوا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی الہای کتاب (براہین احمدیم ۴۹۹،۴۹۸، خزائن جا مع رفع روحانی ہوا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی الہای کتاب (براہین احمدیم ۴۹۹،۴۹۸، خزائن جا می ۵۹۳) ہوا کہ تا ہوں کہ ہوا کہ تا ہوں کہ ہوا کہ تا ہوا ک

برابن احدیر سالا ۳۰ نزائن جامی ۱۳۳۱) مصنفه مرزا قادیانی میں ہے۔ ' حضرت عیسیٰ علیه السلام تو انجیل کو ناتف کی ناتف چھوڑ کرآسان پر جا بیٹھے۔' دیکھیے کس قدرز بردست تصریح ہے کررفع بھسم ہواندروجہ۔

حفرات ناظرین! باتمکین به تین سوبتیں سے زائد حوالہ جات ہیں۔جن سے ثابت ہیں۔ جن سے ثابت ہیں۔ کم حفرت سے علیہ اسلام بحسمہ آسان پراٹھائے گئے اور اب تک وہ بلااکل وشرب زندہ ہیں۔ وہ مقتول ومصلوب ہرگز نہیں ہوئے۔ بلکہ نہ سولی پر چڑھائے گئے اور نہ ہی کسی نے ان کوچھوا۔ آپ کا شبیہ کوئی بھی ہومقتول ومصلوب ہوا اور بعجہ چفل خوری اور بددیا نتی کے اس کو بیسز اوی گئ

اورلوگوں نے بوجہ کمال مشابہت اور مما ثلت کے اس شبیہ کوئیسٹی علیہ السلام خیال کیا اور عیسیٰ علیہ السلام بعینہ وبجسد والعصر ی چرووبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دجال کوئل کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کی شادی ہوگی۔ اولا دہوگی۔ پھروفات ہوگی اور آخضرت میں حفون ہوں کے وغیرہ وغیرہ اور نیز ان حوالہ جات سے بیٹا بت ہوا کہ قرآن مجید اور حدیث میں متن علیہ السلام کی حیات کے متعلق تصریح جاورات پرا جماع قطعی اہل سنت والجماعت ہا در میکی غہرہ ہا ہی محالت کہ جوعقیدہ قرآن وحدیث سے کا بندا مرزا قادیانی کے معیار صداقت مقرر کردہ کے مطابق کہ جوعقیدہ قرآن وحدیث سے خابت ہوا اور اہل سنت والجماعت کا انقاقی مسئلہ ہوا اور امور دیدیہ سے اجماعی طور سے ٹا بت ہوا وہی جن سے خلاف اس کے مراسر گرم ای اور بدا منی ہے اور کھڑوا فتیار کرتا ہے۔

ایام الصلی ، تفد گوار و یده آگیندا حمد یت وغیره ، (توضیح المرام ۴ ، ترزائن ج ۴ م ۵۲ ) بائیل اور ہماری احادیث اورا خبار کی کتابوں کی رو ہے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو ہی ہیں۔ ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے اور دوسرا شیح بن مریم جن کوعیلی اور ایسوع بھی کہتے ہیں۔ چاہئے کو عیسی علیہ السلام کی حیات جسدی و بدنی کا اقرار کیا جائے اور بہی عقیدہ رکھا جائے۔ کیونکہ قرآن و حدیث اجماع وغیرہ سے یہی عقیدہ ثابت ہے۔ پس مرزا قادیانی اور آپ کے جملہ معتقدین مرزا قادیانی کے اپنے معیار مقرر کردہ ہی کے لئے لئے طال سنت سے خارج ہیں اور صراط متقیم سے الگ اور یقیناً باطل پر ہیں۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا

مرزا قادياني كي مخضرسوا كحيات

برادران اسلام! مدیث میں حضوطی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تقریباً تمیں دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک کا یکی دعوی ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم انہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدائیں ہوسکا۔

(مسلم ، تر فدی ، ابوداؤد)

اس حدیث پاک کی رو سے متعدد دجال پیدا ہو بچکے ہیں اور اس سلسلہ کا ایک فخص ہمارے زمانہ میں سرز مین پنجاب سے پیدا ہوا۔ جس کولوگ مرزاغلام احمد قاویا نی کہا کرتے تھے۔ پنجاب ضلع گور داسپور سے متعلق ایک چھوٹا سا قصبہ کاویان ہے۔ امرتسر سے ثمال مشرق کو جو ریلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا اشیشن بٹالہ ہے جو کہ پرانامشہور قصبہ ہے۔ بٹالہ سے حمیاره میل پرموضع کا دیان واقعہ ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی اس موضع کا دیان کے رہنے والے تھے۔جس کوانہوں نے مل ملا کر قادیان سے مشہور کردیا صحح نام کا دیان ہی ہے۔اہل پنجاب اب بھی اس کوکادیان ہی کہتے ہیں۔ پنجابی میں کادی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔اس میں بھی کیوڑہ فروش رہا كرتے تھے۔ لبدا كاويان نام رد كيا۔ مرزا قاديانى نے زركير صرف فر ماكراس كوسركارى كاغذات میں قادیان کھوایا اور کہا کہ اصل لفظ قادیان تھا۔ کثرت تلفظ سے اس قدر تغیر رونما ہوگیا ہے۔ حالانکہ بیرسب غلط فاحش ہے .... مرزا قادیانی ۱۲۶۱ھ کے مطابق ۱۸۴۵ میں پیدا ہوئے اور چوبیں رکھ الثانی ١٣٢٠ همطابق ٢٦ رمئى ١٩٠٨ ميس مركے مرزا قاديانى كے والد مرزاغلام مرتقنی قادیانی طب کا پیشه معمولی طور پر رکھتے تھے اور مختصری زمینداری بھی تھی۔ مرزا قادیانی نے ابتداء عمر میں کچھ فاری اور عربی پر بھی۔ ابھی دری کتابیں ختم نہ ہونے پائی تھیں کے فکر معاش لاحق ہوئی اوراس قدر پریشان ہوئے کے مخصیل علم چھوڑ کرنو کری کی اداش کی اور ابتدائی زمانہ نہایت ہی ممنامی اور عسرت میں گذرا جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (البریس ۱۳۸ تا ۱۷۱ خزائن جسا ص١٩٥٢١٦٢) ميں برى تفصيل سے اپنى مفلسى وتلك وتى كوبيان كيا ہے اور لكھا ہے كه ميرے باپ وادا بھی انہی ختیوں میں مر گئے۔الخضر کہ مرزا قادیانی سب سرگرانی اور پریشانی کے بعد بمشکل سیالکوٹ کی کچبری میں ہندرہ روپید ماہوار پر ملازم ہوئے ۔ گراس قلیل رقم کے ساتھ فراغت کے ساتھ بود وہاش مشکل تھی۔لہذا سوچا کہ مختاری کا قانون پاس کر کے مختاری شروع کر دی جائے۔ چنانچہ بڑی محنت سے قانون شروع کیا۔ مگرقسمت میں لکھا بیش آیا۔ امتحان دیا تو ڈیل فیل ہوئے۔ لیکن آ دی چونکہ چلتے پھرتے تھے۔ اپنی معاش کی وسعت اور فراخی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کیا۔ اشتہار اور تالیف وتصنیف کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنے کے دریے ہوئے۔سب سے پہلے آریوں سے مندلگایا اور بڑے زور وشور اور آب دتاب سے اشتہار نکالے اور اس کی وجہ ہے مسلمانوں سے ہزاروں روپوں کا چندہ ہضم کر گئے اور بیر کہدکر کہ میں مسلمانوں کی طرف ہے آ ربیہ ند مہب کا مقابلہ کرر ہا ہوں۔خوب روپیہ بٹورا اور غالبًا ای وقت سے مرز ا قادیانی کے د ماغ میں سے بات جگہ کرگئی تھی کہ تدریجا مجددیت، مسیحیت، نبوت ورسالت مہدیت وغیرہ کے وعویٰ كرنے چاہیں۔اگر بيجال پورے طريقے ہے چل گيا تو پھركيا ہے۔ايك بردى سلطنت كالطف آ جائے گا دراگرنہ چلاتو اب کون ی عزت ہے۔جس کے جانے کا خوف وہراس ہو۔

چنانچابتدائی زماندیں کھے دنوں سرسیدا حدخان علی گڑھ سے بھی ملاقات کا اتفاق ہوا ادروہ چونکدا کیے صوفی منبش ایک نئی روشن کا آ دمی تھا۔اس کے روشنی آمیز خیالات نے مرزا قادیانی

کے مجوزہ پروگرام کواور بھی آ سان کردیا۔سرسیداحمد نے ای زمانہ میں ایک نیامسئلہ اختراع کیا ہوا تھا کہ حضرت سے علیه السلام فوت ہو گئے ہیں۔اب تک وہ ہرگز زندہ نہیں رہ سکتے۔اتن مدت تک انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ پس مرزا قادیانی نے اپنے مذعوی مراتب اور دعاوی کے لئے ای مسكدية غازمناسب تضوركيا اورفورأ اعلان كرديا كه حفرت عيسى عليدالسلام اب تك بركز زنده نہیں ہیں۔وہ فوت ہو گئے ہیں۔کی آیت اور حدیث سے ان کی زندگی ثابت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے اشتہار دیئے۔علاوہ اپنے خانہ زاد الہاموں کے کئی آیات اور احادیث نبو پیالیا کے کئی دوراز کارتاویلات کر کے اپنے استدلال میں پیش کیا۔ چنانچہ بہت جگہ مناظرہ بھی کیا۔ مگر کمال میہ کہ جہاں بھی مناظرہ کیا غیر معمولی زق اٹھائی۔ چونکہ بیمسلد انگریزی دانوں کے خداق کے مطابق تفالهذااس طبقه نے مرزا قادیانی کی طرف توجه کی اور مرزا قادیانی کامقصود بھی یہی تھا کہ ا يسے طبقہ كوا بى طرف مبذول كيا جائے۔ تاكه پيسے تو آئيں۔ پس اس موقع كومرزا قاديا نى نے غنیمت خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے ایک روش خمیرصوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ لوگوں کو ترغیب دے کر مرز ا قادیانی کا مرید بنا کیں۔ جب دیکھا کہ چندلوگ مرید ہو گئے ہیں تو مجد د ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر مثیل سے ہونے کا پھر مہدی ہونے کا پھر مریم۔ پھر ا بن مریم چرختم نبوت کا انکار کیا اور جھٹ اپنے نبی ، رسول ، صاحب وجی ، صاحب شریعت ہوئے کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو جملہ انبیاء ملیم السلام ہے اعلی وافضل قرار دیا اور آخر کارکرش ہونے کا بھی شرف حاصل کرلیا۔ ان مختلف دعووں میں مرزا قادیانی نے عجیب وغریب رنگ بدلے کہ جھی پیکہا کہ میں نہ نبی ہوں ندرسول، نبوت آنخفرت اللّٰ پرختم ہو چکی ہے اور بھی پیجمی کہا میں نبی ہوں۔رسول ہوں۔صاحب شریعت ہوں۔سب رسولوں سے افضل ہوں۔حتیٰ کہ جو مجھے نہ مانے وہ کا فرمر تد ہے۔الغرض مرزا قادیانی نے خوب مقام پیدا کیا اور خوب عیش کیا اور نہایت ہی مرغن غذا کیں کھا کیں۔عمدہ اورنفیس لباس پہنے۔ جوان کے باپ دادا کونصیب نہ ہوئے تھے اور اپنی اولا دکو بھی خوب عیش وعشرت وسرورے مالا مال کیا کہ ان سے ہرا یک فرد دعویٰ نبوت کی استعدا در کھنے لگا۔ آخرالا مرمرزا قادیانی اس باغ وبہا رکوچھوڑ کر دارالجزاء میں چل بے۔مرزا قادیانی کے بعدان کے دوست حکیم نورالدین خلیفہ ہوئے اور وہ بھی اپنے عیش وعشرت میں سرشار ہوکر چل ہے۔اب آج کل ان کے خلیفہ دوم ان کے فرزندار جمند مرز امحمود بیک صاحب ہیں۔خلیفہ دوم ہیں۔مرزا قادیانی کے تبعین میں باہمی افتراق پڑ گیا ہے۔ نتیجہ ریرکہ اس ونت مرزائی جماعت گروہوں میں بٹ گئی۔

ا ...... لا جورى پارٹى جس كامام مسٹر محمد على صاحب اور ركن اعظم كمال الدين صاحب بيں۔

r..... محمودی پارٹی جس کے امام مرز احمود قادیانی ہیں۔

م..... تاپوریارٹی کا گروعبداللہ تارپوری ہے۔

٥ ..... مستمع موالى يار في جس كامقتذاء محرسعيد ، مسمور بال ايك تصبه وزيرآ باو

جوعلاقہ پنجاب کے پاس ہے۔ بیڈخض وہاں کا باشندہ ہے۔ قادیانی پارٹی اور لا موری پارٹی میں بظاہر ایک حد تک اختلاف ضرور ہے۔جس کی بنایوں پڑی کہ مسٹر محم علی حکیم نورالدین کے بعد عائے تھے کہ میں خلیفہ ہوں۔ گرخلیفہ محود کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ البدادونوں ان بن ہوگئی۔لیکن حقیقت میں دونوں پارٹیوں کا کوئی اختلا نے نہیں۔ دونوں کے عقائد متحد اور مشترک ہیں۔ مید بناوٹی شکل جو بھی ہے۔ وہ میہ ہے کہ لا موری پارٹی مرزا قادیانی کومقتداد پیشواسیح موعود مجد د اورمہدی وغیرہ مانتی ہے اوران کی نبوت سے متعلق بیعقیدہ ظاہر کرتی ہے کظل وبروزی نبی تھے۔ حقیقی نبی نہ تھے اور مرزا قادیانی نے جن لفظوں میں دعویٰ نبوت کیا۔ ان کی دوراز کار تاویلات كرتے موئے حقیقت حال بر بردہ والتی ہے اور محودي بارٹي كہتى ہے كەمرزا قادياني حقیق نبي تھے۔ جیسے کہ دوسرے نبی تھے اور اس کو نبی نہ ماننے والاقطعی کافر اور جہنی ہے۔ جیسا کہ آ تخضرت ملاق کی نبوت کا منکر جہنمی اور کا فر ہے اور مرزا قادیانی کے کسی لفظ کی جن ہے دعویٰ نبوت ثابت ہوتا ہے۔ تاویل نہیں کرتی اوران کی نبوت کو چھپانا پیندنہیں کرتی۔ بلکہ ختم نبوت کا ا تکارکرتی ہے۔ لا بوری یارئی دراصل بڑی منافقت سے کام لے رہی ہے۔ کیونکہ جباس نے د یکھا کەمسلمان دعوی نبوت سے کلی نفرت کرتے ہیں اور ہرگز نہیں مانے تو حصف اپنا تیور بدلا اور کہددیا کہ ہم لوگ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے اور نہ ہی اس کے نہ مانے والے کو کا فرخیال کرتے ہیں۔ چنانچہاس یالیسی ہےانہوں نے بہت کچھفائدہ اٹھایا ورمسلمانوں کالاکھوں روپیہای بہاند ے گڑپ کر گئے۔ بلکدان کی دولت ایقان وسر مابیا بمان کوچٹ کر گئے اور محودی پارٹی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیونکداس کے امام محمود صاحب کواسے باپ کے ترکداور وراثت نے پورے طور پربے نیاز کردیا ہے۔وہ دیکھتی ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے چھپ نہیں سکتا۔لا ہوری

ومحودی چونکہ بوی پارٹیاں ہیں۔البذا یہاں ان کا رد کیا جاتا ہے اور تفصیل سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیاں بوجہ عقائد فاسدہ کے اسلام سے خارج ہیں۔ باقی نین پارٹیاں گوان دو کے باطل ہونے ہے وہ بھی باطل ہوجاتی ہیں۔گرتا ہم مخضرطور پران کی اجمالی حقیقت پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ظہیری پارٹی مرزا قادیانی کونی اور رسول سے بالاتر خدا کا مظہر قرار دیتی ہے۔اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔جن میں الوہیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔اس کا بید عویٰ بھی ہے کہ ظہیرالدین اروپی جواس فرقہ کا امام ہے۔وہ یوسف ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی ریجی کی تھی کہ میرے بعد یوسف آئے گا۔ پین اسے ہی سمجھ لو کہ خدا ہی اتر ا ہے ۔ظہیر الدین کہتا ہے کہ وہ پوسف میں ہوں اور میں بھی خدا کا مظہر ہوں۔اس پارٹی کا بیجھی خیال ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کئے پڑھنا چاہئے۔قادیان مکہ ہے۔ وہاں خدا کے ایک رسول نے جنم لیا تھا۔ تنا پوری یا رٹی بھی مرز ا قادیانی کو نبی ورسول مانتی ہے۔مگراس کا پیشواعبداللہ تھا پوری ہے جومرزا قادیانی سے سبقت لے گیا۔وہ کہتا ہے کہ خوداین بازوے الہام ہوتا ہے۔اس مخص نے اپنی (تفیر) کتاب تفیر آسانی میں حضرت آ دم عليه السلام كوحظرت حواعليها السلام كے ساتھ خلاف فطرت فعل معوث ہونے كا الزام لگایے۔ ممسر یانی پارٹی سب ہے آ مے بڑھ گئی محمد سعید جواس کا بیشواہ وہ کہتا ہے خدانے مجھے قمر الا نبیاء فرمایا اور کہتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کوئی شریعت ملی تھی۔ وہ شریعت محمد میر کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے ۔ گراس کا موقعہ پورے طور پران کو نہ ملا۔ میخف جواصلا حات شریعت محدید کی اب تک پیش کر چکا ہے۔ان میں سے چندیہ ہیں۔شراب طلال ہے۔اپی رشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھوپھی، چچی، ماموں کی لڑکی ہے نکاح حرام ہے۔ختنہ حرام ہے۔ (استغفرالله) ميه مانچوں پارٹياں آپس ميں اس قدراختلاف كرتى ہيں كدايك دوسرے كوكافر کہتی ہیں۔ گردین اسلام کے تباہ کرنے اورمسلمانوں کےٹوٹنے کی سعی کررہی ہیں۔سب کی سیہ ا تفاقی کوشش ہے کہ کی نہ کی طرح آنخضرت اللہ کے سابدر حت سے نکال کر مرزا قادیا نی کی امت بنایا جائے۔اللہ سب کومحفوظ رکھے۔

میں بیب مسلمانو! یا در کھنا جا ہے کہ مرزائیوں کی بالخصوص لا ہوری و محودی پارٹی کی سے معدی ہے۔ خواہش ہے کہ ہم کواحمدی ایکارا جائے۔ گران کی اس خواہش کو ہرگزنہ پورا کیا جائے۔ کیونکہ ان کو احمدی کہا جائے تو ایک تو یہ اشتباہ ہوگا کہ یہ لوگ آنخضرت اللے کے فرمانبردار ہیں۔ حالانکہ یہ سب کے سب مخرب اسلام ہیں۔ دوسرااس لئے کہ ٹی برس سے احمدی حضرت امام ربانی مجددی الف ٹانی شخ احمد سر ہندی فاروتی کے مبعین کے نام کے ساتھ ہور ہا ہے۔ لہذا ان کو جب پکارا جائے تا کہ کی طرح کا اشتباہ واقع نہو۔ جائے تو مرزائی، کا دیانی ، غلمدی وغیرہ نام سے پکارا جائے۔ تا کہ کی طرح کا اشتباہ واقع نہو۔ تو ہین الو ہیںت

حقیقت الوی پرے۔ 'انسا امرك اذا اردت شید آن تقول له كن فید كون ''لیخی فدان كها اے مرزاتیری بیشان ہے كہ جب توكی چزكو كم كه كه موجاتو وہ ہوجاتی ہے۔

(حقیقت الوی منظم المختار من منزلة ولدی ''لیخی اللہ نے فرمایا كراے مرزاتو مرے بیٹے كے ''انست سنسی بمنزلة ولدی ''لیخی اللہ نے فرمایا كراے مرزاتو مرے بیٹے كرابرہے۔

(حقیقت الوی من ۲۸ مرزائن ج ۲۲ من م

''یعدو لا یوفی ''یعنی الله تعالی وعده کرتا ہے اور بعض وقت اسے پورانہیں کرتا۔ یہ قول خلیف اوّل کیم نورالدین کا بہت مشہور ہے۔ دیکھور یو بابت ماہ کی، جون ۱۹۰۸ و (بظا ہرگویہ قول نورالدین کا ہے۔ لیکن در حقیقت تعلیم ان کے سے موجود کی ہے۔ (خطب الہامی س۲۲ بزرائن ۱۲۲ و والا حیا۔ ان مجھوکو مار نے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ (خطب الہامی س۲۲ بزرائن ۲۲ میں ۵۵ میں کے موجود کی ہے۔ (خطب الہامی س۲۲ بزرائن ۲۲ میں ۵۵ میں کے موجود کی گئی ہے۔ (خطب الہامی سریرائن ج۲۲ میں ۵۵ میں کا مرزا قادیا نی آیک میں کہ موجود کی موجود کی گئی ہے۔ (حقیقت الوی سریر ۲۲ میں ۲۲ میں ۵۷ مرزا قادیا نی آیک خاص مرید میاں یا رقعہ صاحب بی اے ایل ایل بی۔ پلیڈر نے اپنے ٹریکٹ موجود اسلامی قربانی مطبوعہ ریاض میں مرید میاں مرتبر ص ۱۲ کی کہ کھا ہے۔ جسے سے علیہ السلام (مرزا قادیانی) نے ایک مطبوعہ ریاض میں درجو لیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔

ناظرین! بید والدجات پڑھیں اور کسی نتیجہ تک ازخود پہنچیں اور اندازہ لگا ئیں کہ کیا بید مسلمان کی شان ہوسکتی ہے؟ اور مرزا قادیانی نے خدائی قدرت کے تاثر ات زمین وآسان وغیرہ جو بنائے ہیں کہاں ہیں؟

آنخضرت اليلة كابارگاه رب العزت مين مقام

حصرات بالمين! جناب تاجدار مديند سردار المجد، بدر ابهر، نور مجسم، فيض مقسم، فخر موجودات، مفتر كائنات، حبيب الدالكائنين، رحمت اللعالمين، احمر عبلى، محمر مصطفي الله كوال موجودات، مفتر كائنات، حبيب الدالكائنين، رحمت اللعالمين، احمر عبلى، محمد معالم مصدر خاتم جل جلالدوع ما لك كون ومكان، رب السماء والارض، منع حققى، خالق تحقيق المنع عالم، مصدر خاتم جل جلالدوع نوالد نه البيغ فضل جسيم وكرم عميم سے بقعة عدم سے منصة ظهور ميں جلوه افر وزفر مايا - وه جوكى نه بايا اى در سے بهوكر پايا - جو ادھر سے محروم رہا - اس نے در حقيقت كي من بايا - جو يحمد بنايا آپ ك ليا بايا اور ان كو اجب التي بنايا - جو منظور خاطر آن محضور تھا - وهى پايا جمله انبياء عليم السلام كامر دار بنايا اور ان كو واجب الوقار بهو نے كاحكم سنايا - اس كى اطاعت كوا بى اطاعت، اس كى محبت كوا بى محبت، بلكه ايمان آپ كى محبت كا نام بنايا - آپ كى حركت و شست سيرت كى محبت كا نام بنايا - آپ كى حركت و شست سيرت و خسلت كى اتباع كوموجب فلاح و خلاصى بنايا - آپ كى حركت و شست سيرت و خسلت كى اتباع كوموجب فلاح و خلاصى بنايا - آپ كى حركت و شست سيرت و مناسب كى مثل بنايا اور دوز خي قطعى تارى بنايا اور ابدى جبنى قرار پايا - مگر مرزائى ما دون كرار كائيا - آپ جى جا جار بى بين - نه خوف صاحبوں كے گھروں كے تي ورسول بيں - جو بحد مند بين آتا ہے كہتے چلے جار بى بين - نه خوف خدان شرم رسول مشہور ہے كہ جياباش ہر چه خوانى كن -

اور تعجب سے کہ ساتھ ہی اپنے کوآنخضرت اللہ کا تبع ، فدائی ، امتی ، آپ کے جملہ کمالات کا مظہر بھی کہ جاتے ہیں۔ کمالات کا مظہر بھی کہے جاتے ہیں۔ ناظرین کے لئے چندایک حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔ تا کہ دیکھیں اور اندازہ لگا کمیں۔ خیال فرمائمیں کہ کیا ایسا آ دمی مسلمان بھی ہوسکتا ہے؟ مزید برآ ہ یہ کہ اس کونی ورسول مجدد، ومحدث امام الزمان مہدی وموعود وغیرہ کہا جائے؟

انبياعليهم السلام كادر بإرالهي ميس مقام

ناظرین کرام! کون اس سے ناواقف ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وجود پاک عالم کے لئے سراسر رحمت ہوا کرتا ہے۔ان کے ذریعیہ سے اللہ تعالٰی اپنی مخلوق کی حاجات کو پورافر ما تا ہے۔ تکالیف کودور کرتا ہے۔ درباراللی سے آئیس ایک خاص اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے تمام فٹلوقات پر ایک خصوصی امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ ان کی اطاعت مخلوق پر فرض اور ان کی فرمانبرداری خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ ان کے مخالف اور معائد کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کو قطعی جہنمی ناری قرار دیتا ہے۔ جس نے ان میں ذرا تفریق کی کسی کو مانا اور کسی کو ترک کردیا۔ اس کو مین ، مر تد ، مردود بعثی قرار دیتا ہے۔

قرآن میں فرما تاہے۔ 'کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد منهم ''یعی تمام لوگ الله تعالی اوراس کے فرشتوں اس کی کتابوں اوراس کے رسولوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ کسی میں فرق نہیں کرتے۔ چنا نچہ جب سمجھ والا ہوتا ہے تو اس کو یہی مضمون سکھایا جاتا ہے۔ صفت ایمان رٹائی جاتی ہے کہ اس کی قوت ایمانی مشخکم ہوجائے اور تاکہ کسی فریج کے دام تزویر میں آ کرائے ایمان کو کمزور نہ کردے۔ بہرصورت انبیاء کرام علیم السلام کی بارگاہ رب العزت میں بے بناہ عزت ہے۔ احر ام ہے۔ اعراز ہے۔ گرمرز انیوں کے مایت نازنی مرز اقادیانی ہیں کہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ایمان سے علیم ہوکردہ کے جارہے ہیں بوکہ مسلمان کی شان سے بعیدے۔

جملها نبياء علبهم السلام كى توبين

(حقیقت الوی ۱۳۵۰ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۳۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰ م این میں کئی تخت اترے۔ پر میر اتخت (لیعنی مرز اقادیانی کا)سب سے اونچا بچھایا گیا ہے۔ (استفاء م ۸۵، فرزائن ۲۲۶ م ۱۵۵۸) پر ہے۔ ''اتسانی مالم یؤت احداً من العلمین ''لینی خدانے جو جھے دیاسارے جہاں میں سے کی کوئیس دیا۔

(تتر حقیقت الوی ۱۳۷ ، فرائن ب۲۲ س ۵۷) پر ہے۔ ' بلکہ خدا تعالی کے فضل وکرم سے میرا جواب میہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ٹابت کرنے کے لئے اس قدر مجوزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں۔ جنہوں نے اس قدر مجوزات دکھائے ہوں۔ بلکہ بچ تو بیہ کہ اس نے میں ان کا اس قدر مجوزات کا دریا رواں کر دیا کہ باشتناء ہمارے نو تقایقہ کے باقی انہیاء ملیم السلام میں ان کا شہوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور بیقی طور پر محال ہے۔' (ابجاز اجری ص۲۶ مزائن جواص ۱۳۳۱) کوئی نی فہیں جس نے بھی نہ بھی ایپ اجتہاد میں فلطی نہ کھائی ہو۔ (اربعین نمبراص ۲۲ ، خزائن ج کا ص ۱۷ کی بیان فر مایا گیا ہے۔ وہ کچھ معمولی آ دی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی ص ۲۷ ) جس محفی کوئی موجود کر کے بیان فر مایا گیا ہے۔وہ کچھ معمولی آ دی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی

کابوں میں اس کی عزت انبیاء علیہم السلام کے ہم پہلور کھی گئی ہے۔ '' تیراقدم آئیک ایسے منارہ پر

ہر برایک بلندی ختم ہوگئی۔'

انبیاءاگر چہ بودہ اند ہے من بعر فان نہ کمترم نہ کے۔ نی اگر چہ بہت ہو چکے ہیں۔ لیکن

معرفت النبی میں کسی ہے میں کم نہیں ہوں۔

(زول آسے ص ۹۹ بخز ائن ج ۱۸ ص ۲۷۷)

ہر رسولے نہاں پہ پیراہنم

ہر نبی میرے آنے ہے زندہ ہوا اور ہرایک نبی میرے پیرائین میں چھیا ہوا ہے۔

ہر نبی میرے آنے ہے زندہ ہوا اور ہرایک نبی میرے پیرائین میں چھیا ہوا ہے۔

ہر نبی میرے آنے ہے زندہ ہوا اور ہرایک نبی میرے پیرائین میں چھیا ہوا ہے۔

هر چی میرے ایے سے ریدہ ہوا اور ہرایت ہی بیرے میں پہنچ ، و سب آخچہ دادہ است ہر نمی راجام داد آل جام را مرابتام (زول اُسے ص۱۰۰، فزائن ج۱۵ م

ضرورت امام

ر۔۔۔۔ ) (ازالہ اوہام سے ۱۳۲۷، نزائن جسم ۳۳۷) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''علامت امام ان کی تقر سر وتح سر میں اللہ جل شاندا ہیں انگھر مکا دیتا ہے جوعلاء ظاہری کی تحریروں اور تقریروں سے نرالی ہوتی ہے اور اس میں ایک ہیبت اور عظمت پائی جاتی ہے اور بشر طبیکہ تجاب نہ ہودلوں کو پکڑ لیتی ہے۔''

' ازاله او بام مس ۲۳۳ ، خزائن جسم ۳۳۵ ، ۳۳۵ ) پر تکھتے ہیں۔'' بلاشبہ میں اقر ار کرتا ہوں کہ میری کلام سے مرد ے زندہ ند ہول اور اندھے آئی تکھیں ند لیں اور مجدوم صاف ند ہول تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔'' خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔''

(ازالہ اوہام ص ۴۳۵، نزائن جساص ۴۳۷، علامت ۱۰ ''ان کی اخلاقی حالت سب سے اعلیٰ درجہ کی کی جاتی ہے۔ جس سے تکبر نخوت اور کمینگی خود پیندی ریا کاری حسد ، بحل اور تنگد لی اور تنگد تی درجہ کی کی جاتی ہے۔ '' تنگدیتی سب کی دواکی جاتی ہے۔''

"اس کی قوت اخلاق چونکہ ان کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان اوگوں سے داسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدانہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ بینہایت قابل

شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر بداخلاقی میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرہ بھی مختل نہ ہو سکے اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنی بات میں جھاگ لائے ۔ آ تکھیں نیلی پیلی ہوں۔ وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس آبت ' انا له لعلی خلق عظیم' کا پورے طور پرصادت آ جانا ضروری ہے۔' مرز اقادیا فی نے اپنی تعریف یوں کی ہے مرز اقادیا فی نے اپنی تعریف یوں کی ہے

(ضرورت امام ص ٢٣٠ فردائن جسام ٢٩٥٥) پر لکھتے ہیں۔ ''امام الر مان میں ہوں اور یاد رہے کہ امام الز مان کے لفظ میں نبی ورسول ومحدث مجد دیت سب داخل ہیں۔ مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ علاشیں اور شرطیں جمع کی ہیں۔''

(ارنیمین نمبراص ۸، نزائن ج ۱۵ س۳۵۵) "خلقت لك لیلاً ونهاراً اعمل ماشئت فانسی فدغفرت لك "(ص۲۰ ، نزائن ج ۱۵ س۳۲۸) پر یول ہے۔ تیرے لئے میں نے ون رات کو پیدا کیا تو جو چاہے کہ کہ تو مغفور ہے۔

(اربعین ص۲۶۰ خزائن ۱۵ اس۳۹۹) میں ہے۔جس انسان کوسیج موعود کرکے بیان فر مایا گیا ہے۔ وہ کچھ معمولی آ دی نہیں ہے۔ بلکہ غدا کی کتابوں میں اس کی عزت انبیاء کی ہم السلام کے ہم پہلور تھی گئی ہے۔

(اربعین نمبر۳ ص ۲۲ ، خزائن ج ۱ ص ۴ ، م) سواس امت میں وہ ایک فخض میں ہی ہوں۔ جس کو اپنے نبی کریم کے نمونہ پر وحی اللہ پانے میں تمیں برس کی مدت وی گئی ہے اور تمیں برس میر سلسلہ وحی کا جاری رکھا گیا ہے۔ جس طرح آ مخضرت علیہ کی وحی تھی۔ اس طرح میری وحی ہے۔'(نمونہ کا لفظ محوظ ہو کہ نہ صرف بڑائی بلکہ نبوت کا دعویٰ صرح ہے) مدن اعتابہ انی کا محد میں اعاب سے مدا ؟

مرزا قادیانی کاوجود کیا ثابت ہوا؟ دافعال عرزی تعدیم رسوں سے ''خداد انہیں تا ایس کرلگاں

(وافع البلاء ص 2، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) پر ہے۔'' خدا ایسانہیں کہ قاویان کے لوگوں کو عذا ہے۔ ''خدا ایسانہیں کہ قاویان کے لوگوں کو عذا ہو دے۔ حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ اس گا دُن کو طاعون کی دست و برو د تباہی سے بچائے گا۔ اگر تیراپاس مجھے نہ ہوتا اور اکرام مدنظر نہ ہوتا تو میں اس گا دَن کو ہلاک کرویتا۔ میں رحمان ہوں جود کھ کو دور کرنے والا ہوں۔ میرے رسولوں کے میرے پاس پچھ خوف اور خم نہیں۔ میں نگا ورکھنے والا ہوں۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا۔ جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے۔''

(الحكم جه مطبوعه الرابريل ١٩٠٥) كيم رابريل كى رات كے وقت نزول وحى ہوا۔
"محونا نار جهنم" بهم نے جہنم كى آگ كوكوكيا۔ جس پرفر مايا۔ اجتهادى طور پراييا خيال ہے
كم شايد اللہ تعالى اب قريباً دنيا ہے طاعون كو اٹھانے والا ہے۔ واللہ اعلم! يا كه اس گاؤل سے
اٹھانے والا ہے۔" (ليعنى قاديان سے جہال پرمرزا قاديانى مقیم سے) صاف ظاہر ہے كہ قاديان
بہنا طاعون ہوا۔

(الحكم مورده ۳۰ ماریل ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ ) پر ہے۔ ''میں اس قدر بیان کرنا ضروری مجھتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کوایک قسم کا دھو کہ لگا ہوا ہے۔ شایدا چھی طرح میری باتوں پرغور نہیں کی۔ وہ فلطی اور دھو کہ بیہ ہے کہ اگر کوئی فخض ہماری جماعت میں سے طاعون سے فوت ہوجا تا ہے تو اس قدر بے رحی اور سر دمہری سے پیش آتے ہیں کہ جناز واٹھانے والا بھی نہیں ماتا۔'' کس قدر صاف ہے کہ قادیان میں کس زور سے طاعون نازل ہوئی۔ لہذا مرزا قادیا فی بجائے رحمت کے زحمت ثابت ہوئے۔

(دانع ابلاء ص ۱۰ بزرائن ج۱۵ ص ۲۳) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' قادیان ہیں ستر برس تک طاعون نہیں آئے گی۔ کیونکہ قادیان خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کا نشان ہے۔'' حالا نکہ مرزا قادیانی کے ہوتے ہوئے قادیان میں خت طاعون پڑی۔ جیسا کہ اوپر گذرا۔ ناظرین ملاحظہ فرما کیں کہ ایسے حالات میں نبوت، ولایت کا دعویٰ کرنا مناسب ہے؟ مرزا قادیانی اور آپ کی قرآن دانی

مرزا قادیانی نواپے علم پروہ نازتھا کہ جملہ عالم کو بیج تصور کرتے تصاور کیوں نہ ہوتا۔ جب کہ وہ بزعم خود مامور من اللہ اور ملہم تھے۔للبڈ اناظرین حضرات کوہم دکھاتے ہیں کہ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کا پاپیعلم کیا تھا۔ بالحضوص آپ کی قرآن مجید میں کس قدرمہارت تھی۔

(برابین احمدی ۱۹۲۹ ماشیه) پر لکھتے ہیں۔ "لا تسبعدوا للشمس ولا للقمر" مالانکدقر آن مجید میں بول ہے۔ "ولا تسجد واللشمس ولا للقمر" یہال پرداؤ عاطفہ کو چھوڑ گئے۔

(برابین احریر ۱۳۲۹ ماثیه)"وان یسلبهم الذباب شیستا لا یستنقذوه ضعف الطالب و المطلوب" مالانکر آن مجیر می ایول ہے۔" یستنقذوا منه" یہال پر لفظ منہ چوڑ گئے۔

(براین احدیم ۳۲۸،ست پکن ۱۰۰) پر لکھتے ہیں۔ 'فیمن یں جوا القاء ربه '' یہاں پر لفظ کان چھوڑا کیونکہ قرآن میں یوں ہے۔ 'فمن کان یرجوا''

(براین ۱۲۸ ماشیه) ' وهم من خشیة ربهم مشفقون ' یهال میره چودی اورلفظ ربیم زیاده کردیا کر آن میل یول بے۔ ' وهم من خشیته مشفقون ' ہے۔

(تخذ كوروس ١٥ ماشد) ربي - 'انك في ضلالك القديم كيتان لام چهور وياكه اصل بين آيت يون ب- 'انك لفي ضلالك القديم "

(الحق مباحده بل ٣٥٠) يربح ـ "وانزلنا من الانعام ثمينة"

(جمامت البشرى عربى عدام ) بر ہے۔ يهال بر تيول جگه لکم نہيں لکھا۔اصل آيت يول ہے۔ وانزل لکم من الانعام "

(سراح المغير ص ٢٩، ادليمين نبر٣٥ ص ٣٥ جنير تخد كوازوي) پر الكهي بي - "آ سنت بالذي امنت به بنو اسرائيل"

اور (ساله استفاء مامير ٢٢) پر يول مه د المنت بالذي امنوا به بنو اسرائيل "مالانكر آن مجيد شُريُول مه "امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنواسرائيل"

(مامتالبشري ٢٦٠) پرے۔ ونزلذا عليكم لباسا"

اور (ممامتدالبشری می) پرے۔ 'وانزلنا علیکم لباساً ''عالا تکر آن مجیدیں اور (ممامتدالبشری می) پرے۔ 'وانزلنا علیکم لباساً یواری ''وغیرہ اور ہزاروں حوالہ جات دیئے جاسکتے ہیں۔ جن سے نیم روز سے زیادہ واضح ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی قرآن مجیدیں کمزور اور کے تھے۔ ورندز بردست کمزوریاں کا مررسہ کرراعادہ ان سے نہ ہوتا۔

ناظرین باتمکین! جب آپ نے مرزا قادیانی کی بیکزوری قر آن مجید میں محسوں کر کی اوران کی ہمدوانی کا پیتہ چل گیا تو خیال فرما ئیں کہ پھراحادیث مبار کہ میں کیا گل کھلائے ہوں گے اور پھر جب کہ با قاعدہ طور پر مرزا قادیانی نے فن حدیث کو کسی ماہراستاد سے پڑھا بھی نہ ہو، تو پھر کیا رنگ چڑھایا ہوگا۔ حیرا گل ہے کہ مرزا قادیانی نے احادیث سے استدلال کس جرائت سے کیا جو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی حدیث سے زیادہ مانوس نہ تصاوراسی وجہ سے پردہ پوشی کی خاطر مرزا قادیانی نے بیا کہ دو حدیث میرے الہام کے خلاف ہوگی میں اس کوردی کی ۔

توكرى مين بهينك دول كار استغفر الله! خاك بدبن يه جرأت؟ الله تعالى الل اسلام كوايي به - باكانه انداز حيات محفوظ ريحه - آمين! مرزاغلام احدقا وياني منتبل مسيح موعود كيسي؟

مرزا قادياني ايني كمابول ميس لكهية بين كديس وه ميح نبيس مول جوكد بني اسرائيل كي طرف نبی ہوکر آئے تھے۔ کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہاں ان کا کوئی مثیل بموجب احادیث صحصرورآئ كااوروه يس بى بول \_ محص عليه السلام كساتهدمشابهت تامه باوركونى نبيس بوسكيا\_ (ازالداد بام ج٢ص ١٨٨ ، فزائن ج٣ص ٢٨٨) برآب لكست بين \_ وه سي جس كي آف كا قرآن مجيديل وعده كيا كياب-وه بيعاجز باور كتاب ١٨٧ برائن ٣٥٥ مران ٢٥٠ كراب-مو مسے موعودجس نے ایج تیک ظاہر کیا۔وہ میں عاجز ہے۔ای طرح کتاب (تبلیخ رسالت جمع ١٠١٠) مجموعه اشتبارات ج اص۲۳۳) پر ہے اور کتاب (مصفی ج۲ص ۹۲۸ ، بحواله اشتبار مورخدیم را کتوبر ۱۸۹۱ م) پر بھی ہے۔ کتاب (براہین احدید معمود اکن جام ۵۹۳ ماشد) پر ہے۔ اس عاجز (مرزا قادیانی) کوحفرت سے سے مشابہت تامہ ہے۔ کتاب (کشتی نوح ص ۲۹، فزائن جواص ۵۳) پر ہے۔ اس سے کوابن مریم سے ہرایک پہلو سے تشبید دی گئی ہے۔ پس اب ویکھنا ہے کہ مرزا قاویانی کو واقعی سے علیدالسلام کے ساتھ مشابہت تامد حاصل ہے یا کہ معاملہ بھی ہے۔ حضرت سے علیدالسلام کی سیرت اوپر بیان کی گئی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کورے ہیں۔حضرت سے علیہ السلام بلاباپ پیدا ہوئے اور مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے۔ سے نے مہدیس باتیں کیں۔ (تریاق القلوب ص ١١٠، فزائن ج١٥ ص ١١٤) اور مرزا قاوياني في نبيس كيس - حضرت مسيح كى بيوى ندتقى -(رساله ربويوبايت ماه ايريل ١٩٠٢م ١٢٥) اور مرزا قاوياني كي شادى موئي اولا د موئي ميع كي آل ند تقى\_ ( زيق القلوب ص٩٩ حاشيه فزائن ج١٥ص٣٦٣، موابب الرحن ص٧٧، فزائن ج١٩ص٢٩٥) بقول مرزا قادیانی منع علیه السلام ساڑھے بتیں سال میں بھانی پر چڑھائے گئے تھے۔ (تخد مولز ويطبع ان ص ١٢٤، خزائن ج ١٤ص ١١١) اور مرز اقارياني كے ساتھ ايبا واقعه پيش نہيں آيا۔ حصرت مسے ناصری کی ذات مبارک جمله امرانس سے پاکتھی اور مرزا قادیانی بارتھے۔

(رسالدر یو یوآف ریلیجنز بابت ماه می ۱۹۲۷ م ۲۷) پر ہے کدمرز اقادیا فی دوران سر، در دسر، کی خواب، تشنج دل، بدہضمی، اسہال، کثرت بول اور مراق وغیرہ تھا۔حضرت سے میں محض جمالی رنگ تھا۔ مرز اقادیا فی اینے متعلق (نزدل آسے ص ۱۲۷، خزائن ج۱۸ص۵۰۵) پر لکھتے ہیں کہ آ دم کی طرح میں جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں۔ (تخد گواڑ دیمی ۱۱۸ ہزائن ج ۱۷س ۲۹۵) پر ہے کہ حضرت سے کی عر ۱۹ برس کی ہوئی اور مرزا قادیانی کی عمر ۱۹ برس بحساب ہمی تھی۔ کتاب (اربعین نبر سس ۲ ہزائن ج ۱۷س ۲۳۵) کہ حضرت سے صاحب شریعت نبی تصاور مرزا قادیائی بقول خود غیر شریعت اور امتی نبی جیں۔ (حقیقت اللہ قاص ۱۱۱) بہر صورت الیے سیکٹاروں حوالے دیئے جاسکتے ہیں۔ جن سے تابت ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو سے علیہ السلام کے ساتھ کسی طرح کی مشابہت و مماثلت نہ تھی۔

تؤبين سيح عليهالسلام

(دافع البلاء ص ۱۵، نزائن ج ۱۸ ص ۲۳۵) پر ہے۔'' خدا ایسے محص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کردیا۔''

(فغ می موانی این است جو است جو است جو کی داد یون اور نانیون کی نبعت جو اعتراض ہے۔ اس کا جواب بھی آپ نے سوچھا ہوگا ہم تو سوج کے دادیاں تا نیان اس کمال کی ہیں۔ (اعجازاحہ جواب خیال میں نہیں آیا کیا خوب خدا ہے جس کی دادیاں تا نیان اس کمال کی ہیں۔ (اعجازاحه میں ہوا ہوگا ہوگا ہوگا ہوں خلطیاں ہیں۔ اس کی نظر کی میں ہوئی نہیں پائی جاتی۔ شاید خدائی کے لئے یہ بھی ایک شرط ہوگی۔ ' حضرت عیہ کی علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ (کشی نوح ص ۱۸ ہزائن جواب السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی بیاری شراب بیا کرتے تھے۔ (کشی نوح ص ۱۵ ہزائن جواب السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے یا پرائی عادت کی وجہ سے۔ ' (کشی نوح حاصہ میں ۱۵ ہزائن جواب کی ایک ہرہ کی وقت نہیں۔ جسے بہرہ ، گونگا کی وجہ سے یا پرائی عادت کی وجہ سے۔ ' (کشی نوح حاصہ میں ۱۵ ہزائن جواب کی استیں خرنہیں کی موات کی وجہ سے۔ ' (کشی نوح حاصہ میں اور کی اور دجو لیت انسان کی صفات محمودہ سے آجرا ہوا کوئی اچھی صفت نہیں۔ جسے بہرہ ، گونگا ترین صفت کی موات نے بی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سے بی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سے بی نوائی ہوئی تھی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جو میں ۱۹۹۲) کی در مقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جو میں ۱۹۹۲) کی در مقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جواب ۱۹۵۱) کی سے در مقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جواب ۱۹۵۱) کی سے در مقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جواب ۱۹۵۱) کی سے در مقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جواب ۱۹۵۱) کی دیوانہ ہوگیا تھا۔ ( کتاب ست بی میں ادائزائن جواب ۱۹۵۱) کی دیوانہ ہوگیا تھا۔

مسیح کوسف نجار کے مبیٹے تھے۔ (ازالہادہام ۳۰،۳۰، نزائن جسم ۲۵،۳۰ حاشیہ) مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھا وَ پوشرا بی نہ زاہد نہ عابد نہ تن کا پرستار ،مشکرخود ہیں۔خدائی کا دعو کی کرنے والے (کتوبات ایم یفہرہ جسم ۱۵،۲۳ فق میم ص ۱۱، ترائن جه ص ۲۸) علی کیااست تا بنہد پا

بمترم لین علیمی کا رتبہ کیا ہے جو میرے مبر پر قدم تو رکھے (ازالہ خوردج اص ۱۵،۴ ترائن جسم ص ۱۸) ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ والی ہے بہتر غلام احمد قادیائی ہے۔ (دافع البلاء ص ۲۰، ترائن ج ۱۸ ص ۲۰۰۰) گر تعجب ہے کہ عیسائی لوگ کیوں متعد کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عرف ایک نکاح موقت ہے مورت نے بیسو جو عرف ایک نکاح موقت ہے اورا پنے بیسو عربی کے پال چلن کوئیس دیکھتے۔ وہ ایسی جوان عورتوں پر نظر ڈالٹا جن پر نظر ڈالٹا اس کو درست نہ تھا۔ (فتر سے ص ۲۵، خوائن جه ص ۴۵ ) اور بیہ کہنا بالکل بے سود ہے کہ مرزا قادیائی اور بیسو عالی نے تسلیم کیا ہے کہ ت کے این مریم جن کوئیسی اور بیسو عجمی کہتے ہیں۔ (توضیح ایر بیسو عالی کے دور میں کہ اور بیسو عالی کے دور میں گرام میں میں مورت عیسی کا خور تھا۔ کوئلہ ہر دومعزز نبی ورسول ہیں۔ الرام میں بہرزائن جسم میں کہ اور عیسی کا میں ماری گستا خی کے چیش نظر حصرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کی چھنے تا الفاظ کہد حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کی چھنے الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں کہ بعض جائل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کی چھنے الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں کہ بعض جائل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کی چھنے الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں کہ بعض جائل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کے جھنے الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں کہ بعض جائل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کی حضون الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں کہ بعض جائل مسلمان حضرت خیسی علیہ السلام کی نسبت کی حضون الفاظ کہد مرزا قادیائی خود کھتے ہیں۔ (اشتہار مرزامند دیتر بی میں مان کا میٹر کی میں کہ کو میں کہ میں کا دور میں کہ کو میں کو مورد کی کھتے ہیں۔ (اشتہار مرزامند دیتر بیٹی میں کیا کہ کو کیا کہ کورو کیا کھتے ہیں۔ (اشتہار مرزامند دیتر بیٹی میں کیا کہ کورد کھتے ہیں۔ (اشتہار مرزامند دیتر بیٹی کیا کہ کورد کھتے ہیں۔ کورد کیا کہ کورد کھتے ہیں۔ (اشتہار مرزامند دیتر بیٹی کیا کہ کورد کھتے ہیں۔ کورد کھتی کورد کیا کہ کورد کیا کہ کورد کھتے ہیں۔ کورد کیا کہ کورد کیا کہ کورد کھتے کیا کہ کورد کھتے کی کورد کیا کہ کورد کھتے کیا کہ کورد کھتے کورد کیا کہ کورد کھتے کی کھتے کورد کھتے کی کورد کھتے کورد کیا کہ کورد کھتے کی کورد کیا کہ کورد کھتے کی کورد کھتے ک

ناظرین کرام!انداز ولگائیں کیاایک ایمانداریوں کھ سکتا ہے ہرگز نہیں۔

(حقیقت الوی ص ۱۵۵ ، ترنائی ج۲۲ ص ۱۵۹) پر ہے: ''اور جب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اورتمام نبیوں نے آخرز مانہ کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو چھر پیشیطان کا وسوسہ ہے کہ کیوں تم سے بن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہیں۔''
(حقیقت الوی ص ۱۲۸ ، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۲) پر ہے:''خدانے اس امت میں سے موجود بھجا۔ جواس پہنے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ بجھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہوا ہے جو اس خوان ہے کہ اگر سے بن مریم میر سے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اوروہ نشان جو بھے سے نام ہور ہے ہیں وہ دکھلا نہ سکتا۔'' دافع البلاء ص ۱۱ بزائن ج ۱۸ سے سے موجود بھجا۔ جو اس پہلے سے تمام نشانیوں میں بڑھ کر ہے اوراس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔''

نشانات صدافت مسيح موعود

(چشم معرفت ۱۳۸۳۸۸ نزائن ج۳۲س ۹۱،۹۰ پر مرزا قادیانی کلصتے ہیں۔اس لئے خدا نے پیکیل اس فعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی ندہب پر ہوجا کیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس بھیل کے لئے اس امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو سے موجود کے نام سے موجوم ہے اور اس کا نام خاتم الحلفاء ہے ۔۔۔۔۔۔۔یعنی ایک عالمگیر غلبراس کو عطاکر ہے اور چونکہ دہ عالمگیر غلبر آنحضرت اللہ کے کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی چیش گوئی میں کچھ تخلف ہو۔ اس لئے اس آیت کی نبست ان سب حقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گذر بچے ہیں کہ بیعالمگیر غلبہ سے موجود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔''

نوف: ناظرین! کیا ای معی می مود کے وقت سب تو میں ایک ند جب پر شفق جو گئیں کیاسب کا ایک فد جب جو گیاہے؟ جرگز نہیں۔

(ایام اصلح اردوس ۱۲۹، خزائن جساص ۱۳۱)

نوٹ:مرزا قادیانی نے جج نہیں کہا۔حالانکہان کوج کرنالازی تھا۔جیسا کہان کوسلم ہے۔ مرزا قادیانی اشتہار چندہ منارہ آسے میں لکھتے ہیں۔'' اور سے موعود کا نزول اس غرض ہے ہے کہ تا کہ تین کے خیالات محوکر کے پھرا یک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔''

(مجموعداشتهارات جساص ۲۸۸)

اور (شہادت القرآن ص ۱۷، خزائن ج۲ ص ۳۱۲) پر ہے۔ آنخفرت اللَّه کے مسیح موجود کے آخر میں اور فرمایا کہ وہ اللّٰ کی کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے عیسائی دین کا خاتمہ ہوگا اور فرمایا کہ وہ اللّٰ کی صلیب کو تو ڑے گا۔ صلیب کو تو ڑے گا۔

نوٹ: سے موعود آیا اور چلابھی گیا۔ کیا مثلیث عیسائیت بالکل فنا ہوگئ ہے یا اور بھی زوروں پر ہے۔ سے موعود کے زمانہ میں جزیہ نیس لیا جائے گا۔ کیونکہ مال کی مسلمانوں کو پچھ ضرورت نہ ہوگ گر بخلاف مرزا قادیانی کہ باوجود سے موعود دعویٰ کرنے کے اور تو کیا خود ہی

ہزاروں روپید بطور چندہ وغیرہ لے کرمضم کر گئے مسیح موعود کے وقت مسلمان اینے مال کی زکو ۃ نکا لے گا اور اس کوز کو ہ لینے والا کوئی نہ ملے گا۔ سب مالدار ہوں گے اور بے نیاز ہوں گے۔ مگر مرزا قادیانی کے وقت تمام اقوام عالم میں سے سب سے زیاوہ مفلس اورغریب مسلمان ہیں۔ ز کو ۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مسم موجود کے وقت ذاتی کا وشیں بغض وعداوت وغیرہ ہاتی ندرہے گی۔سب میں اتحاد ومحبت ہوگی۔ گر مرزا قادیانی کے دفت اتحاد تو کیا ایسا تفرقہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے خود ہی ایپی ڈیڑھا بینٹ کی مجدعلیحدہ بنائی اوراہل اسلام سے جدا ہوکر صراط متنقیم اوراال سنت والجماعت كوچھوڑ دیا اور جملہ اہل اسلام كو كا فربتایا مسيح موعود کے ونت زہر لیلے جا نور کاز ہرجا تارہے گا۔ آ دمی کے بیچے سانب سے تھیلیں گے۔وہ پھے ضرر شددے گا۔ بھیٹریا بکری کے ساتھ جے ہے گا۔ جھیٹر یا بکری کے ساتھ ملنا گوارانہیں کرتا می موعود کے وقت زیبن سلم سے بھر جائے گی اور زین کو بھی ہوگا کہ اپنے پھل پیدا کر اور اپنی برکت لوٹا دے۔اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اورانار کے چھلکہ کو بٹلے سابنا کراس کے سایے ٹس بیٹھیں گے۔ دودھ ٹیس برکت ہوگی۔ یہاں تک کرایک دودھارااؤٹنی آ دمیوں کے ایک بڑے گروہ کواوردودھ گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی ۔ گھوڑ ہے ستے فروخت ہوں گے کیونکدلزائی نہ ہوگی۔ بیل گرال قیت ہوں گے کہ تمام زمین کاشت ہو جائے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔ گر بخلاف مرزا قادیانی کے کہ آب کے وقت کسی کاظہور نہیں ہوا۔ بلکہ الث ہوا۔

سيرت سيح عليهالسلام

عیسی علیہ السلام جامع دمشق میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعمر پڑھیں گے۔ پھراہل دمشق کوساتھ کے رطلب د جال میں آ رام سے چلیں گے۔ زمین ان کے لئے سمٹ جائے گی۔ ان کی نظر قلعوں کے اندرگاؤں کے اندرتک اثر کر جاوے گی۔ جس کا فرکوان کے سائس پراثر پنچے گاوہ فورا مرجائے گا۔ یہ بیت المقدس کو بند پائے گا۔ د جال نے اس کا محاصرہ کرلیا ہوگا۔ اس وقت نماز صبح کا وقت ہوگا۔ ان کے وقت میں یا جوج ماجوج خروج کریں گے۔ تمام خشکی وتری پر پھیل جا کیں گے۔ تمام خشکی وتری پر پھیل آ تخضرت بھیلے کے حضرت معلی علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر پہنچا کمیں گے۔ آپ روضہ آ تخضرت بھیلے کے روضہ اطہر میں مدنون ہوں گے۔ مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ د جال کو باب لد پر قس کریں گے۔ اس کا خون اپنے نیزوں پر لوگوں کو دکھلاویں گے۔ بخلاف مرزا قادیا نی کے کوئی چر بھی فدکورہ بالا چیزوں سے ان کو حاصل نہیں ہوئی۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قاديا    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الہامات کا ذیبہ جن کے کا ذب ہونے پروہ خود ہی گواہ ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |
| الہامات كاذبة جن كوبعيد بوراند نكلنان كےكاذب مجما كياہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r        |
| البهامات صيادية جن كاابن صياد كالبهام كي طرح الرسر بينو پاؤل نبيس،اگر پاؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سر       |
| ہے تو سزمیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| الهامات َشيطانيهانسيه جن كوكو كي پڙها لکھاانسان دل ميں ڈال ديتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما       |
| الهامات غيبية حن كوشيطان القاء كرديتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵        |
| البهامات شيطانيه معنوبيرك شيطان يهي عام قاعده كيطور يرانسان كول ميل ذال ديتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲        |
| اور پھروجوہ فاسدہ اوراستدالات فاسدہ کا دروازہ کھول دیتاہے۔اس کوشیطان معنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| نا ہے۔مثلاً بيكهد يتا ہے كه جس فخص يرامورغيبيدمكشف جون تو و فخص في ورسول ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کهاجا:   |
| برِ کشف ہوتا ہے۔ لہذا میں نبی درسول ہوں علیٰ بنداالقیاس!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ناظرین قارئین حضرات!مرزا قادیانی کے الہامات ای قتم کے ہیں۔ گرچونکہ سیسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| . پاک کے خلاف ہیں۔ للبذا نامقبول ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شريعية   |
| ،<br>فادیانی کے معتقدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| علماء في سورة الزلزال ك معنى غلط مجهد (ازالهاد بام ١٢٥، ١٢٩، ١٢٩، خزائن جساص ١٦٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| قرآن خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھولیکھر ام کی نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢        |
| الرا فالمرا في عاب المراد المرا الما المراد |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| (اشتهارمورفدهارمارج ١٨٩٧ء، مجموعداشتهارات ج٢ص ٣٥٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| (اشتہار مور خدہ ۱۸۹۷ جربی ۱۸۹۷ء، مجموعه اشتہارات ۲۲ ص ۳۵۹)<br>فرشتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تاشیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r        |
| (اشتہار مورند ۱۸۹۵ مربر ۱۸۹۵ مربی ۱۸۹۵ میں اشتہارات ۲۵ میں ۳۵۹)<br>فرشیتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تاشیر<br>سیسے ہوتا ہے اور کچھٹیس۔ (توضیح المرام کخص ۳۸،۳۷،۳۷ مزائن جسم ۲۲ تا ۷۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>r</b> |
| (اشتہار مور ندہ ۱۸۹۷ء، مجموعہ اشتہارات ۲۵ میں ۱۸۹۹ء) مجموعہ اشتہارات ۲۵ میں ۳۵۹<br>فرشتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تا شیر<br>سیستے ہوتا ہے اور کچھ ٹیس ۔ (توضیح الرام مخص سسم، ۳۵،۳۷ نزائن جسم ۲۵ ۲۵ ۷۰)<br>جبر ئیل امین (علیہ السلام) کبھی زمین پڑیس آئے۔ ندآ تے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| (اشتہار مور ندہ ۱۸۹۷ء، مجموعا شتہارات ۲۶ م ۳۵۹)<br>فرشتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تا شیر<br>سیسے ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ (توضیح الرام مخص سسم، ۳۵، مرزائن جسم ۲۳۵۷)<br>جرئیل امین (علیہ السلام) کبھی زمین پڑئیس آئے۔ ندآتے ہیں۔<br>(توضیح الرام مخص ۲۰ نرزائن جسم ۸۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳ب       |
| (اشتہار مورخد ۱۸۹۵ مرب ۱۸۹۵ مرب بھو ماشتہارات جام ۲۹۵)<br>فرشتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کھے ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تاشیر<br>سیسے ہوتا ہے اور کھی نہیں۔ (توشیح المرام لخص سسم ۳۵، میزائن جسم ۲۷۵۰۷)<br>جرکیل امین (علیہ السلام) بھی زمین پڑئیس آئے۔ نہ آئے ہیں۔<br>(توشیح المرام لخص ص ۷، خزائن جسم ۸۷۷)<br>انعبیا علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (از الداویام ۲۲۵، ۲۲۹، نزائن جسم ۲۳۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p        |
| (اشتہار مور ند ۱۸۹۵ ماری ۱۸۹۵ م، مجموعا شتہارات ۲۶ م ۲۵ م ۲۵ فر شتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تاشیر سستے ہوتا ہے اور کچھ ٹیس ۔ (توشیح المرام لخص سست ۱۹۳۸ ہزائن جسم ۲۵۰۷) جبر کیل امین (علیہ السلام) کبھی زمین پڑئیس آئے۔ ندآئے ہیں۔ جبر کیل امین (علیہ السلام) کبھی زمین پڑئیس آئے۔ ندآئے ہیں۔ (توشیح المرام لخص ص ۷۶، مزائن جسم ۸۷۷) انبیا علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ۱۹۸۸ ہزائن جسم ۲۵۰۷) حضرت محمد اللہ کی وی بھی غلاکی۔ (ازالہ اوہام س ۱۸۸۸ ہزائن جسم ۱۳۵۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p        |
| (اشتبار مورف ۱۸۹۵ مردی ۱ می اور جو کچه موتا ہے۔ وہ سیارات کی تا شیر سست میں موتا ہے اور کچر میں سام ۱۳۹۰ مردائن جسم ۱۳۵۵ کی جرئیل امین (علیه السلام) بھی زمین پڑئیس آئے۔ ندآتے ہیں۔ جرئیل امین (علیه السلام) بھی زمین پڑئیس آئے۔ ندآتے ہیں۔ (توضیح المرام خص میں کے بڑوائن جسم ۱۸۷۸) انبیا علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (ازالہ اوہام سر۱۲۸۸ بزائن جسم ۱۳۷۹) حضرت محمد اللہ الموسلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (ازالہ اوہام سر۱۲۸۸ بزائن جسم ۱۳۷۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p        |

| خرد جال رکیل ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۵۰، خزائن جس م ۱۹۹۳) وابتہ الارض علماء       | /         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ہوں سے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۱، فزائن جسم ۳۷۳) اور وجال پا دری صاحبان وغیرہ        |           |
| وغيره- (ازالياد باع ١٥٥٥، فزائن جسم ٢٧٥)                                      |           |
| حفرت سے علیالسلام سمر برم میں مثل کرتے اور کمال رکھتے تھے۔                    | 9         |
| (ازالهاد بام سيماس، فزائن جسم ٢٩)                                             | ·         |
| حضرت نعین علیه السلام یوسف نجار کے میٹے تھے۔                                  | •1•       |
| (ازالداوبام ص ۱۳۰۳ بردائن جساص ۲۵۲)                                           |           |
| برابین احمد بیخدا کا کلام ہے۔ (ازالہاد ہام سے۳۸،۳۸ بزائن جسم ۱۲۱)             | 11        |
| قرآن مجيدين جومجزات بين وهمسمريزم بين-                                        | !٢        |
| (ازالداد بام مع ١٥٠٥م فردائن جسم ٥٠٥٥٥)                                       |           |
| قرآن شن''انا انزلناه قریب من القادیان''موجودے۔                                | -         |
| (ازالداد باس ۲۷،۷۷ فردائن جرماص ۱۳۹ هاشیه)                                    |           |
| مكه، مدينه، قاديان تين شهرول كانام قرآن شريف مين برك عاعز از كے ساتھ لكھا ہوا | ۱۳۰۰۰۰۱۳۰ |
| ے۔ (ازالہ اوبام ص ۲۷،۷۷، فزائن جساص ۱۲۰ طاشیہ)                                |           |
| بیت الفکرواقع قادیان (وہ چوبارہ جس میں بیٹے کرمرزا قادیانی کتابت کڑتے تھے )   | 10        |
| مثل حرم کعبے۔ 'من دخله کان امنا''                                             |           |
| (براین احدیث ۱۵۵ فردائن جام ۱۲۲)                                              |           |
| "سبحان الذي اسرى بعبده "كامعنى اوراصل طور پرمصداق وهمجديج                     | 14        |
| كەمرزا قاديانى كےوالدنے بنائى اور مرزا قاديانى نے اس ميں توسيع كى-            |           |
| (اشتبارمنارة المسح مجموعة شتبارات جساص ۲۸۷،۲۸۸)                               |           |
| حضرت عيسىٰ عليه السلام وفات پاچلے ہیں۔ دوبارہ دنیا میں نہیں آئمیں گے۔         | 1∠        |
| (مجموعهاشتها دات جسام • سامخض)                                                |           |
| مِن رسول الله اليكم جميعاً اورم مل من الله ول-                                | IA        |
| (اشتهارمعيارالاخيارس ٢٢١، ٢٢١)                                                |           |

قیامت نہیں ہوگی۔تقدیر کوئی چیز نہیں۔(اس لئے مرزا قادیانی نے دولوں کا ذکر نہیں ....19 ( ٹائش جیج ازالہ اوہام مسمع، خزائن جسم ۱۵۲) حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے۔ (ازالدادهام ص٥١٨، فزائن جسم ٣٧٨) آ فاب مغرب سينيس لكله كا . .....۲۱ .....٢٢ عذاب قبرنہیں۔ (ازالهاوبام ص ۱۵م، فرزائن جسم ۱۲۳) تناسخ صیحے ہے۔ ۳۲۰... (ست بچل ص ۸۸ فرزائن ج ۱۰ ص ۲۰۸) قرآن مجیدین گالمیال بحری موئی ہیں۔ (ازالہادہام ۲۷، نزائن ج ۲س ۱۱۵ ماشیہ) .....٢٢ نوائ: ناظرین کرام! به مرزا تادیانی کے اعتقادات ہیں۔ باقی مرزائیوں کی يانچول يار شيول لا مورى يار في، قادياني يار في، ظميري يار في، جار بوري يار في، ممرد يالي پارٹی کے اعتقادات ونظریات کی مختصری کیفیت عنوان مرزا قادیانی کی مختصری تاریخ حیات کے ماتحت ذکر کر دی گئی ہے۔ وہاں سے ملاحظہ فر مائیں اور پھر گذشتہ مرزائیت انگریز کا خود کا شتہ کے مضمون کو بھی یاس رکھ کرانداز فکر کوموقعہ دیں تو آپ پر پوری حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مرزا آادیانی اور ان کی عقیدت مند جماعتوں کو اسلام وایمان اہل اسلام کے ساتھەدىلىطورىرىتنى دابىتگى ہے۔ يەفىصلە آپ كوخود كرناہے۔ مرزا قادياني كےدعوؤں كااجمالي نقشه ناظرين كرام! مرزاغلام احمة قادياني كي مصنفه كمابول سے ان كے عقائدان كے خيالات ان کے اقوال کا مخضر ساتصور وتخیل آپ حضرات کے سامنے تھنے دیا گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق مسائل کی تحقیق کردی گئی ہے۔ان تمام مذکورہ عقائد کو پھرایک اجمالی نظرے ملاحظ فرمائیں۔ (۱) دعوى الوسيت. (۲) دعوى البيت. (۳) نبوت. (۴) مهدويت. (۵)مسیحت۔ (۲)وی شریعت۔ (۷) تناسخ۔ (۸) حلول۔ (۹)انکار ختم نبوت۔ (۱۰) اکتباب نبوت \_ (۱۱) حضور علیه السلام کے ساتھ دعویٰ مماثلت \_ (۱۲) تو بین الوہیت \_

(۱۳) تو مین ختم نبوت به (۱۴) تو مین اخبیاء به (۱۵) انبیاء پر نضیلت به (۱۲) تو مین صحابید

(۱۷) انکار معجزات (۱۸) حضور کو بے علم کہنا۔ (۱۹) خدا کوجسم کہنا۔ (۲۰) رحمته للعالمین بنتا۔

(۲۱) حضور کامظهر بنتا\_(۲۲) تمام انبیاء کا بروز مونا\_(۲۳) تو بین اولیاء\_(۲۴) حضرت عیسی کا عیبی بتانا\_(۲۵) ضروریات دین کا انکار کرنا وغیره وغیره -

ان بےشار دعوؤں کا سبب

''نیز حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے مراق کی بیاری ہے۔''

(رسالدر بوبوآ ف ريليجترج ٢٨٠ نمبره، ص ٨٥، ماه اپريل ١٩٢٥ء)

مراق کیاہے؟

آپ فرماتے ہیں۔ چونکہ مالیخ لیا جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مالیخ لیا کی ایک شاخ ہے اور مراق مالیخ لیا کی ایک شاخ ہے اور مالیخ لیا مراق میں دماغ کو ایذاء کی پنجی ہے۔ اس لئے مراق سر کے امراض میں لکھا گیا۔ نتیجہ یہ نظا کہ مراق مالیخ لیا کا اثر اور مالیخ لیا کا اثر ہوا اور جنوں یا گل میے کو کہتے ہیں۔ تو کو یا جس کو مراق ہے وہ در اصل پاگل ہے کا شکار ہے۔

علامات ماليخوليا

بعض مریضوں کویی نساداس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ علم غیب، کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور اکثر آئندہ داقعات کی خبر پہلے سے دے دیتا ہے۔ بعض عالم اس مرض میں جتلا ہو کر پیغیبری کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور اپنے بعض اتفاتی واقعات کو مجزات قرار دینے لگتے ہیں۔ داقعات کو مجزات قرار دینے لگتے ہیں۔

علیم نورالدین خلیفدادّ ل مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ مالیخ لیا کا کوئی مریض بھی خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ کوئی بیرخیال کرتا ہے کہ میں پیغیبر ہوں۔ کوئی بیرخیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص مراق مالیخو لیا جنوں کا ہزبان خود مقر مووہ ہرگز نبی نہیں (ربویوبابت اگستہ ۱۹۲۲ء ص۲۰۶)

ہوسکا۔

ایک مدخی الہام کے متعلق اگر بیٹا ہت ہوجائے کہ اس کوہسٹریا، مالیخو لیا مرگی کا مرض تو اس کی تر دید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیالی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی محارت کو نتخو بن سے اکھیڑدیتی ہے۔ (ریو یواگت ۱۹۲۷ء)

نیز مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔میری بی بی کوبھی مراق کی بیاری ہے۔شاید میاں محمود صاحب کے مراق ہونے کی بیک وجہ ہے۔چنانچہ صفرت طلیفہ اس کا فرمایا محمود احمد ) نے فرمایا کہ جھوکی بھی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔ (مئلہ اجرائے نبوت اس کا بقیجہ ہے) مراقی کی عزت واحمۃ ام کیا ہے؟

( کتاب البرمین ۲۵۷، خزائن ج۳۱۳ (۲۷۴) کے حاشیہ پر مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر جانے کے متعلق لکھتے ہیں۔'' مگر سے بات تو جھوٹامنصوبہ یا کسی مراتی عورت کا وہ خود وہم تھا۔'' یعنی بے اعتبار ہے تو جب مراتی کی بات کا اعتبار نہیں تو مرزا قادیانی جس وقت کہ وہ خود اقرادی مراتی ہیں توان کے دعاوی کیونکر قابل اعتبار ہوجا کیں گے۔

خلاصة الكلام بيركہ چوٹی کے حکماء واطباء کی تحقیق بيہ کہ مراق ماليخو ليا وغيرہ دماغی امراض جس ميں پائی جائيں تو وہ مختلف دعوی مثلاً خدائی بخيم علم غيب بيش گوئياں فرشتہ ہونا، باوشاہ ہونا، نبی، رسول، مہدی وغيرہ بھول تتم وعوئی کرنے كاعادی ہوجا تاہے اور جب مرز ا قاديائی بقول خودا قراری بیں کہ میں مراق وغیرہ كامریض ہول تو يہ کہنا ہے جانبیں ہوگا کہ مرز ا قاديائی نے جتنے وجود تحر اور ان كا ذرا بحر وعود كئے بیں۔ وہ سب کے سب مراق ماليخو ليا وغيرہ دماغ امراض كا اثر ہے اور ان كا ذرا بحر اعتبار نہیں۔ بلکہ بيہ صيبت بالا مصيبت بالا مصيبت بالا مصيبت بالا مصيبت بالا محمد بات گی کہ جیسے مرز ا قاديائی کے جملہ وعادی بے اعتباری ہوگئے۔ ای طرح مرز انحود خليفه اسے گائی بلکہ ان كی والمدہ کے اقوال وافعال بھی درجہ اعتباری ہوگئے۔ ای طرح مرز انحود خليفه اسے مائی بلکہ ان كی والمدہ کے اقوال وافعال بھی درجہ اعتبارے کرجائیں گے۔ جس سے پیری كاوش سے بنائی بھارت نبوت وغيرہ دھڑ ام ہے گرئی۔ مرز اقاديائی ہے نہ افعول استعمال کی

'' حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ حضرت سے موعود نے تریاق اللی دواخداتعالی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا کیک بڑا جزافیون تھااور بیدواکسی قدراورافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفه اوّل کوحضور چھماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی وقع فو قع مختلف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے۔''

اس سے بیٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی افیون کا استعمال کرتے رہے۔ بلکہ خلیفہ اقال کو بھی استعمال کرتے رہے۔ بلکہ خلیفہ اقال کو بھی استعمال کرواتے رہے اور یہ بھی ہوا کہ مرزا قادیانی متعددا مراض کا شکار تھے۔ ٹائک وائن (شراب) کا آرڈر

(خطوط مرزا بنام غلام ص٥) مكتوبات مرزا قادياني حكيم محد حسين قريشي قادياني كو لكھتے ہيں۔''اس وقت مياں يارمحر جھيجا جاتا ہے۔آپ اشياء خردنی خريديں اورا يک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خريد ديں۔ گرٹا تک وائن چاہئے۔اس کالحاظ رہے۔''

ڈ اکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت ٹانک وائن کی حقیقت لا ہور پلوم کی دکان سے کی گئے۔ ڈ اکٹر صاحب جواب دیتے ہیں۔ ٹانک وائن ایک قتم کی طاقتور اور نشد دینے والی شراب ہے۔ جوولایت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے اس کی قیمت ساڑھے پانچی روپے ہے۔ (سودائے سرزا)

ناظرین کرام! شراب اور پھر طاقتور اور نشہ آور اور افیون ہر دومرزا قادیانی استعال میں لاتے رہے اور ہرنشہ آور چیز کا استعال نشہ سب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نشہ کے وقت انسان کے حواس حالت اعتدال کو کھو بیٹھے ہیں اور اس وقت انسان کا حال وقال قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو عین ممکن کہ مرزا قادیانی سے یہ فہ کور الصدر دعاوی نشہ کی حالت میں صدور پذیر ہوتے ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ نشہ آور چیز کا استعال مرزا قادیانی کی شریعت میں جائز ہو۔ لیکن یہ حقیقت نا قابل انکار ہے کہ ایسے محف کا شرعی طور پرکوئی اعتبار نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی کا یہ مرغوبہ مختر عہ دعاوی کا پھیلایا ہوا جال محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔

## فتأوكي جات

ناظرین کرام!اسلام سے پھرجانے اور ضروریات دین میں سے کسی کے اٹکارکوار تداد کتے ہیں اور ختم نبوت ضروریات دین سے ہے اور مرزائی چونکہ ختم نبوت کے مکر ہونے کے علاوہ اور بھی اجماعی عقائد اسلامیہ کے مکر ہیں۔لہذا مرزائی کافر اور مرتد ہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم ہیں۔ان کو مسلمان سمجھنایاان سے اسلام کا ساسلوک کرناح ام، اور قطعی نا قابل عفو جرم ہے۔اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہوتو آپ بیانات علاء ربانی برار تد اوقادیانی ہے، جو کہ عالی جناب فرسٹر کٹ جج صاحب بہادر بہاولپور کی عدالت میں ہوئے۔وغیرہ کا مطالعہ فرما کیں جس سے سے فدکورہ بالاحقیقت لینی مرزائی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ واضح ہوجائے گی اور علاء اسلام کا اتفاق ہے کہ مرتد کی اسلامی مراعات کا مستحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فقتے کے پیش نظروہ وائی۔ التعال ہے۔

واجب القتل ہے۔ مرزائیت سے متعلق عدالتی فیصلہ

عالی جناب جج محمد اکبرخان صاحب بی اے ایل ایل بی ڈسٹرکٹ جج ضلع بہاولنگر ریاست بہاولپور فیصلہ مقدمہ بہاولپور جلد ٹالٹ ص ۱۹۲۹ پر یوں منقول ہے۔ صاحب موصوف فرماتے ہیں۔''لہذا ابتدائی تنقیحات جو ہم رنوم ر ۱۹۲۷ء کوعدالت منصفی احمہ پورشر قیہ سے وضع کی گئی تھیں۔ بحق مدعیہ ٹابت قرار دے جاکر بیقرار دیا جاتا ہے کہ مدعاعلیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتد او مدعا علیہ سے فنح ہو چکا ہے۔''

ای طرح سول جج جیمس آباد کراچی جناب پینی محمد رفیق گریچی مسلمان عورت کا مرزائی سے نکاح کا فیصلہ ساعت فرمایئے۔

ترجمہ: آپ نے فرمایا ۔۔۔۔۔ 'مندرجہ بالا بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدعیہ جوایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعا علیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خودا پنا قادیا نی ہونا تسلیم کیا ہے اوراس طرح جوغیر مسلم قرار پایا ہے غیر مؤثر ہے اوراس کی کوئی قانو نی حیثیت نہیں۔ معید اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعا علیہ کی ہوئی نہیں۔ 'فیلی سوٹ نمبر ۹،۲۹،۹ مساۃ امہ الہادی وخر سردار خان مدعید بنام علیم نزیراحمد برق مدعا علیہ۔

ای طرح اورمتعدد عدالتی فیصلے لکھے جاسکتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرز ائی جماعت مرتب ہوتا ہے کہ مرز ائی جماعت مرتب خیر مسلم ہے۔ دائزہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلامی مراعات میں شریک نہ کریں۔ لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ مرزا قادیانی کیونکہ اسلام اور اسلامی مراعات میں شریک نہ کریں۔ بلکہ احتجاج کریں۔ ان کو کم از کم ملکی معاملات میں ہی غیر مسلم اقلیت تصور کیا جائے۔

وما علينا الا البلاغ!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## نذرعقيدت

حقیر پیش کش، بارگاه خاتم النبین علیه کے حضور، جن کی بعثت پر انبیاء کا وہ مقدی سلسلهٔ تم ہوا۔ جو حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ دین فطرت اسلام اور ضابطۂ حیات قرآن آ پ بھی کی ذات بابر کات پر کمل ہوئے اور وگی اللی جیسی نعمت منقطع ہوئی۔

اکسست لکم دینکم اسلام کواس ہے باقی ہے اگر کھ تو وہ نیا کی ہوں ہے

(اكبراله آبادي مرحوم)

### معذرت کے ساتھ

عرض ہے یہ میرا اظافی فرض تھا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ لفظ "صاحب" لکھتا۔ چونکہ خالق کون ومکال نے خاتم الانبیاء کے صادق رفیق غارسیدتا ابو بکر الصدیق کواس سے ملقب فرمایا ہے۔ اس لئے کذاب کے نام کے ساتھ کھاجا تا مناسب نہیں۔ "افدا خرجه افد ذیب کفروا شانی اشنیس اذھما فی الغار اذیقول "اصاحبه" لا تحزن ان الله معنا (التوبه: ٤٠)"

احقرالناس محمسلطان نظامی

### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### افتتاح

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى!

# قرآن حكيم اورختم نبوت

ضرورت نبی ورسول

جب الله تبارک و تعالی زمین و آسان کا نظام استوار فرما چکا تو مختلف انواع کی مخلوق پیدا فرما کراس کا نکات کورونق بخش اور اس ساری مخلوق میں انسان کواشرف المخلوقات بنایا نسل انسانی کی فلاح و بهبود کے لئے آئبیں میں سے اپنا خلیفہ نتخب فرمایا ۔ جس کوامام، نبی اور رسول نے ناموں سے بھی خطاب فرمایا۔

امام کے معنی رہبروپیشواہیں۔ نبی کے معنی خالق اوراس کی مخلوق کے درمیان قاصد کے ہیں اور رسول کے معنی ہیں۔ قاصد ، نبی اور بعض وقت رسول کہ کر خطاب فرمایا ہے۔ امام ، نبی اور بعض وقت رسول کہ کر خطاب فرمایا ہے۔ امام ، نبی اور رسول کو اللہ منخب فرما تا ہے۔ امام ، نبی اور رسول کو اللہ منخب فرما تا ہے۔ امام ، نبی اور رسول کو اللہ منخب فرما تا ہے۔ تا کہ اس مقدس کلام کی روشنی میں نسل آ دم کو خلق عظیم کی تعلیم دی جائے اور آئیس خالتی حقیقی کا فرما نیر دار اور تا بعد اربنایا جائے۔ اس تا بعد اربی کا نام اسلام ہے اور جس قد را نبیاء ، حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضور رحمت اللعالمین تا الله کی معودہ ہوئے۔ قرآ آن مجید میں ان سب کو سلم کہا گیا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ ہمارے نبی اکرم حضور خاتم انبیت پر اختام پذیر ہوا۔ دین فطرت اسلام کھمل ہوا اور دی کا سلسلہ ہمارے نبیاء اور اور دی کا سلسلہ ہمارے نبی اگرم حضور خاتم انبیت پر اختاع پذیر ہوا۔ دین فطرت اسلام کھمل ہوا اور دی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منقطع ہوگیا۔

قومی نبی

حضور خاتم الانبيا علي كى بعثت بي المحتلف اقوام مين نبى ورسول مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ قومه فقال رہے۔ تاكداس قوم كى اصلاح فرما كي مرب جيسے فرمايا: "كه قد ارسانيا نبوحاً الله قوم كى طرف يقوم اعبدوا الله (الاعراف: ٩٠) " ﴿ بِحَثَلَ ہِم نِهُ وَ عليه السلام كواس كى قوم كى طرف بھيا۔ اس نے كہا اے ميرى قوم الله كى عبادت كرو۔ ﴾

''الی عاد اخاهم هوداً قال یقوم اعبدوا الله (الاعراف: ٢٠)' ﴿ اورعاد کُورِ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ

''الی مدین اخاهم شعیباً قال یقوم اعبدوا الله (الاعراف:۸۰)'' ﴿اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیه السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ﴾

''ولقد ارسلنا موسی بایتنا ان اخرج قومك من الظلمات الی النور (ابراهیم: ٥) '' ﴿ اورموی علیه السلام کونم نے اپی شانیوں کے ساتھ بھیجا کہ پی توم کو اند چر ہے ہے دوشی کی طرف تکال لائے۔ ﴾

اور حفرت عیسی علیه السلام کے متعلق فرمایا: "رسولا الی بندی اسرائیل (آل عمران: ۹۱)" ﴿ اور (عیسی علیه السلام) بن امرائیل کی طرف رسول تفار ﴾ حضوصالله کانسل انسانی کے لئے مبعوث ہوئے ۔

ای طرح دیگرانمبیاء بھی اپنی اپنی قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے۔ گرحفور نبی آخرالز مان اللہ تمام نسل آدم کے لئے بشراور نذیر بن کرتشریف لائے۔ آپ کی بعثت عظمٰی کے متعلق رب کا نئات فرما تاہے۔

''قل یایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذین له ملك السموات والارض (الاعراف:۱۰۸) ' ﴿ (مُعَلِّمَ ) كَهُ كُلُو المُمْ مَب كَاطرف اس الله كارسول مول برح ك لئ آسانوں اورزین كی بادشامت ہے۔ ﴾

پھرفر مایا: 'وسا ارسلفك الارحمة للعلمین '' ﴿ اور بَم نے کِیّے (مُحَطِّلُكُ ) تمام قوموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ﴾

''قل انسا یوحی الی انسا الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون (الانبیاه:۷۰۸۰۷) '' ﴿ كهمیری طرف یکی وی کی جاتی ہے كتم ارامعودایك، ی معبود ہے تو كیاتم (الله) كفرمانروار بنتے ہو۔ ﴾

ادرمز يدفرماي: "وما ارسلنك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن اكثر المناس لا يعلمون (السباند) " (اورجم نے تجے تمام سل انسانی كے لئے تو تحرى دينے والا اور دران والا بناكر بھيجا ہے۔ ليكن اكثر لوگنيس جائے۔ ﴾

اور سنور فاتم النبين مي الله فرمايا: "وكسان السنبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة (مشكوة باب٤٤) " ﴿ بَرَ يَغْبِرا بَيْ قُوم كَ لِمُ مِعُوث بواليكن مِن كُلُسُل انسانى كَ لِمُ مِعُوث بوا: ول - ﴾ من كُلُسُل انسانى كے لئے مبعوث بوا: ول - ﴾ اسلام اور خاتم النبيين

بعثت انبیا مسلحه کامقعد بیان کرتے ہوئے اللہ تارک وتعالی فرما تا ہے: "کسسا ارسلف فید کم رسولا منکم یہ لوا علیکم ایتنا ویز کیکم ویعلمکم الکتب والسحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون (البقرة:١٥١) " ﴿ جیرا کہم نے تم میں تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ جوتم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اورتم کو پاک کرتا ہے اورتم کا اور حکمت سکھا تا ہے جوتم نہیں جائے۔ ﴾

اور پھر تمام انبیاء کیہم السلام سے عہدلیا کہ جب خاتم اُنٹیٹین سیکی ہوت ہوں گے تو وہ تمام اوران کی امتیں اس پرائیان لائیں گی اور آپ کی مدوکریں گے۔

فرمایا: 'واذ اخذالله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب مرحکمة ثم جاء کم رسول مصدق اللها معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین (آل عمران ۱۸۱) ' ﴿ اورجب الله نبول کوریع عجدلیا کرجو کی الشهدین کاب اور حکمت سے دیا ہے گیر تمہارے پاس وہ رسول (آنخفرت الله علی آئے جواس کی تعدیق کرنے والا ہو۔ جوتہارے پاس ہے۔ توتم ضروراس پرایمان لاؤگ اور ضروراس کی مدد کرو گے۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا پس گواہ رہواور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہول۔ کی

تصدیق کے متعلق فرمایا ''فانیه نزله علی قبلك باذن الله مصدقا لما بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین (البقرة:۹۷) ' ﴿اس فِوَاللّٰهِ كُمّ سِاس كُوتِير عدل پراتارا۔اس کی تصدیق کرتا ہوا جواس سے پہلے ہاور مومنوں کے لئے ہدایت اور توشخری ہے۔ ﴾

اوراس مصدق حقیقی اور نی آخرائر مان تلکی کے متعلق فرمایا: "مساکسان محمد اب احسد من رجسالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما (الاحسزاب: ٤٠) " و محمد تمهار مردول می سے کی کے باپنیس الله کے رسول بیں اور نیروں میں سے کی کے باپنیس الله کے رسول بیں اور نیروں میں سے کی کے باپنیس الله کے رسول بیں اور الله تعالی برچیز کا جائے والا ہے۔ پ

اللہ علیم وخبیر نے اس آیت مبارکہ میں چار چیز وں کو خاص طور پر بیان فر مایا۔ پہلے یہ کہ حضرت محقق مودوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حالا نکہ آپ کے دوصا جزادے قاسم اور عبداللہ تھی پیدا ہوئے۔ اس علیم وخبیر کو علم تھا کہ حضو مقالیہ کے نواسوں کو خواہ مخواہ ان کا بیٹا مشہور کیا جائے گا۔ ای لئے فرمادیا کہ حضو مقالیہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی ان کی کوئی اول دفرید اب باتی نہیں۔

دوسراید بیان فرمایا که آپ الله کے رسول اور خاتم النبین بیں۔ یہاں آپ کے لئے رسول اور خاتم النبین بیں۔ یہاں آپ کے لئے رسول اور نجی دونوں لفظ استعال فرمائے ہیں۔ اس علیم وجبیر کو علم تھا کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان جیسے کی اور جن کے ول جس اقتد ادکی ہوں اور بیاری ہے۔ ان الفاظ کو کئی طرح کے لغوی معانی پہنا کرظلی و بروزی طور پر اپنی نبوت ورسالت سے اندھی تقلید کرنے والوں کو گراہ کر کے اپنے دام فریب جس پھنا کیں گے۔ اس لئے یہاں رسول الله الله اور خاتم النبین کہد کرید حقیقت روز روشن کی طرح عمال فرمادی کہ میدونوں منصب اللی بھی نبی آخر الزمان الله کی ذات واجب الاحترام برختم ہو چکے ہیں اور آخر میں فرمایا: "وکان الله بکل شی علیما" ﴿ الله تعالیٰ ہر چیز کو جاتر اس کے بعدلوگ کریں گے۔ ﴾

چنا نچہ جس طرح حضور نبی آخرالز مان اللہ کے نواسوں کو حضور علیہ کی اولا دخرینہ کہا گیا۔ای طرح اختیام سلسلہ نبوت کے بعد تمیں کذابوں نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تا کہ حضور علیہ کے بعد بھی سلسلۂ امامت دنبوت ورسالت کو جاری سمجھا جائے۔

يحكيل دين اورانقطاع وحي

نسل انسانی کی فلاح د بہود کے لئے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام تک مختلف اقوام عالم میں گاہے بگاہے انبیاء مبعوث فرمائے۔ دین فطرت اسلام کی نشر واشاعت کے لئے اپنی الہامی کتب بھیجیں اور جب اقوام عالم کی عقل پختہ ہوگئی اور رسل ورسائل کی آسانی سے تمام اقوام عالم قریب تر ہوگئیں تو است انبیاء کے مصدق جناب خاتم انبیین تقیقیہ کوتمام نسل انسانی کامعلم ویخیر بنا کرمبعوث فرمایا اورتمام الهای کتب کی مصدق اور جامع کتاب قرآن عظیم آپ کومرحت فرمائی اور پھرسلسلدانها و السلسلدالها می کتب اور وین فطرت کی تحمیل کرتے ہوئے فرمایا: "الیدوم اکسلت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (السمائدہ: ۳) " (آج ش نے تمہارادین کمل کردیا اور تم پراپی فحمت (مکالمه ومکافقه الهید) کو پوراکردیا اور تمهارے دین اسلام پرداضی موا۔ پ

اورمزيدفرمايا: "وتمت كلمة ربك لأملن جهنم من الجنة والناس اجمعين (هودوزرج كوجؤل اور اجمعين (هودوزرج كوجؤل اور المنانول عرب كاكمه (وي ) إورام كار كالم

اب اس بھیل دین کے بعد کوئی نیادین پیش کرے گایا اس کھمل ضابطۂ حیات اور دستور عمل کے کسی ایک امرونمی کامنکر ہوگا۔ نہ صرف وہ واصل جہنم ہوگا۔ بلکہ جوبھی پیے کہے گا کہ سلسلۂ وی کھمل ہونے کے بعد بھی انڈ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے تو وہ کذاب اور جہنمی ہوگا۔

حضور نی آخرالزمان الله کے بعد صرف قرآن عظیم بی کل نسل انسانی کاامام، ہادی اور مہدی ہے اور یہی سے (روحانی زندگی دینے والا) ہے۔جس کو سیحنے کے بعد انسان کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے اور اس کے متعلق شاہ کار رسالت، فاروق اعظم حضرت امیر المو منین سیدناعمر نے فرمایا تھا۔" حسبنا کتاب الله"

قرآن حكيم اورامام آخر الزمان

قرآن علیم نسل انسانی کی فلاح و بہود کے لئے وہ کمل ضابط کیات ہے۔ جس کی شکیل کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کرسید المرسلین خاتم النمیین سیان تک لاکھوں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ کروڑوں فرزندان تو حید نے اس کی نشروا شاعت کے لئے جام شہادت نوش کیا اور کئی صدیاں اس کی تکیل کے لئے گذریں۔ بیتمام انبیاء کی بعث اور ان کی شہادت نوش کیا اور کئی صدیاں اس کی تکیل کے لئے گذریں۔ بیتمام انبیاء کی بعث اور ان کی کتب و تعلیم کی روشن میں زندگ بسر کی۔ یعنی کی روشن میں زندگ بسر کی۔ یعنی آ پ کی زندگی تعلیم اس قرآن کا محمل نمونہ تھی۔ حضور نبی آخرا کر مان کا رہبر، پیشوا، سے (زندگی و بیت حسرت آیات کے بعد قرآن کی میں قیامت تک نسل انسانی کا رہبر، پیشوا، سے (زندگی و بیت حسرت آیات کے بعد قرآن کی میں کا خود خالق کا کنات محافظ ہے۔ جیسے وہ خود فرما تا ہے۔ والے ) اور امام ہے۔ اس لاریب کتاب کا خود خالق کا کنات محافظ کون ہوسکتا ہے۔ پس جب والے ) اور امام ہے۔ اس لاریب کتاب کا خود خالق کا کنات محافظ کون ہوسکتا ہے۔ پس جب والے انسانی کا دھوں کی دوسات ہے۔ پس جب

تک کا تنات قائم ہے۔ کتاب اللہ محفوظ رہے گی نسل انسانی کی یہی رہبر ہے اور حضور کی نبوت ورسالت اور امامت قائم اور دائم ہے۔ اس لئے ایمان کا ثریا پر جانے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا اور اگر کوئی ایسا خیال بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کی وقیوم اللہ پڑئیں ہوسکتا۔ جس سے تھم میں ارض وساکا ذرہ ذرہ ہے۔

اس لاریب کتاب کے ''امام آخرائرمان' ہونے کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے:

''اف من کسان عسلیٰ بیدنة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتب موسی
اماماً ورحمة اول تك یؤمنون به ومن یكفر به من الاحزاب فالغار موعده
فلاتك فی مریة منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الغاس لا یؤمنون
فلاتك فی مریة منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الغاس لا یؤمنون
(هود:۱۷)'' ﴿ توكیاوه خص جوا پئرب سے کی دلیل (قرآن کیم) رکتا ہے اوراس کی طرف سے ایک گواہ (نبی وامام کی اس پڑیل کرتا ہے اوراس (قرآن کریم) یعنی امام سے کیا موئی علیہ السلام کی کتاب امام اور دحت تی ۔ یہاں پرایمان لاتے ہیں اور جوکوئی فرقوں میں سے اس (امام) کا انگار کرتا ہے تواس میں کسی خک میں ندرہ۔ دہ تیر ۔ رب کی طرف سے تی ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں مائے۔ ک

پی معلوم ہوا کہ جب تک حضرت موئی علیہ السلام اپنی تو م میں موجودرہے۔ وہ ان کے امام تھے اور ان کی وفات کے بعد توریت بنی اسرائیل کی امام تھے۔ ای طرح حضو علیہ جب تک مسلمانوں میں موجودرہے وہ ان کے امام تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد قرآن کیم محابہ میں موجودرہے وہ ان کے امام تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد قرآن کیم محابہ اور نسل آدم کے مسلمانوں کا امام ہوا۔ چنانچہ حضو قلیہ نے نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کا جو نسخہ مرتب فرمایا تھا۔ صحابہ اس کو امام کہتے تھے۔ چونکہ بدلاریب آخری الہای کتاب ہے۔ جس نے دین اسلام یعنی ضابط حیات نسل انسانی کو کمل کردیا ہے۔ اس لئے تا قیامت کل نسل آدم کا بہی امام وہبرہے۔

اور پر فرمایا: "و من قبله کتب موسی اماماً ورحمة وهذا کتب مصدق لسانا عربیاً لینذر الذین ظلموا و بشری للمحسنین (الاحقاف: ۱۲) " ﴿ اوراس (امام) سے پہلے موی علیه السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی اور بیکتاب (قرآن علیم) اس کی تقدیق کرتی ہے جوعربی زبان میں ہے۔ تاکہ وہ آئیس ڈرائے جو ظالم ہیں اور خوشخری دے نیکی کر زدالوں کو ۔ کھ اورقرآن مجید کامام آخرالزمان ہونے کے متعلق مزید قرمایا: 'وکسل شیئ احسین الم میں میں میں میں میں میں میں میں می احسینه فی امام مبین (یسین:۱۲) '' ﴿ اور برچیز کو بم نے اس امام بین میں محفوظ کرلیا ہے۔ ﴾

اور جمت الوداع كموقع برخاتم النبين الله في في ما تخرالز مان كم متعلق الم المتعلق المت مسلم كووست كرت بوك في ما تنصلوا بعده ان اعتصتم به كتاب الله (بخارى باب حجة الوداع) " ( مين تم مين ايك چيز چهو له جلابول كرا مرتم في الله عند كما تو تم بحي مراه نه بوك اوروه مين كرا بالله" )

دعاختم القرآن اورامام ومإدى ورحمت

جب ملمان قرآن عيم كى تلاوت كوخم كرتے بين تو عموماً ذيل كى وعا پر صحة بين ـ جس مين اس لاريب كاب الله كوامام، نور، بادى اور حمت سے موسوم كرتے بين: "اللهم انسس وحشتى فى قبرى اللهم ارحمنى بالقرآن العظيم واجعله لى اماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقنى تلاوته اناء اليل وانا النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين"

اور بید عاصفو و الله محابہ کرام اور وہ تمام بزرگ جن کو سلمانوں کے مختلف طبقہ امام کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سب ہی دعا پڑھتے ہوں گے اور وہ بھی کتاب اللہ ہی کو امام، نور، ہادی اور دمت یقین کرتے تصاور حق تو بیہ ہاس آخری الہامی لاریب کتاب جس کا محافظ خود خالق کون ومکال ہے۔ حضور خاتم انہیں میں اللہ کے بعد نسل انسانی کا اور کون امام تاقیامت ہونے کا دعوی کرسکتا ہے۔ کیونکہ کسی فانی انسان کو مدام نہیں۔ اگر لامتناہی حیات ہے تو رب کا کات یا اس کی آخری الہامی لاریب کتاب قرآن کی ہم کو جو تاقیامت امام آخر الزمان ہے اور جس کا مافظ خالق کون ومکان ہے۔ جے فن نہیں۔

### نبى الله اورامامت

الہامی کتب اور قرآن حکیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کو جمی امام فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تبارک وتعالی اپنا کلام جرئیل کے ذریعے نبی اور رسول کے قلب پر نازل فرما تا ہے۔ جس کی تعلیم کی روشی میں وہ اپنی قوم اور نسل آدم کی فلاح و بہود کے لئے کوشاں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراجیم علیه السلام کوفر مایا: "واذ ابتدلی ابر اھیم دبه بکلمت فاتمهن

قال انسى جاعلك للخاس اماماً قال ومن ذريتى قال لايذال عهدى الظلمين (البقرة : ١٢) " ﴿ اورجب ابرا بيم عليه السلام كواس كرب في چندا حكامات س آزمايا تو السين اس في الرابيم عليه السلام ) اس في الرابيم عليه السلام ) في الدرميرى اولا دسي؟ فرمايا مير او عده ظالمول كونيس من عليه كاله ﴾

اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہرامت اپنے امام یعنی پینیبر، رسول اور نبی کے ساتھ بارگاہ ایز دی میں پیش ہوگی اور ان کے اعمال واعتقادات کے متعلق رب العزت ان کے امام و پینیبر سے سوال کرے گا۔

فرمایا: ''یوم ندعوا کل اناس بامامهم فمن اوتی کتبه بیمینه فاولتك یقرؤن کتبهم و لا یظلمون فتیلا (بنی اسرائیل: ۷۱) '' (جس دن ہم سبلوگول کوان کے امامول (پیفیرول) کے ساتھ بلائیل گے تو جے اس کی کتاب اس کے واہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اوران پر ذرہ جرظلم نہ ہوگا۔ ﴾

فرمایا کہ بیامت اپنے امام لین نبی کے ساتھ پیش ہوگی۔ جوان کا گواہ ہوگا اور امت مسلمہ کے امام تیفیر آخرالز مان بیٹے ہوں گے۔ آپ کی امت میں خلفائے راشد ہن خصرت حسنین ان کی آل واولا د، امہات المومنین تمام دنیا کے ولی، قطب ودیگر بزرگ ہوں گے اور ان سب کے امام ویدی واحضور نبی آخرالز مان آلیہ ہوں گے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے بارہ سب کے امام ویدی واحضور نبی آخرالز مان آلیہ ہوں گے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے بارہ اماموں کے ساتھ پیش ہوں گے وحضرت علی ہے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے اور المامون کے ساتھ پیش ہوں گے وحضرت علی ہو جا کیں گے اور بیسب امت اور ان کے مفروضہ المام حضور رحمت للعالمین آلیہ کی شفاعت مے محروم ہوجا کیں گے۔ حالانکہ ہرنی اپنی امت کو امام ور بہر ہوتا ہے۔ اس پر کتاب اللہ نازل ہوتی ہے۔ جس کے احکام اوامرو نبی وہ اپنی امت کو تعلیم کرتا ہا وہ روزی موجود گی میں اس کی امت کو بارگاہ ایز دی میں پیش کر کے جزاو مزادی جا گی موجود گی میں اس کی امت کو بارگاہ ایز دی میں پیش کر کے جزاو مزادی جا گی موجود گی علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت کے روز محضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کو چھا جائے گا۔

"واذ قال الله يعيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قال سبحنك ما يكون لى ان اقول ماليس لى

فرمایا: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنلوذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما (الفرقان:۷۱) واجعلنا للمتقین اماما (الفرقان:۷۱) واوروه جو کتے ہیں۔اے مارے ربہمیں پی پیولیوں سے اورا پی اولاد سے آنکھوں کی شندک عطافر مااور جمیں شقیوں کا امام بنا۔

یہاں تو انسان کی خواہش کا اظہار پیش کیا ہے کہ اس کی بیوی بیجے نیک ہوں اور اللہ تارک وتعالی خود اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحت فرمائے۔ جودوسروں کی رہبری کا موجب ہوں۔ پہیں کروعا کرنے سے وہ امام و تی ہوجائے۔ کیونکہ نبوت دعا واکیتاب سے ٹہیں ملتی۔ بلکہ یہ موہبت ہے۔ اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے: ''الله اعلم حیث یہ جعل رسالته (الانعام: ۱۲۵)'' ﴿الله فوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے۔ ﴾

اور فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تقی انسان کی رہبری وہدایت کا موجب بھی صرف یہی لاریب کتاب ہے جوسبہ تنقیوں کی امام ہے۔

فرمایا: "ذالك الدكتب لا ریب فیه هدی للمتقین (البقرة: ۲) "

پیوه كتاب ہے جس میں كسی شك كی مخبائش نہیں \_متقیوں كی ہادی اور ان كی ہدایت كا
موجب ہے۔ ﴾

پس ثابت ہوا کنسل آ دم کی فلاح وہمبود کے لئے اللہ تعال نے نبی وامام مبعوث

فرمائے۔ جودعا سے نہیں بنتے۔ بلکہ جس کواللہ تعالیٰ نے اس اعز از مقدس کا اہل سمجھا۔ اس کوٹسل انسانی کی امامت کے لئے خود متخب فرمایا۔ پھراس کے قلب اطہر پر بذریعہ جرائیل اپنے کلام وہی کو نازل فرمایا اور نازل شدہ کتب اللہ کی روشن میں اس امام و نبی نے نسل آ دم کواعمال خیر کرنے اور اعمال شرسے بیخنے کی ہدایت فرمائی۔ جب تک وہ نبی ان میں زندہ رہاوہ ان کا امام وپیشوار ہا اور اس کی وفات کے بعد دوسرے نی کی بعثت تک اس نبی پر نازل شدہ کتاب ان کی امام وپیشوا ر ہی۔ بالآ خرنسل آ دم کی اصلاح کے لئے حضور خاتم النہین ملک مبعوث ہوئے۔جن کی تشریف آورى كى گذشته تمام انبياء نے بشارت دى تھى۔آپ كى بعثت نے آپ جيسے عظيم الشان اور آ خرالزمان امام منتظر کے لئے انتظار کی گھڑیوں کوختم کیا اور رب کا نئات نے دین حق کوآپ کی ذات برحمل فرمايا اورآ پ كوايق آخرى الهامى كتاب دى اوراس كى حفاظت كاذ مدالله تبارك وتعالى نے خود کے لیا۔ جب تک حضو مالی زندہ رہے۔وہ امت مسلمہ کے امام دپیشوارہے اور آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد قرآن کریم جیسی لاریب کتاب امت مسلمہ کی قیامت تک امام وپیشوا ہے اور جب تک متی باری تعالیٰ قائم ودائم ہے۔اس وقت تک نبی آخرالز مان علیہ امام آ خرالزمان ہیں۔ یعنی آپ کی ذات واجب الاحترام قیامت تک امام وپیثوا ہے۔ اس کئے قیامت تک کسی اور امام کی حضور مثلظ کی امامت کی موجودگی میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ جوخواہ مخواہ تجدید دین کر کے گناہ کبیرہ کا موجب ہواور حضوطات کی امت کو گمراہ کرے۔

اورقرآن مجیدی وہ ام الزمان ہے جولاریب ہے۔ جس کا (نازل کرنے والا) خالق ہے۔ اس کا محافظ وہ کہان ہے۔ جس کے متعلق خود ضدا محافظ فیقی ہے۔ ان الفاظ میں دموی فرمایا:
''قبل لسئن اجتمعت الانس والجن علیٰ ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کمل مثل فابی اکثر الناس الاکفورا (بنی اسرائیل: ۸۹،۸۸) ' ﴿ اور یقینا ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرتم کی ناور ہا تیں ہار ہار بیان کردی ہیں۔ گراکٹر لوگوں کو سوائل کو کی منظور نہیں۔ کہ منظور نہیں۔ کہ

اور بیروہ امام الزمان ہے کہ نہ اس کی مثل کوئی بناسکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک اس کے احکامات و تعلیمات میں کوئی کی بیشی کرسکتا ہے۔حضور نبی آنگے کی وفات حسرت آیات کے بعدیمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب نسل انسانی کی راہ نما ہادی،مہدی اور امام ہے۔ گرافسوس محدثین جوسب کے سب مجمی اور اہل فارس تھے۔ انہوں نے اس مقدس کتاب کے تقدیر کوشم کرنے کے لئے اس کے پیروکاروں اور متعلموں کوامام اور ''امام آخرالز مان' کامقام دے دیا اور ان احادیث کی وجہ سے کی ایک نے امام ، مجدد ، سبح موعود ، مہدی اور بشیرونڈ برہونے کا وعویٰ کیا۔ جن میں سے ایک مرز اغلام احمد قادیانی بھی ہے اور لطف یہ کدان کا تعلق بھی اہل فارس بی سے ہے۔

ابل فارس نے اسلام کونقصان پہنچانے کے لئے کیا کچھ کیااس کونفصیلاً میں اپنی کتاب ''اسلام، اہل فارس اور سلمان فاری' میں پیش کر چکا ہوں۔ یہاں صرف ان کے ارادوں کی چند جھلکیاں پیش ہیں۔

قاسم زادہ ایرانی اپنی کتاب'' تجلیات روح ایران' میں رقیطراز ہے۔ (اس کا اردو ترجہ پیش ہے)'' قدیم ایرانیوں کا فدہب جو کہ زرتشت کا غدہب تھا۔ بہت سادہ اور قدرتی ترجہ پیش ہے)'' قدیم ایرانیوں کا فدہب جو کہ زرتشت کا غدہب تھا۔ بہت سادہ اور قدرتی فدہبوں میں سے ایک ہے۔ اس دین کا فلفہ کا ایک فلفہ کے ایک تروہ کاعقیدہ ہے کہ ایک دنیا گی تمام قومیں اس فدہب کوقبول کرلیں گی۔''
اس فدہب کی بنیا دیہ ہے کہ خداوند آھورا آمزدانے دوعناصر پیدا کتے ہیں۔ ایک عضر

نیکی وروشی ہے اوراس کا نام یز دال ہے اور دوسراعضر بدی اور تاریکی ہے کہ اس کا نام اہر من ہے۔
یز دال اور اہر من جمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ آخر کار یز دال جیت
جائے گا اور نیکی اور پاکیزگی ہے اس دنیا کو بحردے گا۔ اس لئے ہم هیعان کا بر بعقیدہ ہے کہ امام
دواز دہم مہدی صاحب الزبان ظہور کریں گے اور اس کام کو سرانجام دیں گے۔ اس وجہ سے اس
ذہب میں سورج اور آگ کو جونور کا بڑا اپنے ہے بہت اہمیت ہے۔ (تجلیات دو ح ایران میں الماران الماری الماران کا میں سے۔ (تجلیات دو ح ایران میں الماران الماران کا میں الماران کا میں سورج اور الماران کا براہ المن ہے بہت اہمیت ہے۔ (تجلیات دو ح ایران میں الماران کا میں کے دوران کا برا المن کے بہت اہمیت ہے۔ (تجلیات دو ح ایران میں الماران کیا کہ میں کے دوران کیا کہ کو کونور کا بڑا المن کے بہت اہمیت ہے۔

اور پھر فر مایا کہ قیامت تک قرآن ام مالزمان ہے:''مافسطنا فی الکتب من شعی شم الیٰ ربھم یحشرون (الانعام: ٣٨)'' ﴿ آم نے کتاب (الله) ممل کی چیزکو بیان کرنے سے نہیں چھوڑا۔ پھر (اس کے منکر) اپنے رب کے حضور روز حشرا کھے کئے جا کمیں گے۔ ﴾

واقعه تحكيم اورامام آخرالزمان

پهرفر مایا که قیامت تک بهی امام آخرالز مان امت مسلمه کے فیصلے کرے گی۔

''ياليها الدنين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرو احسن تاويلا (النساء:٥٠)' ﴿ الله والراك و اليام واليوم الاخر ذلك خيرو احسن تاويلا (النساء:٥٠)' ﴿ الله عِنَامِ عِنَامِ عِنَامِ وَالله كَامِ وَلَا الله و الله كَامِ وَلَا الله و الله كَامِ و الله عَمَامُ و الله و الله عَمَامُ و الله و الله عَمَامُ و الله عَمَامُ و الله عَمَامُ و الله و

اور جنگ صفین کے موقعہ پر جب قصاص عثان ؓ کے حصول کی غرض سے حضرت علیٰ اور حفرت ملی اور حفرت ملی اور حفرت ملی اور حفرت ملی اور حفرت محالی اور حفرت محاویہ برسر پیکار تھے تو صحابہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس تنازعہ کا فیصلہ قرآن کا اسلام میں' واقعہ روشیٰ میں کیا جائے۔ چنا نچہ فریقین نے ہتھیا در کھ دیئے۔ اس واقعہ کو تاریخ اسلام میں' واقعہ تحکیم' کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے میری کتاب' قصاص سیدنا عثمان و محکیل بیعت رضوان' ملاحظہ فرما کمیں۔

احاديث اورختم نبوت

حضور نبی آخرالز مان اللے کے زمانہ میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا جے راز دار نبوت اور خلیقة الرسول سید نا ابو بمرصد این نے کیفر کر دار تک پہنجادیا۔

خاتم الرسل والنهيين مخرصاد ق عليته كوتم تقاكدان كے بعد اس منصب جليله كو حاصل كرنے كے لئے كئى كذاب، نبوت كا دعوىٰ كريں گے۔ چنانچي آپ نے قيامت تك مسلمانوں كو متنب فرمايا كه دہ ان جھوٹے مدعيان نبوت كے جال ميں نہ چينسيں۔

 اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضوطی کے بعد ظلی یا بروزی یا کسی قتم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور د حیال ہوگا۔

کین مرزاغلام احمر قادیانی دواہم فریفنوں کے تارک ہیں۔ باو جود یکدان کا دعوکی مجدد،
محدث اور نبی کا ہے۔ پہلے کا مقصد اسلام کے مرکز کو قائم رکھنا وہ ہے۔ '' تج بیت اللہ'' اور دوسرا جہاد۔ استطاعت ہوتے ہوئے تج بیت اللہ نہ کرنا بہت بڑی بدختی ہے۔ حالا تکہ مرزا قادیانی رئیس قادیان بیضا ور مریدوں سے لاکھوں روپیدوصول کرتے تضاور جہادجس سے اسلام کی بقاء اور کفر کونیست و نا بود کر نامقصود ہے۔ اس کو حرام قرار دے کر ہمیشہ کے لئے مسلمانان ہندکو سکھوں، ہندووں، بت پرستوں اور انگریز سٹلیٹ پرستوں کا غلام بنانا جرم تظیم اور اسلام سے غداری ہے۔

ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تمہارے درمیان خود موئی علیہ السلام بھی آ جا ئیں اور تم ان کی تابعداری بھی کرنے لگو تو یقیناً تم گمراہ ہوجاؤ گے۔(اس واسطے) کے تحقیق تم میری امت ہواور میں تمہارا نبی ہوں۔ ﴾

اس صدیت میں نبی آخرالز مان الگانے نے یفر ماکر کہ''اگر موسی علیہ السلام بھی تہارے درمیان آجا ئیں اور تم ان کی تابعداری بھی کرنے لگوتو یقینا تم گراہ ہو جاؤگ (اس واسطے) کہ شخصی تم میری امت ہواور میں بی تمہارا نبی ہوں۔''اس حقیقت کا بہ با عگ وہل اعلان کیا ہے کہ اب تا قیامت کل نسل انسانی کے آپ ہی پیغیر ہیں اور آپ کے بعد آپ پر نازل شدہ آخری لاریب کتاب بی نسل آدم کی فلاں و بہبود کے لئے امام الزمان ہے۔ بلکہ اور کی پیغیرامام یا کتاب کی بیروی گراہی کام وجب ہے۔

''عن انس ابن مالك قال قال رسول الله عَنَيْ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (رواه ترمذى) ' ﴿ الْسِينَ مَا لَكُ عَرَوايت مَ كَرَمُ مَا يَرَسُلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس حدیث سے دونوں منصب رسالت ونبوت حضور اللہ پرختم ہو چکے ہیں اوران جامع کلمات کے بعد دعویٰ نبوت ورسالت خواہ وہ بروزی رنگ میں ہو یا ظلی محض کذب وافتر اء ہے۔

''عن عائشة قالت قال رسول الله عَنْدُلله الذهبياء ومسجدى خاتم الانبياء ومسجدى خاتم الانبياء ومسجدى خاتم المساجد الانبياء (رواه الديلمي وبزار) '' وصرت عائش عروايت مرد رسل التُعَلِّق نَ مايا كم من حم مرن والا بول وسلم انبياء كا، اور مرى محد حم كرف والله ول وسلم انبياء كا، اور مرى محد حم كرف والله ول المسلم انبياء كا م

اس حدیث میں جہاں میفر مایا کہ آپ پرسلسلہ انبیاء ختم ہو چکا ہے۔ وہاں میہ بھی فرمایا کہ مجد نبوی (مدینہ) انبیاء کی مساجد میں سے آخری مجد ہے۔ اس حدیث کے بعد قادیان کی مجداور مینارۃ اسسے الدجال کا کیامقام رہ جاتا ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عُناسًا مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون

من حسن بنیانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (متفق علیه مشكوة باب ٤٤) " ﴿ ابو بریرة سے روایت ہے کفر مایار سول التوالی نے میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے۔ جس کی عمارت نهایت شاندار بنائی گئی ہو۔ گراس میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ پس اس کے گردگھو منے والے جیران ہوئے کہ اتن شاندار عمل ایک این کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے۔ پس وہ آخری این میں بول۔ جس نے اس خالی جگہ کی پادرت میں ایک ایدن میں بول۔ جس نے اس خالی جگہ کو پر کیا اور اس (انبیاء) کے کل کی عمارت کو کھل کیا۔ یقیناً میرے بعد نہ کوئی رسول ہورنہ بی کوئی نیے۔ کوئی درول کی بیادرنہ بی کوئی نہاں کے اور دنہ بی کوئی نیے۔ کوئی درول

دین فطرت کی پیمیل کے لئے حصرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء مبعوث ہوئے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی خوبصورت عمارت کو بنایا۔ صرف اس کی پیمیل کے لئے آخری ایک این کی ضرورت تھی جو حضوط اللہ کی البیات تعالیہ کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت ورسالت کرے گا وہ مفتری وکذاب ہی ہوگا۔

''عن جبيس ابن مطعمٌ قال سمعت النبي عَلَيْهِ يقول ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحوالله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي (متفق عليه، مشكوة بابع؛) ''وجيرائن مطعمٌ عدوايت م كرناه من في المنافقة كوفر مات موك كرير عبهت عام بين ميرانام محمد به اوراحم به اور ماحي بهت من منافق والا بول فركواور مين عاشر بول اور باقي لوگ مير عبد قبرول سيانها عام مير كريد قبرول سيانها عام مير كريد قبرول سيانها عام مير كريد قبرول مير المنافق عن مير كريد قبرول ميران قب بول اور عاقب وه ميد مي كيد كوئي في ندا كاله

۔ ان احادیث کے بعد بھی اگر کوئی کئی قتم کی نبوت کا دعو کی کرے تو وہ سوائے کذاب کے اور کون ہوسکتا ہے۔

> لا نبی بعدی زاحسان خداست پردهٔ ناموس دین مصطفیٰ است

(اتبال)

أمام منتظر

حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء مبعوث موئے۔ وہ سب وعدہ میثاق النبیین کے مطابق آ خری آنے والے امام الانبیاء والمسلین جناب خاتم النبیان مطابقہ کے تشریف لانے کی بشارت دیتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوقومی اور علاقائی نبیوں میں سب کے بعد آئے۔ انہوں نے کل نسل انسانی کے پیفیمر کی آمد کی اطلاع ان الفاظ میں دی۔

''ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد (الصف: ٦)' ﴿ اورایک رسول کی خُوشِخری دیا ہوں جرمیرے بعد آئے گا۔ اس کانام احمد ہوگا۔ ﴾

اور نبی آخرالز مان ایک کے متعلق ان کے جداعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہوہ نبی جس کی آمدی سب دنیا منتظرہے اور جھ سے پہلے انبیاء بھی بشارت دے گئے ہیں۔وہ میری اولا دیس سے ہو۔

الله تعالى فرما تا معن أرب نا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم التك انت العزيز الحكيم (البقره ١٢٩٠) " ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم (البقره ١٢٩٥) " والمام المام المام

اورامام نتظرسیدالم بنین و خاتم النبین سی ایستان می این است خبر کم باول امری دعده ابرا می این این المری دعده و بشارة عیسی (مشکوة باب ٤٤) " و من جهی بتادول که میسی ایرامیم کی دعامول اور میس بی وه مول جس کی بثارت میسی نے دی تھی۔ ک

ای لئے حضو علیہ کو آنخصرت علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مقدس ستی جس کا انتظار تھا اور حضو علیہ کو جہال اللہ تعالیٰ نے خاتم النبین فرمایا۔ آپ پر دین اسلام کی تحمیل کی سلسلہ وی کو منقطع کیا اور قرآن جیسی لاریب کتاب کو امام آخر الزمان تھہرایا۔

وہاں یہ محی فرمایا: 'یا یہ النبی انا ارسلنك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا (الاحزاب:٤٦،٤٥) ' وال ني بم نے تھے گواہ بناكر بھيجا ہے اور خوشخرى وينے والا اور ڈرانے والا اور الله كى طرف سے اس كے تم سے بلانے والا اور دوش كرنے والا سورج ل یہاں سراجاً منیرا فرما کر اس حقیقت کوعیاں فرمایا کہ جب تک نظام مشی قائم ہے۔حضور اللہ کی نبوت ورسالت قائم رہے گی۔ آپ کے بعد کسی اور امام وبشیر ونذیر کی ضرورت نہیں۔

اتنی بین آیات واحادیث کے بعد بھی اگر کوئی امامت، محد میں ، رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور مفتری نہیں تو اور کیا ہے؟

تمام مدعيان مجدويت كاماخذ اورم يرزاغلام احمدقادياني كادعوى

مرزاغلام احدقادیانی نے بھی عجمی اورخصوصاً اہل فارس کی دیریندسازش کی بنیاد پر ہی عجد دصدی چہاردہم کا دعوی کیا۔ جس کی بنیاد فریل کی صدیث ہے۔ جس کے ذریعے اہل فارس نے پیضر وری شہرایا کہ ہرصدی میں مجدد آتا ضروری ہے۔ تاکی تجدید دین کر سکے۔ بیصدیث نہ بخاری میں ہواہل سنت والجماعت کی معتبر کتب صدیث ہیں۔ علاوہ ازیں صحاح ست کی اور کسی کتاب میں نہیں ماسواا بوداؤد کے اوروہ صدیث ہیہے: "قال رسول الله عنوالله ان الله یبعث لهذا الامة علی راس کل مائة من یجدد لها دینها (ابوداؤد جا صحب سے) " فرمایا رسول النمایی نے اللہ تعالی ہرایک صدی کے سر پراس امت کے لئے ایک شخص مبعوث فرمائے گوراس کے لئے دین کوتازہ کرے گا۔ کا

دین حق' 'اسلام' 'جوکل کا نتات کا دین ہے۔جس کی تبلیغ واشاعت کے لئے لا کھول انبیا مِبعوث ہوئے کی ایک الہامی کتب نازل ہوئیں ۔ لا تعداد الل حق کی قربانیوں سے سے

ا مرزاغلام احمد قادیائی نے مجدد کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا۔ '' جب س ہجری کی خیرہ سے سے مامور کر کے جیرہ سے مدی ختم ہو چک تو خدانے چودھویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے مامور کر کے بھیجا۔'' (چشہ معرف سے ۱۳۳۸ ہزائن جسم سام ۱۳۲۸) اور جب ان کے فدکورہ بالا دعویٰ کے جوت میں ان سے پہلے سیرہ مجددین کا نام پوچھا تو کہا۔' نہارے لئے بیضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام مہددین کودیکھا جائے ہمیں یا دہول نے'' (حقیقت الوجی ۱۹۳۸ ہزائن جسم ۱۳۰۱) اب اگراس سلسلہ بجددین کودیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کے بحددین اور ہیں اور اہل تشیع کے اور جیسا کہ (الشاف ترجمہ الکافی ص ۸) پر مجدین یعقوب الکلینی متوفی ۱۳۹۹ ہومصنف الکافی اور دوسرے شیعہ بجددین کے متعلق الکھا ہے کہ: ''این اثر جزری نے جامع الاصول میں ان کوترن قالت کا مجد د فدہب لکھا ہے۔ جبکہ قرن دوم کا مجدد حضرت امام رضا علیہ السلام کو کھا ہے اور قرن چہارم کا سیدم تصنی علم الہدی کو شار کیا ہے۔''

روان چڑھا اور بالآخراس کی بھیل خاتم النمین میں کے بعث پر ہوئی اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی آخری الہا می کتاب قرآن کیم میں 'اک صلت لیکھ دینکھ ''فرما کرمہر شبت کردی کہ وین مکمل ہو چکا ہے اور پھراس کی حفاظت تا قیامت کا ذمہ لیتے ہوئے خود خالق کا کتات نے فرمایا:''انیا لیه لیسے المفطون ''اس کے بعد مینظر میں آئم کرنا کہ دین کی تجدید کے لئے انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب مجدد آتے رہیں گے۔

مرزاغلام احمدقادياني اوردعو كامحدث ونبي

شیعہ حضرات نے حضرت علی اوران کی اولا دہیں سے گیارہ کوامام معصوم اور محدث قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتہ کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ شیعہ حضرات کی کتاب حدیث الکافی جس کا ترجمہ الشافی کے نام پرطبع ہو چکا ہے۔ اس میں ذیل کی روایت ہے۔
'' زرارہ سے مردی ہے کہ میں نے امام محمہ باقر علیہ السلام سے آیے 'کسان رسو آلا نبیت نام محمہ باقر علیہ السلام سے آیے 'کسان رسو آلا نبیت اور سول میں کیا فرق ہے۔ فرایا نبی وہ ہے جوفر شتہ کو خواب میں دیکت ہور شاہر صالت بیداری میں نبیس و یکھتا اور

رسول وہ ہے جوآ واز بھی سنتا ہے۔خواب میں بھی و یکتا اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھاا مام کی منزلت کیا ہے۔فرمایا وہ فرشتہ کی آ واز سنتا ہے۔ گرد یکتانہیں۔پھریی آیت پڑھی وسا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ولا محدث!'' (الثانى جلداة ل ۲۰۳۳)

اور مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اپنے دعویٰ محدثیت میں اس آیت کو پیش کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی بنیادیمی روایات اہل تشج ہیں۔ جن سے اس نے رہنمائی حاصل کی ہے۔

قرآن تحکیم کی مندرجہ بالا آیت سور ہ انج کی ۵۴ ویں آیت ہے۔ جودرج ذیل ہے۔
"وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنیٰ (الدے: ٥٠) " (اور جم نے بہلے (اے حم ) کوئی رسول بیس بھیجا اور نہ نبی گرجب اس (کی قوم) نے آرزوکی۔ پہلے قرآن کریم میں فذکورہ بالا الفاظ ہیں۔ لیکن محدث کے الفاظ نہیں۔ گر اصول کافی

(عربی) میں اس روایت کے نیچے حاشیہ میں لکھاہے۔

 اس آیت کے متعلق شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حدیث الکافی میں روایت ہے کہ:

د حکیم بن عتیبہ سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن انحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے کہایا ابن رسول الشفائلة بجھاس آیت سے آگاہ بجھے فرمایا خدا کی قتم وہ اللہ تعالی کا بیہ قول ہے 'وما ارسلنا قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث و کان علی بن ابی طالب محدث اسم نے تم سے پہلے نہ کی رسول کو بھیجا اور نہ نی اور محدث کو اور علی بن ابی طالب محدث تے '' مے نے تم سے پہلے نہ کی رسول کو بھیجا اور نہ نی اور محدث کو اور علی بن ابی طالب محدث تے ''

امام اورمحدث

اور پھرامام اور محدث کے متعلق شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حدیث الکانی میں ہے:
''محدث وہ ہے جو ملائکہ ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ان کا کلام سنتا ہے۔لیکن اسے ویکھانہیں اور نہ
خواب میں نظر آتا ہے۔''
مزید روایت ہے:''حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں اور میرے صلب سے گیارہ امام
محدث ہیں۔''
(الثانی جامی ۱۸۱)

الهام اورسلسله وحي الهي منقطع نهيس موا

اورشیعه حفرات کاعقیدہ ہے کہ خاتم الانبیا مالیا ہے پروی اللی کا سلسله منقطع نہیں ہوا۔
بلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے۔ کیونکہ ان کا امام غائب ایساروپیش ہوا ہے کہ وہ قیامت کے
قریب آئے گا اور جب تک امام غائب نہیں آئے گا۔ سلسلہ وی اللی منقطع نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو
احکام من اللہ ہیں۔ وہ بغیرامام کے وسیلہ کے حاصل نہیں ہوتے۔ ان کی معتبر کتاب حدیث الکافی
میں روایت ہے کہ امام جعفرصا وق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس (امام) کاعلم اس وسیلہ ہے ۔ سب جو
تاکہ وی اللہ ہیں وہ نہیں
تاسان تک کھینچا ہوا ہے۔ تاکہ وی اللی کا سلسلہ منقطع نہ ہوا اور جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں
حاصل ہوتے۔ گر بوسیلہ امام۔
(الثانی ترجہ اصول کانی جاس ۲۳۵،۲۳۵)

ا اہل تشیع نے وی نبوت کی جگہ وی امات کا عقیدہ اختر اع کیا۔ مؤلف! ع قرآن عیم سے بڑھ کراورکون سے احکام من اللہ تازل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ احکام اللی کی پیسب سے آخری لاریب کتاب ہے جو بعداز خاتم انہیں علی استمسلمہ کی پیشوا، ہادی، سکے اورامام ہے اورجس کی حفاظت کا ذمہ خوداس کتاب میین کے تازل کرنے والے خالق نے تاقیامت اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہم صلح بھی ای قرآن سکیم لینی امام آخر الزمان کے وسلے سے بی احکام اللی حاصل کرتا ہے اور تاقیامت امت مسلمہ کرتی رہے گی۔ (مؤلف) الہام کے متعلق بھی روایات ہیں۔ جن مین سے دو درج ذیل ہیں۔ "راوی کہتا ہے میں نے امام رضاعلیہ السلام سے کہا جھے بتا ہے کہا م کوکب پند چلتا ہے کہ دوہ امام ہے۔ جب اس کو پینچر ہوتی ہے کہا م مابق مرگیا گیا موت کے دقت ہی معلوم ہوجا تا ہے۔ فرمایا موت کے دقت ہی معلوم ہوجا تا ہے۔ فرمایا اللہ اس کو الہام کرتا ہے۔ " (الشافی ترجمہ اصول کافی جامی اللہ اس کو الہام کرتا ہے۔ " (الشافی ترجمہ اصول کافی جامی اللہ میں مصیبت کیے کوتاہ ہوجاتی فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیا تم جانے ہوکہ لمی مصیبت کیے کوتاہ ہوجاتی ہے۔ فرمایا جب خداکی طرف سے کی کودعا کا الہام ہوتا ہے تو سمجھ لوکہ وہ بلاکوتاہ ہوگئی۔

(الثاني ترجمهاصول كاني جلدووم ص ٢٤٠)

ایک اورروایت ہے: ''راوی کہتاہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے سنا کہ آئم میلیم السلام جیسے ہیں۔ گروہ نی نہیں ہیں .....ان کے علاوہ جتنی فضیلتیں اور خصوصیتیں آئم تحضرت اللہ کو دی گئی ہیں ان سب میں آئم تعلیم السلام رسول اللہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔''

مرزاغلام احمرقادیانی کے دعویٰ کے ماخذ

جیسا کہ آپ روایات تشیع ملاحظہ فر ماچکے۔ ختم نبوت کی مہر تو ڑنے کے لئے اس کے مقابل امامت ومحد هیت کا دروازہ کھولا گیا اور سلسلہ وحی کو جاری رکھنے کے لئے کشف والہام کے دروازے کھولے گئے۔ جن سے دعویٰ نبوت کے روشن امکان پیدا ہو گئے۔ چنا نچہ مرز اغلام احمد

لے قرآن تکیم وہ امام ہے جسے کوئی موت نہیں ، کوئی فٹانہیں قیامت کے بعد بھی اس کے احکام کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ (مؤلف)

کے بھی دجہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے آئمہ کو''رضی اللہ'' کی بجائے علیہ السلام کہتے ہیں اور انہیں کی تقلید میں مرز افلام احمد اور انہیں کی تقلید میں مرز افلام احمد قادیا تی کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیونکہ مرز افلام احمد قادیا تی بھی یہی کہتا ہے کہ: ''اس واسطہ کو تلوظ ارکھ کر اور اس (محمد مصطفی اللہ کی کہتا ہے کہ اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔'' (ایک ظلطی کا از الدص کے مزائن ج ۱۸ مرک مالا نکہ حضو میں تھا ہے۔ گر مسلمان انہیں ''رضی اللہ کا کہتے ہیں۔ کیونکہ علیہ السلام صرف انہیاء کے لئے مخصوص ہے۔ (مؤلف)

سے اہل تشیع نے قر آن جیسے امام آخرالز مان اور ناطق کتاب اللہ کوقر آن صلاحت اور اپنے آئم کہ کوقر آن ناطق کاعقیدہ اختر اع کیا۔ (مؤلف) اور پھرمحدث سے نبی کا دعویٰ کیا تھا اور لکھا: ''اگر خداتھالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نبیں رکھتا آئو پھر بتلاؤ کس نام سے لکا داجائے۔ اگر کہواس کا نام محدث رکھنا جا ہے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔''

(ایک غلطی کاازاله ۲۰۹ مززائن ج ۱۸ ص ۲۰۹)

اور مرزاغلام احمد قادیانی اور ان جیسے معیان نے جو مجدو، محدث، ابدال ، اقطاب، غوث، نتیب، نجیب، اوتار ، ظلی نبی اور بروزی نبی وغیره اصطلاحیں استعال کی ہیں۔ ان کا قرآن عکیم میں کہیں وجود نہیں۔ بلکہ عجمیوں یعنی اہل فارس نے وضع کی ہیں۔ مرزائیوں کا ہفت روزه اخبار یوں نقاب کشائی کرتا ہے۔

''ان اصطلاحات کا قرآن مجیداوراحادیث میں تو کوئی ذکر نہیں اور آنخضرت میں تو کوئی ذکر نہیں اور آنخضرت میں آتا۔ کے پانچ چیر سوسال بعد تک ہمیں ان کا وجود نظر نہیں آتا۔لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گروانی کرتے ہیں تو پیتہ چلتا ہے۔ بیاصطلاحات صوفیاء کرام نے وضع کی تھیں۔''

(پيغام ملح بابت مور نداار جولائي ١٩٧٣ء)

اورجس طرح محدث کے متعلق شیعہ حضرات نے سور ۃ النج کی ۵۲ وی آیت میں 'ولا نبی '' کے بعد' ولا محدث '' (اشانی جاس ۲۰۳) پڑھا کر ثابت کیا کہ محد ثین کا سلسلہ جاری ہے اوران میں حضوط کی گئے کی تمام صفات ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مکافحہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ای طرح مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی جب محدث کا دعویٰ کیا تو ای سور ہ الحج کی ۵۲ ویں آیت کو ہی اسپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے ہوئے لکھا۔

'' آنخضرت ملک بیلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے اورمحدث بفتح وال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات المہیہ ہوتے

ل اس سے بیر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی خود ہی اپنانا م مجدد، محدث اور نبی رکھتے تھے۔اللّٰد تعالیٰ نے بھی ان کوان ناموں سے نہیں پکارا۔ (مؤلف)

مِن قرات مِن آیا ہے: ' وسا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى'' (راین احمدہ الا الامدین میں ۱۵۵،۲۵۳ میں ۱۵۵،۲۵۳ میں ۱۵۵،۲۵۳ میں ۱۵۵،۲۵۳ میں ۱۵۵،۲۵۳ میں اور این احمد میں الامدین میں ۱۵۵،۲۵۳ میں الامدین الامدین میں ال

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ امامت، محد ثبیت،
رسالت اور نبوت کے متعلق جس قدرتشریحات کی ہیں ان کا ماخذ شیعہ حضرات کی کتب وتشریحات
ہیں ۔ گرانہوں نے اپنی کتب ہیں ان کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ معلوم
ہوکہ ان مناصب کی جوتشر کے اور معارف مرزاغلام احمد قادیانی بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہیں جو بذر لید وجی ان پر نازل ہوئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ دعویٰ کے
شبوت ہیں سنت والجماعت کی احادثے ہیں کیس اور ان کی تشریح وغیرہ شیعہ روایات کی تقلید وردشیٰ
ہیں کی اور ان ہر دوجموع احادیث کے عادم سلمانوں کو گراہ کیا۔
محدث، امام، نبی اور رسول کے دعویٰ کے اور مسلمانوں کو گراہ کیا۔

ديگرموضوع احاديث مرزاغلام احمدقادياني كادعوى

اورالهام كهوه ابل فارس بين

مرزاغلام احمد قادیانی مغل تصادرتعلق برلاس قوم سے تھا۔ جس کے متعلق انہوں نے پہلے لکھا کہ:'' ہماری قوم برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ بیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک (ہندوستان) میں سمر قندے آئے نئے۔''

(كتاب البرييعاشيم ٢٨٨، خزائن ج١٦٣ ١٢١)

اوراس وقت سرقدردی ترکتان میں تھا۔لیکن جب مرزاغلام احمد قادیائی کومعلوم ہوا کی بعض احادیث میں ہوا کے جس احادیث میں ہے کہ مہدی موعوداہل فارس میں ہے آئے گاتو فوراً ایک الہام وضع کیااور کھا کہ:''یاور ہے کہ اس خاکسارکا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے۔کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں بینیس و یکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں بعض کا غذات میں بیدد یکھا گیا ہے کہ ہماری بعض دادیا لی شریف اور شہورسادات میں سے تھیں۔اب خدا کے کلام سے معلوم

لے جس طرح اہل فارس نے اپنارشتہ رسول مقبول مقبول مقبقہ سے قریب تر کرنے کے لئے حضرت حسین کی اولاد کوساسانی الاصل قرار دیا۔ کیونکہ بعض مورخین نے کھھاہے (بقیرعاشیہ انگلے صغہ پر)

ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فاری خاندان ہے۔ سواس پرہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہے۔ کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں۔'' (اربعین نبر اس کا حاشیہ بڑزائن جے اس ۲۵ میں

اورابل فارس ہونے کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ:''میرے پاس فاری ہونے کے لئے بجز الہام اللہ کی کے اور کچھ شوت نہیں۔'' (تحد کوڑوییں ۱۹ مرزائنج ماس ۱۱۱)

لیکن نی کا دعوی کرنے اورسلسلدوی و نبوت کوجاری کرنے ، تج بیت اللہ کو ترک کرنے اور جہاد کو منسوخ کے قامہ اور جہاد کو منسوخ کرنے والے کو اہل فارس ہی سے ہونا چاہے تھا۔ کیونکہ حضوظ کے نامہ مبارک کو اگر کسی نے پھاڑا تو اہل فارس نے ، حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثان غی کوشہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثان غی کوشہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثان علی کو شہید کیا تو اہل فارس نے ، اور کیا کچھ نہ کیا اہل فارس نے ۔ اس لئے کذاب نی کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کا ''اہل فارس' ہونا ضروری امر تھا۔ ان سے قبل اہل فارس میں سے بہاء اللہ نے بھی حج بیت اللہ کو ترک کیا اور جہاد فی سمیل اللہ کو حرام قرار دیا۔ اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا اور قرآن جیسی لاریب کتاب کا حکام کومنسوخ کرنے کے لئے اپنی ''کتاب اقدس'' کو پیش کیا تھا۔

بقول اہل فارس حضرت علیؓ اورسلمانؓ فارسی دونو ں محدث تھے مرات میں میں میں اور اسلمانؓ فارسی دونو ں محدث تھے

شيعة حضرات كى معتركاب حيات القلوب ميل ملابا قرمجلى تحرير فرمات بين: "شخ

(بقیہ حاشی گذشتہ صفی) کہ ان کی بیوی شہر بانو جو حضرت علی بن الحسین کی والدہ تھیں۔ جن سے باقی آئے کہا کا سلسلہ چلا وہ شاہ فارس پر دجر دکی بیٹی تھی۔ حالانکہ فاندان کا حسب نسب والدے چلا ہے والدہ سے نہیں۔ '' ہم تکہ خودراازنسل شہر بانو دختر پر دجر درساندہ واغلب پادشا ہاں رابد ہوئی انتساب بخاندان ساسانی راداشتہ است۔''اوراہے اماموں کے نسب کو بیز دجر دکی بیٹی شہر بانو کی نسل سے شارکیا اور بہت سے باد شاہوں کو انتساب کے دعویٰ میں ساسانی خاندان سمجھا۔

ل اورآ کے بھی ان روایات میں میہ ہوتا کہ چودھویں صدی میں جومجد داور محدث آئے گا۔ اس کا تعلق اہل بیونان سے ہوگا۔ تو مرزا قادیانی کوفوراً بیالہام ہوتا کہ ان کے آباؤاجداد خواہ برلاس مغل ہیں۔ لیکن وہ بینان سے آئے شے اوروہ بینانی ہیں۔ اس لئے مجدد ہیں۔ (مؤلف)

کشی نے بسند معتبر حضرت امام محمد با قربے روایت کی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب محدث تھے۔ اور سلمان (فاری) بھی محدث تھے۔ یعنی ان دونوں بزرگوں سے فرشتے با تیں کرتے تھے۔ ''

(حيات القلوب مترجم اردوباب نضائل سلمان فارى ص٥٠٥)

اورسلمان فاری کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ: ''رسول التعلق نے فرمایا سلمان فاری) ، (فاری) ہم اہل بیت میں سے ہیں۔'' (طبقات کیر جزوسالع باب سلمان فاری)

اور انہیں سلمان فاری کے متعلق شیعہ مصنف ملایا قرمجلس اپنی دوسری کتاب بحار الانوار میں رقمطراز ہے کہ: '' حصرت محمد باقر کے پاس جب سلمان فاری کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ سلمان فاری نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہووہ ایک مرد ہے ہم اہل ہیت ہے۔''

#### سورة محمرا ورموضوع روايت

ان روایات کے باعث اہل فارس نے سب سے پہلے سلمان فاری کے ذریعے اپنے آپ کورسول مقبول م

بڑھا کرخاتم النمین کالی کے بعد محد ثین کی بعثت کا درواز ہ کھولا۔ اسی طرح سورہ محمد کی مندرجہ ذیل ۳۸ ویں آیت کی تاویل میں ایک صدیث سلمان فارس کے لئے وضع کی کدان میں سے کوئی آئے گا۔ جودین قائم کرےگا۔

''ان تقولوا مشالکم (محمدٌ: ٣٨) ''هواوراً گرم الایکونوا امشالکم (محمدٌ: ٣٨) ''هواوراً گرم گرجاوَ تووه تهارے سواکی اورقوم کوبدل کرلے آئے گا۔ پھروہ تہاری مثل ندہوں گے۔ پھ

روح المعانی میں ہے کہ: ' جب بیآ ہت نا زل ہوئی تو صحابہ نے پوچھایارسول اللہ بیکون لوگ ہیں۔ جن کے لانے کا پہاں ذکر ہے تو آپ نے سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیاور اس کی قوم اور پھر فرمایا کہ اگر ایمان ٹریا پر ہوتو فارس کے پچھلوگ اسے والیس لا کمیں گے۔''

حالانکہ سورہ محمر کا زمانہ نزول اھ ہے اور سلمان فاری بعض کے نزدیک سے اور بعض کے نزدیک سے اور بعض کے نزدیک سے البذا کے نزدیک ۵ ھیں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ نزول کے وقت مسلمان ہی نہ ہوئے تھے۔ لہذا روایت موضوع ہے۔

اہل فارس کےعزائم

سوره جمعه اورا بو ہر رہ سے متعلق موضوع روایت

جومرز اغلام احمدقادیانی کے دعویٰ کی بنیادہے

جس طرح سورہ محدی آیت ۲۸ ویں کے تحت بعداز خاتم النہیں میالی سلسلہ نبوت جاری کرنے کے لئے اس مثاب آیت کی تغییر میں اہل فارس نے حضرت سلمان فاری اور اہل فارس کو تمام صحابہ اور اہل ایمان پر فضیلت دی ہے۔ حالانکہ آخرین میں تاقیامت کل نسل انسانی کے وہ مثقی افراد شامل ہیں جو اسلام کا بول بالا کرنے کے لئے تن من دھن کی قربانی ہے گریز نہ کریں گے ۔ فواہ وہ مسلمان عرب ہول یا تجم ۔ ایشیا کے ہوں یا بورپ وامریکہ کے ۔ مگر بقول اللہ تارک و تعالیٰ منشابہ آیات کی تاویل فقتہ پیدا کرنے کے لئے کرناان منافقین کی صفت ہے۔

الله تعالى فرما تا م: "واخريس منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعه: ٢) " (اوران من ساورول كويمي جوابمي ان كويس عاوروه عالب كريس الله والا من الله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله والله عنه والله عنه والله والل

اس آیت کے نزول کے متعلق حضرت ابو ہر پر اسے ایک روایت بخاری میں ان الفاظ میں درج ہے جو قابل غور ہے۔

"عن ابى هريرة قال كنا جلوساً عند النبى عَلَيْ فانزلت عليه سورة الجمعة واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلثاً وفينا سلمان الفارسى وضع رسول الله عَبَيْتُ يده على سلمان ثم قال لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال اورجل من هؤلا (بخارى باره: ٢٠ تفسير سوره جمعه) " وحفرت الاجرية عروايت بهم نمي المنافي المنافي المنافي عند الثريا لناله رجال اورجل من هؤلا كياس بيرة على المنافي المنافي عند الثريا المنافي عند المنافي المنا

بخاری کی اس مدید بین ابو ہریے کی زبان سے 'فیانے زلت' سے بیٹا ہت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سورہ جعد کی تیسری آ یت کے نزول کے وقت ابو ہریہ اور سلمان فاری حضوطان کی حصوت بین دیگر صحابہ کے ساتھ موجود تنے اور پھر قلت سے ان کی زبان سے بیمراد ہے کہ بیکون لوگ ہول گے اور پھر سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کررسول مقبول مالی نازی ہے کہ بیکون لوگ ہول کے اور پھر سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسول مقبول مالی نازی زبان مبارک سے ذیل کے الفاظ ہوئے ہیں۔ تاکہ بیٹا بت کیا جائے کہ نبی آ خرالز مال مالی نازی میٹر مایا کہ اور واز ہ کھلا ہے اور جوکوئی بھی آ نے گا وہ اہل میڈر مایا کہ اس میں سے ہوگا۔

''لوکان الایمان عند الثریالفاله رجال اورجل من هؤلاه ''اورجیهاکه آپ پڑھ چکے امامت ونبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی جن کا تعلق مغلول کی برلاس قوم سے تھا۔ جوروی ترکتان سے وارد ہندوستان ہوئے۔ وہ اپنے وضع کروہ الہام ووی کے دروازہ سے اہل فارس میں داخل ہوگئے۔

مرزا قادیانی کو بیبخو بی علم تفاکه ندکوره بالا حدیث جس کی بنیاد پر دعویٰ کرر ہاہے۔وہ فٹنجیس آتی ہے۔اس لئے خواب اورومی کا سہارالیا اور کہا: ''اس کی تقیدیق آئحضرت اللہ نے بھی کی اورخواب میں مجھے فرمایا۔'سلمان منا اهل البیت علی مشرب الحسن''میرانام سلمان رکھا گیا۔یعنی دوسلم اورسلم عربی میں سلم کو کہتے ہیں۔ یعنی مقدرہ کردوسلم میرے ہاتھ پر ہوں گی .....معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جوسلمان آیا ہے اس سے بھی میں مراد ہوں۔''

(ایک فلطی کا زاله حاشیم ۸ فزائن ج ۱۸ م ۱۲۲)

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوخواب اور وجی وغیرہ وضع کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوچکا تھا کہ ان دولوں کے ذریعے وہ بھولے بھالے مسلمان کواسپنے دام فریب میں پھنسا سکتے ہیں۔

سورہ جعد کا زمانہ زول بھی سورہ محمد کی طرح ابتدائی مدنی دور ہے اور دیگر مفسرین قرآن کی طرح محمد کا زمانہ زول بھی اس کا زمانہ زول ، جمائل شریف کے صالف پراھہ تی تخریر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ایمان کھ ہے۔ آپ فتح خیبر کے بعد شرف بداسلام ہوئے اوران کو حضور خاتم المجمین مسالیہ کی صحبت میں بیٹے کا شرف تقریباً تین سال ہے۔ اس لئے فاہت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو کے حلی مشرف بداسلام ہوئے تقریباً خواب کے وقت حضو مطابقہ کی صحبت میں بیٹے ہوئے تھے اور نہ ہی سورہ جعد کے زول کے وقت انہیں حضو مطابقہ کی صحبت میں بیٹے ہوئے تھا۔ یہی نہیں بلکہ سلمان فاری جن کے متعلق ان دونوں سورتوں کی قشابہ آبات کی تاویل میں احاد یہ ہیں۔ انہیں بھی اھی حضو مطابقہ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف نصیب اس احمال احدوں سورتوں سورتوں کی قشابہ آبات کی تاویل میں ہر دوسورتوں سورۃ محمد اور سورہ جعد کے زول کے وقت چونکہ دونوں صحابی ابو ہریرہ اورسلمان فاری ، مشرف بداسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے نہ کورہ بالاروح المعانی اور بخاری کی دونوں روایات قابل غور ہیں۔ اس لئے ان کی بنیاد پر جو بھی دعوی ہوگا۔ باطل ہوگا۔ پس فاہت ہوا کہ مرزاغل ماحمد قادیا کی کا حوی باطل تھا۔

مادُهُ فاروقيٌّ ، كَفر كي سيرت صديقيٌّ اورقر آن عليٌّ

چونکہ مرز اغلام احمد قادیانی عربی، فاری کے صرف ونحواور منطق کی معلومات ہے۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جس طرح عربی، اردو، انگریز ی، فاری سنسکرت اورعبرانی وحی کے الفاظ کو ملاکرا پی وحی کی عبارت تیار کی۔ای طرح انہوں نے لکھا کہ ان میں مادہ فاروقیؓ ہے۔سیرے صدیقیؓ کے ذریعے وہ نبوت کے قصر میں داخل ہوئے ہیں اور انہیں تغییر قرآن علیؓ نے دی ہے۔ تا کہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات سب ان کے دعویٰ کو قبول کر لیں گربیہ الہام اور وجی انہیں کبھی نہیں ہوا کہ ان میں مادہ عثانیٰ بھی ہے۔اس لئے کہ وہ غنی تھے۔ مرخود مرزاغلام احمد قادیانی روپیه بیسرخرچ کرنے میں بخیل واقع ہوئے تھے اور بیدوجی بھی انہیں بھی نہیں ہوئی کہان میں سیدنا خالد بن ولید کا مارہ شجاعت و جہاد بھی ہے۔اس لئے مرز اغلام احمد قادياني منكرجهاد تقي

مادهٔ فاروقی

ا يناا كم الهام لكصة بين: "انت محدث الله فيك مادة فاروقية "العِن تومحدث ہے تچھ میں مادہ فارو تی ہے۔ (براین احمد بدهد چهارم ۵۵۹ فزائن جام ۲۹۲) حالانكها حاديث مين متعدد جكرآيا بي كرحضو علي في نيسية عمر فاروق كومحدث فرمايا-كيكن حضرت فاروق اعظم في الميام متعلق بيدوي نبيس كيا كهوه محدث بين اورالله تعالى ان سے باتیں کرتا ہے۔غیب کی بیٹار خبریں دیتا ہے۔لہذا وہ نبی ہیں۔لیکن مرزاغلام احمد قادیانی

صرف مادهٔ فاروق کی وجہ سے محدد، محدث، نبی، رسول اور امام ہونے کے مدعی ہیں۔ جو محض افتراء وكذب ہے۔

سيرت صديقي کي کھڙ کي

مرز اغلام احمد قادیانی نے جس طرح اہل سنت والجماعت اور شیعہ روایات کے سنگم ے امام، مجدد، محدث، رسول اور نبی کے دعویٰ کئے ۔ اس طرح وہ قصر نبوت میں ' صدیقی کھڑ کی'' کے ذریعے داخل ہوئے اور دعویٰ کیا کر آن انہیں حضرت علیؓ نے دیا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا کہ: ''آنخضر تعلیق کے بعد بیش کوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کردیے معے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی مندویا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسی مسلمان نبی کے لفظ کواپن نسبت ثابت کرسکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بندگ گئیں مگرایک کھڑ کی سیرت صدیقی کی تھلی ہے۔ یعنی فنانی الرسول کی پس جو مخف اس کھڑ کی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے۔اس کوظلی طور پروہی نبوت کی جادر پہنائی جاتی ہے۔"

(ایک فلطی کاازاله ص۳ بخزائن ۱۸ ص ۲۰۷)

مرز اغلام احمد قادیانی اس صدیقی سیرت کے در دازے سے کیوں داخل ہور ہے ہیں۔ اس لئے کہ بخاری اور مسلم میں اس کے متعلق درج ذیل حدیث ہے۔ " بخاری اور مسلم میں ابوسعیڈ سے روایت ہے کہ حضرت کے فرمایا کہ سب آ دمیوں میں سے جھے پر بڑا احسان کرنے والا ساتھ دینے والا اور اپنے مال کے خرچ کرنے میں ابو بکڑ (صدیق) ہے اور اگر میں اپنے رب کے سوائے کسی اور کو جانی دوست تھہرا تا تو ابو بکڑ (صدیق) ہی کو جانی دوست کرتا لیکن اسلام کی براوری اور مجبت اس کے درمیان ہے۔مجد کی طرف سے سب کے دروازے بند کردیئے جاویں۔ مگر ابو بکڑ (صدیق) کا وروازہ کھلا رہے۔"

(مشارق الانوارص ۴۵۰، بخاری ترجمه اردویاره ۱۲)

حضور الله نے اس ارشاد کی تھیل میں اپنی وفات حسرت آیات کے قریب سب اصحاب کے دروازے جو سجد نبوی کی طرف کھلتے تھے۔

''اس حدیث ہے ابی بکر صدیق کی سب اصحاب پر نصیلت ثابت ہوئی اوراس میں صاف اشارہ کیاان کی خلافت کا۔''

اورسرف حضرت ابو بمرصد این بی حضور نبی آخرالز مان میلی کے خلیفہ بیں اور حضرت علی معظم حضرت ابو بمرصد این کے خلیفہ بیں اور حضرت علی معظم حضرت علی کے خلیفہ بیں ۔ اس لئے جب حضرت ابو بمرصد این کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے کہا: 'الیوم انقطعت خلافة النبوة ' ﴿ آخ خلافت نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ ﴾

(سرة العديق ص١٦٠ ، خلفائ راشدين ص٥٥٥ ، اوليات صديقي ص١٢)

کین حضرت علی کے اس کہنے کے بعد بھی کہ: ''آج خلافت نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔'' مرزاغلام احمد قادیانی اپنے آپ کو حضور خاتم الانبیاء کا خلیفہ بچھتے ہیں اور جس سیرت صدیقی کے درواز سے قصر نبوت میں گھسناچا ہتے ہیں۔اس صدیق اکبڑنے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وی کا سلسلم مقطع ہو چکا ہے۔انہوں نے خود کہم ومحدث وامام و نبی ورسول ہونے کا دعو کا نہیں کیا۔ مگر مرزاغلام احمد قادیانی جوصدیق اکبڑی وساطت سے سیرت صدیقی کی کھڑ کی میں داخل ہوتا جا ہتا ہے۔ کہم ،محدث،امام، نبی اوررسول ہونے کا دعو کی کرتا ہے۔

ایں خیال است ومحال است وجنوں

جب حضور خاتم الانبيا و قائد كا وفات كا بعد خليفة الرسول حضرت الوبكر صديق كو پيغام آئ كه كدوكوں سے "ز كوة" وصول نه كى جائے اور يه مطالبداس وقت كيا كيا۔ جب كه مسلمانوں كا بہترين فشكر سيد تا اسامة كى سركردگى ميں روميوں كى سركوني كے لئے جاچكا تقااور مديند

افواج اسلامیہ سے خالی ہو چکا تھا۔ ایسے نازک دور میں جلیل القدر صحابیجن میں سیدنا عمر فاروق می اسلامیہ سے خالی ہو چکا تھا۔ ایسے نازک دور میں جلیل القدر صحابی تھے۔ اور ہریر اللہ جسے دائے العقیدہ اور جبار بھی شامل تھے۔ جن کے متعلق حضوط کے تھے تو میری امت کہتے ہیں کہ نی مقطعے نے فرمایا تم سے انگلی امتوں میں سے پچھلوگ محدث ہوئے تھے تو میری امت کہتے ہیں کہ نی مقطعے نے فرمایا تم سے انگلی امتوں میں سے پچھلوگ محدث ہوئے تھے تو میری امتال میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عرابیں۔''

ان سب نے مل کر ضلیفتہ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کیا کہ متالیف قلوب اور نرم برتا و کیا جانا مناسب ہے۔اسے من کرنا ئب رسول آخر انوان کے فر مایا:
'' یہ کیا کہتم جا ہمیت میں تو برے جہار تھے۔مسلمان ہونے کے بعد ذکیل وخوار ہوگئے۔ وی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کھمل ہوگیا۔ کیا میری حیات میں اس کی قطع و برید کی جائے گی۔واللہ اگر لوگ ایک ری کا کلڑا بھی (فرض زکو قیس سے) دینے سے اٹکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔'

الله اکبرا بیہ ہے وہ سیرت صدیق اکبر کا دروازہ جنہوں نے فرمایا کہ وہی کا سلسلہ
منقطع ہو چکا۔ دین کمل ہوگیااوروہ زکو ۃ نہ اداکرنے والوں سے جہاد کریں گے۔لیکن اسلای
احکام میں کی قتم کی قطع و ہریزئیں ہونے دیں گے۔ گرم زاغلام احمد قاویا نی سیرت صدیق کے
دروازہ سے داغل ہوکر وہی اور نبوت کے سلسلہ کوجاری سجھتے ہیں۔ دین کو نامکمل سجھتے ہیں اور
جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب مسلمانوں کی حالت دگر گوں تھی اور ہندو
مشرک اور شکیٹ پرست انگریز انہیں نیست ونا بود کرنے پر تلے ہوئے تھے۔لیکن ابو بحرصد این ان لوگوں سے بھی جہاد کرنے کو تیار ہیں۔ جو دین اسلام کے صرف ایک فریضہ زکو ۃ کو ادا

چه نبت خاک را باعالم پاک

قرآ ن عليٌّ

اب مرزاغلام احمرقادیانی نے دوسراحربہ استعال کیا اور اپنا کشف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ:''پھرای وقت پانچ آ دی نہایت وجیبہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے لینی جناب پنجبر خدائلی وحضرت علی وصنین وفاطمہ زہر اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہر بان کی طرح اس عاجز کا سرائی زان پردکھ لیا۔ پھر بعداس کے ایک کتاب مجھ کودی گئی۔جس کی نسبت سے تتلایا گیا کہ یتفیر قرآن ہے۔جس کونلی نے تالیف کیا ہے اور اب علی وہ تغیر تھے کودیتا ہے۔''

(عاشیہ براہین احمدید جہارم ۴۰ من برائین احمدید جہارم ۴۰ من برائین احمدید جہارم ۴۰ من برائین احمدہ من اس مرت الله الله اور شیعہ حضرات کی کتاب حدیث الکافی ہیں حضرت علی کے اس قرآن کے متعلق سالم بن سلمہ سے رواییت ہے کہ: ''ایکے شخص نے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھا۔
میں کان لگا کرس رہا تھا۔ اس کی قرائت عام لوگوں کی قرائت کے خلاف تھی۔ حضرت نے فرما یا اس طرح نہ پڑھو۔ بلکہ جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ جب تک ظہور نی تم آئی آل محمد نہ بوجب ظہور (مہدی) ہوگا تو وہ قرآن کی کھے صورت میں تلاوت کے کریں گے اور اس قرآن کو نکالیں گے جو صرت علی جی حضرت علی جمع قرآن اور اس کی کتابت سے فارغ ہوئے تو جو صرت کے سامنے پیش کر نے فرمایا تھا۔ یہ ہے کتاب اللہ جس کو میں نے اس کو حودوں سے جمع کیا ہے۔ جس طرح حضرت رسول خدا پر نازل ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دولوحوں ترتیب سے جمع کیا ہے۔ جس طرح حضرت رسول خدا پر نازل ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دولوحوں

ا اورقائم آل محمہ کے متعلق الکانی میں ہے کہ: ''رادی کہتا ہے میں نے امام علی نتی علیہ السلام سے سنا کہ میرا جائشین میرے بعد حسن ہے۔ پس کیا حال ہوگا ۔ تمہارا میر ہے جائشین کے بعد آنے والے جائشین کے متعلق میں نے کہا یہ کیوں فرما یا۔ اس لئے کہتم اس کے وجود کو نہ و کیھو سے اور اس کا ذکر اس کے نام سے نہ کر سکو سے۔'' (الثانی ترجہ الکانی جا کتاب الحجت ص ۱۳۸۸) اور مزید لکھا: ''راوی کہتا ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ حضرت سے جب قائم آل محمد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ان کا جسم نہیں و یکھا جائے گا اور ان کا نام نہیں لیا جائے گا۔'' اور مزید روایت ہے کہ: ''راوی کہتا ہے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب الامرکوان کے نام سے نہ لکارے گا گر کا فر۔'' (الثانی ترجہ الکافی جلداق لی تنہ ہے کہ وجود نہیں ہوگا اور نام سے بھی نہیں پکارا جائے گا تو حضرت علی عالی کا مجبسم قرآن کون پیش کرے گا۔ مؤلف!

م المراح المراحة والجماعة كي طرح تمام شيعة حفزات بهي مهدى كي ظهورتك غلط قرآن بي يرد هية رجي مولف! قرآن بي يرد هية رجين مركف!

سے مراد خلیفة الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے نبی آخرالزمان کے مرتب شدہ قرآن جس کوامام کہا جاتا تھا۔ اس کی نقول کرا کر امت مسلمہ میں پھیلا یا اور جوآج بھی من وعن موجود ہے اور قیامت تک محفوظ اور موجود رہے گا۔ مؤلف! ے جمع کیا ہے۔انہوں نے کہا ہمارے پاس جامع قر آن موجود ہے۔ ہمیں آپ کے قر آن کی ضرورت نہیں۔حضرت نے فر مایا اس کے بعد اب تم بھی اس کونید کیھو گے۔''

(الثاني ترجمه اصول كافي جلدوه م باب فضل القرآن ص ١٣١،٦٣٠)

یہ تصر زاقادیانی کے عزائم اور دعوے کہ قصر نبوت میں داخل تو سرت صدیقی کی کھڑی سے ہورہ ہیں۔ مگران کے اس قرآن کو قبول نہیں کر ہے۔ جے خود ہادی برق ، امام آخرالز مان حضرت خاتم انہیں المسلط نے خود اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جمع اور مرتب فر مایا تھا اور جیسے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ 'ان علیہ نا جمعه و قدرانه (القیمة ۱۷۰)' ہمارے ذے اس کا جمعے کی مرتا اور جو تمام دیا میں اور جس کی نشروا شاعت خلیفت الرسول سید تا ابو کمر صدیت نے کی اور جو تمام دیا میں اس کی فلاح و بہود کے اور جو تمام و بیا میں آئ جس کی تعاقیت کا ذمہ خود خالق کون و مکان نے اپنے اوپر فرض لئے امام و بیشوا اور رببرر ہے گا۔ جس کی تعاقیت کا ذمہ خود خالق کون و مکان نے اپنے اوپر فرض لئے امام و بیشوا اور جے خلیفت الرسول سید تا ابو بکر صدیت اور اصحاب رسول مقبول نے قبول کرنے سے مشہرایا ہے۔ مگر قرآن بھی وہ لیا جو بقول شیعہ حضرات ، حضرت علیٰ نے نرونی طریقے سے مرتب فر مایا تھا اور جے خلیفت الرسول سید تا ابو بکر صدیت اور اصحاب رسول مقبول نے قبول کرنے سے فر مایا تھا اور جے خلیفت الرسول سید تا ابو بکر صدید تی اور اصحاب رسول مقبول نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہاں کی ضرورت نہیں' اور اس قرآن کے متعلق بقول شیعہ حضرات خود حضرت علیٰ نے آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں' اور اس قرآن کے متعلق بقول شیعہ حضرات خود حضرت علیٰ نے فر مایا تھا کہ: '' اب تم بھی اس کوند کی تھوگ ۔ ''

الل سنت والجماعت اور شیعه حضرات نے حضرت علی کا قرآن کہاں دیکھنا تھا۔ بلکہ بقول شیعه محدثین بدوہ قرآن تھا جے خود حضرت علی کے بعدان کے سی امام نے بھی نہیں دیکھا۔
بقول شیعه محدثین بدوہ قرآن تھا جے خود حضرت علی کے بعدان کے سی امام نے بھی نہیں دیکھا۔
کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ:''جب ظہور (مہدی) ہوگا تو وہ قرآن کی سیح صورت میں تلاوت کریں گے اور اس قرآن کو مرزاغلام کریں گے اور اس قرآن کو کرزاغلام احمد قادیا فی نے نکالا اور امت مسلمہ میں فریضہ جہاد کو حرام قرار دیا۔ جوان کو نہ مانے اسے کا فروکہ آب کہا، یہاں تک کہ مسلمان بچ کی نماز جنازہ تک کو پڑھنا جائزنہ سمجھا اور خود اسلام کے مقدس فریضہ بڑای بیات تاریخیا ہے۔ اس شیشہ پرست انگریز قوم کی پشت بناہی مقدس فریضہ کے اس شیشہ پرست انگریز قوم کی پشت بناہی

لے جب مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزاغلام احمد قادیانی پراعتراض کیا کہ وہ ج کے کیوں تارک ہیں تو اس کے جواب میں کہا۔''میرا پہلا کام خزریوں (لیعنی علائے اسلام) کافتل صلیب کی حکست ہے۔ابھی تو میں خزریوں کوئل کر رہا ہوں۔ بہت سے خزریر مریکے ہیں اور بہت سخت جان ابھی باقی ہیں۔ان سے فرصت اور فراغت ہولے'' (لمفوظات احمد یدھیہ پنج م ۲۶۲۰، مرتبہ منظورالی) کو حلال سمجھا۔ جو خزیر کو کھانا اُواب مجھت ہے۔ شراب پینا جائز مجھتی ہے۔ جواء کھیلنا فریضہ مجھتی ہے اور زنا کرنا جزوا بمان مجھتی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے الہام، وحی اور پیش گوئیاں

مرزاغلام احمد قادیانی باوجود یکه پنجابی تھے۔ مگران کوجس قدرالہام اور وقی ہوئے وہ عربی، عبرانی، فارس، اردو بشکرت اور انگریزی میں نازل ہوئے۔ حالا تکہ سنت اللہ ہے کہ امام، نی اور رسول جس قوم میں مبعوث ہوا۔ اس قوم کی زبان میں اس پرومی کا نزول ہوا۔

الله تعالی فرما تا ہے: "و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم السراهيم: ) " (اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگرا پی تو می زبان میں (اس پروی ہوئی

ہے) تا کہ انہیں کھول کربتا ہے۔

کین مرزاغلام احمر قادیانی ہی کا ئنات میں ایک الیا انوکھا نبی ہے جس پراس کی قومی زبان پنجا بی میں وتی کا نزول نہیں ہوا۔ بلکہ عربی، فارس، ہندی، عبرانی اوراگھریز می اور دیگر غیر ملکی زبانوں میں وجی کا نزول ہوا اور بعض دفعہ تو ایسی وجی کا نزول ہوا۔ جس کو بیمفتری نبی خود بھی نہیں سمجھ کا کے بلکہ ہندوؤں اور دیگر انگریزی دان حضرات سے بچھنے کامختاج ہوا۔ جواللہ تبارک و تعالیٰ پر صربی بہتان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیغام ووجی کے لئے ایسے نااہل فخص کا انتخاب کیا جوخود خالت حیقی کی وجی کو بچھنے ہے بھی قاصر تھا۔

بدالهامات (براین احمدیص ۱۳۸۳۴۸۸، فزائن جامی ۱۵۵۵۵۵) پر ورج بیں۔ جن سے صرف تین الهام بطور موضوقی بیں۔

- 1- I love you.
- 2- I am happy.
- 3- Life of pain.

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی انگریزی کی صرف ایک دوکت پڑھے تھے۔اس لئے اتنی ہی انگریز ی تعلیم کی استعداد کے مطابق الہام ودحی وضع کرسکے۔اگرزیادہ پڑھے ہوتے تو اعلیٰ قسم کے الہا مات ودحی وضع کرتے۔ ادراپ الہامات کے متعلق لکھا:''لبعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔جن سے جھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔جیسے انگریزی پائٹسکرت پاعبرانی۔''

(نزول المسيخ ص ٥٥، فزائن ج٨١ص ٢٣٥)

اورا پئی علمی استعداد کے متعلق اپنے ایک مرید کو کھھا کہ وہ بعض الہامات کو خور سیجھنے سے قاصر ہیں۔ ''چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی دغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ گرقابل اطمینان نہیں اور بعض منجا نب اللہ بطور میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ ان سب کی تحقیق و نقیح ضرور ہے۔ آپ جہاں تک ترجمہ الہام ہوا تھا اور بعض کلمات عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق و نقیح ضرور ہے۔ آپ جہاں تک ممکن ہوبہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے۔ اطلاع بخشیں۔''

( كتوبات احديدج اص ١٨)

ماشاء الله ایک مدی محد شیت ، امامت ، نبوت اور رسالت جے بیدوی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس پر وی نازل فرما تا ہے اور وہ تمام نسل آ دم کے لئے بشرونذ بر ہوکر مبعوث ہوا ہے۔ اس کی علمی استعداد سیہ کے دوہ خالق حقیق کے الہامات کی زبان اور مقصد ومطلب و معارف بھی سجھنے سے قاصر ہے۔ انہیں سجھنے کے لئے وہ ایک بت پرست ہندوعالم وفاضل کے پاس نہیں گیا۔ بلکہ ایک ہندولڑ کے کی خدمت میں حاضر ہوا اور باقی الہامات کے لئے اسپنے مرید خاص میرعباس علی شاہ کی خدمت میں مندرجہ بالا خط کے ذریعے استدعا کر رہا ہے کہ ان الہامات کی تحقیق و تنقیح و دریافت کر کے جلد بھوائے۔

مرزا قادیانی کے کذب دعویٰ کے متعلق اس سے بردی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کی فلاح و بہود کے لئے نہی آخرائر مان مان ہوسکتی ہے اسے مخص کو نبوت و محدث ورسالت وامامت کے منصب جلیلہ کے لئے منتخب فرمایا۔ جو خالق باری تعالیٰ کے کلام دوتی کے معانی ومطالب اور معارف بجھنے کے لئے خود بھی ان لوگوں کامختاج ہے۔ جن کی طرف دہ بشیرونڈ ریمنا کر مبعوث کیا گیا تھا اور جو یدوگوئی کرتا ہے کہ جس نے اسے نہ بہنچانا وہ کافرکی موت مرا لیکن وہ خود اپنے آپ کو کھی نہ پہنچان سکا کدوہ کیا ہے اور کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ کافرکی موت مرا لیکن وہ خودائی آپ کو کھی نہ پہنچان کی کومرز اغلام احمد قادیانی کے امتخاب کے دفت سے بھی معلوم نہ ہوسکا کہ مرز اغلام احمد قادیانی تو اس کی وجی کو سیجھنے کا بھی اہل نہ ہوگا اور وہ دوسروں کو کیا سیجھا جائے گا۔ جو خالق کا نتات پر سراسرافتر اءاور بہتان عظیم ہے۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ مرز اغلام احمد قادیانی چونکہ عربی زبان سے واقف تھا۔
اے صرف ونجو اور منطق کا شعور تھا۔ دنیا کو بیوتوف بنانے اور اپنی مغروضہ امامت ورسالت وکھ شیت و نبوت کا ڈھونگ رچائے کے لئے قرآن تھیم جوبھکل وی خاتم النہیں ہوائے پر نازل ہوا۔
اس کی بعض آیات کے کلاوں کومن وعن اور بعض مختلف آیات کے کلاوں کو ملا کراپئی وی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ حالانکہ بیدوی کے کلمات خاتم النہین کرتا تھا۔ اس لئے دوبارہ ان کا کسی پرنازل ہونے کا سوال ہی پیدائیش ہوتا۔ کیونکہ اللہ اپنی سنت کے خلاف کہی نہیں کرتا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی آخری کماب (حقیقت الوی) بھی عجیب چول چول کا مربہ ہے۔ اس کاص معتاص ۱۰۸ آیات قرآنی، اردو، انگریزی اور دیگر فیر کھی زبانوں میں الہابات ووی کی آمیزش کا ایسا خودسا ختہ مجموعہ ہے۔ جس سے ان کے عزائم اور ارادوں کی حقیقت منکشف ہوجاتی ہے اور دنیا دی منفعت چاہنے کے لئے بی کی ہوجاتی ہے۔ مثلاً دودھ میں پانی اس لئے ملایا جاتا ہے کہ دھوکا دے کر زیادہ بیسہ کمایا جائے۔ یااصلی گئی میں ڈالڈ او فیرہ ملائے کا مقصد بھی دھوکا وفریب دیا اور دنیاوی مال ودولت کمانا بی مقصود ہوتا ہے۔ مگر آخرت برباد ہوجاتی ہے۔ بطور نمونہ صرف ایک کلا الملاحظ فرما کمیں۔ جس میں قرآنی وی کے الفاظ انگریزی لفظ (Feeling) اور اردوکی عبارت کی آمیزش کرے عوام کودھوکا دیا گیا ہے کہ بیالفاظ ان (مرزاغلام احمد قادیانی) پر بطوروتی نازل ہوئے ہیں۔

"الم تعلم ان الله على كل شئ قدير ، يلقى الروح على من يشاء من عبار و على من يشاء من عبار و على من يشاء من عبار و كل بركة من محمد شارك من علم و تعلم "فدا كافيات اورفدا كام مراد الله و مع كل من احبك"

(حقيقت الوي م ٩٦،٩٥ فزائن ج ٢٢٩ (٩٩)

کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر تین الی زبانوں میں وقی نازل کی جوخوداس نبی کی تو می زبانیں نہیں کے جو پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ایک پسماندہ گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ جہاں سکھوں کی حکومت تھی اور جس ضلع اور گاؤں کی شعیشہ پنجانی زبان تھی۔

حالانکدخضور نی آ خرائر مان الله کی کنسل انسانی کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ پھر بھی اس پروی ان کی تو می زبان عربی میں بازل ہوئی۔ جوبشکل قرآن ہم میں موجود ہے۔ بعض منافقین نے بیکہا کہ حضور گوکوئی غیر عرب مجمی بیروی سکھا تا ہے تو اللہ تعالی نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں منکشف فرمایا: "ولیقد نعلم انھم یقولون انسا یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین (النحل:۱۰۲) " (اورہم جانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک انسان سکھا تا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف بیر سکھانے کی) نبست کرتے ہیں۔ اسے تو ایک انسان سکھا تا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف بیر (سکھانے کی) نبست کرتے ہیں۔ جبی اور بیض بح و بی زبان ہے۔ پھ

پس جابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے مختلف زباتوں میں دحی والہام وضع کر کے لوگوں کو گراہ کرنے کو گوں کو گراہ کرنے کا کہ اور آئندہ کے لئے کذاب، معیان نبوت کے کذب وافتر ا م کو پر کھنے کے لئے جو کسوٹی اللہ تعالیٰ نے قائم کی ۔ وہ فائم انہیں علیہ کے دیات طیبہ ہے۔ جس کو کسوٹی اور نمون مظہراتے ہوئے خالق کا نتات فرما تا ہے: ' لقد کسان لیکم فسی رسول الله اسوة حسنة (الاحذاب: ۲۱) ' ﴿ رسول الله الله کی حیات طیبہ تہمارے لئے نمونہ ہے۔ ﴾

حضور میں اگران پر دمی صرف انہائی کے پیٹیمر، رسول، اما م اور نبی ہیں۔ اگران پر دمی صرف اپنی قو می زبان ' دعر بی' میں نازل ہوئی توبیہ نامکن ہے کہ کسی پنجابی پر جس کا دعویٰ نبوت کا ہو۔ اس پر دمی عربی، فارسی، ار دو، عبر انی، شکرت اور انگریز می میں آتی ہے۔ بلکہ بیاس کے کذب کی نشانی ہے۔

مرزاغلام احمرقادياني اورتنتيخ جهاد

مرزاغلام احمد قادیانی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے موقعہ پرسولہ سترہ سال کے نو جوان سے سے۔ انگریزوں کی حکومت کے استحکام کے لئے ان کے والد مرزاغلام مرتضی جو انگریزوں کے خیرخواہ تھے۔ انہوں نے ان سٹیٹ پرستوں کو پچاس آ دمیوں اور گھوڑ وں سے مددی۔ جس کے متعلق خود مرزاغلام احمد قادیانی معترف ہے۔ لکھے ہیں کہ ان کے والد نے: ''مفسدہ ۱۸۵۷ء میں بیجا س گھوڑ ہے اپنی گرہ سے خرید کراور پچاس جوان جنگجو بہم پہنچا کرا پنی حیثیت سے زیادہ گورنمنٹ یک کا سے جوان جنگجو بہم پہنچا کرا پنی حیثیت سے زیادہ گورنمنٹ کا سامی کا انہاں کے داددی تھی۔''

اور پھر در تثين بيں يوں لکھا:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے

(تخفه گولژ دبیص ۲۶ بخزائن ج ۱۷ س ۷۷)

لوگوں کو سے بتاؤ کہ وقت می ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فتیج ہے

(تخذه کولژوریص۱۴ فزائن چ ۱۷ص۸۸)

اورمندرجہ بالاالفاظ اس داعی کے ہیں جو کہتا ہے کہ جھے جو مقام بھی حاصل ہوا ہے۔
نی آخرالز مان آلی کی کامل اتباع سے حاصل ہوا اور دہ حضور کاظل اور بروز ہے۔ مرحضوں آلی کی آخرالز مان آلی کی کامل اتباع سے حاصل ہوا اور دہ حضور کاظل اور بروز ہے۔ مرحضوں آلی کی جہاد کے متعلق فرماتے ہیں: ''ابو ہریرہ نی کا گئے ہے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ بھت تو بھی کسی سرید (چھوٹے لفکر) کے پیچے بھی نہ بیشر بہتا اور یقینا اس بات کو لیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی راہ میں مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر مارا جاؤں۔''
جاؤں۔ پھر مارا جاؤں۔''

پس معلوم ہوا۔مرزا قادیانی حضور خاتم انٹیٹین میلی کاظل اور بروزنہیں۔وگرنہ حضور

کے پندیدہ فعل کے خلاف عمل اور فتو کی ندویجا۔

انكريزول كأخود كاشته بودا

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انگریز مثلیث پرستوں کی حکومت کو ہندوستان میں منتکم کرنے کی غرض سے مرز اغلام احمد قادیانی نے مجدد، محدث اور نبی کے دعوؤں کا ڈھونگ رجایا۔ بلک اسلام اور خودسلطنت مغلیہ سے غداری کی۔جس کا انکشاف اور اعتراف وہ اپنی اس درخواست میں کرتے ہیں۔ جوانہوں نے ۲۲ رفر وری ۱۸۹۸ء کولیفٹینٹ گورز برطانیہ کے تام کھی:

درخواست میں کرتے ہیں۔ جوانہوں نے ۲۲ رفر وری ۱۸۹۸ء کولیفٹینٹ گورز برطانیہ کے تام کھی:

درخواست میں کرتے ہیں۔ جوصفور کی خدمت میں تع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ معایہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میر سے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفا داری سے سرکار انگریز ی کی خوشنودی کے لئے کی ہے۔ عنایت خاص کا مستی اور خقیق سے کام لے اور احتیاط اور خقیق سے کام لے اور احتیاط اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمس سے ساس کے کہ میا کہ ایک ہی جماعت ہے جو سرکار انگریز ی کی نمک پروردہ اور نیک نامی وکھیں۔ سے حاصل کر دہ مورد مراحم گورنمٹ ہے۔ "

ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہو گا تو سردار کریں گے جب تک بھی دہن میں ہےذبال سینے میں دل ہے کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے

(سيدامِن ميلاني)

مرزا قادیانی نے اللہ تبارک وتعالی اور حضوطا کے کئوشنودی کے لئے جہاد فی سمیل اللہ تو نہیں کیا۔ البت تثلیث برست اگریزی حکومت کی خوشنودی کے لئے جج ترک کیا اور جہاد منسوخ کرنے کے لئے ضرور تبلیغ واشاعت کی مؤلف!

ی اس سے بی حقیقت روزروثن کی طرح منکشف ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعووں کا مقصد کیا دعووں کا مقصد کیا تھا اور مرزا قادیانی کے دعووں کا مقصد کیا تھا بھٹ خاتم انجین کے بعد نبوت کو تا قیامت جاری مجھنا، وقی دالہام کو ہر خاص وعام کے لئے عام کرنا، جج ترک کر کے اسلام کی مرکزیت کو جاہ کرنا اور جہاد کو منسوخ قرار دے کر مجاہدین کے جذبہ شہاوت کو کہنا تا کہ تنگیث پرست انگریزوں کی حکومت متحکم ہوجائے۔ مؤلف!

س جوان کے خاندان نے اپنے مغل خاندان یعنی شہنشا بان مغلیہ سے غداری ان کا قتل اور گرفتاری وغیرہ کرا کر حاصل کی مؤلف!

مرزا قادیانی کے ایمان اور دعویٰ میں تناقض

الله تعالی قرآن عکیم می فرماتا ہے کہ میری تازل کردہ وی اور خاتم انبین الله کام میں تاقیق کے کام میں تاقش نہیں ہوسکتا۔ 'اف لا یتدبرون القرائن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیراً (النساه: ۸۲) ' ﴿ پُرکیا قرآن میں تدرِنیس کرتے اورا گریہ غیراللہ کی طرف سے ہوتا تواس میں بہت اختلاف یاتے۔ ﴾

کیکن مرز اغلام احمد قادیانی کی تمام کتب تناقض سے جری پڑی جیں اور ان کے کلام میں تناقض کو پیش کرنے جاتے بناقض کو پیش کرنے جاتے ہیں۔ نمونہ کے لئے چند تناقض پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوا گا کہ دئی جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی اپنی وضع کردہ ہے اور تناقض سے جر پورہے اور جن مدعیان کے کلام میں تناقض ہے۔ اس کے تعلق خود مرزا قادیانی کی کھتے ہیں:

الف ..... ''کی مجیار عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگرکوئی پاگل اور مجتون یا ایسامنافق ہوکہ خوشامہ لے طور ہاں میں ہاں ملادیتا ہے۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست پچن ۴۰ متناقض ہوجا تا ہے۔'' بیس کے کلام بے شک متناقض ہا تیں نکل نہیں سکتیں۔ بیس کے کلام بیس کا ایک دل سے دومتناقض ہا تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔'' (ست بچن ص ۱۳ ہزائن ج ۱۵ سام ۱۸۳۱) جسس سے کی سام ہزائن ج ۱۵ سام ۱۸۳۱)

(ضیر برابین احمد یصیبی می اا ابنزائن جام ۱۷۵)

مرزاغلام احمد قایانی کے کلام تو کیا؟ ایمان میں بھی تناقض تھا۔ کہیں حضور کے متعلق
کصتے ہیں: ''آپ کے فیض برکت سے جھے نبوت کا مقام طل۔'' اور پھریہ بھی لکھتے ہیں کہ: ''اب
قیصرہ بند، ملکہ وکوریہ تیرے بابرکت زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خواور طبیعت (جھے) دی گئی۔
اس لئے سے کہلایا۔'' ذیل میں مرزا قادیانی کے ایمان وکلام میں تناقض کے چند نمونے پیش ہیں۔
ملاحظ فرما کیں:

لے جیسے مرزا قادیانی نے حکومت برطانیہ کی خوشامہ میں اپنی تحریروں سے پیچاس الماریاں بھری تھیں۔مؤلف!

| الكار                                          | اقرار                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| قصرہ ہند برطانیے کے بابرکت زمانہ میں سے کی     | حضور کی برکت سے نبوت کامقام حاصل ہوا۔           |
| خواورطبيعت ملى _                               | ·                                               |
| "(قیصره مندملکه دکوریه)اس کئے تیرے عبد         | "فدا تعالی کی مصلحت اور حکمت نے                 |
| سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہدسلطنت ایسا        | آ تخضرت علی کے افاضہ روحانیہ کا کمال            |
| ,                                              | فابت كرنے كے لئے بيمرتبہ بخشا كه آپ كے          |
|                                                | فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک             |
| ے ایک نورنازل کیا۔ کیونک نورنورکوا پی طرف      | 77                                              |
| کھینچاالیابی ہوا کہ ایک کو تیرے باہر کت        | (حقیقت الوی ص ۱۵ ماشیه فزائن ج۲۲ ص ۱۵۴)         |
| زمانه میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوادر طبیعت دی  |                                                 |
| كُوْرِ الله الله في كملاياء"                   |                                                 |
| (ستاره قیمره ص ۲، ۷، فزائن ج ۱۵ ص ۱۱۷)         |                                                 |
| مرزا قادیانی کا دعولی محدث سے انکار۔           | مرزا قادیانی کامحدث ہونے کا دعویٰ۔              |
| "اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والانی     | "میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں             |
|                                                | نے اپنی کتابوں میں لکھاہے اور پچھ بیں کہا کہ    |
|                                                | میں محدث ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے ای طرح       |
|                                                | کلام کرتاہے جس طرح محدثین ہے۔'                  |
| . 46                                           | (حمامته البشر ي ۸۹ فردائن چ عص ۲۹۷)             |
| (أيك علطى كاازاله ص ۵ فرزائن ج ۱۸ ص ۲۰۹)       |                                                 |
| مرزا قادیانی کا دعویٰ که وه سیح موعود اور مهدی | مرزا قادیانی کادعوی مسیح موعودا در مهدی موعود   |
| موغورنېيں_                                     |                                                 |
|                                                | (۱) دهيں اپنيش سي موفود، مهدي موفود جھتا        |
| (برابين احمديد صديفجم ص١٨٥ بغز ائن ج١٢ص ٣٥١)   | مول_' (اربعین فمبر عص ۲۸ فردائن ج ۱۸ مرس سر ۲۷) |

| The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢) د ممكن اور بالكل ممكن ہے كه كسى زمانه ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٢) "٢ نے والأسيح موفود يمي عاجز ہے۔اس                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کوئی ایمائی بھی آ جائے جس پر صدیثوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برايمان ركهتا مول جيسا كهيس قرآن شريف بر                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ايمان رڪتا هول ـ''                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ازالهاوبام ۹۹، فزائن جسه ۱۹۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (برابین احدیدهد پنجم ۱۳۰۰ نزائن ج۲۱ س۲۹۹)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ودمکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور سے ابن مریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٣) " مجھاس فدا كائم ہے۔ جس نے مجھے                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بھی آوے اور بعض احادیث کی روے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنالعثیوں کا کام                                                                                                                                                                                                                                                |
| موغود بھی ہو۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب كداس نے سے موعود بنا كر مجھے بھیجاہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ازالداوهم ممه، فردائن چسم ۲۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ایک ملطی کاازالی ۲ برزائن ۱۸۳س ۲۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرزاقادیانی کا این تشریعی نبی ہونے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرزا قادیانی کااپنے تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ۔                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا تكار_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱) دمن عیستم رسول د نیاور ده ام کتاب، نه بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1) "فداوى ب جس نے اسے رسول يعنى                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میں رسول ہوں اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب لایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہوں۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٠٠ " الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مول_''<br>(ایک غلطی کاازاله ص که نزائن ج۸اص ۱۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مول ـ''<br>(ایک غلطی کاازاله ص ۷ بخزائن ج۸اص ۱۱۱)<br>اوررسول کی حقیقت و ماہیت بول بیان کی کہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۷ س۳۹ بزائن ج ۱۵ س۱۳۲)                                                                                                                                                                                                                            |
| مول ـ''<br>(ایک غلطی کاازالدس ۷ بنزائن ج ۱۸ اص ۲۱۱)<br>اور رسول کی حقیقت و ما ہیت یوں بیان کی کہ:<br>''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیام داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۳ س۳ ہزائن ج کاص ۳۲۱)<br>''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب                                                                                                                                                                                 |
| مول ـ''<br>(ایک غلطی کاازالدس ۷ بنزائن ج ۱۸ اص ۲۱۱)<br>اور رسول کی حقیقت و ما ہیت یوں بیان کی کہ:<br>''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیام داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۳ منزائن ج ۱۵ س ۴۳۹)<br>''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب<br>تضریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس                                                                                                                                        |
| ہول۔'' (ایک غلطی کا زالرص کے بڑزائن ج ۱۸ص ۲۱۱) اور رسول کی حقیقت و ماہیت یول بیان کی کہ: ''رسول کی حقیقت اور ماہیت بیس بیامر داخل ہے کہ دینی علوم بڈر لیے جبر کیل حاصل کرے اور ابھی ٹابت ہو چکا کہ وجی رسالت تابقیا مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۳ منزائن جے کام ۳۳ منزائن جے کام ۳۲ س<br>''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب<br>تصریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس<br>نے احکام وعقائد دین چرئیل کے ذریعہ سے<br>حاصل کئے ہوں۔''                                                           |
| ہول۔'' (ایک غلطی کا زالرص کے بڑزائن ج ۱۸ص ۲۱۱) اور رسول کی حقیقت و ماہیت یول بیان کی کہ: ''رسول کی حقیقت اور ماہیت بیس بیامر داخل ہے کہ دینی علوم بڈر لیے جبر کیل حاصل کرے اور ابھی ٹابت ہو چکا کہ وجی رسالت تابقیا مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا خلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۳ منزائن جے کا س ۳۳ منزائن جے کا س ۳۳۹)<br>''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب<br>تقریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس<br>نے احکام وعقائد دین جبرئیل کے ذریعہ سے                                                                         |
| ہوں۔' (ایک غلطی کا زالہ س کے بڑوائن ج ۱۸ اص ۱۱۱) اور رسول کی حقیقت و ماہیت یوں بیان کی کہ: ''رسول کی حقیقت اور ماہیت بیس بیامر داخل ہے کہ دینی علوم بذریعہ جبر کیل حاصل کرے اور ابھی ٹابت ہو چکا کہ وی رسالت تابقیا مت منقطع ہو چکی ہے۔'' (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑوائن ج سم ۲۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔''<br>(اربعین نبر ۳۳ من ۳۳ ہزائن جے کام ۳۳۱)<br>''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب<br>تصریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس<br>نے احکام وعقائد دین چرئیل کے ذریعہ سے<br>حاصل کئے ہوں۔''                                                                      |
| مول - "  (ایک غلطی کا زالد س کے بڑوائن ج ۱۸ اص ۱۱۱)  اور رسول کی حقیقت و ماہیت بول بیان کی کہ:  "رسول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیام داخل  ہے کہ دینی علوم بذریعہ جبر کیل حاصل کر سے اور  ابھی ٹابت ہو چکا کہ وی رسالت تابقیا مت  منقطع ہو چکی ہے - "  (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑوائن ج سم ۲۲۲)  (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑوائن ج سم ۲۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نبر ۳۳ من ۳۳ منز ائن ج کام ۳۲۷) ''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب تقریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس نے احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں۔'' حاصل کئے ہوں۔''                                                                    |
| مول - "  (ایک غلطی کا زالد س کے بڑوائن ج ۱۸ اص ۱۱۱)  اور رسول کی حقیقت و ماہیت بول بیان کی کہ:  "رسول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیام داخل  ہے کہ دینی علوم بذریعہ جبر کیل حاصل کر سے اور  ابھی ٹابت ہو چکا کہ وی رسالت تابقیا مت  منقطع ہو چکی ہے - "  (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑوائن ج سم ۲۲۲)  (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑوائن ج سم ۲۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نبر ۳۳ من ۳۳ منزائن ج کاس ۴۳۱) ''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب نقریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔جس نے احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ ہے حاصل کئے ہوں۔'' حاصل کئے ہوں۔'' (ازالیا دہام ۲۳۵، نزائن جس کے ۲۸۷) پر ای طرح ایمان ہے جس طرح تورات، |
| مول - "  (ایک غلطی کا زالد س کے بڑزائن ج ۱۵ سا۱۱)  اور رسول کی حقیقت و ماہیت یوں بیان کی کہ:  "رسول کی حقیقت اور ماہیت جس بیام داخل  ہے کہ دینی علوم بذریعہ جبر کیل حاصل کرے اور  ابھی ٹابت ہو چکا کہ وقی رسالت تابقیا مت  منقطع ہو چکی ہے - "  (ازالہ او ہام س ۱۲ بڑزائن ج سم ۲۲۲)  بشریعت کے - "  بشریعت کے - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا خلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین فبر س ۳۹ بخزائن ج کاس ۳۲۱) ''اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: وحسب نقریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔ جس نے احکام وعقائد دین جبرئیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں۔'' دازالہ ادبام ۲۸۵ بخزائن جسم ۲۸۷) (ازالہ ادبام ۲۸۷ بخرائن جسم ۲۸۷)                    |

| (٣)"ابتداء سے میرا یکی مذہب ہے کہ              | (٣) "برايك فخف جس كوميرى دعوت كنفي ب        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| میرے دعویٰ کے اٹکار کی وجہ سے کوئی مخص کا فر   | اوراس نے قبول نہیں کیا وہ سلمان نہیں''      |
|                                                | (حقیقت الوحی ص ۱۲۲ فزائن ج ۲۲ ص ۱۹۷)        |
| (تریاق القلوب ص ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۳۳۲)         |                                             |
| (4) "میں اس کے رسول پر دنی صدق سے              | (۴) ''ماسوااس کے میجی توسیجھوکہ ٹریعت کیا   |
| ایمان لا یا ہوں اور جانتا ہوں کہتمام نبوتیں اس | چیز ہے۔جس نے اپنی وقی کے ذریعے سے           |
| پرختم اور بک کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔"        | چندامراورنبی بیان کے اور اپنی امت کے لئے    |
| (چشمەمرفت ص۳۲۷، نزائن ج۳۲ص ۲۳۰)                | ايك قانون مقرر كيا وبى صاحب الشريعت         |
|                                                | ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے       |
|                                                | مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی |
|                                                | ين اور نبي بھي۔''                           |
|                                                | (اربعین نمراص ۲،فزائن ج ۱۵ ۱۳۵)             |
| (۵)"شریعت لانے والی نبوت بند ہوچکی             | (۵) "ميرى تعليم مين امر بھى ہے اور نبى بھى  |
|                                                | اورشر بعت کے ضروری احکام کی تجدید لیے۔'     |
| 1                                              | (ارجین نبرمص ۲ ، فزائن ج ۱ م ۱۳۵۵)          |

## اوصاف نبي اور مرزا قادياني

|                                          | * * /                            |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| مرزا قادیانی سیرت صدیقی کی کھڑی ہے       | (۱) نبوت ورسالت مومبت ہے۔ اکتباب |
| نبوت حاصل کرنے کا مدعی ہے۔               |                                  |
| مرزا قادیانی خاتم النهین کی مهرے نبوت کا | (۲) نبوت دعا نے بیں ملتی۔        |
| مگ ہے۔                                   |                                  |

ل مرزاغلام احمد قادیانی نے ای لئے شریعت کے احکام کی تجدید میں خود عج بیت اللہ ترک کیااور جہاد فی سبیل اللہ کوترام قرار دیا تھا۔ مؤلف!

| مرزا قادیانی پر کوئی الہامی کتاب نازل نہیں<br>ہوئی۔ | (٣) ني صاحب كتاب موتا ہے۔                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   |
| مرزاقادیانی انگریزوں کا مطیع اور ان کا              | (٣) ني مطاع موتا ہے۔                                              |
| خود كاشته بودا تقا-                                 |                                                                   |
| مرزا قادیانی شاعرتھا۔                               | (۵) نبی شاعر نبیس ہوتا۔<br>(۲) نبی دین سکھانے کی اجرت نبیس مانگا۔ |
| مرزا قادیانی اپنی کتابوں کی طباعت واشاعت            | (۲) نبی دین سکھانے کی اجرت نہیں مانگا۔                            |
| ك لئ بميشراجرت طلب كرتار با-                        |                                                                   |
| مرزا قادیانی پرشکرت، فارسی،اردو،عبرانی اور          | (۷) نبی پراس کی قومی زبان میں وی کا نزول                          |
| انگریزی میں وحی ہوئی۔جن میں سے بعض کووہ             | ہوتاہے۔                                                           |
| خور بھی نہیں مجھ سکا۔                               |                                                                   |
| مرزا قادیانی کا حافظ کمزورتھا۔ یہاں تک کہ گڑ        | (٨) نبي المل العقل والحفظ موتاب-                                  |
| ك وهلياور ملى ك وهلي مين تميزندكرسكا-               |                                                                   |
| مرزاقادیانی پندره روپے ماہوار مشاہرہ پر             | (٩) نې کسي کاملازم يا نو کرښيس موتا۔                              |
| سیالکوٹ کی کچبری میں ملازم تھا۔                     |                                                                   |
| مرزا قاد مانی بد گواور بد کلام تھا۔                 |                                                                   |
| مرزا قادیانی کا نام جمع لیعنی دو ناموں غلام اور     | (۱۱) ہر نبی کا نام واحد تھا۔ یعید آدم، نوح، اور ا                 |
| احد کا مرکب ہے۔ یعنی غلام ہوکر آقا کے تخت           | ايراميم ،مويلي عييلي محطيقة -                                     |
| پر بیٹھنے کا دیس ہے۔                                |                                                                   |
| مرزا قادیانی کے اردو، فاری، عربی اور انگریزی        | (۱۲) نبی کا کوئی انسان استاونییں ہوتا۔                            |
| کے کئی استاد تھے۔جن میں فضل البی بفضل احمر،         |                                                                   |
| كل على شاه اور دُ اكثر امير شاه مشهور بين -         |                                                                   |
| مرزا قادیانی تقریباً سوکتابوں کامصنف ہے۔            | (۱۳) نبي مصنف نبيس بوتا-                                          |
| مرزا قادیانی کی تمام تصانیف تضاد سے بھری            | (۱۴) نبی کے کلام میں تضارفیس ہوتا۔                                |
| ַלָּטזָּט-                                          | a.                                                                |

| مرزا قادیانی لا ہور میں مراادر قادیان میں دفن                                                                                                                                        | (١٥) ني جمال وفات پاتا ہے وہيں دفن موتا                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>بوا</b> _                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| مرزا قادیانی دی البی کے مفہوم کو سجھنے کے لئے                                                                                                                                        | (۱۲) نبی کواللہ جو وحی کرتا ہے وہ اس کو بخو بی                           |
| ہندولڑ کوں اوراپ مریدوں کامختاج تھا۔                                                                                                                                                 | سجھتا ہے۔                                                                |
| مرزا قادیانی تثلیث پرست انگریزوں کی                                                                                                                                                  | (۱۷) نبی مشرکین اور جابر حکومت کے خلاف                                   |
| عكومت كاستحكام كى خاطر جهاد في سبيل اللدكو                                                                                                                                           | نبردآ زماموتاہے۔                                                         |
| منوخ كرنے كے لئے تاحين حيات كوشال                                                                                                                                                    |                                                                          |
| ريا_                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| مرزا قادیانی نے ہجرت نہیں کی ۔                                                                                                                                                       | (۱۹) بي جمرت کرتا ہے۔                                                    |
| مرزا قایانی نے کفار اورمشرکین کے خلاف جہاد                                                                                                                                           | (۲۰) نبی کفار اور مشر کین کے خلاف جہاد کرتا                              |
| حرام قرار دیا۔                                                                                                                                                                       | -4                                                                       |
| مرزا قادیانی نے اپنے وعویٰ کی صدانت میں                                                                                                                                              | (۲۱) نبی کی ذات اوراس پر نازل شده کتاب                                   |
| 1 . C . C . S . C . C . C                                                                                                                                                            |                                                                          |
| اليك سولت للنيف بيل - مراس في موت تك                                                                                                                                                 | اس کے دعویٰ کی صدافت کے لئے کافی ہوتے                                    |
| ایک موسب معنیف ین رسران فی موت تک اعوام الناس اور اس کے گئی مریداے کذاب                                                                                                              |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      | ين-                                                                      |
| عوام الناس اوراس کے کئی مریداہے کذاب                                                                                                                                                 |                                                                          |
| عوام الناس اور اس كے كئى مريدا سے كذاب<br>كہتے رہے۔                                                                                                                                  | ين-                                                                      |
| عوام الناس اور اس کے گئی مرید اے کذاب<br>کہتے رہے۔<br>مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ وہ مریم ہے اوریہ                                                                                  | ئیں۔<br>(۲۲) نبی عورت نہیں ہوسکتی۔                                       |
| عوام الناس اور اس کے گئی مریداے کذاب<br>کہتے رہے۔<br>مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ وہ مریم ہے اوریہ<br>بھی کشف ہوا کہ وہ عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے<br>نعوذ باللہ اس سے رجولیت کی ہے۔ | ہیں۔<br>(۲۲) نی عورت نہیں ہوسکتی۔                                        |
| عوام الناس اور اس کے گئی مرید اسے کذاب<br>کہتے رہے۔<br>مرز اقادیانی کو الہام ہوا کہ وہ مریم ہے اوریہ<br>بھی کشف ہوا کہ وہ عورت ہے اور اللہ تعالی نے                                  | ہیں۔<br>(۲۲) نی عورت نہیں ہو سکتی۔<br>(۲۳) نی کومرات کی بیاری نہیں ہوتی۔ |

چونکہ مرزا قادیانی کومراق کی مرض تھی۔ لہذا مخبوط الحواس تھا اور بے سروپا باتیں، بڑے بڑے دعوے اور بجیب وغریب پیش کو ئیاں کرتا تھا۔ کہیں لکھتا ہے وہ اہل فارس سے ہے۔ کہیں اہل چین سے اپناتعلق جوڑتا ہے۔ پھر لکھتا ہے وہ اسرائیلی یہودی بھی ہے اور فاطمی بھی ہے۔ کہیں بروزی صورت میں نبی بنتا ہے اور لکھتا ہے: ''مگر بروزی صورت میں میرانفس درمیان نبیں ہے۔ بلکہ مصطفاع اللہ ہے۔ ای لحاظ ہے میرانا مجمدًا وراحمدٌ ہوا۔''

(ایک غلطی کاازاله ۱۲ افزائن ج۸اص ۲۱۲)

کہیں لکھتا ہے:''میرے پاس فاری ہونے کے لئے بجز المہام الٰہی کے اور پیکھیٹیوت ''

مزید لکھتا ہے:'' خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔ چینی الاصل ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل چڑ چین ہوگی۔'' (چشمہ معرفت ص۲۳، نزائن ج۲۳ص ۳۳۰)

> ندکورہ بالادعوے ہی مرزا قادیانی کے گذب کا بین شوت ہیں۔ اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک برم را روش زنور شمع ایماں کردہ

(علامها قبالٌ)

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں اوراییے متعلق کذاب ہونے کافتوی

یں میں ایک میں اپنی جنہیں بھیر ونڈیر ہونے کا دعویٰ ہے۔ان کی تمام کتب اپنے مرزاغلام احمد قادیاتی جنہیں بھیر گوئیوں ہے،اپنی شادیوں اور مخالفین کی موت کی دعویٰ کے ثیوت میں اپنی اولاد کی ولادت کی پیش گوئیوں سے،اپنی شادیوں اور مخالفین کی موت کی پیش گوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جن میں سے یہاں صرف دو قین پیش گوئیوں کے جھوٹا ہونے کے متعلق اختصار اُعرض ہے۔ کیونکہ تھلمند کے لئے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

محری بیگم سے نکاح بحالت کنواری یا بیوہ

اس کے خاوندگی موت کی پیش گوئیاں جو جھوٹی ثابت ہو کیں ۱۸۸۸ء میں پیش گوئی کی کہ اللہ تعالی نے ان پر محکشف فرمایا ہے کہ:''مرز ااحمہ بیک ولد مرز اگاما بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں (محمری بیگم) انجام کا رتمہارے تکا ح میں آئے گی۔۔۔۔۔ باکرہ ہونے کی حالت میں با بیوہ کر کے اور اس کا م کوخرور پورا کرےگا۔''

(اشتهارمورنده ارجولا كي ١٨٨٨ه، مجموعه اشتهارات جاص ١٥٨)

اس کا مطلب ہے ہوا کہ محمدی بیگم کے خاوند پہلے فوت ہوجا ئیں گے محمدی بیگم ہوہ ہو جائے گی اور پھروہ مرز اغلام احمد قادیانی سے نکاح کرے گی۔

مگر مرزاغلام احمد قادیانی ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گیا اور تحدی بیگم اوران کے رفیق حیات ایک عرصہ تک زندہ رہے۔ یہاں تک کہ تحدی بیگم کے خادند نے ۱۹۲۴ء کو اخبار اہال حدیث (امرتسر) کو کھا کہ دہ تا حال زندہ ہیں۔ تحمدی بیگم ان کے گھر بیس آباد ہیں۔ وہ مرز اقادیانی اوراس کے دین کو برا تجھتے ہیں۔

مرز اغلام احمد قادیانی کی بشارت اپنی عمر کے متعلق جوجھوٹی ثابت ہوئی ''وموت ماخواستند ودراں پیش گوئی کردند پس خداما رابشارت ہشادسال عمر داد بلکہ

شايدازين زياده \_ يعنى بشارت مونى كميرى عراى سال موكى ياس سے زياده \_"

(موابب الرتمن ص ٢١ بغز ائن ج١٩ص ٢٣٩)

لیکن مرزاغلام احمد قادیانی ارسٹی سال کی عمر میں ہی چل بسے اور پیش گوئی غلط ثابت موئی۔ بید ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔ (جیسا کہ انہوں نے اپٹی پیدائش کے متعلق خودلکھا ہے)اور ۱۹۰۸ء میں مرگئے۔

گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے

آخریں مرزاغلام احمد قادیانی کا اپنے کذب کے متعلق الہام اور پیش گوئی پیش ہے جو انہوں نے مرید خاص میال عبد الحکیم خان صاحب کے متعلق کی جو پیس لم برس تک ان کا حلقہ بگوش رہا۔ وہ مرزا قادیانی کے ہر مفروضہ دعوی اور سازش کو جھانپ چکا تھا۔ اس نے منصر ف مرزا قادیانی کو کا ذب اور دجال کہا بلکہ پیش گوئی بھی کی کہ چونکہ مرزا قادیانی کذاب اور مفتری ہے۔ اس لئے وہ تین سال کے اندرا ندر مرجائے گاو غیرہ وغیرہ۔

(مجموعه اشتهارات حصه سوم ۵۵۸)

ا خاتم النبين الله في صرف ٢٣ سال كى تكيل مدت ميس عرب جيسى اجد اورا كار قوم كو خدارسيده بناديا اور لا كلوس مريد وصحابي پيدا كئه مرمرزا قاديانى جواسية آپ كوحضور كاظل اور بروز كهتا هيه مياس عبداككيم خان صاحب اوران جيسے لا تعداد مريدول كو بھى اپنا كرويده نه بناسكا له بلكه انهول نے ان كوكذاب اور مفترى وغيره كے القاب ديئے مؤلف!

مرزاغلام احمد قادیانی نے میان عبدالحکیم خان صاحب کے اس چینج کو قبول کیا اور بڈر بعیداشتہارمور خد ۱۱ راگست ۱۹۰۱ءمیان عبدالحکیم خان صاحب اورا پی یعنی ہردوکی پیش گوئیاں بھی طبع کرادیں۔ان کا کھمل اشتہارورج ذیل ہے۔تا کہ امت مسلمہ آگاہ ہوجائے۔ (یاشتہارمرزا قادیانی کی آخری کتاب حقیقت الوی کے ۲۹۲ کے بعدہے)

> باسمه تعالىٰ بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم خدا على كا حامى بو ..... آمين!

اس امرے اکٹرلوگ واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدا ککیم خان صاحب جو تخیینا ہیں برس تک میرے مریدوں میں داخل رہے۔ چندونوں سے مجھ سے برگشتہ ہوکر سخت مخالف ہو گئے ہیں اوراپنے رسالہ کمسے الد جال میں میرا نام کذاب، مکار، شیطان، و جال، شریر، حرامخور رکھا ہے اور مجھے خائن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پر افتر اء کرنے والا قرار دیا ہے اور کوئی ایباعیب نہیں ہے جومیرے ذمنہیں لگایا۔ گویا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ان تمام بدیوں کانموند میرے سواکوئی نہیں گذرااور پھرای پر کفایت نہیں گی۔ بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شاری کے بارہ میں لیکچر دیئے اور لا ہور اور امرتسر اور پٹیا لہ اور دوسرے مقامات میں انواع اقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگا تمیں اور میرے وجود کو دنیا کے لئے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر ظاہر کر کے ہرایک لیکچر میں مجھ رہنسی اور شطھا اڑایا۔ غرض ہم نے اس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس کے بیان کی حاجت نہیں اور پھرمیال عبدالكيم صاحب في اى بربسنيس كى - بلكه مرايك ليكجر كے ساتھ ميد پيش گوئى صدبا آ دميوں ميں شائع کی کہ مجھے خدانے الہام کیا ہے کہ میض تین سال کے عرصہ میں فنا ہوجائے گااس کی زندگی کا غاتمہ وجائے گا۔ کیونکہ کذاب اور مفتری ہے۔ میں نے اس کی ان پیش گوئیوں پر مبر کیا۔ مگر آج جو ۱۲ ااگست ۲ ۱۹۰۶ء ہے۔ پھراس کا ایک ڈط جمارے دوست فاضل جلیل مولوی تو رالدین صاحب کے نام آیا۔اس میں بھی میری نسبت کی فتم کی عیب شاری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ اارجولائی

٩٠٦ء کوخدا تعالیٰ نے اس فخص کے ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہوجائے گا۔ جب اس حد تک نوبت پہنے گئی تواب میں بھی اس بات میں کچھ مضا کندنہیں د مکتا کہ جو کچھ خدانے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فر مایا ہے۔ میں بھی شائع کروں اور در حققیت اس میں قوم کی بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر ورحقیقت میں خدا تعالیٰ کے نز دیک کذاب ہوں اور پچیس برس سے دن رات خدا پر افتر اء کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہوکر اس پر جھوٹ بائدھتا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میر ابیہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بدریا نتی اور حرام خوری کے طریق سے کھا تا ہوں اور خدا کی مخلوق کواپی بد کر داری اورنفس پری کے جوش ہے د کھ دیتا ہوں تو اس صورت میں تمام بد کر داروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں۔ تا کہ لوگ میرے فتنه سے نجات یا دیں اور اگر میں ایسانہیں ہوں۔جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے تو میں امیدر کھتا ہوں کہ خدامجھ کوالی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آ گے بھی لعنت ہوا درمیرے پیچیے بھی۔ میں خدا کی آ نکھ سے مخفی نہیں۔ مجھے کون جانتا ہے۔ گر وہی اس لئے میں اس وفت و دنوں پیش کوئیاں بعنی میاں عبدالحکیم خال کی میری نسبت پیش کوئی اور اس کے مقابل پر جوخدا نے میرے پر ظاہر کیا، ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدا قادر پر چھوڑتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔ ميال عبدالكيم خال صاحب اسشنت سرجن بثياله كى ميرى نسبت بيش گوئي جواخویم مولوی نوردین صاحب کی طرف اینے خط میں لکھتے ہیں۔ان کے اینے الفاظ بير بيں۔ "مرزا قادياني كے خلاف ١٢ رجولائي ١٩٠١ء كوبيالهامات ہوئے ہيں۔ مرزا مسرف، كذاب اورعيار ہے۔ صادق كے سامنے شرير فنا ہوجائے كا ادراس كى ميعاد تين سال يتا لُ گئي ہے '۔''

اس کے مقابل پر وہ بیش گوئی ہے جو خداتعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خال صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نبیت جھے معلوم ہوئی۔جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ''خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شنرادے کہلائتے ہیں۔''

لے اس میں عبدالحکیم خان نے خدا کے اصل لفظ بیان نہیں گئے۔ بلکہ بیرکہا کہ تین سال میعاد بتائی گئی۔

پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: '' خداتعالی کا پیفترہ کہ دہ سلامتی کے شہرادے کہلاتے ہیں۔ پیغداتعالی کی طرف سے عبدائکیم خال کے اس نقرہ کارد ہے کہ جو جھے کا ذب اور شریر قرار دے کر کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا۔ گویا میں کا ذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مردصالح ہے اور میں شریرا ورخدا تعالی اس کے رد میں فرما تا ہے کہ جوخدا کے خاص لوگ ہیں۔ وہ سلامتی کے شیم ادب کے کہلاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو فیسے نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو دنیا تباہ ہوجائے اور صادق اور کا ذب میں کوئی امر خارق ندر ہے۔'' اور سادق کو نیٹی ہوئی تکوار تیرے آگے ہے لیر تو نے وقت کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کی جائے۔ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کی خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ وقت کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ اور قات کو نہ پہیا تا نہ در بھانہ کا خانہ کا خانہ کے خانہ کا خوانہ کی خوانہ کا خوانہ کی کا خانہ کا خانہ کی خوانہ کے خانہ کو نہ پہیا تا نہ در کہتا ہے کہ خوانہ کی سے خانہ کو نہ بھر بھانہ کو نہ کی کا خوانہ کی خوانہ کے خانہ کو نہ کھانہ کے خانہ کی کر خانہ کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کا خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی کے خوانہ کی خوانہ ک

رب فسرق بیسن صسادق وکساذب انست تسرئ کسل مسصلح وصسادق <sup>س</sup> الشتم:مرزاغلام *اچدشے موفو*دقا دیانی

١١ر اكت ١٩٠١م مطابق ٢٢ر جمادي الثاني ١٣٢٨ ه

(حقيقت الوحي بخزائن ج٢٢ص ٩ ١١٦٠٠)

الله تبارک و تعالیٰ کا کذاب نبی کے متعلق اتل فیصله مرزاغلام احمد قادیانی نے مندرجہ بالااشتہار (جون ان کی آخری الہامی کتاب حقیقت الوی کے ۱۳۹۳ کے اگلے صفح پر درج ہے) اس میں صادق اور کذاب کا فیصلہ رب عادل کی کچبری میں پیش کرتے ہوئے بیالہامی الفاظ لکھے۔

ے '' پیجاشیہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب کا ہے۔ مرزا کاتحریر کردہ اس فقرہ میں عبدالحکیم خال مخاطب ہے اور فرشتوں کی تھیٹی ہوئی تلوار ہے آسانی عذاب مراد ہے کہ جو بغیر ذریعیدانسانی ہاتھوں کے ظاہر ہوگا۔''

م '' بیخی تونے بیغور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک وقت میں امت محمد کے لئے کسی د جال کی ضرورت ہے باکسی مصلح اور مجد د کی۔''

سے ''لینی اے میرے خداصادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلا توجا تا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ اس فقرہ الہامیہ شن عبدالحکیم خال کے اس قول کا رد ہے جودہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فاہوجائے گا۔ پس چونکہ وہ اپنے تیس صادق تھم را تا ہے۔ خدا فر ما تا ہے کہ توصادق نہیں ہے میں صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔''

رب فسرق بیسن صسادق وکساذب انت تسری کسل مصلع و صسادق

کررب عادل، صادق اور کاذب کافرق دکھلا دے اور فیصلہ فرمادے کہ صادق کون ہے اور کھا کہ ہے اور کھا کہ اہل حق تیرے اس فیصلہ سے رہنمائی حاصل کریں اور لکھا کہ الله فرما تا ہے کہ صادق کے سامنے شریرفتا ہوجائے گا۔

اوراس الهام كودوباره دبراياب\_

اورای الہام میں میر بھی لکھا کہ:''وہ سلامتی کے شہزاد سے کہلاتے ہیں۔'' اوراس کی وضاحت یوں کی ہے کہ:''صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا۔'' جس کی مدت تین سال مقرر ہوئی تھی۔جو ۱۵ اراگست ۱۹۰۹ء کو پورا ہوئی تھی۔

چنا نچه اس عادل هیق نے اپنا بے نظیر فیصلہ سنادیا اور کذاب نی مرزاغلام احمد قادیا نی تین سال تو کیا دوسر ہے ہی سال ۲۷ ترکی ۱۹۰۸ء کو اپنے گاؤں قادیان سے دور لا ہور میں چل بسالیکن میاں عبدالحکیم خان صاحب بعد میں ۱۹۱۹ء تک زندہ رہے۔اللہ تبارک وتعالی نے صادق کے سامنے کا ذہب کوموت دے کر اپنے لا ٹانی فیصلہ پرتا قیامت مہر شبت کر دی کدمرز اغلام احمد قادیا نی کذاب نبی تھا۔اس کے سب وعوے باطل تھے۔

## عوامي حكومت كاعظيم الشان كارنامه

مملکت خداداد پاکتان میں عوامی حکومت سے پہلے کوئی حکومت بھی مرزاغلام احمہ تادیا فی کوکڈاب نبی اس کی امت مرزائی کو خارج از اسلام ادرا قلیت قرار نہ دے سکی۔ گریہ شرف عظیم صرف وزیراعظم فروالفقار علی بھنوان کے رفقائے کاراورم کزی اسمبلی کے ممبران کے مقدر بی میں تھا کہ انہوں نے امت مرزاغلام احمد قادیا فی کو خارج از اسلام اورا قلیت قرار دے کرنو سے سالہ مسئلہ ختم نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تبارک وتعالی ان سب کو جزائے خیر دے ۔ مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں ان کا پی عظیم الثان کا رنامہ سنہری حروف سے لکھھا جائے گا۔

تمت بالخير!



## بسم الله الرحمن الرحيم! عاشقان سيدالكونين و پيروان رسول الثقلين كوضر ورى اطلاع

برادران اسلام!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آب نے ملاحظه كيا بوگايا سنا بوگاكه مرزا غلام احمد ملک پنجاب کے قصبہ قادیان کارہے والامعمولی پڑھالکھا مخص تھا۔ پہلے کچبری میں پندرہ روپیدکا نوکرتھا۔ مختار کاری کاامتحان دیا۔اس میں تا کام رہااور مزاج میں چونکہ تکبرایے علم کا تھا۔ ال دجه سے غصہ میں آ کرنوکری چھوڑ دی۔اس دنت امرتسر میں مولوی عبدالله صاحب غزنوی ایک بزرگ تھے۔ان کے پاس جاکر بدورخواست کی کوتنجر کا کوئی عمل یا وظیفہ بتائے۔تاکہ مسلمانوں کومیری طرف توجد ہو۔معلوم نہیں کدان بزرگ نے کیا جواب دیا۔ مگر مرزا قادیانی نے کمانے کی دوسری فکرسوچی۔ اتفاق سے اس دفت بادر یوں نے ہر جگہ زور کیا تھا اور اسلام پر اعتراض كرتے تھے۔اس ميں مرزا قادياني كومسلمانوں كے متوجه كرنے كاموقع ملا اورايك كتاب لکھٹا شروع کی اور اسلام کی حقاشیت پر ایک دلیل کھی اور اسے ایک نہایت موٹے اشتہار کے ساتھ مشتہر کیا۔اس کا حاصل بیٹھا کہ ہم حقانیت اسلام پر ای طرح کی تین سودلیلیں تکھیں گے۔ اس کی قیمت پیشکی دو۔ تا کہ ہم اسے چھپوا کرمشتہر کریں۔ چونکہ اس وقت مسلمان یا دریوں کی پورش سے پریشان ہو گئے تھے۔اس لئے اس اشتہار نے ان پر بہت اڑ کیا اور مرزا قادیانی کوروپیہ بھیجنا شروع کیا۔ان کے بعض پرانے احباب نے کھاہے کہ دس ہزار روپیاس ذریعہ سے انہیں ملے۔ ای اثناء میں ایک پادری ہے چھیڑ چھاڑ ہوگئ اورانہوں نے اپی طبعی شہرت پیندی کی دجہ ہے اس سے خوب اشتہار بازی اور دعوے کئے اور مناظرہ اس سے کیا اور بیظا ہرہے کہ کوئی یا دری اسلام کے مقابلہ میں بھی سرسزنہیں ہوا۔ وہ پا دری بھی نا کام رہا ادر مسلمانوں میں ان کی وقعت ہوئی۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی کا دہاغ بہت بلند ہوا اور دعویٰ کیا کہ میں اس وقت کا امام ہوں مجدو موں۔اس کو پھیلوگ مان گئے۔ پھرانبوں نے اور تق کی جس کابیان آئندہ آئے گا۔

جب علمائے کاملین نے دیکھا کدان کے دعوؤں سے مسلمان گراہ ہوگئے اور ہور ہے ہیں۔اس لئے ان کی حالت کے بیان میں رسالے لکھے خصوصاً فیصلہ آسانی اور دوسری شہادت آسانی وغیرہ خانقاہ رحمانیہ موقکیر صوبہ بہار سے شائع ہوئے۔ پہلے رسالہ میں مرزا قادیانی کی نہایت منتحکم پیش گوئیوں کوجھوٹا ثابت کر کے مرزا قادیانی کوتوریت مقدس اور قرآن مجیداور احادیث صیحہ سے جھوٹا ثابت کیا ہے۔

ناظرین!ان کتابول کو ضرور دیکھئے۔ان کتابول کا جواب کی مرزائی سے نہ ہوسکا اور نہ ہوسکا اور نہ ہوسکا اور نہ ہوسکا اور نہ ہوسکا ہے۔ دوسرے دسالہ بیل ان کی آسانی شہادت کو خاک بیل طادیا ہے اور انہیں نہایت جھوٹا وفر ہی فابت کیا ہے۔ گریدرسالے آپ کے پیش نظر نہ ہوں گے اور ہمارے بھائیول کو اس قدر توجہ بھی نہیں ہے کہ اس عظیم الشان فتند کی طرف توجہ کرکے ان کتابول کے ذخیرے کو طاحظہ کریں۔ (المحمد للہ! احتساب قادیا نیت میں یہ سب رسالے شائع ہو چھے ہیں) اس لئے میں مرزا قادیا نی کی حالت کا نموندان کتابول سے استخاب کرئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہول۔ تا کہ ہر ایک طالب جن آسانی ہے حق وباطل کا فیصلہ کرسکے اور لیقٹی طور سے معلوم کرے کہ بھی سات کا نموندان کتا ہوں۔ تا کہ ہر کے تاب کو حامی اسلام بتا کر در پر دہ اسلام کی بیخ کئی کرتا ہے۔ اس کا اختلاف دوسرے کلمہ گوؤل کی طرح نہیں ہے۔ وہ در پر دہ مخالف اسلام بلکہ عام نہ ہب کا مخالف اور ایک قتم کا دہریہ ہے۔ اس کا دور یہ اختیار میر ہے ول کی تقدرین فرمائیں گے۔ ور دیا اختیار میر سے آول کی تقدرین فرمائیں گے۔

گر عجب نہیں کے مرزا قادیانی کے دعوے حمایت اسلام اور وہ تحریریں آپ نے دیکھی ہوں جو بالکل ہمارے اسلام کے مطابق ہیں۔ جنہیں مرزائی تا واقفوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ گراس کا آپ یقین کرلیں کہ وہ با تیں الی ہی ہیں جیسے وہ عمدہ دانہ جے شکار کی جانور کے پھانے نے لئے ڈالٹا ہاور جس کی وجہ سے شکاراس کے دام ہیں آتے ہیں۔ اگر وہ شکار کی پہلے دانہ ڈالٹا ہاور جس کی وجہ سے شکاراس کے دام ہیں آتے ہیں۔ اگر وہ شکار کی وہ ملی اور خوار ہوتا ہے۔ ای طرح قادیانی حضرات نے مسلمانوں کو دام میں لانے کے لئے عجیب عجیب طرح سے تم پاٹی کی ہے اور خوب با تیں بنائی ہیں اور اکثر رسالوں میں وہی با تیں کھی ہیں جو اسلام کے بالکل مطابق ہیں۔ گر جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اپنی ناواقئی سے انہیں بزرگ اور امام مان لیا تو پھر انہوں نے اسلام کے خلاف دعوے کئے۔ جن سے ناواقئی سے انہیں بزرگ اور امام مان لیا تو پھر انہوں نے اسلام کے خلاف دعوے کئے۔ جن سے ناواقئی صالت معلوم ہوتی ہے۔

چونکہ سیج حدیث میں آیا ہے کہ میرے بعد میری امت میں جھوٹے مدگی نبوت پیدا ہوں گے۔ مگرعلائے حقانی کی جماعت عالب رہے گی۔اس لئے ہمارےعلاء نے ان کی حالت معلوم کرکے ان کے کذب کو آفاب کی طرح روش کرک اپ رسالوں میں دکھایا ہے۔البت ہمارے بھا تیوں کو د بی امور کی طرف توجہیں ہے۔ خہی باتوں کو نضول جھڑا اخیال کرتے ہیں۔ یہ خیال خیل کرتے کہ ہمارے بزرگ محابہ کرام اور تا ابعین عظام دغیرہ نے وین اسلام کی اشاعت میں کہیں جان تو ڑکوشیں کی ہیں اور جان و مال کو صرف کیا ہے۔ افسوں ہے کہ اب ہمارے بھا تیوں ہے اس کی حفائیوں ہے اس کے خیر خوا باند کہتا ہوں کہ آپ کا بی فرض ہے کہ اس اشتہار کو آپ خورے ملاحظہ کریں اور تاوافق مسلمانوں کواس کے مضمون سے اطلاع دیں اور اس اشتہار کو آپ فور سے ملاحظہ کریں اور تاوافق مسلمانوں کو کہنچا کیں۔ جس طرح آپ کے امکان میں ہواور عوام بے برجوں کوا تجھی طرح سمجھا کیں کہ جو مرزا قادیائی کا نام لے اور اسے اچھا ممکان میں ہواور کواس ہے جس مرزا قادیائی کا نام لے اور اسے اچھا بتا گا ہے۔ ہمارا ایمان لینا چاہتا ہیں کہ بیدوی مرزا قادیائی کا نام ہے اور اسے اپ کا حضرت مرور اخیا مطلب الحسلاق والسلام کی عظمت وشان کو اور بہترین امت تھ سے مرتبہ کو فاک حضرت مرور اخیا مطلب الحسلاق والسلام کی عظمت وشان کو اور بہترین امت تھ سے مرتبہ کو فاک میں ملایا ہے اور اپ عہد میں اپ کلام سے دنیا کو اسلام سے کویا خالی کردیا ہے۔ مرزامحود کے مرسل میں اپ خور کلام سے دنیا کو اسلام سے کویا خالی کردیا ہے۔ مرزامحود کے درسال تھی الاذ بان جاب باور پیل ااواء) وغیرہ کود کھو۔

مرزاغلام احمدقادياني كيدعو اورعقائد

بیمعلوم کرلینا جائے کہ عام مرزائی محض فریب سے اپنے وہی عقیدے فاہر کرتے ہیں جو الل سنت کے جیں گرش بہال ان کے وعقیدے لکھتا ہوں جوان کے مرشداوران کے نبی مرزاغلام احمد قادیائی کے کلام سے ثابت ہیں:

ا الله تعالی تمام برائیوں سے پاک نہیں۔

٢ .....٢

٣ ..... وعده خلافي كرتاب-

اليندسول كفريب ديام

۵...... نہایت پختہ وعدہ کر کے اور بار بارالہام سے اس کا یقین دلا کر اور برسوں اس کے پورا ہونے کے انتظار میں رکھ کر اور میہ کہہ کر کہ انجام کاراسے ضرور پورا کروں گا ۔ مگر پھر بھی بورانہیں کرتا۔

خدا کے بعض وعدول میں پوشیدہ شرطیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر کوئی بندہ انہیں کیونکر بورا کرسکا ہے۔اس کا نتیجہ بالضرور بیہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے غیرمعتبر ہیں۔ علان بيطور سے خدا تعالى اسے رسول كا جموثا مونا مخلوق كو وكھاتا ہے إور اس كى وحى والهام كوجھوٹا ثابت كرتا ہے۔ مكوحة الن كے نكاح ميں ندآنے سے بيسب الزام مرزا قاديانى كے خدا يرضرور آئے اور تمام مخلوق ان کوجھوٹا مانے پر مجبور ہوگئ۔ چنانچ مرزا قادیانی ایک اشتہار مرقومہ دہم جولائي ١٨٨٨ء من لكھتے ہيں: "خدانے مقرر كروكھاہے كدوه كمتوب اليد (احمد بيك) كى دختر كلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی ہم ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے ثکاح (مجموعه اشتهارات ج اول ص ۱۵۸) من لائے گا۔" اس برخوب غور کیا جائے کہ ہرایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کاراس کے تکاح میں آئے کو کیسے ہیں اور بیرظا ہر کرتے ہیں کہا الی میں بیات قرار یا چکی ہے۔ پھرازالداوہام میں ابناالهام بيان كرتے ہيں: "احمد بیک کی دختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور بہت لوگ عداوت .....1 کریں سے کہاییانہ ہو۔ کیکن آخرکارالی ہی ہوگا۔ .....t برطرح ہے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ سم.... اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔ ....۴ اوراس کام کوضرور پورا کرےگا۔ ۵.... (ازالهالاوبام ص٤٩٦ ، فزائن جسم ٢٠٥٥) کوئی نہیں جواہے روک سکے۔' ۳..... اس عبارت میں ۲ جملے ہیں۔جن سے مرزا قادیانی قطعی یقینی طور سے سے کہ رہے ہیں كم منكوحة سانى والى پيشين كوئى ضرور بورى موكى \_كوئى شے اسے روك نبيل كتى -اس ميس شرط وغيره سب آحميٰ \_اس پر بھی خيال کرنا جاہيئے کہ پيقطعی الہامات انہيں • ارجولائی ١٨٨٨ء ميں شروع ہوئے ہیں۔اس کے بعد ۲۷ مرئن ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی کا انتقال ہے۔اب خیال کیا جائے کے بیس برس تک ان کا اس الہام پر زورو شور رہا کہ ضرور پورا ہوگا اور جب ان کا بدالہام یورا

نہ ہوا تو میں نے جو پھوان کے عقا کد کا اظہار اس رسالہ میں کیا ہے۔وہ سب بچ ہوئے ،اس کے علاوہ جب ایس کے علاوہ جب ایسے قطعی الہا مات غلط ہو گئے تو ان کے اور الہا مات ودعوؤں پرکون صاحب عقل اعتبار کرسکتا ہے۔مثلاً میچ موعود ہونے کا الہام ہے۔ اس کے سچا مانے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔کوئی وجہ نہیں۔ تمام الہا مات ان کے جھوٹے اور غلط اس نے ثابت کردیئے۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی میں اچھی طرح دیکھنا جا ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ جس خدا کے بیصفات ہوں جو ذکر کئے گئے۔اسے کون دانشمند خدا مان سکتا ہے ادر جس مدعی رسالت کو خداا ہے مخلوق کے روبر وعلانہ چھوٹا ٹابت کر دے۔اس کو کون صاحب عقل سچا مان سکتا ہے اور بالفرض ایسے شخص ہے اگر کوئی عجیب بات بھی ظہور میں آئے تو وہ جعل و فریب یا اتفاقی بات سجھنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ خداا ہے رسول کواس کی وی والہام میں اسے جھوٹا ہر گرنہیں کرسکتا۔خصوصاً اس وی والہام میں جے اس نے اپنا معیار صدافت قرار دیا ہو۔

آ مھوال عقیدہ بیہ کہ نبی لینی خدا کارسول جھوٹ بولیا ہے۔ کسی وقت وحی الجی کے معنی نبیس مجھتا۔

کسی وقت وی کے معنی غلط سجھتا ہے اور وہی غلط معنی مخلوق سے بیان کر کے جھوٹا مھمرتا ہے اور خلوق سے بیان کر کے جھوٹا مھمرتا ہے اور مخلوق ہے اور مخلوق اس کی تکذیب پرمجور ندہو۔ اس کا حاصل میہوا کہ خدا تعالی فریب دیتا ہے۔ نعوذ بالله!

چونکہ مرزا قادیانی بہت جھوٹ ہولتے ہیں۔اس لئے مرزائی عام طور سے کہتے ہیں کہ رسول جھوٹ فابت ہوگیا تو تمام رسول جھوٹ فابت ہوگیا تو تمام دنیا کے صاحب عقل اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے کی وقی والہام پر اعتبار شدر ہا۔اس طرح اگر وقی کے معانی نہ سمجھے یا غلط سمجھے اور اس غلط معنی کوشلق پر ظاہر کرے تو اس کی تمام وقی کا بیان غیر معتبر ہوجائے گا۔ کیونکہ ہر وقی میں غلطی کا احتمال ہوگا۔

غرضیکہ مرزائیوں کے خیال کے بموجب خداکی با تیں اوراس کے رسول کے اقوال کوئی لائق اعتبار نہیں ہو سکتے اور خداکا رسول کو بھیجنا اور ان پر اپنا کلام نازل کرنا بیکار ہے۔ ان عقائد سے تو خداکی اور اس کے تمام رسولوں کی حالت معلوم ہوئی۔ جس سے صاف طور سے دہر یوں کی تائیداور اسلام کی جنگ ہوتی ہے۔ اب مرزا قادیانی کی تعلیٰ کے الہامات ملاحظہوں۔ دہر یوں کی تائیداور اسلام کی جنگ ہوتی ہے۔ اب مرزا قادیانی کی تعلیٰ کے الہامات ملاحظہوں۔ اسسان میں اور سول ہوں۔ میرامکر کا فرنہیں ہے۔

اا...... پھرید دعویٰ کیا کہ میں مستقل نہی ہوں۔صاحب شریعت ہوں۔ ۱۲۔.... یہ بھی دعویٰ ہے کہ نوح ہوں، ابراہیم ہوں،موکٰ ہوں۔ یہاں تک جوش جنون ہوا کہ کہد دیامنم محمد واحمد کرمجتبیٰ باشد لیتنی جومرتبدان انبیاء کا ہے۔وہ میرا بھی ہے۔اس برابری دکھانے کے لئے انہوں نے اور بھی الہا مات بیان کئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ:

السلام جانتے ہیں کہ جناب مقام محود کا مستق میں ہوں۔ یہ بات اکثر اہل اسلام جانتے ہیں کہ جناب رسول النظافی قیامت کے روز مقام محمود میں کھڑے ہوکر گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ گر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس مقام کا مستق میں ہوں۔

برادران اسلام غور کریں کہ جس نے دنیا میں آ کر کسی جہنمی کوستحق جنت نہیں بنایا اور ع لیس کروڑ مسلمانوں کوجہنم کامستحق کرویا۔اس کے مند پر بدوعویٰ زیب ویتا ہے کہ میں قیامت کے روز مقام محود میں کھر ا ہوکر شفاعت کروں گا۔ (استغفر الله) بیمجی دعویٰ ہے کہ میں معصوم ہوں۔ سبحان اللہ جس کے سینکڑوں جھوٹ علائیہ چھیے ہوئے موجود ہوں۔ اس بےشرم کومعصوم ہونے کا دعویٰ ہو۔ میمی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے رحمتہ للعالمین مجھے بنایا ہے۔ لیمیٰ سارے جہال کے لئے میں رحمت ہوں۔ بیصفت خاص حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ہے۔اب چونکہ مرزا قادیانی حضورانو ملاق کی برابری فابت کرنا جائے ہیں۔اس لئے سالہام اوتارا۔ مرخدا كاشكر بے كدان كے دوسر سے البها مات اس كوغلط بتار ہے جیں۔ كيونكد پہلے توان كامقولہ تھا كہ كوئى کلمہ گو کا فرنہیں ہے۔ پھر میر کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنی ہے، کا فرہے۔اب آپ کے مانے والوں میں ندکوئی جماعت يبودونساري كى بے ند جنود آرىيكى صرف چند ہزار يا بقول مرزائيوں کے چند لاکھ مسلمان انہیں مان گئے ہیں۔اب مرزائی رحمت کا نتیجہ ملاحظہ سیجئے کہ تمام کفار کی جماعتیں جو پہلے ہے جہنم کی ستحق تھیں۔ دوای حال پر میں۔اہل اسلام کی جماعت جالیس کروڑ تھی۔ جومرزا قادیانی کے پہلے قول کے بموجب سب جنت کے متحق تھے۔ان میں کوئی کا فرنہ تھا۔ مگر مرزائی رحمت نے بیرجوش مارا کہ بجز دوجارلا کھ کے سب کوجہنم میں دھلیل دیا۔ بیاتو آخرت ك لئے رحمت مولى اب دنياكى رحمت ديكھئے كہتے ہيں كداس وقت يعنى جب سے مرزا قاديانى کا دعوی شروع ہوا۔اس دفت سے جس قدر بلا کیں۔

طاعون کی، قط کی، طریا وغیرہ امراض عامہ مخلوق خدا پر آرہے ہیں۔ بیسب مرزا قادیانی کے نہ مانے کاطفیل ہے۔ مراطف بیہ کان کے مانے والے بھی شریک ہیں۔ان

کا بانا کچھکا منیں آتا۔ اب ان دونوں جہان کی آفتوں کو ملاحظہ کیجے۔ جومرزا قادیانی کے وجود شریف سے تمام تحلوق خدار آت کیں اور آری ہیں اور ان کے جھوٹے دعویٰ رحمت کود کھے۔ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ رحمت کو زحمت سے بدل کر ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اور ترق کر تے ہیں اور کہتے ہیں کھیٹی علیہ السلام سے ہیں ہرشان میں بڑھ کر ہوں۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام الواولعزم انبیاء میں ہیں۔ صاحب کماب اور صاحب شریعت ہیں۔ قرآن جمید میں ان کیا ربار تعریف آئی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو ہرشان میں افضل کہتے ہیں اور اس پر بس نہیں کے بار بار تعریف آئی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو ہرشان میں افضل کہتے ہیں اور اس پر بس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لئے قبین لاکھ سے زیادہ ہے۔ بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لئے قبین لاکھ سے زیادہ سے معرف اور کی نہی کے لئے اس قدر مجز نے نہیں ہوئے۔ (حقیقت الوق میں ۱۲۴ کی اس قدر مجز نے نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں۔ (تخد کراؤ ویس میں) میں انسان تک کہ ہمارے رسول الشفیف سے میں ہزام ججز سے ہونے اور کی نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ کے نزد یک میرام رتبہ جناب رسول الشفیف سے سے مسلمانوں کول کوک قدر صدمہ ہوتا ہے۔

یدو کوئی قو درجہ نبوت تک کے تقے مگر مرزا قادیانی کی بلند و صلکی ای پر بس نبیس کرتی۔

بلکہ اور زیادہ ترتی کر کے فدائی اختیارات ملنے کا و کوئی بھی آپ کو ہے۔ چنانچ کھتے ہیں کہ جھے کن فیکون کا اختیار دیا گیا ہے۔ (حقیقت الوق میں کہ دوں دہ فوراً ہوجائے گی۔ اس کا حاصل یہ دیا ہے کہ خس دفت جس بات کے ہوجائے کو جی کہدوں دہ فوراً ہوجائے گی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خدائی اختیارات مرزا کوئل گئے۔ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مگر خدائے یفضل کیا کہ اور فی اون الله تعالی کے اس کا حاصل یہ ان کی دلی آرز و کیس پوری نہ ہوئیں اور الله تعالی نے آئیس اپنے دکوئی ہیں جھوٹا ٹابت کر دیا۔ اب سی حظیم الثان دعوئی پر نظر کی جائے کہ کسی پنج ہر نے یہ دعوئی آئیس کیا۔ مگر مرزا قادیاتی کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ بھے طا۔ جس سے معلوم ہوا کہ پی غیری کے درجہ سے ترتی کر گئے اور خدائی اختیارات آئیس لل مرتبہ بھی طا۔ جس سے معلوم ہوا کہ پیغیری کے درجہ سے ترتی کر گئے اور خدائی اختیارات آئیس لل کے ۔ راس کا حوالہ اور تفصیل رسالہ دعوئی نبوت مرزا قادیاتی ہیں و کیمنا ہیں رہے۔ مگر بیآ رز و کہتمام عرجم کی بینم کے لئے رویا کہ اور اس کے وصال کی حسرت قبر ہیں لہ ہی ہے۔ واہ رہے خدائی اختیارات۔ یہ تو لی ری نہ ہوئی اور اس کے وصال کی حسرت قبر ہیں لہ ہی نے واہ دے خدائی اختیارات۔ یہ تو کوئی تھا۔ اب کشفی دوئی ہوں۔ ہیں کہ ہیں نے آسان وز ہیں پیدا کیا۔ (آگینہ کالات اسلام می خود خدائی اختیارات ملے تھے۔
میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہ تی ہوں۔ ہیں نے آسان وز ہیں پیدا کیا۔ (آگینہ کالات اسلام می خود خدائی اختیارات ملے تھے۔

اب کشف کے دعوے سے بورے خدا ہو گئے اور آسان وز مین کے قلابے ملادیے۔ بیسب پچھ موا مرحمرى كى آرزويس اورمولوى ثناء الله صاحب اور داكر عبدالكيم صاحب كى موت كى تمنايس مر مے مگر یہاں ندخدائی اختیارات کام آئے۔ندھفی خدائی نے مطلب برآ ری کی اور دنیا سے نامراد گئے اور دنیا کے فرد کی قرآن مجید کے نصوص قطعیہ کے بموجب جھوٹے قرار یائے،۔ان کی كبروتعلى كالك نتيجه يبهى ہے كه انہوں نے تمام انبيائے كرام كى بخت تو ہين كى ہے۔ چنانچہ وہ اسيخ كبريس بدمست بوكريددوي كرتے ميں كم موجب تخليق عالم ميں بول- (حقيقت الوي عام 199) خزائن ج۲۲ص۱۰۱)میر عظیل سے تمام انبیائے کرام اور اولیائے عظام اور ساری مخلوق پیدا ہوئی . اوربيم اتب علياتمام انبياءاوراولياء كومير وسيلداور ميرطفيل سے مطح -حضرت سرورانبياء محمد مصطفی الله بھی اس میں داخل میں اور انہیں بھی بیدی اپناطفیلی بتا تا ہے اور سے مسلمانوں کے دلوں کو یاش یاش کرتا ہے۔ بیدوی ایا ہے کہ کوئی چمار معززین اسلام اور باوشاہ اسلام کے مقابلہ میں یہ کم کدیسب مار عظیلی ہیں۔ ماری وجدے انہیں بیون اور بادشاہت ملی ہے۔اب خیال کیا جائے کہ بداونی جماراسلام اور تمام معززین اسلام کی کس قدرتو بین کرتا ہے اور کیسی سخت سزا کاستی ہے۔اب وہ مرزائی جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو جناب رسول النفاقی کے واسطہ سے نبوت ملی ہے۔وہ اپنے مرشد کے اس دعویٰ کو دیکھیں کہ تمہارا مرشدتو تمہارے خلاف کہدر ہا ہے۔اب بیبتاؤ کہتم جھوٹے ہویا تمہارے مرشد کا الہام جھوٹا ہے۔ بیتوایک دعویٰ کے همن میں تمام انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی تحقیر تھی۔ ابعلانی تو بین اور تذلیل ملاحظہ ہو۔ حضرت سے علیہ السلام کی نسبت بیکھا ہے کہ: 'ان کے پاس سوائے مروفریب کے چھے شھااور حق بات بیہ (ضميمهانجام آئتم ص٧، ٤ بخزائن ج ١١ص ٢٩١،٢٩) كدان ميكوني معجزه بين موا-"

اس کا نتیجہ ضروریہ ہے کقر آن مجید میں جوانہیں 'وجیدہا فی الدنیا والآخرة ''
کہا ہے اور انہیں مقریین میں فرہایا ہے اور ان کے مجزات بیان کئے ہیں۔ وہ سب غلط ہیں۔ اس
علانیہ انکار کے بعد اگر با تیں بنائی جائیں تو محض فریب کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔ انہیاء کی تحقیر کی
طرح جائز نہیں ہے۔ وہ (بیٹی حضرت سے علیہ السلام) مسمریزم کے ذریعہ سے اور تالاب کی مثی
سے چھ علاج کیا کرتے تھے۔ انکاا عجاز کچھ نہیں تھا۔ ان کی نانیاں اور دادیاں کی اور زنا کا رحورتیں
تھیں اور وہ کسبیوں اور کنجریوں ہے میل جول بہت رکھتے تھے۔ ان سے تیل ملواتے تھے اور ان
نامحرموں کو چھوتے تھے۔ (نعوذ باللہ) ہے سب با تیں حضرت سے کی غدمت میں بیان کرکے لکھتے

ہیں کہ: ''سجھنے والے مجھ لیس کہ ایسا آ دمی کس جال وچلن کا ہوسکتا ہے۔''

(ضميرانجام آئتم ص ٤ بزائن ج الص ٢٩١ حاشيه)

الل اسلام ديكھيں كر ميخض ايك اولوالعزم نبي كى نسبت كيسے سخت الزامات لگار ہاہے اورعوام کوبدگانی کاموقع دے رہا ہے۔ بیتمام اقوال ان کے بیکے دہر سیہونے کو ثابت کررہے ہیں۔ وہ درحقیقت خدا اور رسول کونہیں مانے تھے۔سب میں نہایت عیوب دکھا کر دہر یوں کو در پردہ مدد دیتے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ ان کے مریدوں کے دلوں میں انبیائے کرام کی کوئی وقعت وعظمت نہیں ہے۔ انہیں شریعت محریہ ے واسطنہیں ہے۔ مگر جس وقت جو کھے شریعت کے موافق کہدیں یا کرگذریں دہ فریب کی غرض ہے۔

خواجہ کمال کا لندن میں اشاعت اسلام کرنا اور مرزائی نبوت ہے اٹکار کرنامحض روپیہ کمانے کے لئے ہے۔اس وقت نہایت معتبر اور علانیہ دوشہادت تعلیم یافتہ حضرات کے پیش کرتا موں۔تمام مسلمانوں اورخصوصاً باریافت<sup>م</sup>گان رئیسہ معظمہ بھویال ملاحظہ کریں۔نہایت مشہور اور ب طرفداراخباروكيل امرتسر ٨ردمبر١٩١٥ء كص٣ من لكمتاب \_ (جناب ابوالمصورصاحب على گڑھ) کی طرف سے ایک طویل مراسلہ موصول ہوا ہے۔جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ در پر دہ خواجہ صاحب بھی لوگوں کو احمدی بنانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ دہ اس کا اظہار پبلک پرنہیں ہونے دیتے۔(ابوالمنصورصاحب)نے اس کی تقیدیق میں ایک واقعہ بھی لکھاہے کہ جب خواجہ صاحب دوران قیام ہند میں دورہ کرتے ہوئے علی گڑھ پنچے تو انہوں نے علی گڑھ کا کی عالیشان مجد کی طرف نگاہ تک نہ کی اور قادیا نیوں کی قلیل جماعت کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرہ میں نماز پڑھی اوراس پراکتفاء نہیں کی۔ بلکہ اپنے دوستوں سے انہوں نے کہا کہ میاں تم گھبراتے کیوں ہوایک وقت آئے گا کہ میں انشاء اللہ تمام مسلمانوں کواحمہ کی بناؤں گا۔ وہ حضرات اس پرغور کریں جو فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب تو تبلیغ میں مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں لیتے۔ میحض غلط ہے۔ البتہ جہال موقع نہیں دیکھتے وہال نہیں لیتے۔ورندانہول نے اکثر مقام پر بڑی عظمت سے مرزا قادیانی کومیے موعود اور مہدی مسعود کہا ہے۔ دوسرا شاہد یہ ہے۔ مولوی عبدالجید صاحب پور نیوی بھا کلوری بی اے ای ایل علی گڑھ کا کج کے تعلیم یا فتہ ہیں۔خواجہ صاحب جس وقت علی گڑھ میں آئے تھے وہ وہاں موجود تھے۔وہ کہتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب نے مجدیش نمازنہ پڑھی تو خاص طلباء کی مجلس میں طلباء نے یو چھا کہ آپ ہمارے پیھیے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہمیں آپ مسلمان نہیں سجھتے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ہمارااسلام اور ہے اور آپ کا اسلام اور ہے موات کے کہ کسی مولوی عربی واں کا مقولہ نہیں ہے۔ لائق اگریزی واں کا قول ہے۔ اب ویکھا جائے کہ صاف بات نہیں کہتے۔ گر اسلام میں فرق بتارہے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ بات بنانے کی بہت گئجائش رہے۔ تیسراشاہدان کا رسالہ ہے۔ جس میں انہوں نے خاص حضور نظام آوالی وکن کو بہت گئجائش رہے۔ اس رسالہ کے سلام رکھا ہے اور صحفہ ہی اسے لکھا ہے اور چھپوا کر ہزاروں تقسیم کیا ہے۔ اس رسالہ کے سلام رکھا ہے اور صحفہ ہی اسے لکھا ہے اور چھپوا کر ہونے زور دارالفاظ میں بیان کی ہوائی کے بات میں اس کے پورا ہونے وکلم غیب قرار دے کر لکھتے ہیں کہ علم غیب کراڑ کسی نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ انہی پر نظام رہوتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ مرسل ہوتے ہیں۔ (اس میں صاف طور سے مرزا قادیانی کو خدا کا برگزیدہ رسول قرارویا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں غیب کی بات انہوں نے بیان کی ہے) پھرائے دعوی پر آ ہت پیش کرتے ہیں۔ ''عمالہ المغیب فلا یظھر علی غیب احدا ''اللہ کی کوئی امور سے اطلاع کہیں دیتا۔ گراپ خاص رسول کو، جب لیکھر ام کی چیشین گوئی تجی ہوگئ تو قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا فرض تھا کہ اس غیب کے بتلانے والے کو قبول کرتے۔ لیکن ایسانہ کیا گیا۔ لوگوں نے نص والوں کا فرض تھا کہ اس لئے ان کا وہی حشر ہوا۔ جو کھند بین آ یات انہی کا ہوا کرتا ہے۔ قبل کی اس لئے ان کا وہی حشر ہوا۔ جو کھند بین آ یات انہی کا ہوا کرتا ہے۔ قبل کے تبل نے والے کو قبول کرتے۔ لیکن ایسانہ کیا گیا۔ لوگوں نے نص

ا بدرساله دوسری مرتبه رفاه عام پرلیس لا مور۹ ۱۹۰ هیں ساڑھے تین بزار چپ کراس میں ہے ایک بزار صرف حیدر آباد میں مفت تقیم ہوا ہے اور حکیم نو رالدین کی طرف سے حضور نظام وکن کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ مسلمان اس جوش اور تدبیروں پرغور کریں۔

ع ایڈیٹران وناظرین اخباروں کی اس بے خبری یا فریب وہی کو ملاحظہ کریں کہ عام طور سے اخباروں میں پیشین گوئیاں چھتی ہیں اور تمام ناظرین اخبار انہیں ویکھتے ہیں اور اکثر پیشین گوئیوں کا پورا ہونا بھی معائد کرتے ہیں۔ گرخواجہ صاحب کی جرائت کو دیکھتے کہ اس سے صاف طور سے انکار کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں رکھتے کہ جس طرح متعدد علوم عقلیہ ہیں۔ اس طرح ایک علم نجوم ورال بھی ہے۔ جس طرح اور علوم کی با تیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح اور علوم کی با تیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک طرح کے جس مول سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ گرانہیں علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانے کہ علم غیب کے ہیں۔

ناظرین ملاحظہ کریں کہ یہاں خواجہ صاحب اینے خیال میں آیت قرآنی سے مرزا قادیانی کی نبوت کو فابت کر کے ان کے منکر کا دبی حشر بتاتے ہیں۔ جومنکر آیت قرآنی کا ہے۔ لیعنی جہنم ، اور یہ بیان ایک بی جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ہے۔ (ص١٦٣١) و پکھا جائے مگر ہر مقام پراس طریقه سے لکھا ہے کہ اکثرعوام دیکھ کرخوش ہوں۔ مگران کا دلی مقصد ہرایک نہ سمجھے۔ اس رسالہ کا اصلی مقصد یمی ہے کہ حضور عالی نظام وکن خلد اللہ ملکہ کو مختلف طریقتہ سے متوجہ کر کے مرزا قادیانی کی نبوت کو تابت کریں اور ایکے مگر کوجہنمی بتا کر حضور عالی کوتوجہ دلائیں۔اب ایسی کھلی کھلی معتبر شہادتوں اور ان کی صرح تحریر کے ہوتے ہوئے۔ یہ جھنا کہ خواجہ کمال الدین کا عقیدہ ادران کا اسلام وہی اسلام ہے۔جس کو حضرت نی کریم اللہ نے پہنچایا ہے اور جس کی صحابہ کرام، سلف صالحین نے پیروی کی ہے۔ واقعہ کے خلاف ہے۔ نیز خواجہ کمال الدین کے متعلق سے حسن ظن رکھنا کہوہ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے ہیں۔ان کی تحریری شہادتوں کے بالکل خلاف ہے۔ پس خواجہ کمال کی ہدور بھی کد زبان سے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں اور خویرین مرزا قادیانی کی رسالت کی تبلغ کریں۔ بیالی منافقت پروری اور فریب ہے کہ عوام کمیا بعض خواص بھی اس کے وام میں آ مسئے اور اس منافقت تک ان کی نظر نہ پنجی اور ان کی دلفریب باتوں کوایک سے مسلمان کا سچابیان سمجھا۔ مگر ہم مسلمانوں کوان کی خیرخواہی کے لئے صاف لفظوں میں بتادیتا جا ہے ہیں کہ خواجہ کمال کی دلفریب باتوں پر ہرگزیفتین نہ کریں اور مجھیں كدييمرزاغلام احدقادياني كفش قدم پروبى جال چل رہے ہيں جوروش مرزاغلام احمدقادياني نے ابتداء میں مسلمانوں کواپنے فریب میں لانے کے لئے اختیار کی تھی اور جب کامل شہرت ہوگئ اورایک جماعت کوا بی طرف متوجه کرلیا تو پھر پر دہ سے نکل کرعلانیه صاف لفظوں میں اپنی نبوت اور رسالت كااعلان كيااورايخ نه مانے والوں كوكا فراورجہنمي تشہرايا۔

براوران اسلام! آپ خوب یا در کھیں کہ بمیشہ ایسے لوگوں نے جو در پردہ اسلام کا دہمن تھے۔ پہلے دنیا پر اپنے کو اسلام کا سب سے برا خیر خواہ اور شیع شریعت اور بہلغ اور اسلام کا بہتر بن نمونہ بنا کر پیش کیا ہے اور اسلام کا سب سے برا خیر خواہ اور شیع خیال بنا کر پیرا پی منافقت بہتر بن نمونہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس ڈریعہ سے ایک جماعت کو اپنا ہم خیال بنا کر پیشرا پی منافقت اور بدطینتی کا اظہار کیا ہے۔ جو تا رہ کئے کہ یکھنے والے حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس جگ تفصیل فیصلہ اختصار کا مل ابن اشیر کی جلد دہم سے ایک واقعہ مختصر لفظوں میں نقل کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی کے حصد دوم میں ملاحظہ ہو۔ ''انتہائے مغرب میں ایک پہاڑ ہے۔ جس کا نام سوس ہے۔ آسانی کے دسے دوم میں ملاحظہ ہو۔ ''انتہائے مغرب میں ایک پہاڑ ہے۔ جس کا نام سوس ہے۔ وہاں کا رہنے والا ایک خض محمر بن تو مرت تھا۔ بہت براعالم فقیہ تھا۔ حدیث کا حافظ تھا۔ اصول فقہ

اور علم کلام کا پورا ما ہر تھا۔ ادیب بھی تھا نہاہت تھی پر ہیز گار اور زامد تھا۔ ایک زمانہ تک اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی بینے نہاہت زوروشور سے کی۔ بلاخصیص جس کسی کو برے کام کرتے دیکھا۔ اے منع کیا اور نیک کام کی رقبت دی۔ اس زمروتقو کی نے خلقت کواس کام خروطی کردیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۳ اے میں اپنی حربیانی سے اپنے مجد داور مہدی ہونے کی تمہید شروع کردیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱ ایک روز وعظ کی حالت میں دس آدی کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ جوخو بیاں امام مہدی کی آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ توسب آپ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ لیے ہاتھ ہم بیعت کریں۔ جمہدی تو مرت نے ان سب سے بیعت کی ۔ پھر اور قبیلے کے قبیلے لوگ اس کے مطبع ہونا شروع ہوگئے۔ بادشاہ وقت کو جب معلوم ہوا تو فوج لے کر اس کی طرف چلا۔ جب وہ قریب آگیا تو ابن تو مرت اپنے معتقدوں سے یہ چیشین گوئی کر کے کی طرف چلا۔ جب وہ قریب آگیا تی بیشارت دیتا ہوں۔ تمہارا تھوڑ اگر وہ نخالف کی نخ و بنیا داکھیر دے گا اور ہم اس کے ملک کے مالک ہوں گے۔ چنا نچہ باوشاہ سے جب لاائی ہوئی تو باوشاہ کو در سے دب لاائی ہوئی تو باوشاہ کو دست ہوئی اور این تو مرت کی جماعت کو فتح ہوئی۔ "

ابن تومرت کی طرح اور بھی ایسے آ دمی گذرے ہیں جو پہلے کسی طرح توم کے سردار اور معتمد ہوگئے۔اس کے بعد پھراس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مثلاً طریف جوانتہائے مغرب میں قوم برغواطہ سے تھا۔ابتداء میں بیغریب شخص تھا۔ مگر جب بیکی طرح قوم کا سردار اور بادشاہ ہوگیا تو پھراس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

ای طرح صالح بن طریق جو پہلے اپن قوم میں عالم اور صاحب خیر لیخی نہا ہت دیندار مشہور تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں ایک جماعت اور قوم کی سیاوت اور سلطنت آئی تو اس نے بھی اپنے پہلے خیال کو خیر باد کہ کرترک کیا اور اپنے کو نبی بلکہ خاتم الانبیاء کہنے لگا اور جدید قرآن کے نازل ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس کی چند سور تو سے نام سے ہیں۔ سورة الدیک، سورة الحمر، سورة الفیل، سورة ہاروت و ماروت وغیرہ۔ اسی طرح اور لوگ بھی ہیں۔ جن کی تفصیل فیصلہ آسانی حصد دوم اور رسالہ عبرت خیز میں ملاحظہ ہو۔ مسلمانو! اس فتنداور پر آشوب زبانہ میں خواجہ کمال الدین صاحب کی موجودہ روش بالکل ابن تو مرت کے الی ہاوران کی سیسب ولفریب با تیں کھی ہیں۔ جی کی موجودہ روش بالکل ابن تو مرت کے الی ہاوران کی سیسب ولفریب با تیں کھی ہارکہ کی نوت با تیں کہ پہلے مسلمانوں کو بلیغ اسلام کے نام سے اپنی طرف متوجہ کر کے بلیغ مرز ائیت کی زمین تیار کر لی جائے۔ پھر اس کے بعد صاف لفظوں میں مرز اتا دیائی کی نبوت ورسالت کا اعلان کیا جائے۔ الہٰ المیں نہایت بہی خوابی کی نظر سے اپنے برادران ملت کو اس

طرح متوجد كرتا ہوں كه خواجه كمال الدين كى تبليغ حقيق اسلام كى نبيس ہے اور جيسا كه خواجه صاحب کتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلغ کرتے ہیں۔اس سے مرادوہ اسلام ہے جواسلام ان کے مرشد مرزاغلام احدقاد یانی کا تفا جیسا که پہلے ناظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ خواجہ کمال الدین کوخود بھی اس كا اقرار ہے كەمىر ااسلام اور ہے اور عام مسلمان الل سنت و جماعت كا اور ہے۔ كيونكد مخواجه کمال الدین کے متعلق اگریڈ بھی مان لیا جائے کہ وہ مرزا قادیانی کو ٹی نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ مجد د اورخدا کابر گزیدہ بچھتے ہیں اور ان کوجھوٹانہیں بچھتے تواس کے معنی بیرہوئے کہ وہ مرزا قادیانی کے ان خیالات کو جونبوت کے علاوہ ہیں بچ سمجھتے ہیں اوران کی سب پیشین گوئیوں کو سمجھتے ہیں اور قرآن وحدیث اوراحکام اسلام کے متعلق مرزا قادیانی کے جو خیالات ہیں وہ سب خواجہ کمال الدین تعلیم کر لیتے ہیں ۔ تو چرجیرت ہے کہ ایس حالت میں خواجہ صاحب کو کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام حقد ی تبلیغ کرتے ہیں اور دین الی اور قرآن وحدیث کوسیح اوراصلی رنگ میں غیر تو موں تك پنجاتے ہيں \_ كيونكمرزا قاديانى تو حديث كوردى بتاتے ہيں اوراين الہام كى بناء برقر آن شریف کی اصلاح کرتے ہیں۔ایی حالت میں خواجہ صاحب اس قر آن کی اشاعت نہیں کرتے ہیں۔ جونی کریم نےمسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ بلکداس قرآن کی جومرزا قادیانی کی اصلاح شدہ ہے۔(نعوذ باللہ) کیونکہ جب شریعت اسلام بحسن وجوہ پیمیل کو پہنچ چکی اوراس کی تعلیم باعث رصت وفلاح ثابت موئى تواب اس ميس ترميم وتنتيخ يا بلفظ ديكر اصلاح كرنا كوياشر يعت كوناتص البت كرنا ب جيما كدمرزائى - كيالى بات تويب كداسلام كوچكيز فال كى تكوار في جننا نقصان پنجایا ہے۔اس سے کہیں زیادہ مرزا قادیانی کی بے دینی نے۔خواجہ کمال تو مرزاصاحب کو نبی سلیم کرتے ہیں کیکن جہاں جلب منفعت کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں مجد داور خدا جانے کیا کیا بک جاتے ہیں۔اگران کے دل میں خدا کا ڈراوراسلام کی عزت ہوتی تو مرزائیت کی لعنت سے نکل کراپی پوزیش کوصاف کر لیتے۔خواجہ صاحب مسلمان کو تطعی کافر سجھتے ہیں۔اس لئے میہ ہارے چیچیے نماز نہیں پڑھتے۔ حالا تک فقد کی کتابوں میں ہے کہ فاس کے چیچے بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔مسلمانواگرتم کوایمان بیاراہاورنجات کی امیدول میں رکھتے ہوتوالیےانسان نماافعی صفت ساتی سے بچو جوتم کوشر بت میں زہر ملا کر پلا رہاہے۔تم ان کےمغربی کارنامے پردھوکا مت کھاؤ۔ تومیح قدیم کو جدیدمسیحت کا بہتمہ دے کر کم شدہ بھیر میں داخل کر رہا ہے۔ فتفكروا يا اولى الالباب وما علينا الا البلاغ!

خيرخواه ملمين: احسن شاه!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

# مرزائيوں كے دجالى استدلال كى حقيقت

مرزائيول كے دجالى استدلال نمبر٣

الفضل ۹ راگست ۱۹۵۰ء کے حوالہ سے مہتم نظر واشاعت جماعت مرزائید ر بوہ ضلع جمنگ نے ایک ٹریک شائع کیا ہے جس میں خلیفہ صاحب فانی کا مدلل جواب ''احمدی دوسروں کی اقتداء میں نماز کیوں نہیں پڑھتے''شائع کرکے''غذر گناہ بدتر از گناہ''کا پورا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ خلیفہ صاحب کو ہم اس پہلو سے کہ ایک خاصے دار کے مالک اورایک جدید نہ ہی جماعت کے قائد بیں، نظر استخفاف واستحقار سے دیکھنے کی بجائے نظر استحسان سے دیکھنے کے قائل ہیں۔ گوعقیدہ بیں، نظر استخفاف واستحقار سے دیکھنے کی بجائے نظر استحسان سے دیکھنے کے قائل ہیں۔ گوعقیدہ سے میں کفر واسلام کا بعد تفرقہ انداز ہے۔ ہمیں وہ کافر کہیں یا ہم انہیں ختم نبوت بھیے حتی عقیدہ سے انکار کے سبب جو تھکمات قرآنی سے فاہت ہے ارتد اراور ترک اسلام کا ملزم گردا نیں۔ مقصد، نتیجہ ایک ہی ہے ۔ لیکن ہم انہیں برا کہنے اور سب وشتم اختیار کرنے کے برخلاف ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہیں۔ اسلام سے معود کو برا کہیں۔ لیکن اگر کوئی جماعت یا گروہ مسلمانوں کے خلاف اسلامی مبروپ میں یہودیت وعیسائیت کی اشاعت کرے اور اسلامی مصنوصات کو کے خلاف اسلامی مبروپ میں یہودیت وعیسائیت کی اشاعت کرے اور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے کے خلاف اسلامی مبروپ میں یہودیت وعیسائیت کی اشاعت کرے اور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نشری ہو ہراور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نشری ہو ہرافر اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نشری جو ہرافر اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نشری ہو ہرافر اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نشری ہو ہرافر اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے کوئی جرم نہیں۔ تا کہ سادہ لور سے وام ال کے دجل وفریب سے محفوظ دہ سکیں۔

يهال جم صرف سيدان حكرنا چاہتے ہيں كہ جناب خليفه صاحب كوايك معمولي سے سوال كا جواب تراشنے ميں كتنے پہلوتبديل كرنے پڑے اور كن كن چور درواز وں ميں گھسنا پڑا۔ پھر بھى :

بہت شور ننتے تھے پہلو میں دل کا

جو چرا تو اک قطرهٔ خون نه اکلا

کے مصداق ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کئی پہلو بدلے۔خوب اچھلے لیکن سر کے بل آئے۔جو حدیث اپنی تائید میں پیش کی۔ وہی عین تر دیدتھی۔جو دلائل پیش کئے بدل کی صلالت کا بینن ثبوت ہوئے۔اس لئے ہم یہال ان کی بیان کردہ حدیث توجیہات و تائیدات سمیت بے کم د کاست مع اپنے بیان کے قارئین کرام کی تفریح طبع کے لئے پیش کرتے ہیں۔ تد براور تفکر کے بعد انصاف کے تراز و پرتو لنااور رائح جانب کا جانچنا غیر متعصب دل اور بے لاگ چیٹم کا کام ہے۔

ظیفرصاحب فرماتے ہیں۔ ''سوال اپنا اندرکی پہلورکھتا ہے۔ جن میں سے ایک اس کا '' نم ہی پہلو ' ہے۔ ہمارا بانی سلسلہ احمد سے متعلق سے تقیدہ ہے کہ وہ ان پیش گو تیوں کے مطابق دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں جو سے ومہدی کے متعلق اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ سوال الگ ہے کہ ان کا دعوی سے تھا یا فلط۔ بہر حال جب ہم انہیں سے ومہدی تسلیم کرتے ہیں تو لاز آہم سے انہی باتوں کی امید کی جائے گی جورسول کر مہم اللہ فی نے آنے والے کے متعلق بیان فرمائی ہیں اور جب ہم احاد ہے کو و کھتے ہیں تو ان میں ہمیں رسول کر میں اللہ کا ارشاد نظر آتا ہے: ''کیف انتہ اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم'' اورایک روایت میں ہے 'امکم منکم''

پیش کی ہے۔

مرزائی دوستوا ہمیں حدیث پراعتراض نہیں اور ندیدی ہے کہ کہیں ہے موبود ہونے کا دعوی اللہ ہے۔ اتباع ندکرو۔''من اسسا فعلیها من ضل فائما یضل علیها''ہم بدوعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ پر راضی ہواور ہدایت دے۔ چہم حق بین اور ذہن حق فہم عطا کرے۔ 'تدبووا تفکروا ''کے عامل ہو کر فورو خوش کی عادت پیدا کرو۔ خلیفہ صاحب کی کورانہ تقلید کا قلاوہ گلے سے اتار پھینکو۔ یکی حدیث خلیفہ صاحب کے عقیدہ کی دھیاں نضائے بسیط میں اڑاتی سے۔ آپ خوش ہیں کہ خلیفہ صاحب نے کیا عمدہ توجیدیان فرمائی۔ اس حدیث سے تو مندرجہ ذیل چارہا تیں جا ہر جہارتہ ہارے عقیدہ کے خلاف ہیں۔

ا ..... آنے والاً سے ،مریم کابیٹا ہوگا۔

٢....٢ نزول فرمائے گا۔

سسس امت محمطی سے نیس ہوگا۔ بلکدامت کا غیر ہوگا اور امت میں شامل ہونے کی خواہش ہوگا۔ ای لئے "ننزل منکم "نہیں مونے کی خواہش ہوگا۔ ای لئے "ننزل فیکم "فرمایا کرتم میں سے آئے گا۔

س..... امامت اس جماعت بیس رہے گی جو امت محد میں ہے اور جو گروہ

مسلمانوں سے منقطع ہوکر کسی سے کی امت ہونے کا فلادہ پہن لے گا انہیں امامت کا حق نہ ہوگا۔
اس اجمال کی تقصیل ہے ہے کہ نص صرح میں حضو ہوگئے نے فر مایا کہ آنے والا سے موجود
'' ابن مریم ہوگا۔' نص محکم اور صرح کی تاویل محض اس لئے کہ کوئی کورچھ دخمن اعتر اض کرتا ہے یا
ابنا مطلب برنہیں آتا جا کر نہیں۔ جب اشار ہ بھی کہیں بیان نہیں ہوا کہ آنے والا سے ابن مریم
کے اوصاف رکھتا ہوگا۔ مرز ائی دوست بہت سے علماء کے اقوال سند کے طور پر چش کیا کرتے ہیں
کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ غیر تشریعی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ جس کا جواب اپنے مقام پر آئے
گا۔ کہیں سے ٹوٹے بچوٹے دلائل ہی سمی ، یہ بتادیں کہ اس حدیث میں ابن مریم کے معنے ابن
مریم کے اوصاف والا نبی مراد ہے۔ ور نہ مرز اقادیانی کے اپنے مطلب کے لئے یہ منہوم گور لینے
سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی دلیل جائے۔

ہم تھوڑی دیرے لئے آپ کو یہ جی موقع دیتے ہیں کہ ابن مریم سے مرادائن مریم کے عادات واخلاق کا انسان سے موقود بن کرآئے گا۔ آپ مرزا قادیانی کے اخلاق وعادات کا موازنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ ان کے دہمن مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ ان کے دہمن مرزا قادیانی کے دہمنوں سے حدت وشدت میں گئی گناہ زیادہ تھے۔ سے کا حری را عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام) نے وقد نہر ہی گال بھی پیش کردو۔ اور مرزا قادیانی ہیں کہ ایسے زمانہ میں ورود فر مایا کہ سی کو مار سکنے کی طاقت تو ندر کھتے تھے۔ اگر طاقت ہوتی قادیانی ہیں کہ ایسے نوان میں ورود فر مایا کہ سی کو مار سکنے کی طاقت تو ندر کھتے تھے۔ اگر طاقت ہوتی ایک گائی ایک تھیٹر کے بدلے دی تھٹر مار تے۔ جس کا شوت یہ ہے کہ اگر کسی مخضوب الغضب نے ایک گائی دی تو جواب میں دی گئی ہی کہ ایسی موجود ہیں۔ مرزائیوں کو ان گالیوں سے انکارٹیس۔ شر ماتی ہے اور یہ گائیاں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مرزائیوں کو ان گائیوں سے انکارٹیس۔ البتہ یہ جواب ہے کہ مولویوں کی گائی کے جواب میں یہ گائی ہے:

گربهٔ مکیس اگر پرداشت مخم کنجنگ از جهال برداشت

دوسری صفت جوحفرت عیسی علیدالصلوة والسلام میں خصوصیت سے پائی جاتی تھی مال وزر سے منفر اور گوشہ نظین فقیر تھے۔ لیکن مرزا قادیانی نے حصول زر کے وہ قانون تراشے کہ اقتصادیات کے بانی بھی جیران رہ گئے۔ اسلام میں اڑھائی روپیدیکٹرہ لیعنی سال کے بعد

چالیسوال حصہ تھا۔ گریہال میکسول کی کوئی حدم قرر نہیں۔ پانچوال، دسوال، بیسوال کے علاوہ کل کا کل بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی میں توعینی علیدالسلام کیا کسی عام بااخلاق انسان کے وصفی معنے بھی نہیں یائے جاتے۔

اور 'فیدکم'' نے یہ بھی روثن کردیا کہ حضور سرورعالم اللہ صحاب کو خطاب فرمارہ ہیں کدایک وقت ہوگا کہ تم میں ابن سریم آشریف لائیں گے۔وہ تم میں سے نہیں ہوں گے۔ بلکہ تم میں آتکیں گے۔اگرامت محمد یہ میں سے کسی نے ابن سریم کا درجہ یا مقام پانا ہوتا تو آپ ''نہ زل فید کم '' کی جگہ ''نہ زل مسلکم ''فرماتے۔معلوم ہوا کہ میسی علیہ السلام خود نزول فرما کمیں گے اور کی میاراعقیدہ ہے۔

ابدہ ہاسوال امامت کا۔ یہ صاف ظاہرے کہ جن صحابہ کرام گورسول التعلق خطاب فرمارے ہیں کہ جبتم میں موقود آئے گا۔ اس وقت امامت تم میں ہوگی۔ وہ سب کے سب حضرت محر مصطفی اللہ کے کا مت ہیں۔ ان کا ایک بھی مسے موقود کی امت میں سے تبیل ہے۔ آپ نے داختی فرماد یا کہ جب ابن مریم تم میں آئے گا۔ امامت کا حق تم میں بی محصور رہے گا۔ نہ تو این مریم خود امامت کا حق رکھتا ہوگا اور نہ اس کے مانے والوں میں سے کوئی خص۔ ابن مریم خود اس کے امام تبیل سے کہ تم یعنی میں کے کہتم یعنی میری امت کے باعمل علماء نی اسرائیل نے نبیوں کا ورجد کھتے ہوا درجہ کے ہوا درجہ کی اس کے ایم اس وہ تو اپنی نبوت کا زمانہ میں اس میری نبوت کے بعد کوئی نبوت ہے نہ ہوگ۔ ہاں انہوں نے وعاما گی تھی کہ یاباد خدایا مجھے آپ کی امت سے بنا۔ ویکھا ہیا ہی تجور کے اس انہوں نے وعاما گی تھی کہ یاباد خدایا مجھے آپ کی امت سے بنا۔ ویکھا ہیا ہی تجور لیے کا نتیجہ ہوگا۔

· اور میں موجود کے مانے دالوں میں سے اس لئے کوئی امام نہ ہوگا۔ " کے معنی سے میں

کہ سے موعود کواس حیثیت سے قوسب مسلمان مانیں گے کہ بیوبی ابن مریم ہیں کہ جن کے آنے
کی نبی کریم اللہ نے نے خبر دی تھی۔ وہ وعدہ پورا ہوا۔ ان معنوں میں ان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ
آخری نبی آیا۔ ہم ان کو نبی کی حیثیت سے مانیں۔ ہال '' امامکم منکم '' کی قیداس لئے ضروری
تھی کہ: ''اگر کسی زمانہ میں کوئی کا ذب مدی نبوت ایک جماعت کھڑی کرکے بید موئی کردے کہ
جس میسے موعود کے آنے کی نبی کر پر ہو تھے نے خبر دی ہے وہ میں ہوں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈال
حرایک الگ جماعت کھڑی کرلے اور حکم لگادے کہ میرے نہ مانے والا کا فرہے اور میرے
مانے والوں کوان کی افتد انہیں کرنی جائے۔''

الین صورت میں بھی امامت تم میں ہی رہے گی۔ ایسے کا ذب نبی کی امت تمہاری افتداء کرے یا نہ کرے۔ تمہیں ہرگز اجازت نہیں کہ ان کے پیچے نماز پڑھو۔ یہ ہے حدیث کا سیح مفہوم جس پرتمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔

اب وہ تغییر جو خلیفہ صاحب نے اس صدیث کے متعلق فرمائی ہے۔ یکسی تصرف کے من وعن لکھتا ہوں۔ وہ حسب ذیل ہے۔ ملاحظہ ہو: 'اب اس کے دومعے ہوسکتے ہیں۔ ایک بدکہ مسلمانوں کو اس وقت مسلمان ہی نماز پڑھایا کریں گے۔ دوسرے بدکہ سے کی جماعت کوسے کے پیرو ہی نماز پڑھایا کریں گے۔ اس کے بدعنی ہیں کہ گویا پہلے عیسائی، یہودی اورزر تشتی بھی ان کے امام ہوا کرتے تھے۔ گرمیے کہ آنے کے بعد صرف مسلمان ہی نمازیں پڑھایا کریں گے۔ پس یہ معنے بالبداہت باطل ہیں۔ لاز آس کے دوسرے معنی ہی ہوسکتے ہیں کہ سے کے مانے والوں کا امام انہی میں سے ہوگا۔''

چه خوش گفت است سعدی در زلیخا الایا ایها الساتی ادرکا ساً وناولها

اس تفییر پر چیپال ہوتا ہے۔خلیفہ صاحب کے معلومات اور فہم وذکاء پر شبہ کرنا تو غلط ہے۔ بلکداس سے ان کے کمال فن اور عقل دور رس کا اعتر اف کرنا پڑتا ہے کہ الی دور از رائتی من خواستہ تاویلات کے باوجود ایک جماعت ان کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہی ہے اور سب معتقدین ''مرید یکہ چرا بگوید بچر اگاہ باید فرستاد''کے قانون پر پابند ہیں۔کوئی حق کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔ورنہ عمولی زبان سے واقف انسان بھی مفسر کی تفییر سے اس کی گہری چالوں کوتاڑ جاتا ہے۔

میں اس پرزیادہ بحث کرنی نہیں چا ہتا۔ بلکہ صرف بیوض کروں گا کہ خلیفہ صاحب نے حدیث کی تغییر کرتے ہوئے دوگروہ بنائے ہیں۔

ا..... ایک جماعت ملمانول کی۔

۲ ....۲ می کے بیروؤل کی۔

مسلمانوں کی امامت کواس کے ناجاز قرار دیا کہ اس سے بیسوال پیدا ہوگا۔ کیا پہلے
ان کو یہودی، عیسائی، زرتشی نمازیں پڑھایا کرتے تھے کہ اب کہا گیا ہے کہ مسلمان نمازیں
پڑھا ئیں گے۔اس لئے معلوم ہوا کہ سے کے مانے والی جماعت کا امام سے کے مانے والا ہی ہوگا۔
اب سوال پیدا ہوا کہ سے کے مانے والے مسلمان ہیں یا کافر۔اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں تو وہ کافر۔اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کو مانے سے ہوتا تھا اور اگر وہ کافر ہیں تو چھر پوچھیں کے کہ کیا نی کر کے ہوگائے اس وقت کافروں سے مخاطب تھے۔ جب فرمایا
کافر ہیں تو چھر پوچھیں کے کہ کیا نی کر کہ ہوگائے اس وقت کافروں سے مخاطب تھے۔ جب فرمایا
دکیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم"

خلیفه صاحب (الله آپ کو ہدایت دے) آپ کے منصب سے بیاتو تع نہیں ہونی چاہئے کہ ایک المجھی ہوئی تا ویلوں میں عوام کو ڈال کراپ اعتا داور وقار پر کی کورف گیری کا موقع دیں۔ جناب چاہئے بیر تھا کہ جرائت سے کام لے کر دولفظی جواب جو سی تھا۔ پر دہ ندر کھتے ہوئے تق بر دو ہے۔ آپ کا مجرات کیا تھا۔ فرمادیت: ''میرے اہا جان نے میچ موعود ہوئے تق ب کا دعویٰ کیا۔ میں نے تھدیق کی اور حصہ میں خلافت ملی۔ ہماری جس جماعت نے اس دعویٰ کوسیح مانا وہ مسلمان طرح ہے۔ تم نے تکذیب کی۔ نبی کے اٹکارسے کا فرہوئے۔ مسلمان کے لئے کا فرکی اقتداء جا ترفیس اور یہی میرے اہاجان کا تھم ہے۔''

آخریں جاکردبے لفظوں میں معنا اس مفہوم کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں: '' ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام تقی ہونا چاہئے۔ ہم خدا تعالی کے ایک مامور پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم نہیں رکھتے۔ مامور پر ایمان لانے والا ایمان نہ لانے والے کی نسبت زیادہ تقی ہوتا ہے۔ اس لئے ہماری نماز دوسرے کے پیچھے جائز نہیں ہوتی۔''

یہاں بھی خلیفہ صاحب حق کہنے میں جھبک گئے۔ آقنی یا عدم آقنی کا سوال نہیں۔ بلکہ کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ جس پر مرز ائیوں کاعقیدہ ہے۔

عقلی پہلو

پھر خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ''اس مسئلہ کا ایک عقلی پہلو بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہر مامور کے مانے والے ابتداء میں تھوڑے ہوتے ہیں تھوڑے مانے والے کٹرت سے ملیں تو اپنا جو ہر کھوٹیٹیس لیں ان کے لئے ضرور کی ہوتا ہے کہ دوسروں سے الگ رہیں۔''

مرزائی دوستو! دراغورونگرے کام لو۔ 'ایس تسذهبون '' کدهر بسطے پھرتے ہو۔

خلیفہ صاحب سمبیں کہاں لئے جارہ ہیں۔ تمام قوانین شرعیہ خصوصاً عبادات بمعدائی جزئیات

دلواز بات کے شارع علیہ السلام کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً بہی نماز ہے۔ اس کی

رکعات، رکوع ، ہجود، جلسہ، طہارت، بدن، لباس، مقام، امامت، اقتداء وغیرہ کے جزئیات ذرہ

ذرہ شارع کی طرف سے بتائے ہوتے ہیں اوران بیں انسان جو کی پیٹی کرے اس کا نام بدعت

ہے۔ جے 'کے ل بدعة ضلالة '' کہا گیا ہے اورشارع علیہ السلام عثل کل سے ستفید ہو کر بیان

کرتا ہے۔ عقل ناقص کا کام نہیں کہ اس بیں دفیل ہو کر جو جی چاہامی مائی بات مقرر کردی۔ ادھر

بار بار بلند آ واز سے پکارتے ہو کہ مرزا قادیائی صاحب شریعت نی نہیں۔ دوسری جانب مسلمانوں

مسلمانوں سے مل کر رہے تو تمہار اصلی جو ہر باتی نہیں رہے گا۔ اس لئے عقل کا اقتضاء ہے کہ

مسلمانوں کے ساتھ نمازی نہ پڑھیں اوران سے قطع تعلق کردیں۔

کیاتم دین محقظ کے سے کوئی اصول بتا سکتے ہو کہ ذاتی وقار اور ذاتی جو ہر کو قائم رکھنے کے لئے نصوص قطعیہ کوعش کے سانچ میں ڈھال لیا جائے؟ واقعاتی پہلو

کیرمرزامحودقادیانی نے تیسراواقعاتی پہلوبھی بدلا ہے اور فرماتے ہیں کہ: "اس مسلکا
ایک واقعاتی پہلو ہے۔ مفرت مسے موجود (مرزاقادیانی) نے علاء کے فتوے کفر کے کئی سال بعد
سک نماز کوئٹ نہیں کیا۔ بلکہ خود بھی ان کے پیھے نمازیں پڑھتے رہے۔ گرعلاء اپ فتوئی کی شدت
میں بڑھتے چلے گئے ...... واللہ تعالی نے بھی تھم دے دیا کہ اب ان کے پیھے نماز نہ پڑھی
جائے۔ جسے رسول کر پہلا کے کمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے
رسول کر پہلا کہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے
رسول کر پہلا کہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے

میرے مرزائی دوستو! حوالہ بالا میں منقوطہ جگہ ارادہ خیانت ہے آپ کے مطلب کی عبارت کوئی نہیں چھوڑی۔ وہاں صرف یہ کھا ہے کہ: "مسلمان ہمیں کتا ہے بھی نجس اور پلیدترین جائے ہوئے مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔" ایسا ہوگا ممکن ہے کی جائل ہے کی جائل نے کہ جائل ہے کہ حالت نے ایسا سلوک کیا ہو۔ یقیناً دوطرفہ بگاڑ ہوگا۔ لیکن مامور من اللہ کے لئے عوام کی ایسی حرکات ترک تن کے لئے سندنہیں بن سکتیں۔

انبياء كى تاريخ بتاتى ہے كتبليغ كامنصب كتنامشكل ہواور كيونكر بهمانا چاہئے لقمان عليه السلام اپنے بيئے كوفر ماتے بين "و أمر بالمعروف وانهىٰ عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذالك من عزم الامور "لين خداكا پينام كن الله عن اورجمو فر بلغ كے لئے كوئى ہے ۔ على اورجمو فر بلغ كے لئے كوئى ہے ۔

خیرہم لمی بحث چھیڑ نانہیں چاہتے۔خلیفہ صاحب نے مسلم برادری سے قطع تعلق کی جو وجوہ بیان کی ہیں۔اس میں شکوک ہیں۔ہم ان شکوک کا از الدچاہتے ہیں۔خلیفہ صاحب نے شلیم کیا ہے کہ علماء کے فتو کی کفر کے کئی سال بعد تک حضرت مسے موعود نے ہمیں مسلمانوں کی اقتداء سے منع نہیں کیا۔ بلکہ خود بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔موال ہے ہے کہ:

خلیفہ صاحب نے نزول ابن مریم والی حدیث کے الفظ ''امسامہ کم منکم'' سے
استدلال کیا ہے کہ امت میج کی جماعت میں رہے گی۔ اس نص صریح کے ہوتے
ہوئے مولویوں کے فتوئی کفر کے باوجود کس مسلحت کی بنا پر خود میج ان کی اقتداء
کرتے رہے اور حدیث پر عمل نہ کیا۔ وب کریا استرضائے تلوب اعداء کے لئے۔
ووسری صحت امامت کی شرط انقاء بیان فرمائی ہے اور استانے کا ثبوت مامود من اللہ پر ایمان لانا تو
ایمان لانے کو قرار ویا ہے۔ یہاں بھی وہی سوال ہے۔ مامود من اللہ پر ایمان لانا تو
در کنار مامور کو کفر کا فتوئی ویے والوں کی افتداء سے موجود نے کیوں کی۔ اس جواز کی

سر..... اگر مرزا قادیانی اس وقت اپنے آپ کو کافر نہ جانیں۔انہیں بقیناً مانتا پڑے گا کہوہ مولوی کافر ہیں۔ پھراپنے زعم میں نبوت کا ورجہ پاکر ٹی سال تک کافروں کی اقتداء کرنے کا جواز کہاں سے لیایا کسی تر دد کی وجہ سے اصل پر پردہ ڈالے دکھا؟ یمعہ بچھ میں نہیں آتا کہ ایک فض اپنے آپ کو بچا مامور من اللہ جانے ہوئے کافر کہنے والوں کی افتد اء واتباع ان سے دب کر کرے یا استمالت قلوب کے لئے ''اندیم لتقولون قولا عنظیما ''اور پہ تشبید تو کس قدر لغو غلط اور بمعنی کہ:''اس و وران میں افتد اء اس قبیلہ کی طرح ہے کہ رسول اکر مسلط نے مکہ اور پچھ عرصہ دینہ مس بھی بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا۔''

بيت المقدس اور مكه دونول قبله حق بين بيت المقدس بهي بهت عرصه انبيائ كرام عليهم

السلام کا ویسے ہی قبلہ رہا جیسے کم مرمد سب سے پہلا قبلہ اور خدا کا گھر کمہ شریف ہے۔ جے آوم علیہ السلام نے بنایا۔ 'اول بیت وضع للناس ببکة مبارکا فیه ''اس کی ولیل ہے۔ عالبًا طوفان نوح علیہ السلام نے بنایا۔ بعد زمانہ اور انقلاب روزگار سے پھر مسارہ وگیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المحقد س بنوایا عیسی علیہ السلام نے بیت المحقد س بنوایا عیسی علیہ السلام کے زمانہ تک جس قدر بھی انبیا علیم السلام آئے ان سب کا قبلہ یہی بیت المحقد س رہا عالبًا پھر قصی بن کلاب نے بیت المحقد س رہا ہے کا لبًا پھر قصی بن کلاب نے بیت اللہ کو از سرنو بنایا۔ جب نی کر پھر اللہ کا زمانہ آیا۔ سابقہ انبیاء کی سنت پر بیت المحقد س کو قبلہ مانے رکھا۔ گردل میں بیخواہش تھی کہ میرے جداعلی ابر اہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت المحقد س کو قبلہ مانے رکھا۔ گردل میں بیخواہش تھی کہ میرے جداعلی ابر اہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت المحمد سے واقبلہ میں بنا۔

اس میں کفار کی افتداء کہاں اور قبلہ کا رخ تبدیل ہونا کہاں۔ خلیفہ صاحب نے تو صاف فرمادیا کہ جب مسلمان گالی کی شدت پر اثر آئے۔ تب ہم نے ان کی افتداء چھوڑی۔ ان کے کافر کہنے تک کی تو ہم نے پروانہ کی۔ لیکن جب اس سے بھی آگے بردھ گئے۔ ہمیں میچ موجود نے اور سے موجود کو فدانے تھم دیا کہ ان کے پیچے تمازیں نہ پڑھو۔" رب کے اعلم بما فی نفوسکم"

اس کے بعد خلیفہ صاحب نے ایک عملی پہلو بیان کیا۔ ایک سیاس پہلو بیان کیا۔ جن میں تضیح اوقات کے علاوہ اور پچھٹیس۔ اس لئے نظر انداز کرتا ہوں اور ایک بار مرز ائی دوستوں سے پھراپیل کرتا ہوں۔این عکبوتی دلائل پرغور کرو\_

> پائے استدلال چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے شمکیں بود

مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبرہ

التبلیغ مرجولائی ۱۹۵۲ء شائع کردہ صیغہ نشر داشاعت ربوہ ضلع جھنگ میں جلی الفاظ میں پہلاعنوان ہے: ''جماعت احمد بیصد ق دل ہے آنخضرت اللّی کوخاتم النمبین مانتی ہے۔'' اس کے بیچے درج ہے: ''احراری مولوی صاحبان ہمارے خلاف محض جھوٹے الزام لگارہے ہیں کہ ہم آنخضرت مالیہ کوخاتم النمبین نہیں مانتے۔''

"رسول كريم الله كوجو خاتم النبيين نبيس مانيا- بم اس پرلعنت تصيح بين-"

'' و چی نہایت ہی ملعون کے جوجیوٹ سے بازنبیں آتا اور ہم پرغلط الزام لگا کر ملک میں فتنہ وفساد ہر پاکرنا چاہتا ہے۔''

يهال سے جارامور ظاہر ہوئے۔

دوباتوں کا اعتراف ہے

ا..... جماعت احمد بیشتم نبوت کو مانتی ہے۔ ہی.... جوثتم نبوت کو نہ مانے اس پر لعنت بھیجتی ہے۔

دوباتوں میں احتجاج ہے

ا..... احراری علاء کا مرزائیوں پر بہتان ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ ا..... وہ مرزائیوں پر غلط الزام نگا کر ملک میں فتنہ وفساد برپا کررہے ہیں۔

( حکومت کوچاہئے کہ ان کورو کے )

مرزائی دوستو! اگرآپ کا پہلے دوامور ہیں اعتراف سیح ہے۔ دل کی گہرائی سے نکلا ہے۔ مسلمانوں سے دجل وفریب نہیں۔ عماری کی اور شنی اور سے ہوئے نہیں۔ مکاری کا مسلک نہیں۔ تقیہ یا منافقت کے فرہب سے گریز ہے تو ہم اور آپ ایک ہیں۔ ہم سے منقطع ہو کربادیہ طلات میں کیوں بھٹے پھرتے ہو۔''من شذ شذ فی النار ''کا شکار کیوں بن رہے ہو۔ گر آپ اس اعتراف میں سلمانوں سے دھوکا کررہے ہیں۔ ہاں! آپ کی ہم سے فرت بتاتی ہے کہ آپ اس اعتراف میں سلمانوں سے دھوکا کررہے ہیں۔ ہاں! اگر آپ اپ خوعدہ میں سے ہیں تو ''تہ عالموا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ''ایک مشتر کہ اصول کو مان لو۔ وہ ہے کہ 'لومة لائم ''بائد آ واز سے اعلان کردو۔

''ہماری جماعت احمریہ چونکہ صدق دل ہے آنخفرت اللّٰہ کو مطلقاً خاتم النبیین مانتی ہے۔ ہے۔اگر کوئی مخف رسول کریم اللّٰہ کے بعد کسی قتم کی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ کا ذب ہے۔ہم اس پر ہزار بارلعت بھیجے ہیں۔''

اگرآپ نے ایسااعلان کردیاتوآپ سے اوراحراری جموٹے اورمفدلیکن''ان اسم تفعلوا ولن تفعلو فاتقوا الغار التی وقودہ الغاس والحجارة''اگرایبائرواور یقینا تم نہیں کروگے اور نہ کرسکو گے۔عذاب جہم سے ڈروجس کا ایندھن بدا کمال منافق انسان اور پھر ہیں۔احراری مولوی سے اوران کا مطالبہ سے۔

مرزائی دوستو! کیول دھوکی آٹی میں شکار کھیلا کرتے ہواور سادہ لوح مسلمانوں کی آٹی میں خاک جھوکنا اور دھوکا دینا انسانیت اور انسانی اخلاق سے کتنا دور ہے۔ اس آزادی کے زمانہ میں جب کوئی بھی کی کے خیالات اور عقائد میں دخیل نہیں ہوسکتا۔ کوئی لباس عریانی میں رقص کرے یا نظانا ہے۔ اعتراض کی مجال نہیں۔ تہمارے نبی نے انبیاء کوگالیال دیں اور دلوا کمیں۔ مولو یول کو ایک ایک کا نام لے کر کوسا۔ بدباطن اعداء کوگندی گالی دے کرستایا۔ انہوں نے اس کے عوض نبی کر پر مجالت کی ذات اقدس صفات پر کیچڑ اچھالا۔ آپ کا کس نے کیا بگاڑا کہ آپ جرائت کر کے اپنے ندہب کوفاش کرنے میں جھوکتے ہیں۔ نئی نبوت کی امت ہوتے ہمار ار جبر نبوت کا محت ہو۔ پھر جلی الفاظ میں یہ کھنے سے نبیل شرماتے کہ: ''ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کی امت ہو۔ پھر جلی الفاظ میں یہ کھنے سے نبیل شرماتے کہ: ''ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانے ہیں۔ '

گرسنت البی ب' وسن یسرد ان یسضله یسجعل صدره ضیقا حسر جاکانما یصعد فی السماء ''جنهیں خداوند کریم کی نارائسگی کی وجہت قرمنلالت سے نکالنانہ چاہئے۔ ان کا سینر تک ہوجاتا ہے اور حق قبول کرنا آتا د شوار معلوم ہوتا ہے۔ گویا آسان پر چرد هنا پر گیا۔

مــاعـليـنـا الاالبـلاغ!

سلطان احمه خان كوث ديواستكه مركودها!

# مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبر۵

مرزائی صاحبان کی عادت ہے کہ جب دلائل حقہ کے شہاب ڈاقب سے آنہیں مار ہمگایا جائے تو دجل وفریب کی آڑلے کرعوام مسلمانوں کی توجہ بے حقیقت البھن میں ڈال کر پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفر واسلام کی حدفاصل شبہات کی تاریکی میں چھپا کر دائز ہ اسلام میں داخل ہونے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔

چنانچ ۱۹۵۲ رجولائی ۱۹۵۲ء کے (التہانج ج ۲ نمبر ۲۹ ص) میں ''کیا مولوی عبدالحامہ بدایونی
کوجراً ت ہے'' کے عنوان سے اور ۲۸ راگست ۱۹۵۲ء کے التہائج ج ۲ نمبر ۳۰ میں ' فیصلہ آسان راؤ'
کے نام سے اورٹر یکٹ نمبر ۲۷ میں ''کیا فرمائے ہیں علمائے دین ان حضرات کے بارہ میں جو خاتم
النہیں سالی کے بعد امت محمد یہ میں امکان نبوت کے قائل ہیں'' ایسے ہی مختلف مضمون واحد کی
ٹریکٹوں میں گلا چھاڑ کھاڑ کریہ لکار کی ہے کہ فلال فلال علماء کی رائے بھی مسئلہ تم نبوت میں ہم سے
انفاق رکھتی ہے۔

جن علمائے کرام کوائی حمایت میں سند کے طور پر پیش کیا ہے اوران کی کتب ہے امت ر بوہ نے ازقتم کے دم بریدہ حوالے پیش کئے ہیں۔ان میں کے مشہور شیخ آکبر معروف ابن عربی اور ان کی کتاب فتو حات مکیہ، ملاعلی قاری اوران کی کتاب موضوعات کبیر ، محمد قاسم صاحب نا نوتو کی اور ان کا رسالہ تخدیرالناس وغیرہ ہیں:

الف ..... اس سےان کامطالبہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحامد بدایونی اوران جیسے دوسرے مولو بوں میں اگر ذرا بھر دیا نتزاری ہے تو وہ ایک اعلان کے ذریعیا ٹکارکریں کہ:

ا..... مُدُوره بالاعلائے كرام كاغاتم النبيين كے تعلق سيفه بنبيس تفاجواو پربيان كيا كيا ہے-

۲..... اور کیاان میں جرأت ہے کہان علماء پر کفر کا فتو کی عائد کریں۔

ب..... پھراپی معصومیت کے اظہار سے عام مسلمانوں کے طبعی رجحان ومیلان کی حمایت چاہتے ہوئے '' فیصلہ کی آسان راہ'' کے ص۲ پر جلی الفاظ میں یہ لکھا کہ:'' اگر آپ کواپ مولوی صاحبان کے بیان کی صداقت پر یقین ہے تو انہیں کہیں کہوہ خانہ خدا میں کھڑے ہوکردس شریف آدمیوں کے سامنے تم کھا کر کہیں کہ بیروالے جماعت احدیدنے اپنی طرف سے بنالئے

ہیں اور اصل کتاب میں ہرگز موجود نہیں۔اس کے بعد ......... ہمارے دس آ دمی خانہ خدا میں کھڑے ہوکرفتم کھا کربیان کریں گے .......ہم نے انہیں طبیع نہیں کیا۔''

(التبليغ ج ٢ نمبر ١٩٥٠م ١٨٠ راگست ١٩٥١ء)

جہاں تک میں نے غور وخوض کیا۔ مرزائی صاحبان کا مقصد اور مطالبہ دو ہیں:

مولوی عبدالحامد صاحب خصوصاً اور دوسر مدمولوی عموماً جواب دیں کہ جن علاء کے حوالے ہم نے پیش کئے ہیں۔ جبکہ وہ ہمارے ہم عقیدہ ہیں کو کا فر کہنے کی جرائت کیوں نہیں کرتے۔

۲ ..... ہم نے یہ حوالے محیح نقل کئے۔ اگر محیح نہیں تو پہلے تمہارے دس مولوی قسم اٹھا کیں کہ حوالے غلط ہیں یا کتابیں مرزائیوں نے شائع کر کے خودان میں یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ چھروں حلف اٹھا کر تر دید کریں گے کہ نہیں ہم نے الیانہیں کیا۔

مرزائی دوستو! پہلاسوال جس میں آپ نے مولوی عبدالحامد بدایونی اور دوسرے علماء سے تکفیرعلاء کامطالبہ کیا ہے۔ شایدمولوی صاحب معدوح دیکھ پڑھ یاس کر محض نص "عبدیدہ اور مرضیہ السرحمن "کے حکم سے سکوت اختیار کئے ہوں۔ جس کامفہوم بیہ کہ اللہ کے پہندیدہ اور مرضیہ بندے کندہ ناتر اش جاہلوں کے جواب میں سلامتی کا قول وعمل اختیار کرتے ہیں۔ ان سے الجھنا مہیں چاہئے اللہ علی دوسرے علمائے کرام ہیں۔ بقول شاعرے

اذا نطق السفیسه فی التجبه فی التجب فی التحب فی من اجسابت السکوت محواب چاہلاں با شرخوق کے پابند ہوں۔ گریس کمترین بنده۔ اگر بینم که نابینا و چاہ است و گرد خاموش بنشیم گناہ است

کے تھم سے اندھے کو کئوئیں میں گرنے سے بچانے کے لئے تھے راستہ دکھانا اپنا فرض بھتا ہوں۔ ہاں! راستہ پر چلانہیں سکتا۔ ہدایت خداوند کریم کی رضا اور پندسے نصیب ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ممرا ہوں کو ممرا ہی سے بچائے اور آپ کے مطالبہ اوّل کا جواب دیتا ہوں۔ دوستواعلاء کاجن کے تم نے حوالے پیش کے ہیں۔ ختم نبوت کے متعلق وہ فد ہب نہیں ہے جو تمہارا ہے اور ان کے عقیدے میں بعد المشر قین ہے اور ندان کی تحریروں کا وہ مفہوم ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اس کی قلتی ابھی کھولتا ہوں۔ یہاں انتا بیان کرنا ضروری ہجتا ہوں کدان پر کفر عا کمز بیل ہوتا۔ ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ نہ مانتے ہیں اور آپ کواور مرزا قادیانی کو بھی ہم خود کافر ہر گرنہیں کہتے۔ البتہ کافر مانتے ضرور ہیں۔ اگر چہ ہم تمام مسلمالوں کو خود مرزا قادیانی کو بھی ہم خود کافر ہر گرنہیں کہتے۔ البتہ کافر مانے ضرور ہیں۔ اگر چہ ہم تمام مسلمالوں کو خود مرزا قادیانی اور ان کے صاحبز ادے میاں بشیراحم خلیفہ ثانی نے پکار پکار کرکافر کہا اور گندی کالیاں بھی دیں۔

ئی باپ کا فیصلہ تمام مسلمانوں کے حق میں بیہے: "برایک فخف جس کومیری دعوت کپنی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔"

(هيقت الوي ص١٦١ بخزائن ج٢٢ ص١٤٧)

اور بیٹا خلیفہ ٹانی پدری فرمان میں ترمیم یا اضافہ فرماتے ہوئے آئینہ صداقت ص ۳۵ میں یوں فیصلہ صادر فرماتے ہیں: ' کل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے .....مضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیمیرے عقائد ہیں۔''

ہاں! میں سے کہ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کو، یااس کی امت کوخود کا فرنہیں کہتے۔ کافر مانے ضرور ہیں۔ کافر کہنا اور ماننا دوالگ الگ مفہوم ہیں۔ ہمارے مسلک میں کوئی مسلمان کی انسان کے کفر واسلام کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرسکتا۔ خدا جے کافر کیے وہ کافر۔ حضرت محمصطفیٰ مطابقہ جے کافر فرمادیں وہ کافر۔ اللہ جے مسلمان بنائے وہ مسلمان۔ اللہ کا رسول جس پر اسلام کا تھم عائد کرے وہ مسلمان ہمیں تو خدا اور اس کے رسول میں کے کا فیصلہ ماننا ہے۔ اگر اللہ اور

اس کے رسول اللہ کا فیصلہ ندمانیں تو مرزائیوا تم خودہی کہوہم میں اورتم میں فرق کیا ہوا؟ اب بید بتانا اور ثابت کرنا کہ مرزا قاویا نی یا اس کی امت کوخدانے کا فرکس طرح کہا۔ ہمارے ذمہ ہے۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ ہماراعقیدہ اورا بیان اس بات پر پختہ ہے کہ حضرت محمليك خاتم النبين بيں مرزا قاديانى كے تمام دعاوى جموثے ہيں۔اس كايد دعوى كه الله في مجمع نبى بنا كر جميجا۔ جمحے الله سے مكالمات و مخاطبات كاشرف شرف حاصل ہوا۔ مكاشفات اور البامات كشرت سے ہوئے۔سب كذب وافتر اعلى الله ہے۔ بناوٹ ہے۔ايك چال ہے اوراس فتم كے مفترى اور كذاب كے متعلق اللہ تعالى كافر مان ہے:

ا ...... الطلم ممن افتری علی الله کذباً اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شنی "رجمه: کون براظالم باس فخص سے جواللہ پرجموث باعد صاور کے کہ بھے وقی ہوتی ہے۔ حالاتک وقی اسے کوئی بھی نہیں ہوتی ۔

مرزائیر!جبہماراایمان ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ خاتم النہین مطلق اور عام کی خوصا ختہ تاویل کر کے قرآن کی تکذیب کی۔

پھراگریہ کفر کا حکم اور جہنم کاحتمی وعدہ جو مرز اقادیانی ایسے انسانوں پرصادق آتا ہے۔ نہ مانیں -کہاں جائیں- بیہے فیصلہ اللّٰد کا۔اب اس کے رسول کا فیصلہ ملاحظہ ہو:

ایے مفتر پول کے متعلق خودرسول اکر میں گئی پیش گوئی فرما کے ہیں۔ ابوداؤداور ترفری کتب مدیث میں موجود ہے: ''لا تقوم الساعة حتیٰ یبعث دجالون کذابون کلهم یہ نام منبی واناخاتم النبیین لانبی بعدی '' ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گئی جب تک کہ بہت سے کذاب اور دجال شرق کیں۔ جن میں کا ہرا یک ایت کونی جمعتا ہوگا۔ طالانکہ میں خاتم انہیں ہوں۔ میرے بعد کوئی نی پیدانہ ہوگا۔

مرزائی ووستو!اس حدیث میں جب جھوٹے نبیوں کے آنے کی پیشین گوئی ہےاور لانی بعدی میں کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں رہا۔ پھراگر جھوٹے نبیوں کوسچا مانتے جا کیں۔ حدیث کہاں گئی۔رسول اللہ کے تکم کی تکذیب کرنے والے کا کیاحشر ہوگا۔

تیسری دلیل! خود مرزا قادیانی کی دورخی چال تحریریں ہیں۔ جن سے ان کے توازن دماغ کے تزلزل اور خلجان ویٹی کا شبہ یقین سے بدل جاتا ہے۔ ان کے قوائ فکر ہیدو ذہنیہ یا توعقل

سلیم کے محکوم نہ تھے یا کمال عیاری وروبہ کاری کا کام ان سے لے کرعوام کووام فریب میں پھنسا کر اپنی ترتی کاراز دعویٰ نبوت میں سمجھا۔

ان متضاد تجریوں سے بقین ہوتا ہے کہ ان احادیث کا مصداق جن میں مدعیان نبوت کا ذہد د جالوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک بیضرور ہیں اور غور کیا جائے تو صرف ہمارے شبہ کو یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ خود ان کی امت میں چھوٹ کی موجب یہی تحریریں ہیں۔ چنا نچہ قادیا نی امت کے حصہ کیر نے نبوت سے انکار کر کے لا ہور میں اپنا کمل قائم کیا اور لا ہوری جماعت کہلائی اور اپنی سچائی کے لئے خود مرز ا قادیا نی کی وہ تحریریں چیش کیس جن میں خود مرز ا قادیا نی نے مرئی نبوت کہلائی ہوت ہیں۔ '' ہم بھی مدی نبوت ہولیت سے جے ہیں۔'' ہم بھی مدی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔''

'' کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔قر آن شریف پر ایمان رکھسکتا ہے۔ بیر کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت اللہ کے بعد نبی اور رسول ہوں۔''

(آ مانی نیصله ۲۵، نزائن جهم ۳۳۵) میں لکھتے ہیں:''لوگووشمن قر آ ن ند بنواور خاتم انتہین کے بعد ومی نبوت کا نیا سلسلہ جاری ند کرو۔اس خدا سے شرم کروجس کے سامنے پیش کئے جاؤگئے۔''

ووسری جماعت نے جوقاویانی مرزائیوں کے نام سے مشہور ہے۔ ڈیکے کی چوٹ پر آپ کو نبی بنا کر دکھایا۔ بعنی ان کے نبوت کے دعوے کی تصدیق کی اور سند کے طور پرتصور کا دوسراً رخ پیش کر دیا جس میں جیکتے دکتے رکھوں میں جلی قلم سے کھھاتھا:

..... ''سیاخداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وافع البلاء ص اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

١٠٠٠٠٠ " " من خدا كے حكم كے موافق في مول \_ (منقول از خط بنام اخبار عام مورض ٢٣٠٥ كى ١٩٠٨ )

س..... '' مجھے اپنی دمی پرایساایمان ہے جیسا کہ تورات انجیل قر آن پر۔''

(اربعين نمبر ١٩ص١٩ فرزائن ج ١١ص٥٥)

یہ ہے وہ روش پہلوجس کے سبب ہم خود مرزائیوں کو کافرنیس کہتے۔ اللہ اور اس کے رسول مالی کے محم اور خود مرزا قادیانی کی تحریروں کے اقتضاء سے کافر مانے ضرور ہیں۔ مرزائی دوستو! بتاؤجو میں نے قرآن کی آیات پیش کیں یا احادیث کا حوالہ دیا یا خود مرزا قادیانی کافر مان جوتمہارے لئے واجبالاذعان ہے کھھااپنے پاس سے ککھ لیا؟ من

"قدتبين الرشد من الغي "بدايت اورغوايت الله فوول راسة واضح اور روثن دكهاديك-

اب آپ کی معصومیت کاراز فاش کرتا ہوں جو آپ نے '' فیصلہ کی آسان راہ'' کے ص۲ پر جلی قلم سے لکھا ہے کہ: '' پہلے تہارے مولوی صاحبان قتم کھا کیں کہ ہم (مرزائیوں) نے غلط لکھا ہے۔ پھر ہم (مرزائی) قتم کھا کیں گے کہ غلط نیس لکھا۔''

مرزائیو! آپ کااس تنم کی بہتی بہتی باتیں کرنائی تمہاری بے اعتادی اور کذب بیانی
کی شمازی کررہا ہے اور تمہارا بیطریق کاربتارہا ہے کہ تمہیں خودا پے پراعتا ذہیں ہے میرکوس رہا
ہے۔اندر سے آواز آرہی ہے کہ تمہارے اعمال وافعال اور طریق کارتمہارے وقارکواس قدر
خدوش اور بے کارکر بچے ہیں کہ تمہیں یقین ہے کہ تم کے بغیر تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے
گی اور عقلندوں کا قول ہے کہ ہر معمولی بات پر وہ تنم اٹھا تا ہے جودوسروں سے پہلے خودا پئے
آپ کو جھوٹا جا نتا ہے۔

دوستو! يهوداورنسارى كى طرح''يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله'' كى عادت چهور دو۔' ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه'' جوظا بربات اور ش كوچها تا ہے۔اس كادل كنا بول سے بحرا بواہے۔

لفظاً سرقہ کردیا معنا۔ چوری چوری ہی ہے۔ میں تہارے اخفائے حق اور خیانت کاراز نہ کھولتا گر مجبور ہوں۔ جب آپ نے حلف اٹھا کر ہمیں بیاعلان کرنے پراصرار کیا کہ آپ کے دم پریدہ حوالوں کی ہم نصدیق کریں کہ یہ والکل سچے ہیں۔

آپ کی سچائی کو کیوں چھپار کھیں۔ آپ کی بدراست گفتاری اس بے نماز کی بات کی طرح ہے جے کسی خداتر س اللہ کے بندے نے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ میاں نماز پڑھا کرو۔ اس نے جواب میں کہا۔ تمہیں خدا کی تئم ہی بتاؤ خدا نے خود بیں فرمایا ''لات قدر بوا الصلاة '' کہ نماز کے نزدیک ہی نہ جاؤ۔ جب کہا گیا کہ آگے کا جملہ بھی پڑھ لوقو چلا کر کہا کہ بھائی سارے قرآن پر کون عمل کرے جمہار اجال یہی ہے۔

میں صرف ایک ہی حوالہ جو مرزائیوں نے دیا ہے عوام کے سامنے رکھتا ہوں۔
باقیوں کی قلعی کی اور فرصت میں کھولوں گا۔ جملہ قارئین کرام غورسے پڑھیں۔ خصوصاً مرزائی یا
مرزائیت نواز اصحاب کی نظرسے جب میرے بیٹھررہ اورات گزریں تو پڑھ کرغور کریں۔ پھرخدا
کو حاضر ناظر جان کردل سے فیصلہ کریں۔ آیا مرزائی جماعت کے ناشرین نے دیا نتداری کی
مٹی پلید کی ہے یانہیں؟

(التبليغ ١٩٥٢ و ١٩٥٢ و ١٩٥٢ و ١٩٥٢ و ١٩٥٢ م المروح من الموقوى كرسالة تخذير الناس مسلاكا حوالد دية موت يترفر مايا: "عوام ك خيال من تورسول التعلق كا خاتم موتا بايل معنى عبد كرة بكاز ما ندا نبيا ك سابق ك زماند كه بعد باور آپ سب مي آخرى نبي بيل مرابل فهم پرروش موكا كد تقذم و تا خرز مانى آك يجهي آن من بالذات كي فضيلت نبيل بهرمقام مدح مي ولكن رسول الله و خاتم النبيين "اس صورت من كيوكم موسكا ب

بیعلامہ جمد قاسم نانوتوی کا کلام رسالہ تحذیر الناس سے مرزائی نے اپنی تائید میں

''لاتسقر بو الصلوة '' کے مفہوم میں پیش کیا ہے جوعلامہ موصوف نے تمہید کے طور پر بیان

کیا اور کلام کا اصل منطوق اثبات ختم نبوت ہے اور یہ جملہ اس مفہوم میں بیان کیا گیا کہ کمال ختم

نبوت کی علت صرف تا خرز مانی نہیں۔ بلکہ آپ خاتم زمانی وخاتم ذاتی بھی ہیں۔ خاتم ربتی بھی

ہیں۔ جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہیں۔ سب آپ کی ذات ستودہ صفات میں پائے

جاتے ہیں اور سب مراتب ارتقاء آپ پرختم ہو گئے ہیں۔ عوام کے خیال کے مطابق صرف

تا خرز مانی کو مراتب کمال تصور کر لینا صحیح نہیں۔ بلکہ آپ تو ہر حیثیت سے خاتم انہین ہیں۔
صرف ایک بی بہلو کے خاتم انہین مانتا کھمل کمال نہیں۔ جب دوسر سے سارے کمال کے پہلو نظرا نداز کردیئے جا کئیں۔

چنانچ مولا ناصاحب مروح کی بعد آنے والی عبارات ای مضمون کی تائید کرتی ہیں اور سارار سالٹ ختم نبوت میں اڈلہ واضح اور روثن ہے بھر اپڑا ہے۔

بعد آنے والی عبارات جومفل وضال نے عدا نظر انداز کردیں۔ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ان کو پہلی عبارت کے ساتھ رکھ کر مواز نہ کریں کہ مصنف کی غرض وغایت اس بیان سے کیا ہے اور مرزائی نے کتم حق کر کے س عیاری سے کام لیا ہے۔ ا ..... "دسوا گراطلاق اور عموم ہے۔ تب تو شبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ ورشہ تسلیم ازوم خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ ورشہ تسلیم ازوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی خرور خابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی شن انسانہ التزامی خرور خابت ہے۔ اس بطر زند کورکوای افظ خاتم انتہین سے ماخوذ ہے۔ اس باب بیس کافی ہے۔ کوئکہ بیشتمون ورجہ تو انز کو بینی گیا ہے۔ پھراس پر اجماع بھی منعقد ہوگیا ہے۔ گوالفاظ مذکور بسند تو انز منقول نہ ہول ۔ سویہ عدم تو انز الفاظ باوجود تو انز منتول نہ ہول ۔ سویہ عدم تو انز الفاظ باوجود تو انز منتول معنوی یہال ایسانی ہوگا۔ جیسا تو انز اعداد رکعات فرائض وونز وغیرہ باوجود یک الفاظ احادیث شعر معنوی یہال ایسانی ہوگا۔ جیسان کامنکر کافر ہے۔ ایسانی ان کامنکر کافر ہے۔ "

یہ ہے عقیدہ اور فتو کی مولا نا صاحب کا کہ ختم نبوت کا منکر کا فر ہے۔ جسے مرز ائی بیان کرتے ہیں کہ ان کاعقیدہ بھی ہاری طرح حق سے دور ہے۔

پھرآ گے جاکرای رسالہ کے ص۳اکے حاشیہ پرمولاناصا حب خودایک نوٹ لکھتے ہیں:

۲ ..... " بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں۔ ویسے ہی خاتم ذاتی اور خاتم اتبی نبی سے ۔یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہیں وہ سب آپ کی ذات ستودہ صفات پرختم ہیں۔ زمانہ نبوت بھی آپ پرختم۔ مکان نبوت بھی آپ پرختم اور مراتب نبوت بھی آپ پرختم۔ "

سیے عقیدہ اور فیصلہ مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی کا ۔ مر ' جسہ دلاور است دزیدے کسہ بسکف چراغ دارد ''اتنا بھی خوف نہیں کرکل چالیں صفحہ کارسالہ ہے ۔ کسی نے آ کے ورق الث کر پڑھ لیا تو میری دیانتداری کا کیا حشر ہوگا ۔ لیکن صاحب جو اللہ کی کلام میں تحریف سے نہ ڈرے۔ رسول کے فرمان کی تنیخ کردے۔ مولانا کی کلام میں سرقہ یا ردوبدل معنوی میں اسے کیا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔

پھرمولا ناصاحب ای تحذیر الناس کے ۱۳ پرایک اور مضمون میں بحث کرتے ہوئے تمثیلاً پیش کرتے ہیں:

 مسلمانواورانصاف پیندمرزائیو! تین کلزے میں نے رسالہ تخذیرالناس سے لکھےاور ایک کلزامرزائی کا پیش کیا ہواہے۔ چاروں کلڑوں کو بالمقابل رکھو۔ پھرمرزائی اعلان کی طرف غور کرو۔ کیا آئیس شرم آتی ہے یا اب بھی مولوی حلف اٹھا کرتمباری تر دیدکریں۔اب کسی مرزائی میں بے جراُت ہے کہ وہ بیر کہدے کہ:

ا..... مولا نامحمر قاسم نانوتوی کاعقیدہ ختم نبوت کے متعلق مرزائی عقیدہ جبیبا ہے۔

۲ سرزائیوں نے تحذیرالناس کا حوالہ پیش کرتے وقت بدیا نتی نہیں گی۔

س..... میں جو تین حوالے تحذیر الناس سے پیش کئے ہیں وہ اسی رسالہ تحذیر الناس مصنفہ مولانا محدقاسم نا نوتوی میں سے نہیں ہیں۔

ابہ کی اب بھی اتنی صریح بددیانتی کے بعد مرزائیوں کے منقولہ حوالجات پرشبہ کرنا کا اب بھی اتنی صریح بددیانتی کے بعد مرزائیوں کے منقولہ حوالجات پرشبہ کرنا

مرزائیو! دین کوئی اختیار کرو۔ آزادی ہے۔ گرجھوت بولنا، حق پر پردہ ڈالناتعلیٰ کی خاطرحق سے منہ موڑ نا سکھوں، یہود بول کے ندہب میں بھی جائز نہیں۔

تم تو پھراپنے دعویٰ میں نبی قریب کی امت جدیدہ ہو۔ابھی کون سا زمانہ گزرگیا کہ اخلاق اشنے بگڑ گئے ۔اللہ ہدایت دے۔

مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبر ۲

مرزانی نے بمصداق 'کل یعمل علی شاکلته ''فکر برکس بفقر بهت اوست اپنی تهذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو مسلمانوں کو بنقط گالی سنائیں۔ ان میں سے ایک خطاب ''دریة البغایا'' ہے جس کامعنے''حرام زادہ' ہیں۔ تمام مسلمان جومرزا قادیانی کی نبوت کی تصدیق نہ کریں اور اسے نہما نیں۔ عالم ہول، زاہد ہول، پارسا ہوں، جب مرزا قادیانی کی نبوت کی تقدیق نہیں کرتے''ذریة البغایا'' یعنی حرام زادے ہیں۔ یہ مرزائیوں کا الم جب۔

اب مرزائی صاحبان نمی گی زبان سے نُکلی ہوئی میضیح اور مبذب گالی کتابوں سے مثا نہیں سکتے لفت عرب میں جوایک وسیح زبان ہے اس کا دوسرامنہوم تلاش کرتے ہیں۔ وہاں نہیں پاتے۔ بددیانتی سے اعراب کی تبدیلی سے کام لے کر مرزا قادیانی کے اعمال واقوال پر پردہ ڈالتے ہیں۔ چنانچ ۱۹۵۲ ما الست ۱۹۵۲ می التبلیغ می غلطفهیوں کے ازالہ کے عنوان سے تیمرا حوالہ میں اپنی صفائی پیش کی ہے کہ 'ذریة البغایا '' کے معنے زنا کا رعورتوں کی اولا وزیس اور صفائی میں عرب کی لفت تا جا العروس کا حوالہ بایں الفاظ پیش کیا ہے 'البغیه فی الولد ذهیص الرشد ویقال هوا بن بغیة ''اور کہا گویا''زریة البغایا'' کا ترجمہوا'' ہمایت سے دور''جموٹ کا منہ کالا اور اس کے کلے میں پرانی جو تیوں کا ہار۔ شرم سے کا م لو کیا تم بجھتے ہموکہ تہمارا حوالہ در کیوکر دورا آ دمی لفت و کیے گئیس ۔ بغیہ کی تیمن ۔ شرم سے کا م اللہ کی الفت میں گئیس ۔ بغیہ کی تیمن کے شرک میں الدرب رشدة بالفت و بکسر حلال زادہ خلاف وریت ۔ جس کی تم آ ڑ لے ہو۔ دیکھو نی الدرب رشدة بالفت بیں جلد میں ہے۔ اٹھا کر دیکھو ن

الق...... "البغية في الولد نقيض الرشدة وبغت الامة تبغى بغيا وباغت مباغاة وبغايا اللسروالمد بغى ويقو عهدت وزنت وفي التنزيل العزيز وماكانت امك البغيه"

ب..... حدیث شریف می آیا ہے 'من آدمی ولداً لغیر رشدہ فلا یرث ولایورث '' یہاں رشرراً کی کر وہے معی طال زادہ کے ہیں جوامزادہ کی فیض ہے۔

ح..... " هذا ولد رشدة اذا كان لنكاح صحيح كما يقال بضده ولد زنيت بالكسر فيها ويقال بالفتح وهو نص اللغتين "

فرانحوی نے اپنی کتاب الصادر میں رشدہ، غید۔ زنیہ نتیوں لفظ بالفتح استعال کے ہیں۔ بہرحال بغید کی نقیض رشدہ یا رشدہ ہے۔ جس کے معنے منکوحہ بڑکاح صحیح ہیں اور یہی بغید کی نقیض ہے۔ ذریعہ البغایا کے معنے حرام زادے ہوا۔ جبیبا کہ ولدرشدہ کے معنے طال زادے ہیں۔ بغید کی نقیض رشد بالضم ہرگر نہیں۔ جے مرزائی عمراً دحوکا دینے کے لئے پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی مرزائی ذریعہ البغایا کا ترجمہ تاج العروس یا کسی اور دوسری لغت عرب ہے ''ہدایت سے دور'' ثابت کردے ہیں اسے یک مدر رہیا نعام دوں گا۔ اگر ثابت نہ کرسکے تو جھوٹا معنے پیش کرنے والے پرلعنت بھی کر میں اسے کے معنے کہ جھوٹے نم ہوسے تا ئب ہوجائے۔

وماعلينا الاالبلاغ!

سلطان محمدخان كوث د يواستكه!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ويباچه

است چونکد میر بعض سعیدالفطرت احباب کی عرصہ سے بیتمناتھی کہ دیاست انب کے اس قتم کے عبرت خیز اور سبق آموز واقعات کو حوالہ للم کیا جا کر طبع کرایا جائے۔ جو کہ ریاست کے دور مرزائیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تاکہ واضح ہوجائے کہ اسلام سے مخالفت کا دور ہیں ہے لئے اسلام کی فتح وکا مرانی کا بیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ الہذا اس خادم اسلام نے بجائے اس کے کہ اس کا رخیر کے لئے احباب واقارب میں سے اور کی کو مامور کردیا جائے۔ یہ بہتر سمجھا کہ خوو ہی ایک مختصر وقت نکال کر مرزائیت ریاست کی تاریخ انداور تدریجی واقعات کو جو کہ وہ سب میر سے لمحات حیات سے وابستہ اور میری اپنی ہی سرگذشت ہے۔ بنظر صحت واختصار مرتب کر کے طبع کمات حیات سے وابستہ اور میری اپنی ہی سرگذشت ہے۔ بنظر صحت واختصار مرتب کر کے طبع کرانے کی کوشش کرے۔ کیوکہ 'صاحب البیت اعرف بما فی البیت'

ان حالات کے شروع کرنے سے پہلے بید مناسب تصور کیا گیا کہ اپنے
اپیض ذاتی حالات اور بعضے اسلامی اکا براور مشاہیر ریاست کے وہ واقعات بھی بطورا جمال میر دقلم
کے جائیں جو کہ اس خادم اسلام کے عینی معلومات اور مشاہدات میں داخل ہیں۔ ریاست کے باتی
ابتدائی کا رناموں پر مفصل تیمرواس لئے نہیں کیا گیا کہ خدانخو استہ حدیث نبوی 'کے فئی بالمدہ کے ذیا آن یہ حدث بسکل ما سمع ''کامصدات نہ ہوجاؤں۔ کیونکہ مجھے ان کی روایات کے
سلسلہ میں کوئی مؤثق اور معتمد ذرائع میسر نہیں ہو سکتے ہیں۔

سیس اگر چہ بیام نہاہت معیوب اور ناموزوں ہے کہ میں خودا پنے اس قتم کے ذاتی اور منصبی حالات کے تذکرہ کو منظر عام پر لاؤں۔ جن میں پچھ قدر بھی خودستائی اور ترفع کا شائبہ موجود ہو لیکن جب میر مسطح نظر اصل واقعات کی بلاکم وکاست تشریح وقد وین مطلوب ہے۔ اس کئے مجبوراً بیان کرنا پڑے گا۔امید کہ قار تکین کرام پچوں قتم حالات کو کی تعلّی اورخودستائی برمجمول نہ کریں گے۔

سی افسوس کہ میری فرصت کے مخضر واقعات اس بحث کی جامعیت اور ہم کیری کے اس بحث کی جامعیت اور ہم کیری کے لئے ملکھی نہیں کے ونکہ میں اپنی مصروفیات ( دارالقصاء اور دارالا فقاء ) میں اس

قدر مربوط ہوں کہ ان سے فرصت کا پاتا محالات سے ہے۔ ورنہ ہرایک پہلو پرعلی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہبی مسائل کو سپر دقلم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی۔ بہر حال میں اس تفصیل وتشریح کے لئے کسی اور مستقل رسالہ کے ذریعہ سے فرصت کا متلاشی رہوں گا۔ ''وما ذالك علے الله بعزیز''

كتيد: فقير پرتقفيرخادم اسلام محداسحاق قاضى القصاة ، چيف ج دياست انب شلع بزاره ، صوبه سرعد ثال مغربي "غفر الله له والوالديه آمين" "۱۹۳۲ء

> بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً ومسلماً

بیانک غیرمتزازل حقیقت ہے کہ موجودہ دورعصیاں میں قرآنی احکام واسلای شرائع کے متفقہ طرز کل کوہوا پرتی اور قوی ونسی تعصب کے نتیخ باطل نے پارہ پارہ کر دیا۔ اخلاق وانسانیت کی زندگی پر ایک مصیبت افزاء موت طاری ہو چکی ہے۔ جدهر دیکھا جاتا ہے اوھر ہی درندگی وسیعیت وحشت ومظالم کا نوحہ روح فرساد ماتم کبرای نظر آرہا ہے۔ اس پراگر تمام طبقات الارش کی آئکھیں آنووں کا وافر اور مزید ذخیرہ لے کرگریکریں اور اس انسانیت کے پیش کر دہ مقتل پر سیدکونی روازکھیں تو عین صواب ہوگا۔ شرائع سوزی اور ہے دیئی کے دائرہ نے وہ وہ صعت حاصل کر کی ہونے وہ اور عموی طور پر دنیا نے عالم کواس قدر گھیرلیا ہے کہ تمدن واخلاق کی کسی رک بیس بھی جنبش بیا بی ہونے کی امید نہیں ہو سے کسی فرد وہ انسان سے کوئی فرد ہونے کی امید نہیں ہوسکتی ہے۔ اس اگر اس پر مصائب انتقاب بیس فرزندان اسلام سے کوئی فرد افلاق کے اس نرتی کر دہ چہرے کے اند مال کے لئے بچھ قدر بھی قدم اٹھانے کی جرائت کرے گا تو وہ باقدر ہوگا۔ اس کے بعض سبق آموز اور عبرت فیز سوائے حیات کو اگر سپر دقلم کیا جائے تو وہ بیں باقدر ہوگا۔ اس اس کے بعض سبق آموز اور عبرت فیز سوائے حیات کو اگر سپر دقلم کیا جائے تو میں باقدر ہوگا۔ اس کے جاند ہوگا۔

واليان رياست انب كمخضرحالات

ریاست انب جوست شال مغربی ضلع براره میں داقع ہے۔ده ایک ممتاز اور قابل فخر قد کی اسلامی پھریرااڑایا جاتا ہے۔اس کے قدیمی اسلامی دراستا ہے۔ اس کے تمام حکر انول کونسلاً بعدنسل اسلامی انہاک اور فرہبی شغف کے لحاظ سے لائق قدرامتخاب حاصل ہوتا چلا آیا ہے۔

نواب محمد اكرم خال والئي رياست كاجمالي حالات

خصوصانواب محراكرم خال صاحب بهادر كے يى \_ آئى \_اى، كاسم كراى سب سے زیادہ فاکق اور زبان زوخلائق ہے۔ اگر چراس کے باقی اسلاف والیان ریاست وا کابر ملک کے شاندار کارنا مے کتابی صورت میں شائع ہونے کے قابل ہیں لیکن افسوس کے مطاہر ریاست کے حالات ادران کے جزوی واقعات کی تدوین کی طرف اس وسعت وجامعیت واحتیاط کے ساتھ سمی نے توجد میذول نہیں کی جس سے حالات زندگی کے ہر پہلو کے متعلق کامل اور مفصل بحث ہو سکے۔اس لئے باقی ا کابرین ریاست کے سوانح حیات کوقلم انداز کر کے صرف جناب ممدوح الصدر كے بعضے حالات كوبطور مشت نمونداز خروار مے مختصر طور پر پیش كرنے كى كوشش كرول گائة مام حالات کا استیعاب ہمیں مظور نہیں ہے۔ کیونکہ اس جامعیت واستیعاب کی تھکیل میں ایک تو كتاب شخيم موجائے گ۔ دوئم محروم الفرصتى كى وجہ سے اس اصل مقصد اور مركزى مدعا كے تذكرہ میں تعویق پیدا ہونے کا نیز خطرہ ہے۔غرض آپ آئین حکومت، انظامات ملکی، رفاہ عامہ کے نسبت اپنی مد براندوستورالعمل میں ان افانی تھے۔ان کے مبد حکومت میں ریاست نے بہت حمرت انگیزتر قیاں کیں۔وسعت مال اورفتو حات مکی کے کارناموں نے آپ کے شان عظمت کو بہت بردھادیا تا۔ آپ ہمیشہ اپنی ملت ووطن کی حفاظت کے لئے مستعدر ہا کرتے تھے۔شجاعت ودانشمندی کے ساتھ تجربدوآ زمودہ کاری کے صف اوّل میں کھڑے ہونے کے لئے ایک نمایاں الميازة پكوحاصل تفارجو چيزة پكى تاريخاندزندگى كوبے حدمزين مونے كے لئے كافى موسكتى تھی۔وہ آپ کی سادگی اور بے تکلفی تھی ۔ مگر باوجوداس قتم کی بےمثال سادگی کے ان کے شاہانہ رعب وچھم کا وہ اثر تھا۔ جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ان کے پاستخت کے پاس بعضے آنے دالے اشخاص کے قدم مرعوب ہو کرمٹزلزل ہوجایا کرتے تھے۔جس سے دیگرامارتیں الكشت بدندان تعيس \_آ پاستقلال وثبات و پامردى كے ايك آئن ستون كا حكم ركھتے تھے \_آ پ نے نہ بھی عیش وطرب کے جلے منعقد کرائے اور نہ بھی ناچ ونغمہ سرائی سے برم عیش کوآ راستہ کیا۔ اسلامی تدن وتہذیب ویابندی صوم وصلوٰۃ کے حالات ان کے مختاج بیان نہیں ہیں۔ پیغمبر طور پرولچیں لیا کرتے تھے۔ ذہب کے لحاظ سے نہایت رائخ الاعتقاد عنی تھے۔ جب سے عنان حكومت كوانهول نے ہاتھ ميں ليا۔ تب ہے زكوة وعشر كے حقوق كى مراعات ميں زيادہ حصدليا۔

یمی وجیھی کہان کا خزانہ عامرہ ہرونت لا کھوں روپیدکا تھمل رہا کرتا تھا۔ان کے جنگی مہمات کے متعلق چونکہ ہماری واقفیت محدود ہے۔اس لئے اس کے مفصل تذکرہ سے میری قلم قاصر ہے۔ اسباب جنگ اور قوائے مادید فاع میں سے ان کے پاس کوئی کافی ذخیرہ موجود شقا کیکن جوش حرب كا اسلحة ضرور تقا۔ غير قبائل كے ظلم وسفاكى سبعيت وير بريت كى لعنت كو ديكي كران كے ساتھ جنگ كاتم فازكيا\_آ خركار فاتح ابت موئے\_آپ نے اپنى دليراندو شجاعات طرز عمل اور مديراند نظام سے ریاست کو بہت وسعت دے دی تھی۔ پاید شناس ان کی خاص صفت تھی۔ آپ کوعلاء وفقراء سے عموماً اور میرے والد ماجد سے جو کہ ان کے عہد امارت میں قاضی القضاة کے منصب پر فائز تھے خصوصاد فی محبت اور ارادت تھی علاء وضلا کے پاس ادب میں کوئی وقیقة فروگذاشت نہ ہونے دیا۔ تمام نہ جی ضروریات اور اسلامی معلومات کے متعلق آپ کواس قدر دلچی تھی کہ بسا اوقات جناب قبله والدصاحب سے استفادہ کیا کرتے تھے اور ان کی اس نہ ہی اطاعت واسلامی انتیاد کواپے لئے لخر مجھتے تھے۔شہرانب سے جوریاست کا پایتخت ہے۔ پانچ چوفر ع کی بعد مسافت پرایک (شاکوث) نام برفانی سر بفلک پہاڑی ہے۔ جو گرمانی ایام کے دوران میں وہ آپ كا قيام كاه تها. نماز جعد كے لئے وہاں سے بمقام انب حاضر مواكرتے تھے۔ايك ون كاذكر ہے کہ آپ کوئین اس وقت جب کہ آ فاب کی شعاؤں سے حرارت کی تیزی صداعتدال سے گذر چی تھیں۔ بادسموم چل رہا تھا۔ آپ کو جوش نہ ہی ہے بیٹمنا پیدا ہوتی ہے کہ صلوٰ ۃ جعد کے ذرایعہ آ پ اپی جبیں نیاز کو خاک ندلت سے آلودہ کریں تو اس پہاڑ کی وشوار گذار گھاٹیوں سے اتر کر وریائے آبادسندھ سے عبور کرتے ہوئے مقام انب کے قریب پینے کرم اسم طہارت کی انجامی کے لئے فروش ہوتے ہیں اوراپے قد وم سے اراکین جعد کو طلع اور با خبر کرتے ہیں۔لیکن ادھر مجسمہ حق پیندی اور پیکرراست گفتاری ( قبلہ والدم ) نے جس قدر وقت میں مخبائش تھی انظار کر کے فرائض جعد کو باونت ادا کرویا۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو نماز جعد کے فوت مونے پر اظہار رخ وملال كرتے محرقبلہ والدم تبلیغ حق وامر معروف کے فرض كوبدين الفاظ انجام ديتے ہيں كه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "يعيى صالوة جعد كفرائض كوباوقت اداكرنيك متعلق جب پیغیراسلام الله کاارشاد عام ہے تواس کے مقابلہ میں زید وعمر کا فرمان کسی وقعت کی نگاہ نہیں دیکھاجاسکتا ہے۔ آپ س کرسرتسلیم تم کردیتے ہیں۔ندان کواس سے اپنی کسرشان کا فكروامنكير موتا ہے اور نہ چمرہ كے اثر سے كسي تم كى رنجيدگى وطال تك كاظهور موتا ہے۔ بلكه آپ

اس اتباع حق اور راست گفتاری کو بنظر استحسان و یکھتے ہیں۔ انسوس کہ موجودہ دورعصیاں ہیں جب کچھ قدر بھی جاہ وجلال اور جروت وسطوت کا آغاز ہوجا تا ہے تو ساتھ بی سرگئی و بغاوت خود پسندی و تعلی کا بدنما چرہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ہروقت ان کے سر بادہ کبر ونخوت سے لبر یز ہوجاتے ہیں۔ قبول حق کے مقابلہ ہیں مغرورانہ صدا کیں بلند ہوا کرتی ہیں۔ اشتعال اور مغلوب افضی ان کا شیوہ ہوجا تا ہے۔ موکن کا فرض ہے کہ جس طرح پستی کے حالت ہیں وہ قائم تھا۔ بلند کی مراتب اور مطلق الدن نی کے دوران ہیں بھی استواری واستحکام کے ساتھ شابت قدم رہ اور قبول حق کے لئے سرچھکائے ،صد ہا حسرت کہ سلاطین اور کبرائے زمانہ کی وہ قاگفتہ برحالت ہو چکی ہے کہ خداتر کی کے آفاب کی شعاع کی وقت بھی ان کے دفتر اعمال پر نہیں پڑتی شہوا قاور سیاکت شیں انہا کہ را تو ان کی فطرت پر استغراق فے العصیان کی اس قدر اندھیری چھائی ہوئی نظر شیں انہا کہ را توں میں مورتوں سے میل اور دن میں طرح طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت میں انہا کہ را توں میں مورتوں سے میل اور دن میں طرح طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت شیں انہا کہ را توں میں مورتوں سے میل اور دن میں طرح طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت شیں انہا کہ را توں میں مورتوں سے میل اور دن میں طرح کے دورائی ہوئی نظر شیاں اور دن میں طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت تاری کی جو نور شریعت سے قطعاً مزافی ہے۔ نہ سلیم حق کے لئے کوئی صحیح جذبہ اور نہ شہنشاہ ارض وساء کے تو انہیں کا کوئی احترام ۔ 'اول لیٹا کہ کا لانسیام میں میں عافل وں گھیل ان کے بلکہ وہ زیادہ تر گراہ ہیں۔ یہی عافل ک

جس قدر مکومت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ ای قدراس کے ساتھ محاسہ الہیکا دائرہ بھی وسعت انتیار کر لیتا ہے۔ ہر حاکم وراعی کوتمام رعایا کی انتہائی رعایت اور فہر گیری کا فرمان عام ہے۔ بخاری شریف میل محمح صدیث ہے۔ "کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته فالحاکم راع و مسؤل عن رعیته فالحاکم راع و مسؤل عن رعیته (الحدیث) " ﴿ تم سب کے سب والی وراعی ہو۔ جیساراعی اپنی کوتا ہی ہے ای طرح حاکم بھی والی وراعی ہے۔ وہ کوتا ہی ہے ای طرح حاکم بھی والی وراعی ہے۔ وہ کھی اپنی دعیت کی ہر حرکت سے مول اور ماخوذ ہوگا۔ ﴾

حکام کواس لئے رائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح جانور چرانے والے پر
اپ جانوروں کی تحفظ و پاسبانی لازم ہے۔ ای طرح حاکم پررعیت کی ہر گونہ فیر خواہی لازم ہے۔
پس اس حدیث بخاری میں ہرا یک حاکم کورعایا کی روحانی تربیت، اخلاقی ترقیات، مراحم والطاف کے مراتب کے لحاظ کی تعلیم اور امن وامان اور حقیقی خدمت خلق اللہ کے متکفل ہونے کا فرمان ہے۔ اگر کسی ارباب سیاست اور حکومت کے دماغ کا اختر اع کردہ قانون آسانی نظام کے زیر سامینہیں ہے تو یقیناً وہ نظام ہر حم کے فسادات کا منبع اور جبر واستبداد ظلم وطغیان کا سرچشمہ ہوگا۔خواہ سامینہیں ہے تو یقیناً وہ نظام ہر حم کے فسادات کا منبع اور جبر واستبداد ظلم وطغیان کا سرچشمہ ہوگا۔خواہ

وہ سوشل ازم ہویا بالشوزم بیشتل ازم ہویا نازی ازم ہو۔ موجودہ دور تدن کے زیر اڑ مسلمانوں کے تنزل وانحطاط كاليك دوسراماتم انكيز منظرموجود ہو چكا ہے۔ يعنى علاء ونضلاء جو درحقيقت اخلاق نبوت فضائل رسالت کے دارث وحامل تھے۔ان میں سے بعضوں کی وہ حالت ہو چکل ہے۔جو فراعنه مقرك زيراثر على يزي امرائيل كي بوچكي هي-"قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل "كمصداق نظرة ربي إلى وهاي دامنول كوغرور فشيلت وتكبر علمي سے حركت ديتے ہيں۔ان كوا چي پيشوائي وعالمانہ تجربيكا تھمنڈ ہى رہتا ہے۔افسوس كهان کی پر تعیش زندگی ہے۔ انہیں حق بیانی وصدافت شعاری کے جوہروں سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ نمی عن المنکر کووہ اپنے ذاتی خواہشات کے خلاف مجھ کر برسر طاق رکھ دیتے ہیں۔ نہان کوشریعت اسلامید کی علانیہ تذلیل سے جوش غیرت ہاورنہ پغیراسلام کی سنت کی تو بین کے وقت حق کوئی کی کوئی جسارت ہے۔ ہروقت جاہ و مال کا تذکرہ اور فقوحات ووظا نف حور کا پہیم فکر سیم وزر کے لئے طرح طرح مکر وخداعت ہے کام ہے۔ تبلیغ تذکیر جوانسانی فطرت کا ایک ضروری اور اہم خاصہ ہے۔اس میں الہیت کی بوتک بھی نہیں۔طلب ریاست وشہرت کے لئے ہروعظ میں اقدام ہے۔اگراس غیرفطری اور تعدن کی رفتار دنیا ہیں ای طرح باقی رہی تو قلیل عرصہ ہیں نہ ہی زندگی اور ملی انسانیت کا غاتمہ ہو جائے گا۔ میرے نظریہ میں وہ علائے سوء ہیں جن کے بارہ میں يَغِمِراسلامٌ في سبق آموزار ثاوفر مايا: "إن اكثر النساس عنذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه "﴿ قيامت من سباوكون عن ياده عذاب اس عالم كوبوكا حسك خداداء علم سے اللہ تعالی نے کسی کو نفع نہیں پہنچایا ہو۔

پس ایے علیا عسوء کا وجود ین الی کی تذلیل اور فرجب اسلامی کی تو بین ہے۔ "مثل الدین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحماد یحمل اسفار آ " ﴿ یعن جولوگ توریت کے حامل بیں اور عمل سے بہرہ بیں ۔ ان کی مثال اس گدھے چیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ ﴾

''فمثله كمثل الكلب'' ﴿ يَعِنْ بِكُلُ عالَم كَلَ اوت كَيْجَ عِينَ ہِـ ﴾ غرض جن علاء وصوفیاء كا اخلاق قالب مردہ ہو چكا ہے اور علم وتصوف كے اصلى روح تك پہننے نے وہ محروم رہ گئے ہیں۔ قرآن حكیم نے ان كومخلف (كتے، گدھے) كے ناموں ہے یا دکیا ہے۔ علم سکھنے ہے اصل مقصد کی بخیل وو چیز ول ہے ہوتی ہے۔ عمل وانذار تعلیم وہلیٹے ''لو لا یدنههم الربانیون (ولیندروا قومهم) "میں بری تعلیم ہے۔ ہاں علاء کے جلالت شان اور
ان کے فضائل و بلندی مراتب کے متعلق قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ نیز بکٹرت وارد ہیں۔
لیکن ان سے مراووہ علائے کرام ہیں۔ جواپ علی تبحرو تفقہ فے الدین کے جذبات سے ظلی
اللہ کی اصلاح میں انتہائی سعی سے کام لے رہے ہوں۔ ندان راست گفتاری کے پرستاروں کو نقلہ
حیات ابدی کے مقابلہ میں دنیوی چندفانی خذف ریزوں کی لا چی حق گوئی سے فاموش کر سکتی ہے
وادنہ کوئی مرعوب کن طاقتیں اور ابلیسی قو تیں حق گفتاری کے قدموں کو متزلزل کر سکتی ہیں۔ آج دنیا میں جس قدر ترج کیکیں چیل وہی ہیں۔ ان کا اجتماع صحیح معنوں میں نداسلام کے اعلان کردہ
پروگرام کے لئے نظر آتا ہے اور نہ بیارے ندہب کی اجڑی ہوئی ہتی کی تد بیراور عزیز اسلام کے
بریاد کردہ آبادی کی تغییر کے لئے کوئی جوم ان کا محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج
وافکار پر شمتل وحادی تھی۔ قرون اولی میں مسلمانوں کی جدوجہد کا مقصد کیا تھا۔ ترقی وعروج کی
منزلیس کس پروگرام کے ماتحت طے پائی تھیں۔ "فہل من مستمع "غرض نواب صاحب معدوح
کے تشابیم حق اور قبلدام والدصاحب کی حق بیانی کے کارنا سے قابل تعریف سے۔ معدوح نے زندگی
کے تشابیم حق اور قبلدام والدصاحب کی حق بیانی کے کارنا سے قابل تعریف سے۔ معدوح نے زندگی
کے تشابیم حق اور قبلدام والدصاحب کی حق بیانی کے کارنا سے قابل تعریف سے۔ معدوح نے زندگی

آپ کے فرز ندنواب مجمد خانی زبان خان والئی ریاست انب کے خضر حالات میں مریح و خانیز وال خال میجر سرنواب صاحب بہادر کے ی۔ آئی۔ ای ہے ۱۳۲۴ھ میں مریح و مت ریاست کو جلوہ افروز کیا۔ ابتدائی مراحل میں اگر چہ خاندانی جھڑوں نے صدائے کالفت بلند کر کے اس قسم کے پیچیدہ خطرات پیدا کردیئے تھے۔ جن سے بنیاد حکومت میں تزائر ل پیدا ہونے کا خوف تھا۔ گر قلیل عرصہ میں آپ کی فیاضانہ مراعات اور مد برانہ نوازشات نے دوست و شمن کورام ادر مخر کردیا۔ آپ کے وہ اصلی واقعات جوشہرت عام کی روشی میں چک رہے ہیں۔ ان سب سے آپ کی حیرت انگیز فیاضی کے داستان اور جودو خاوت کے افسانے مرن کی بات ہوتے ہیں۔ آپ کی خداداور ثر وت اور غرباء کی دھیری مینواؤں کی ہمدردی سے تاریخ زندگی کے صفحات روشن میں ان کے دست کرم کے فیاضانہ کا من و وی ریاست و میرون ریاست کے اکثر علماء و مدارس ان کی فیاض مسرفانہ مدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ریاست و میرون ریاست کے اکثر علماء و مدارس دیدید ان کے دست کرم کے وظیفہ خوار تھے۔ آپ کی حیاج شمی و صادہ وضعی کے دلچیپ حالات اور

ان کے سوشل ویرائیویٹ زندگی کے بے تکلف واقعات بہت ہی قابل تحسین تھے۔

عنفوان شباب میں ان کی شجاعت اور یا کیزہ روئی ہے ایک جمرت آنگیز اوج اور شان کا اظهار بوتا تھا۔ ندہب حنیف کے لحاظ سے رائخ الاعتقاد تھے۔ رفت قلبی ان کا خاص شیدہ تھا۔اس غادم اسلام کے مجالس وعظ میں جب وہ مجھی شریک مجلس ہوجاتے تھے تو رفت قلبی کی ان پرایک عجیب گریدکن کیفیت طاری ہوجایا کرتی تھی۔اسلامی اہتمام اور قومی انصرام کے لئے مدارس اور شفا غاندریاست کا ایجاد آپ کے عہد حکومت میں آغاز ہوا۔ بمقام انب ودر بند میں وہ مسرت انگیز معابد وخوشما رفیع الشان مساجد جن کو دیده فریب اور دل آ و مزنتمبر کرنے کے لئے معماران اور ماہرین فن نے اپنی انتہائی کارکردگی اور صناعی کوختم کردیا تھا۔ آپ کی فیاضی کا ایک یا دگار اور متیجہ ہے۔ تقصیرات کے معاف کرنے میں آپ کو ایک گونہ محبت ود کچی تھی۔ خاندانی حکومت وشرافت کے ساتھ آپ کی ذاتی شجاعت وجانبازی بھی زبان زوخلائق ہے۔اگرچہ آپ کے اسلاف وا كابر بھى جنگجو بہادر تھے۔ گرآپ كے عہدامارت كے مسلسل فوج كشيول كے واقعات پر اگرایک اجمال نظر ڈالی جائے تو وہ اپنے اسلاف سے دوچار قدم آگے بوھ مگئے تھے۔ چونکہ ریاست کے نواحی اوراس کے قرب وجوار کے حدود میں بہت آ زاد مطلق العنان قبائل وشعائر آباد ہیں۔اس لئے آپ کوان ہے جنگی تصادم رہا کرتا تھا۔ چنانچہ فوجی طاقت کے بڑھانے اور اسلحہ جنگ اورآ تش افشال تو پول کے مہیا کرانے میں ان کوایک خاص اہتمام رہا کرتا تھا۔ان کے خزانتہ السلاح میں جنگی سازوسامان افراط سے ہروقت مہیا رہا کرتا تھا۔ اگر چہ آزاد قبائل پر بار ہا فوج تشیوں کی نوبت پیچی ۔ مگرنصرت اور فتح یا بی آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی۔ مکی فتوحات کی وسعت کی وہ حالت تھی۔جس کے زیراثر اکثر غیور دجنگہو قبائل ان کے مطبع اور باجکذار ہوگئے تھے۔وہمفتوحہ علاقہ جات جو پہلے آزاد قبائل میں منقتم تھے۔ان کے نام بیر ہیں۔امازی، جدون، عراخیل، خدوخیل، اتمان زی، چمله، بونیر، مداخیل، حن زئی۔اگر چه آپ کونقرس کی مزید شکایت بھی پیدا ہوگئ تھی ۔ گرآپ کے جنگی روش اور باز وقوت میں اس سے ذرہ بھر بھی فرق نیآیا۔ متواتر فتوحات ہے آپ کے اقتدار اور حشمت نے دہ رنگ جمالیا تھا کہ جس علاقہ پرلٹکرکٹی کارخ بیدا ہوجا تا تھا۔وہی لوگ بلا کے محاربت اور جنگ کے آستاندا مارت اور سر پر عکومت پر سر سلیم کوخم كردية تھے۔آپاپ غيرمعتدل عفواور رحم كے زيرا ژاپ ذاتى حقوق كوچھى نظرانداز كرديتے تھے۔ چنانچیس معرکہ جنگ میں مفتوحہ علاقہ جات کے عمائداور رئیسوں کو یا ہزنجیر کر کے پھران

کی اطاعت قبول کرنے پران کورہا کردیا جاتا تھا اور مفتو حد علاقہ بھی انہی کے قبضہ میں چھوڑ دیا جاتا۔ حالانکہ جنگی قواعد اور ملکی سیاست کے لحاظ سے بیلائری فرض تھا کہ ان کو صفی ہتی ہے منادیا جاتا۔ اہل ریاست کی فوجی تو تیس غیر قبائل کے شہروں کو فتح کرتی ہوئیں۔ چملہ و بیر کی سرحدوں کو نیز عبور کر گئیں تھیں۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں اس مستعدی وعزم کے ساتھ حدود بیر پر جنگ کا آغاز ہوا۔ جو جنگی جواہر دکھانے میں ایک لا ٹانی واقعہ تھا۔ اگر چہ قبائل نے بیر صف آرا ہو کرمحار بانہ طاقتوں کو استعال میں لایا۔ لیکن آخر کار ہزیت اور شکست کھا کرا طاعت کو قبول کیا۔ ۱۹۲۳ء میں کہاں تک حصلہ افزائی اور محار بانہ ہمت نے جوش پیدا کیا کہ حدود بیر عبور کرکے حدود ملک سوات پر نیز قبضہ و تسلط جمالیا اور سید عبد الجبار شاہ صاحب جو کہ ریاست کے وزیر اعظم اور اپنی موات پر نیز قبضہ و تسلط جمالیا اور سید عبد الجبار شاہ صاحب جو کہ ریاست کے وزیر اعظم اور اپنی مقرر کے تھے۔ وہاں آپ نے فوجی حالت کی در تنگی اور کملی اصلاحات پر دوز افزوں توجہ کی۔ مقرر کے تھے۔ وہاں آپ نے وجی کی حالت کی در تنگی اور کملی اصلاحات پر دوز افزوں توجہ کی۔ مراقیاں کو میں متعد و تیار ہو گئے تھے۔ سید صاحب ممدوح نے قبائل کی سفا کی وہر بریت ومقابلہ کی شکل میں مستعدہ تیار ہو گئے سید صاحب ممدوح نے قبائل کی سفا کی وہر بریت وحمیت کی تاب نہ لاکر ریاست کار خ کیا۔

مبذول كرنے كے لئے اس خادم اسلام نے جناب باج صاحب عبدالقوم مندا رائے بام فيل كو جواسينے خدادادعظمت وقابليت كے لحاظ سے پيشوايان ملك كى صف اوّل ميں جگه لينے كے حق دار تھے، مجبور کیا۔ جونامہ پیام ہونے پر جانبین نے صلح اور موافقت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کیک قبل ازاں کو ملی جامہ پہنایا جائے۔ ریاست کے سپر سالاروں نے حریف مقابل کے جانب سے خداعت باکر یا اپنی بددیانتی سے متاثر ہوکر بے وجہ فوج کو ہزیمت اور پسیائی کا حکم دے دیا۔ حالانکہ ابھی جنگ کے دونوں پہلو برابر تھے۔ بلکہ غلبہ وکا مرانی کا پلہ والتی انب کی جانب نظر آرہا تھا۔ان کے اس تھم دینے سے ریاست کی فوج میں چھوٹ پڑ گئی اور پائے ثبات کو نغزش ہوئی۔ انسان کے لئے استقامت حال اور مداومت عمل ایک بہترین مظهر طلق ہے۔ جائے کہ جس کام کا آغاز کرے۔اس کے واسطے دائمی اور غیر متبدل قدم اٹھائے۔اگر وہ اس استقلال پر ثابت دم رہے گا تو اس کی مخالفت میں اگر کوئی قوت جامعہ بھی پہاڑ بن کرسامنے آتی ہے تو نا کامی کی ٹھوکریں کھا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ گراس پامردی کے لئے شجاعت کی ضرورت ہے۔ جو وصف انسانیت کا ایک بلندترین جو ہرہے۔ کیونکہ تلون طبعی اور سیماب مزاجی وعہد شکنی وغیرہ مکروہات شجاعت کے ندارد ہونے کے نتائج ہیں۔ غرض نہایت بے ترتیمی سے فوج ریاست میکھے ہٹ گئ۔ جواس آخری جنگ میں اس ہزیمت کے زیراثر والی انب کو بہت ہی ملکی نقصان پہنچا۔ چنانچہ اکثر مفتوحہ علاقہ جات ان سے خود بخود چھوٹ گئے۔ پس اگر چہوائی انب اپنے انقام کے جوش سے لبریز تھے اور ان كے محاربان متول ميں اس سے كوئى فرق نہيں آيا تھا۔ ليكن حكومت سرحد نے كسى مصلحت وقت کے لیاظ سے ہر دو والیان انب وسوات کے درمیان علاقہ امازی، وجدون کوحد فاصل مقرر کرکے جانبین کوآ کندہ کے لئے ایک دوسرے کے برخلاف محاربت وفوج کشی سے جرأ منع کردیا۔

ب میں میں ہوئیں نے اپنے عنفوان شاب کے دوران میں نواب صاحب معدور کے بعض حالات کے متعلق کھی تھی۔ ہدیئر ناظرین ہے۔ بعض حالات کے متعلق کھی تھی۔ ہدیئر ناظرین ہے۔

بطلم اندرون گوبر خوشما کرم دستگاه وعنایت مآب بیرون آمست ای تمالیل بهر ازان گردن شیر مردال زند بدارد زدولت بشمشیر وجام

بیاراے سخن کے طبع آزما گھ مدح نواب عالی جناب بفال ہمایوں زیر کار دھر گمر طالعش آمدش از اسد بفضل خدا دست گاہ متمام دلير وخرد مند فرما روائ به بالا فراز وعلم سربلند من الله نفر وفتح قريب بهست ازیثال تمتع برد در آفات در نعمت آم فکور زمجم که گردد از وعذر خواه که از زورش اندر جهانست شور نبو دست از مدت تالیے چوبر خاک مشرق خط چیبیاں کهیں و مبیں سربہ دوران او بدور جهال كوس دولت زند كه خلق خداست از وكامياب نگهبان خلقست برگاه وگاه كند عزت عالمال باوفا بود دور دورال باکام او مصنول یاد از کر دیوے مرید به دنیا و دیں باد با ماعا

شجاع وجوال مرد فرخنده رائے بہ میدال زمجل چہ راند سمند به سرگل بن وارایتش عندلیب مگوشه گزینه تواضع کند حیا دارجم بر دو بار صبور کند عفو ہر گاہ کہ بیند گناہ خدا دادش این چیره دی وزور ہم از خانداں او نظیرش کسے برد ختم شد جاه پیشینال نهادست بر خط فرمان او بجائے پدر حکمرانی کند عجب بارگاه ست والا جناب ہمیں نامور دادر دیں پناہ برائے خدا حرمت معطفے چول خانی زمال شد دلانام او زبير فلك باد عمرش مزيد همیں دارد اسحاق عاجز دعا

چونکہ آپ کے تفصیلی حالات کا بیرموقع نہیں۔لہذا اجمالی حالات پراکتفا کی گئی۔ پس ممدور آنے اپنے دوران حکومت میں ۳۰سال ایک ماہ ۲۳دن کے منازل عمر طے کر کے پیانہ حیات خود کولبریز کردیا اور س ۱۹۳۴ء میں مقبرہ عالیہ انب نے ان کواپنے آغوش میں لے لیا۔

نواب محمر فريدخال صاحب ي \_ بي \_ اي

موجوده فرمانروائے ریاست کے دورتر قیات و تنزل پرایک اجمالی نظر
نواب صاحب محمد خانیز مال خان صاحب مرحم پر جب جسمانی آلام واسقام نے جمم
پیدا کیا۔خصوصاً مرض نقرس کے اشتد اونے ان کوب بس کر دیا تھا تواس وقت کی موجودہ و ذارت
ریاست نے جواکثر مرزائیہ عناصر پرمشمل تھی۔مطلق العنانی اختیار کر کے بعض اس قتم کے

ناموزوں کارناموں کا ارتکاب کیا۔ جو کہ ندہب اور اخلاق کے اصول اساس سے منافی ومخالف نظرآ رہے تھے۔توموجودہ ووائی ائب کوان کی بیجدوجہد نتیجہ کے اعتبارے ریاست اور خاندان ریاست کے لئے نباہ کن محسوس ہوئی۔ پس انہوں نے ان کے طامعانہ اقدامات اور خود غرضانہ تح ایکات کے راستہ میں کچھ روڑوں کے اٹکانے کا آغاز کیا۔جس سے خالفین کوغیر متزازل یقین ہوا کہ بیآ غاز ہمارے مقصد کے راہ میں حائل ہو جائے گا تو ان کے جذبات انتقام میں ایک غیر معمولی طلاحم پیدا ہوگیا تھااورنواب صاحب مرحوم وائی ریاست کے دل ود ماغ پرآپ کے خلاف بنظنی اورسوء اعتقادی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے وہ تسلط جمالیا تھا۔جس کے زیراگر آپ کی زندگی میں رنج و پریشانی کے متعاقب دورگذرتے رہے۔ رفتہ رفتہ جلاوطنی کے صبر آزما وہوش ربا مشکلات میں نیز ان کو چکیل دیا گیا۔ اگر چہ اہل ریاست کی آ تکھیں اس اضطراب آنگیز واقعہ ہے اشک آلوز تھیں کیکن صبر وسکیدے کے مہر نے ان کے دلوں وزبانوں کو مجبوا خاموش کرر کھا تھا۔اس بدست و یا محصور ومظلوم کواگرچه تمام دفاعی طاقتوں سے ایک پرنو ہے ہوئے کبوتر کے مانندمحروم كرديا كيا تھا۔ كيكن اس نے اولوالعزى و پامردى كو ہاتھ ہے نہيں دیا۔ پر بشانی وغموم كانزول اگر چہ یاس انگیز و ہمت سوز ہوا کرتا ہے۔لیکن بھی استقلال وعزم کے افسر دہ دمردہ دلوں کوروح حیات نیز بخشا ہے۔ بخت بیدار ہے وہ انسان جومصائب کے بچوم کے دفت بجائے عطالت وکسالت ك الى جوش مت علم ليوا ب- صفحات تاريخ شامد ميس كه جب بهى انسان كا دل اين نہ ہب وطن کے شرف عزت کے لئے جوش پیدا کر لیتا ہے تو آخر کاروہ اپنی فدا کاری اور جوش ہمت ہے ہم آغوش کا مرانی بھی ہوجایا کرتا ہے۔غرض مطسل تین سال کے عرصہ تک ان کے اس زخم مہاجرت ومفارقت کے سی قتم اندمال پذیری کے لئے کوئی رخ پیدا نہ کرسکا۔ جب نواب مجم غانی زمان خان صاحب مرحوم کا انقال ہوا تو کارکنان قضا وقدرنے آپ کوجلاوطنی کے حوصل شکن مصائب سے نجات دلا کرریاست کی عنان حکومت آپ کے ہاتھ میں دے وی۔ اگر چہ خالفین ریاست کا دماغ اپنی اس سابقہ نیم کامیابی کے نشہ تہوّ رہے مخور تھا اور نواب صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنی تمام تر دفاعی طاقتوں کے حربہ کواستعال میں لارہے تھے۔لیکن عروج وزوال کے قانون الی کے نفاذ کوکوئی مادی قوت وانسانی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ وہ ایک ر بیانی و تفکر کی بجل تھی ۔ جو دفعتا مخالفین برگری جس نے ان کے ہوش وحواس کو کھو دیا۔ آپ نے جب١٩٣٢ء كوسر ير حكومت برجلوه افروزي فرمائي تواسيخ فرائض كے ذمددار يول كومسوس كرتے

ہوئے قو می اضطراب اورمکی خیرخواہی کے پیش نظرریاست کے ہرایک پہلو کے اصلاح دورنتگی کے متعلق نگاہ اولین ڈالی۔ ملکی نظم ونسق ،ترتی وسعت کے لئے اپنامہ برانہ قدم اٹھایا۔ بحا کم ومناصب کو منضبط کیا۔ پولیس کے صیغہ کونہایت ہی موزوں اور شان سے متنقل طور پر قائم کر دیا گیا۔ تمام ار کان دولت وعماید ریاست کے لئے جو جو دخا نف و نخوا ہیں مقرر تھیں۔ان کو بحال رکھا۔ پس ا فمّادہ اور در ماندہ لوگوں کی اعانت وامداد کے لئے عشر وز کو ہ کے ادائیگی کے مراعات ومراسم کو جاری کیا۔ریاست میں ہرایک مخف کویہ حق حاصل ہے کہ اپنے حقوق میں بڑے ہے ہوئے من کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ ہرصینہ پر جداگانہ خفیہ نولیں اور واقعہ نگار مقرر ہیں۔اہل ریاست کے غیرمعندل حالات اور والئی ریاست کے اس طرح باخر زندگی کے مقتضیات کابیہ لازمی نتیجه ہوسکتا تھا کہ وہ ہرایک فخص کی آ زادی اوراس کی عزت تعرض پیدا کر دیں۔ کیونکہ اس قتم کی کاوش کاعموماً یہی اثر ہوا کرتا ہے۔لیکن اس مرحلہ میں ایک حد تک ان کے پائے ثبات کو نفزش نہیں آئی۔ ندہب حنیف کے معتقد اور صوم وصلوۃ کے پابند اور اجرائے احکام ندہیہ میں ایک نمایاں خصوصیت رکھتے ہیں۔ جو چیز ان کے تاریخ حیات کومزین اور شاندار بتاتی ہے۔ وہ ان کی خندہ جبینی اور منکسر الطبعی ہے۔غرور وتر فع ہے عملاً اجتناب ہے۔ دوران ملا قات میں وقار اور متانت ان کاشیوہ ہے۔ بنی نوع انسان کے لئے غرور دافتخار کا وہ خاص موقعہ ہوا کرتاہے کہ جب وہ دوست رشمن کے ایک اطاعت کیٹانہ جمع کواپنے حا کمانہ وامیرانہ پر چم کے پنچے فراہم شدہ دیکیا ہے۔ کیونکہ یہاں تک پہنچ کراس کواپٹی کامیالی کا تھمنڈ ہوجا تاہے۔عزت ودولت کےغرور پر تباہ کن جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں۔ خالفین کوحقیرو ذلیل سمجھاجا تا ہے۔ بیداری اور پامر دی کی جگہ نشاط وعیش غفلت وعطالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کرہ ارض کے تاریخانہ واقعات ٹیابد ہیں کہ اس کی ہیہ حالت زوال وانحطاط کا پیش خیمه ہوا کرتی ہے۔ سعیدالفطرت ہے وہ انسان جس نے اپنے حصول متھىدے اپنے سرغرور وناز كو بلندنہيں كيا اور نہ اپنے آئينہ دل ميں اپنى كاميا بى كے نشہے سرشار دان خودرفته موکرخود پیندی وغرور **کانک**س ڈالا۔ بیا یک غیر متزلزل حقیقت ہے کہ ہرایک کامیا بی اور نا کامی کے واقعات میں خاص اس قادر عثار کا دست غیر مرکی کام رہا ہے۔ تمام قوتیں اور قدرتیں عالم سباب سے ایک ماور کی مستی کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیاوی اسباب علل اگرچہ بظاہر موافق نہیں رکھتے ہوں \_مگروہ انسان کے کام میں ذرہ بحر بھی مؤثر نہیں ہوسکتے ہیں \_کوئی بھی اپنی حسن مذہبیر اور باز وئے قوت ورعب سے کا مرانی کے مسرت انگیز ہٹگاموں کو حاصل نہیں کرسکتا ہے۔ یس انسان کولازم ہے کہ ہرحالت میں اپنے تمام کا موں کے سردشتہ کواس بالاتر و ماور کی ہستی کے ہاتھ میں سمجھے تو کل اور اعتماد علی اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑتا رہے۔ اگر چہ بیٹ قلف النوع مضامین میرے مرکزی مضمون کے ساتھ ایک گونہ ربط وانسلاک ضرور رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ میرے اوقات فرصت میں اس قدر مختاب شمیس ہے جو کہ موجودہ والتی ریاست صاحب کے تمام جزوی حالات کو سرد قلم کرسکوں۔

#### رياست مين محكمه قضاء كا آغاز

جناب شيخ المشائخ ،علامه زمان ، قاضى القصناة رياست قبله ام مولا نامحم على والدم كخضر سوائح حيات اورمير الشجره نسب

ملت اسلام نے تمام تو می اخیازات اور نسلی خصوصیات کومٹا کر محص ملی اخیاز کوشرف عزت بخش ہے۔ بنی نوع انسان کے لئے اگر پھے قدر بھی معیار نضیلت حاصل ہے۔ تو وہ صرف ''ان اکر مکم عند الله اتفکم ''کتانون عام کے ماتحت ازخود حاصل کردہ علم عمل ہی ہوسکتا ہے۔ قوم فروشی کا تعلّی نسب نمائی کاغرور ایک بت تھا۔ جس کو اسلام نے انسان کے باقی خودساختہ بتوں کے ساتھ تو ڈکر یارہ یارہ کردیا ہے۔

کہ اندریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

پس خاندانی عظمت ہرگز اس قابل نہیں ہوسکتی ہے کہ اس کو پیش نظر رکھ کرنسب فروثی کے بازار کو آراستہ کیا جائے ۔ فخر ومباہات کو ول بیں جگہ دی جائے ۔ ہاں البتہ یہ بات باعث نضل وکرم ہوسکتی ہے کہ انسان کے لئے آبائے صالحین یا اولا دصالح ہوں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بوئ خصوصیت ہے کیا گیا ہے۔

''وکان ابوهما صالحاً ''اور' رب هب لی من الصلحین ''کا پکی اقتباس بے۔ پس اگرانسان اپنے اس خاندان کے تذکرہ کو حوالہ قلم کرے خدا کی فعت کا احداث کرے۔ جس میں صدیوں نے نصیلت علم وشرف ارشاد کا سلمہ جاری وساری رہا ہو۔ تو میرے خیال میں بہتا نہ ہوگا۔ میرے جدی سلملہ نب میں مورث اعلیٰ سے لے کرکئی پشتوں تک ارباب عزت معظمت والیان دولت و ملک خداد مدان شجاعت ورعب گذرے ہیں۔ ان کو یکے بعدو میرے ایک حد تک ملکی ثروت اور مالی وسعت کا پایہ حاصل تھا۔ میرے جدادر ابوالجد سے علم وارشاد فقابت حد تک ملکی ثروت اور مالی وسعت کا پایہ حاصل تھا۔ میرے جدادر ابوالجد سے علم وارشاد فقابت

وذبانت کا دور شروع ہوا۔ وہ اپنے عہد کے مشاہیر اسا تذہ در س علم تھے۔ نوع بشری کے اصلاحات میں ان کوایک گونہ برتری وانتیاز حاصل تھا۔ انسوس کہ ان کے علمی ترقیات کے تفصیلی واقعات کی تدوین میں سی نے توجہ نہیں گی۔ اس لئے میں ان کے اقتدار انہ حیثیت اور علمی تاریخ سے اس رسالہ کے صفحات کو مزین کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے جد کا اصلی مسکن وہاوی علاقہ سم شلع مردان میں بھام جسک تھا۔ سرحدی افغانوں میں یوسف زئی قبیلہ سے ان کی نسبت تھی او پطن کے لئاظ سے ابا خیل اور فضیلہ کے حیثیت سے مفوضیل اور زمرہ وعشیرہ کے جہت سے اماراخیل تھے۔ میرے جدی نسب کے پہم سلسلہ و تجمرہ کی تشریح ہیں۔

ابوتراب محمد اسحاق ابن علامه دهرفهام عصر قاصنی محمد علی ابن فاصل حقانی قاصنی سیدعلی ابن قاصنی محمد دلیل ابن ہمت خان ابن دلا ورخان ابن کوخی خال ابن شاہ ولی خان ابن مبارک خان ابن آصف خان ابن نصرت خان ابن ابا خان ۔

جناب قبلہ والدم نے پٹاور سے جب سن م کااھ میں نواب ماحب محمد اکرم خان محدوح کے مزید اصراراوروافر استدعا پر اپنے قد وم میمنت لزوم سے ریاست انب کوشر ف بخشا تو اس وقت ریاست اپنی انتہائی جہالت وبدویت کی تیرگی وتار کی میں پنہاں ہوچکی تھی۔ قرآنی اور غربی تغلیمات سے بالکل بے خبری تھی۔ گرآپ نے قبیل عرصہ میں اسلامی احکام کے نشرواشا عت سے وہ کار ہائے نمایاں دکھا کیں اور صینہ تعلیم و قدر لیس کی جمیل میں وہ پر ذور طاقت خرج کی جس سے دیاست صحیح معنی میں اسلامی ریاست کہلانے کی مستق ہوگئ۔ آپ کے ذوق عمل سے گویا مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا ہوگئ۔ قرآنی تعلیم کی تروی کا ورسنت نبوی کی توسیع میں انتہائی حصہ الیا۔ چونکہ اس وقت فصل مقدمات کے لئے صرف چندا کی ملکی رسوم کورستور العمل قرار دیا گیا تھا۔ لیا۔ چونکہ اس وقت الدم عہدہ قضا پر متاز ہونے کے لئے مجبور کے گے۔

### صيغه قضااوراسلامي روايات

صفحات تاریخ شاہد جیں کہ امام الائمہ امام اعظم ابوصنیفہ کوئی کو بنی امیہ کے آخری گورز عواق ابن ہم رہ منظم المن اللہ بہم اور سلسل کی دنوں عواق ابن ہم رہ نے جس دوام اور کوڑوں کی سزادی تھی۔ایک دن نہیں بلکہ بہم اور سلسل کی دنوں تک ان کو تازیا نے لگا کر برسر بازار ذلت آمیز اور توجین آگیز تھکیل میں گشت کرائی جاتی تھی۔اس سزاکی رفتار اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ کے تلمیذر شید قاضی ابو یوسف کا بیان مظہر ہے کہ ابو جعفر

منصور كتهم سے ابن بہير ه كورزنے آپكواس حد تك تازيانے لگائے كه: "حتى قسطم الحميه "لعني آپ ك جدمبارك كاكوشت كث كر كر كميا تفار تفريا تمام مؤرفين كاس انصاف سوز واقعہ پراتفاق ہے۔لیکن جب سوال پیش ہوتا ہے کہ اسلامی حکومتوں بنی امیدوین عباس نے کوں اس متم کی سفا کی وہر بریت کے لئے اقدام کیا۔ اس ندہب حنیف کے باتی اقدام اورمؤسس اولین ہے جس کی لی اور ندہبی زندگی میں تقریباً چالیس کروڑ آبادی کا ایک تکث ہے زیادہ مجمع عظیم معتقدانہ جذبات رکھتا ہے۔ کیوں ایسا جابراند معاملہ برتا گیا۔ جو جواب میں انتہائی سادگی ہے کہاجاتا ہے کہان دونوں حکومتوں نے عہدہ قضاء کے تسلیم کرنے کے لئے التماس پیش کی تھی اورا مام صاحب نے انکار کیا۔جس سے وہ اس فتم کی سلسل سزاؤں کے تختہ مثل بن مسح تھے۔ چنانچہ اس واقعہ کے پیش نظر بعض الل زمانہ نیز صیغہ قضا کوروایات اسلامیہ سے منافی سجھتے ہیں۔میری مجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کار قضاء اختیار کرناکس اسلامی روایت کے پیش نظر باعث گناہ ہے۔جس سے امام اعظم نے اس شدت کے ساتھ انکار واصر ارکیا۔ تا کہ اس من میں جیل کی سر ائیں بھکتیں کوڑوں کی سزامنظور کی ۔ آخرجیل کی تنگ وتاریک کوٹھریوں میں بیانہ حیات خود کو لبریز کر دیا۔اسلامی روایات کا جہال تک تعلق ہے اور میراعلمی حافظہ جہال تک رفاقت کرتا ہے۔ نصل قضایا، اقامت عدل، رفع منازعت کا صیغه صرف جائز اورمبات بی نہیں بلکه اسلامی ملت کے ضروری فرائض اور لازی مقاصد میں داخل ہے۔ پیغیر اسلام اللے نے اس فریف کی تھیل کے لئے اس قدر جدوجهد سے کام لیا ہے کہ متعدد مقامات میں مختلف محابہ گوقضات ولا ۃ مقرر کیا۔ چنانچے عمرٌ بن ہزم نجران میں،معاذ بن جبل یمن میں،علی ابن الی طالب مدیند میں،ابوالعاص میں، زیاد بن لبيدشېر بازان ميں، عرض بن العاص عمان ميں مقرر كئے محتے تھے۔ ہر آيا۔ كومكى انظام فصل مقد مات مخصیل خراج وغیرہ کے لئے متعین کیا گیا تھا۔ جبیبا کہ باقی نظم ونس کے لئے ارشاد تھا دیسا ہی نصل مقد مات اور رفع منازعات کے لیے تھم عام تھا۔ پیغیبراسلام تعلقہ اپنی پیغیبرانہ زندگی کے تمام مراحل میں مدیند اور حوالی مدینہ کے فصل خصوبات کے فرائض کو بذات خود انجام دیتے رہے۔احادیث وتواریخ میں آنخضرت اللہ کے فیصلوں کااس قدر وافر ذخیرہ مؤجود ہے کہان کا استقصاء كرنامشكل ہے۔كتب احاديث ميں كتاب البيع ع ان كے ديواني مقدمات كے فيصلوں ے ملوبیں اور کتب القصاص میں فوجداری منازعات کے فیعلوں کا اس قدر ذخیرہ موجود ہے کہ اگر تدوین کی جائے توضیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین سیکے بعد

دیگرے عبدہ قضا کے مشاغل کو انجام دیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآئی معلومات اور باتی الہامی کتب کی تھبیمات سے پایا جاتا ہے کہ ارسال رسل میں سب سے انتہائی غرض بھی تھی کہ وہ اہل زمانہ کے جھڑوں کا فیصلہ کریں۔

''کان الناس امة واحدة فبعث الله انبيين مبشرين ومنذرين واندزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه '' ولوگ ايک عی گرده شهد پر خدان انبياوَں كوم ده شائے اور دهمكی دينے كے لئے بھيجا اور ان كے ساتھ كتاب اس مقعد كے منظر تازل فرمائی كہلوگ باہم جن معاملات ميں جھر رہے تھے۔ان ميں فيملہ كريں۔

''انا انزلنا الیك الكتب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله '' ﴿ اَنْ بَغِيمِ! ہُم نَے ثم پر كتاب تق كساتھ نازل كى ہے تا كوگوں كے درميان اس طرز پر آپ فيصلہ كريں جيسا كه فدا شہيں تمجھائے۔ ﴾ بلكہ قضا اور دادرى كے لئے عام لوگوں كوار شادہے۔ ''اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا باالعدل '' ﴿ جبتم لوگوں ميں فيصلے كروتو انساف كساتھ كرو۔ ﴾

بہرحال قضاایک ایساعمل ہے جس کوخود انبیائے کرام نے انجام دیا ہے اور باقی مسلمانوں کواس کے لئے مامور فرمایا۔ کیونکہ اسلام ایک ایساوسیع وجامع حیثیت کا دستور اساس

ہے۔جوبی نوع انسان کے تمام شعبوں تو می، اجتماعی شخصی، معاشر تی، تعرفی تعزیری، سیاسی وغیرہ پر حادی ہے۔جبیدا کہ وہ فہ بھی تحریک رکھتا ہے۔ ویسابی سیاسی تحریک کا مالک ہے۔شروع سے اسلام نے جہاں جہاں وسعت اختیار کی۔ وہاں بی قضا کی بنیادیں بھی ڈائی جاتی تھیں۔کسی حکومت کا تصور بجراس تم کے سامانوں کے جن سے قصل منازعات کا تعلق ہے۔ ہر گرنہیں ہوسکتا ہے۔ ہاں اس بیس کوئی شک نہیں کہ احادیث بیس منصب قضا کے اختیار کرنے پر بھش تخویف آ میز اورتشد بدائلیز روایات بھی موجود ہیں۔لیکن اس قسم کی دھمکیوں کا تعلق صرف آئیس لوگوں کے ساتھ ہوسکتا ہے جو فرائفش قضا کے انجام دہی کے لئے صلاحیت ندر کھتے ہوں۔ یا جورو ریا کاری کی جھلک وقیش ولا کی کے بدنما داغ سے معیوب ہوں۔ جولوگ اس فریضہ کی اجمیت وظلال اور محکل اور خدا تعالیٰ کی عظمت وجلال اور محکل میں بیس میں انہائی فضائل رکھکر اس کی تخیل میں جولئے ہیں۔ان کے تن میں انہائی فضائل دیاس کا تذکرہ صحیح احادیث میں نیز موجود ہے۔ طبر انی میں بروایت این عباس مروک ہے۔

"ليوم من امام عادل خيرا من عبادت الرجل وحده ستين عاملا" ﴿ الكِدن ما كُم عادل كا بمتر إلى الكيرة وى كرما تُصرال كي عبادت بهد ﴾

صحیح مسلم میں ہے۔ جنت میں سب سے پہلے تین آوی واظل ہوں گے۔ ان میں سے ایک حاکم عادل کو بیان فرمایا ہے۔ ہرایک عبادت دو پہلوؤں پر شمسل ہوا کرتی ہے۔ ایک ثواب اور دوسرا عمّاب۔ کیونکہ عبادات میں سے بعض ایسے ہیں جو کسل اور نہاون کے لحاظ سے باعث گناہ ہیں۔ جسے نماز ، اور بعض بحل کے باعث بینے زکو قاور بعض کسل و بکل دونوں کے ذریعہ جسے کج وجہاد۔ پس اس قسم کی عبادتوں کے متعلق نیز دھمکیاں موجود ہیں۔ مگران دھمکیوں کی وجہ سے عبادات اللہ یکا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ مابرالتخویف کے ترک کرنے میں سعی کی جائے۔ عرض اگر قضااس درجہ کاعظیم گناہ تھا۔ جس سے پہلو تھی کرنے کے سلسلہ میں امام اعظم اس قدر فرض اگر قضااس درجہ کاعظیم گناہ تھا۔ جس سے پہلو تھی کرنے کے سلسلہ میں امام اعظم اس قدر لگائی جاستی ہے۔ جسیا کہ بعض راویوں کا بیان مظہر ہے تو امام اعظم صاحب اپنے شاگر درشیدام ابو یوسف کو کیوں قاضی القضا ق ہونے کی اجازت بخشتے ہیں۔ بلکہ ایک درجن سے زیادہ و ہی مشاک ابو یوسف کو کیوں قاضی القضا ق ہونے کی اجازت بخشتے ہیں۔ بلکہ ایک درجن سے زیادہ و ہی مشاک اعلام اور مجہد ین عظام قضا کی خدمات کو انجام دے درہے تھے۔ جن کو آپ کی تملیذی کا گخر عاصل اعلام اور مجہد ین عظام قضا کی خدمات کو انجام دے درہے تھے۔ جن کو آپ کی تملیذی کا گخر عاصل قالے۔ چنانچ قاضی امام محمد بن حسن، قاضی حسن بن زیاد، قاضی حفص بن غیاث، قاضی علی بن طبیان،

قاضی حماد بھی انہیں جلیل القدر ائمہ سے تھے۔جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو قضا کے لئے وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ انہیں ائمہ کے متعلق امام اعظمؓ اپنے حلقہ درس میں فرمایا کرتے تھے۔

''هؤلاء ستة وثلثون رجلاً منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء واثنان ابويوسف وظفر يصلحان كتاديب القضاء (مناقب ص٢٤٦)''﴿ يو يَحْتُينَ أَرُى عَيْلَ عَنْ عَيْلُ الْعُلَيْلُ قَاضَى مونَى كَلَاحِيتَ رَكِمَتَ عِيْنَ اوردولِعِي الويوسف اور ظفر قاضع ل كريت وتعليم كقابل عِين - ﴾

پس جہاں تک تاریخی واقعات کا تعلق ہے۔ امام اعظم کے تل کے اسباب چندایک سیاس معاملات ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے شاگر درشید امام طفر فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ ابراجیم کی بعناوت کے زمانہ میں انتہائی شدت کے ساتھ آزادانہ طور پران کا ساتھ دے رہے تھے اور باقی اہل ملک کو نیز ان کا ساتھ دینے میں ترغیب دے رہے تھے۔ جس سے مطلع ہوکر خلیفہ منصور نے بڑی شدت سے امام ابو حنیفہ گو بغداد طلب کیا اور پندرہ دن کے قیام کے بعد آپ کوز ہر پایا۔ جودہاں بی آپ نے وفات پائی۔

پایا۔ جودہاں بی آپ نے وفات پائی۔

صدرالائر علامه الاسعيدالمي آپ كى وفات كى وجه يهي بيان كرتے بين كه متقد بين علائے احناف ہے متصل سند كے ساتھ بيروايت نقل كى جاتى ہے كه الامتصور كا ايك جرشل حن بين قطه جو ايك طويل عرصہ تك لوگوں كے قل كرنے بين حسب الحكم منصور بردى سفا كى ہے كام لي لي حوالي ہوئے ہے متعلق دريا نت كى ہے اس نے امام اعظم صاحب ہے اپنى تو به قبول ہونے كے متعلق دريا نت كى ہ آپ نے فرما يا كہ تو به قبول ہے ۔ محرسے لئى وصدا قت شرط ہے ۔ جس نے تو به كى اوراس پر قائم رہنے كا عبد بائد ها۔ اس دوران بيس غليفه وقت نے حسن فدكور كے نام ابرا ہيم بن عبداللہ كے طبور ہونے پر اس كے ساتھ مقابلہ كے لئے تھم ناطق كيا۔ امام اعظم نے خسن كو تو بہ قائم رہنے كى تلقين فرمائى ۔ جوحس نے متصور كے تعم كا تھيں فرمائى ۔ جوحس نے متصور كے تعم كی تھيل ہے انكار كرديا اور كہا كہ اب تك بيس لوگوں كو تاقين فرمائى ۔ جوحسن نے متصور كے تام الا اور اس كو بناوت ماصل ہو چكى ہے۔ اگر گناہ قاتو معافى كا خواستگار ہوں ۔ متصور كو اس كے اس انكار پر اشتعال عاصل ہو چكى ہے۔ اگر گناہ قاتو معافى كا خواستگار ہوں ۔ متصور كو اس كے اس انكار پر اشتعال بيدا ہوا۔ اس كے محرك كى تلاش كرتے ہوئے امام الوحشيفة كا مراغ نكالا اور اس كو بغاوت بيدا ہوا۔ اس كے محرك كى تلاش كرتے ہوئے امام الوحشيفة كا مراغ نكالا اور اس كو بغاوت بيدا ہوا۔ اس كے محرك كى تلاش كرتے ہوئے امام الوحشيفة كا مراغ نكالا اور اس كو بغاوت بيدا ہوا۔ اس كے محرك كى تلاش كر مے كوئل كرايا۔

"من هذا الذي يفسد علينا هذا الرجل فاخبروه انه يدخل على

ابی حنیفه فدعاه بعلة شی فسقاه فماة (مناقب) " همضور نے کہایرکون ہے جو ہماری حکومت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لوگوں نے ابوصیفہ کواس کا محرک بتلایا۔ نلیف وقت نے امام صاحب کو بہانہ سے طلب کیا اورز ہر پلایا۔ جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ ﴾

ین نہیں معلوم کہ باوجود اس قتم کی صحیح روایات کے اسلامی تاریخ میں کیوں ان کوسرسری طور پرنقل کیا ہے اور کیوں اکثر مؤرخین نے ان کی وفات ہونے کی وجہ میں اٹکاراز قضا کی روایت کوزیادہ اہمیت دے دی ہے۔ غرض اسلامی نقط نظر سے قضا کا کام صرف جائز ہی نہیں بلکہ سخسن اور موجب ثواب بھی ہے۔

رر رببواب ہے۔ قبلہ والدم کے عرفانی اور علمی دور کے ترقیات

آپ جب فصل قضایا کے لئے مجد میں تشریف رکھتے تو آپ کے رعب وداب کا بہت کھا تر ہوا کرتا تھا۔ فیصلہ کے وقت امیر وگدا، غلام وآ قامیں کوئی احمیاز روانہیں رکھا جاتا۔ لسان وطن نے جو جو تو انین طے کئے ہیں۔ فصل خصوبات میں وہی دستور العمل رہا کرتے تھے۔عدالت کے وقت کوئی دربان اور فقیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ حق گوئی اور راست گفتاری ان کا ایک خاص شیوہ تھا۔ کسی کی حاکمانہ حیثیت کا لحاظ رکھ کرتی بیانی ہے آپ نے بھی بھی پہلوتی اختیار نہیں کی تھی۔ خوش دل کش است قصہ خوبان روزگار تو بیسفی وقصہ تو احسن القصص است

آپ کی مہارت فی القرآن اور معرفت فی الحدیث کا و منظر سامنے آتا تھا۔ جس سے
ان کی علمی عظمت وجلالت کے دادویئے پر دوست دھمن مجبور تھے۔ اگر چہدوہ عامل بالحدیث تھے۔
گرغلواور تعصب سے کوسوں دور بھا گر ہے تھے۔ امام الائمہ ابو عنیف گی غیر معمولی عظمت و محبت کا
ان کے دل میں وہ عالم تھا کہ ان کی تفقہ فے الدین اور ورع اور تقوی کی کو بسا اوقات یادکر کے
آبدیدہ ہوجایا کرتے تھے۔ فقہی روایات کوعین قرآن وسنت کی تغییر اور مجتمین جھتے تھے اور فرمایا
کرتے تھے کہ 'القیاس مظھر لا مثبت' فقہا اور مجتمدین کے بیش کردہ روایات کے آگے سر
جھکا ویے کا باعث فلاح اور موجب ہوایت ورشد سجھتے تھے۔ محکمہ قضا کے فیصلوں میں اکثر فقہی
دوایات سے امدادلیا کرتے۔

"هـو مصداق ما قال به الشاعر · ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر · هو حجت لله قاهرة هو بيننا عجوبة الدهر" افسوس كدموجوده دورتعصب وعصيان من فرجى تعصب في عالم دنيا برايك خاص مہلک اڑ ڈال دیا ہے۔جس سے مسلمانوں کا گروہ اپنے ندہبی ترتی میں انتہائی سرعت کے ساتھ تسفل اور تزل كارخ اختيار كرر ما ب-ايك فرقه دوسر فرقه كى كلفرا ورتفسيق كواين ايما عدارانه زندگی تصور کرتا ہے۔ گروہ احناف فرقہ محدثین کی توبین و تذکیل میں کوشاں ہے اور عالی محدثین ان کے خلاف تحقیر اور سوئے اعتقادی کو باعث اجر بچھتے ہیں۔ اگر اس تحصب اور صلالت کی رقم آر دنیا میں ای طرح رہی تو فلیل عرصہ میں ایما ندارانہ زعدگی کا خاتمہ ہوجائے گا۔ مجتمدین نے جواپیے قوت اجتهادی اور طرز استغباط سے مختلف مسائل کا استخراج کیا تو اس سے بیلاز منہیں آتا ہے کہ ان كان اختلاف اورتعداد آراء كى وجد ايك فرقد ووسر فرقد كى تذليل وتحقير كوروار كھيا کسی ایک مجتهدا در امام کی تقلید کرنے میں دوسرے امام کے مسئلہ میں اطاعت سے اپنے آپ کو جماعت اسلامی میں منسلک ہونے کے قابل نہ سمجھے۔موجودہ عصر میں بیہوا پرتی حداعتدال سے گذر چکی ہے کہ اکثر مقلدین اور محدثین ایک ویگر کوعدم شمولیت جماعت کی وجہ سے غیر طریقہ حق ر مجھ رہے ہیں۔ بلکہ نماز میں اقتراء کرنے کوایک فرقہ دوسرے فرقہ کے پیچیے جائز نہیں مجھتا ہے۔ جہاں تک نصوص اور اسلامی روایات کا تعلق ہے ہر ایک مسلمان کا یہی ایمانی فریضہ ہونالازی ہے کہ جماعت اسلامی کا جوعقیدہ اورنصب العین ہے۔ وہی عقیدہ رکھنا جاہے۔ پس اس مرکزی عقیدہ میں موافقت رکھنے کے بعد عملی پروگرام کے جزوی وفروعی تفصیلات میں اگر کہیں کچھ اختلاف رائے پیدا ہوجائے تو اس کو ند ہب میں پھھاہمیت ندری جائے۔ دیکھو خیرالقرون کے دور میں جب بھی کی مئلہ میں باہم اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تو حدیث کے پیش آ جانے پر وہ اختلاف مرتفع موجاتا تفاكس صحابي اورتابعي في تعصب اور ضد سے كام نہيں ليا حضرت عباس اور حضرت علی کوصدیق ا کبڑے پیغیمراسلام کے میراث کے بارہ میں جب اختلاف ہوا تو حضرت صدیقے نے حدیث ذیل کی روایت کی۔

''نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نورث ماتركناه صدقة '' ﴿ بَمُ انْبِياء كَل بَمَا عَت نَهُ كَل كَوارث بوتا بِ جَوَيَهِ بَمِ يَجِهِ تِهُورُ انْبِياء كَل بَمَا وارث بوتا بِ جَوَيَهِ بَمْ يَجِهِ تِهُورُ عِلَى بَمَا وارث بوتا بِ جَوَيَهِ بَمْ يَجِهِ تِهُورُ عَلَى وَمُعَالِدًا مِنْ فَعَ بُوكِيا \_

کلالہ مخض کی تغییر اور توریث جدمیں حفرت ابوبکڑ سے حفرت عرض اختلاف تھا۔ مگر حضرت عمر نے ابوبکڑی رائے کو پیچے سمچھ کراپی وفات سے کچھ پہلے حضرت صدیق اکبڑے قول سے اتفاق كراياتها حديث المقاه من الماه " من صحاب كرام كا خلافت عرشك باجم اختلاف تفار آخر كارمهاج بين اور انصار كاجماع من حضرت عرش از واج مطهرات بياس بارے من حديث نوى كا استفار كيا ۔ جب حديث نوى بين لائى كئي تو تمام صحابة واس پراجماع واتفاق پيدا ہو كيا على بدا القياس صحابة كرام كو مانعين ذكو ة كل من صديق اكبرى رائے سے اختلاف تفاد كيو كله مانعين ذكو ة باقى شعائر اسلام نماز، روزه ، ج كے عامل تھے اس لئے صحابة ان ك قبال كوروائيس بحصة تھے كر جب حديث نبوى: "من بدل دينه فاقتلوه و من فرق بين الصلوة و الزكوة فقد بدل " حجوابادين بدل ديا مرة ہوگيا - كو حضرت صديق في بيش كيا تو النين ذكو ة كوفن نه مجما تو اس في دين بدل ديا مرة ہوگيا - كو حضرت صديق في بيش كيا تو اختلاف رفع ہوگيا - كو حضرت صديق في بيش كيا تو الخلاف رفع ہوگيا -

غرض نہ کسی مقلد فخف کے لئے جائز ہوسکتا ہے کہ اختلاف کے وقت حدیث نبوی کو متروک العمل قرار دے کر کسی فقتی روایت کو تکم تھہرا کراس کو مرج سمجھیں اور شرمحدث کے لئے میہ جائز ہوسکتا ہے کہ مطلقاً فقتی روایات کوخارج عن الحق سمجھ کرنظرانداز کرویں۔''ولنعم ما قبیل''

> الفقيه قال الله قال رسوله ان صع والاجماع فاالجهد فيه واخطاء من نسب الخلاف جهالة

> ملت عشق از بهد دینها جدا است عاشقال را ندبب ولمت خدا است

آپ نے وعظ وارشاد کے لئے روز جمعہ کو متعین فرمایا تھا۔ان کے اس مجلس ارشاداور وعظ میں نواب محمد اکرم خان صاحب والی ریاست بھی شامل جمعہ ہوکر مستفید رہا کرتے تھے۔ آپ نے ان کی اخلاتی خرابیوں کی اصلاح کے لئے اپنی سبق آ موز تذکیر ہے بھی ورایخ نہیں کیا۔ جوش بیان کی وہ حالت تھی کہ آ تکھوں میں سرخی، آ واز میں بلندی، حداعتدال سے گذر جاتی تھی۔ اہل قلم ہونے کی حیثیت سے انتہائی جرأت و شجاعت کے الک تھے۔ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں آپ کو بیطولی حاصل تھا۔

احاطه بكل علم فيه نفع فقل ماهننت في البحر الحيط

اے تو مجموعہ خولی بچہ نامت خوانم

آپ کے درسگاہ میں کیٹر انتحداد تلا مذہ کا جمع رہتا تھا۔ بلا داسلامیہ مثلاً کا ہل، یارقند، غرنی، بنیر ، سوات، کو ہتان، بیٹا وروغیرہ سے فارغ انتحسال طلباء آپ کے حلقہ درس میں داخل ہو کرمستفید ہوا کرتے تھے۔اطراف واکناف میں صدبا مشاہیر علاء وفضلاء کو آپ کی تلمیذی کا فخر حاصل ہے۔ جمھے آپ کے جزوی اور تشریحی واقعات کی جامعیت اور اصاطہ مطلوب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے کتاب بہت شخیم ہوجائے گی۔غرض آپ نے مراحل حیات کے آخر حصہ کو پہنچ کرعہدہ قضاء اور مند تدریس کو خیر یاد کہ کراپی ڈیوٹی قضاء وغیرہ کو اس خادم اسلام کے ہاتھ میں وے کراپنی باقی مائدہ سے سالہ زندگی کو عراست اور گوش شنی کی تھکیل میں خالق اکبر کی یاد کے میں وحت کردیا تھا۔ چنانچہ اس دوران میں بسا اوقات صحراتشین رہا کرتے تھے۔ زمانہ عزالت میں آپ کے باطنی تصرفات اور عرفانی واقعات نے انتہائی مدارج کو حاصل کر لیا تھا۔ کرامات میں آپ کے باطنی تصرفات اور عرفانی واقعات نے انتہائی مدارج کو حاصل کر لیا تھا۔ کرامات اور مکا شفات میں مزید سبقت حاصل کر گئی۔ جب آپ کا ۱۳۲۳ھ میں ماہ رمضان کو بعارضتہ اسہال وصال حق ہواتو اس حادثہ کبرگ کی اطلاع دفعتا تمام اطراف وجوانب میں بجلی کی طرح تجمیر نے گرقاصر کا نتیجہ سہال وصال حق ہواتو اس حادثہ کبرگ کی اطلاع دفعتا تمام اطراف وجوانب میں بجلی کی طرح تے نیاس میں درج ہے۔

گشت فانی گربدانی بر که آمد درجهال دائما باقی بدان قیوم قادر مستعان

ب وفا وب قرار وب بقاؤ ب ثبات مست دار دنیوی گرفتم داری بیگمان شد غروب از دور عالم مشمل عالم آنکه مست به فک از اوصاف او عاجز زبان واصفان گر تو شهر علم راسازی مرکب بادرش جمیان چول بعلیک تاش بدانی بعد ازال محمد علی محمد علی مال تاریخش چوجست اسحاق فرزندش زغیب مال تاریخش چوجست اسحاق فرزندش زغیب محمد عان مال تاریخش چوجست اسحاق فرزندش زغیب محمد علی مال تاریخش چوجست اسحاق فرزندش زغیب محمد عان به تلف درنهان بد طائر باغ جنان

10:11

اس خادم اسلام کی متعلما نه زندگی پراجمالی نظر میری تاریخ زندگی کے صفحات کوشاندان اور مزین بتانے کے لئے جو چیز زیادہ خصوصیت رکھتی ہے۔ وہ قبلہ والدم کی پدری شفقت اور ابدی مرحمت کے نواز شات ہیں۔میرے ساتھ آپ کی شفقت ومحبت کے جذبات اس قدر موجزن رہا کرتے تھے کہ بسا اوقات رات کی کھڑیوں میں بھی میری خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کدان کے اوقات سفر اور لمہات حضر کے دونوں حالتوں میں زمانہ طفولیت سے لے کرعہد شاب تک ان کی ہم رکانی کا شرف خاص میرے لئے مختص تھا۔ آپ کے مقتصیات محبت کے پیش نظر آپ کی معلمانہ تدریس و قعلیم مصلحانہ افهام تغنيم مين بهي جميح ايك نمايال الميازكا فخرصاصل تفاءٌ ذالك فسنصل الله يدوتيسه مسن يىشاء "تمام علوم وفنون ميں جس قدر جلد ترميرالعقول كامراني اورغيرمتوقع فائز المرامي كاشرف جو تجھے حاصل ہوا ہے۔ وہ سب پچھ آپ کی مسلسل دعاؤں اور خاص الخاص تو جہات کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ میں قبلہ محترم کے حلقہ درس میں فارغ انتھیل ہو چکا تھا۔ لیکن ان کے وفات ہونے کے بعد خاص دورہ حدیث کے لئے جناب حافظ رمضان صاحب پیثاوری وحافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی کی خدمت میں کیے بعد دیگرے میرے اثنتیاق مجھے کشال کشال لے گئے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد نواب محمد اکرم خان صاحب کے انتقال ہونے پر جناب نواب محمد خانی زمان خان صاحب نے عنان حکومت کو جب اپنے ہاتھ میں لےلیا تو انہوں نے ضرورت وقتی کے لحاظ کو مدنظر ركه كرمجھے واپس طلب كيا اور بدستورعېده قضاء پر مامورفر مايا۔

صيغدمتد ريس اورتعليم

ابتدائی مراحل میں فرہی وعوت و ترفیخ حق اور صیغہ قضائے فرائض کے بجا آوری کے علاوہ میں نے صیغہ تعلیم و تدریس کو نیز قائم رکھا تھا۔خدائے تعالیٰ کا فضل تھا کہ میری اس تعلیم مساع نے شہرت کا وہ درجہ حاصل کر لیا تھا کہ مختلف اکناف وجوانب سے طلبائے علم کے نزول وورود کے دوز افزونی نے میرے علقہ درس میں مزید اضافہ پیدا کر دیا۔تقریباً عرصہ پیدرہ سال تک میرے اس دری نظام والھرام سے کیرالتعداد طلباء مستفیدہ وتے رہے،۔جب صیغہ قضا اور صیغہ افزاع کی کثرت نے جھے اس سے عدیم الفرصت کر دیا تو تدریس کے صیغہ میں جومیری مزید توجھورا کم کردی گئی۔

صيغه قضاءاوراس كي ہمه كيري

چونکہ صیغہ قضاء کے اجراء کے لئے جس طرح علمی تبحر کی ضرورت ہے۔ اس طرح تقوی ودیانت کی بھی ضرورت ہے۔البذابی ناچیز فرائض وحقوق قضا کی ہمی گیر تکمیل وتتمیم کے برداشت كرنے كے لئے اپنے آپ كو قاصر مجھ رہا تھا۔ كيونكه حكومت ووليت كردة اللي ايك بهت ذمدداری کا مند ہے۔ بیدوہ پرخطروقلق تماشعبہ ہے۔جس میں صد ہاعلاء ونضلاء کے قدم ڈگرگا جاتے ہیں۔ گرجب قبلہ والدم نے جومیرے ظاہری اور روحانی مربی تھے۔اس مندے لئے جھے مامورفر مایا تفا البذاه س نے ان کے اس خاص ارشاد کے پیش نظر خدائے قدوس براعتادر کھ کرفلق الله كي خدمت كے لئے اين آپ كومجوراً بيش كيا - پس صيفة قضاء نے اپنى حسن اسلوبى كے ماتحت اس قدر جلد تر وسعت اور ہمی گیری اختیار کر لی تھی کہ حدود ریاست کے علاوہ باتی تمام ملحقہ آزاد قبائل نے اپنے ان مقدمات کے فیصلہ کے لئے جن کا تعلق شرعی احکام سے وابستہ ہے۔ نیز مير السام محكمه ومخص قرارد ديا جو بزا المينان اورغايت وثوق واعتاد سان كاخاص يه محكمه فد ببي مرجع بن گيا-اس محكمه كے لئے جس قدر فد بني اختيارات كي ضرورت تقي وه تمام تر تفویض کردیے گئے۔ بدنی اور مالی تعزیرات کے لئے محکمہ بدا کو عقارانہ حیثیت دی گئی فصل خصومات کاصیغداگرچہ بعض آئمین واصول کے ماتحت شروع سے چل رہاہے۔لیکن وہ آئمین خدا کے فضل سے اس قتم کے ہر گزنہیں۔ جن کے در بعد انصاف وعدل کی آسانی میں کوئی خلل وفقص واقع ہوسکے۔دورحاضرہ میں اکثر مہذب اقوام نے جودادری اورانصاف کوایسے عدالت سوز قیود میں جکڑ بند کر دیا۔جن کے پیش نظر اکثر اال مقد مات کوایے دعوی سے دستبر دار ہوجانا آسان

موجاتا ہے۔ پس اس تتم کے قیود کا محکمہ ہذا میں کوئی شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا۔ اکثر حکام کی مرعوب کن روش ہے فریق مقدمہ بروہ رعب طاری ہوجایا کرتا ہے۔جس سے وہ اپنے اظہار مہ عا میں اکثر نا کامیاب رہ جاتا ہے۔ مگرخدا کے کرم فضل سے مقدمہ کے ساعت کے دوران میں محکمہ قضاءاس امرکی رعایت میں انتہائی غورے کام لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی متبذل اور سمیری فریق مقدمہ پرمحکمہ کا کوئی رعب طاری نہ ہوجائے جو ہرایک محکمہ کا بیالیک اوّ لین فرض ہے۔ مگر افسوس کداکشر حکام اپنی اس اہم ذمدواری سے بالکل غافل ہیں۔شرعی جرائم کے باداش میں سمی كى وقعت وشان كامطلقاً كوئى پاس روانبيس ركھا جاتا فصل خصومات بيس امتياز اورخصوصيت كوجرم عظیم مجها جاتا ہے۔افسوس کے موجودہ دورعصیاں میں مساوات کا لحاظ جو کہول کا ایک بڑا لازمہ ہے۔ کبریت احمراور عنقاء کے مانٹر معدوم نظر آ رہا ہے۔ فیصلہ کے لئے قرآن اور احادیث اور کتب معتبرہ فقہ حنفیہ کو دستور العمل قرار دیا گیا ہے۔ان کے بغیر کسی اور قانون کو وٹل دینا جرعظیم سمجهاجا تاہے۔ کیونکہ غدائے قد وس کو ہرا کی محکمہ سے غایت ہی انصاف اور عدل مطلوب ہے اور عدل اس وقت تک قائم نہیں روسکتا ہے جب تک کہ اس محکمہ کے ہاتھ میں شرعی قوانمین کے وفعات کی باگ نہ ہو۔ ہر چند کہانسانی و ماغ کے اختر اع کردہ قوانین بظاہر دلچسپ کیوں نہ ہوں۔مگر جب خالق انسان کے منزل کردہ قوانین کا سامیان پڑئیں ہے تو وہ مثمرعدل بھی نہیں ہیں۔عدل فطرت انسانی کا ایک اہم خاصہ ہے۔ جا بجا قرآن حکیم نے عدل کواس لئے میزان تعبیر کیا ہے کہ ظاہری میزان سے جس طرح انسان کا نظام سیح طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس طرح عدل جو انسان کا اخلاقی اور روحانی نظام کا مدار ہے۔اس کی وجہ سے انسان کا تمام سلسلہ ایک ہی نظم میں نسلک ہے۔ ذرہ ارضی سے لے کر اجرام ساوی تک سب ایک ہی قانون عدل کے ماتحت چل رہے ہیں۔ مرافسوں کموجودہ تدن نے مسلمانوں کواس اہم خصوصیت سے بھی بے بہرہ کردیا ہے۔جدهرد یکھاجاتا ہے۔اغراض پرتن خواہشات نفسانی کا ہرایک محکمہ میں دور دورہ ہے۔ حکام کے لئے قرآن مقدر کاریک قدر تخویف آمیز اور بیب انگیز ارشادعام ہے۔

"ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكفرون … هم الظلمون هم الكفرون يسم الظلمون هم الظلمون هم الفلمون هم الفلمون هم الفلمون هم الفلمون على المرابع ا

گو کہ قرآن میں اوپر کی آیات سے اہل کتاب کوخطاب ہے۔ لیکن ان مینوں آیوں

کے آخر میں سے جم بصیغہ عوم الارکداللہ تعالی کے جم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم بیں، فاس ہیں۔ اہل اسلام کے حکام کو بھی باخبر کردیا ہے کہ اگر فیصلہ جات میں قرآن کے مطابق عمل درآ مد نہ رکھیں گے تو وہ بھی اس تھم کے عموم میں داخل ہیں۔ چنا نچہ ابن جریر مفسر نے کیر التعداد روایات کے روسے بیٹا بت کیا ہے کہ بیآ بات مسلمانوں کے حق میں بھی وارد ہیں۔ البت کفر سے مراد کفر دون کفرلیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھکک سے پاک رہنا کوہ کندن کاہ برآ وردن کفر سے مراد کفر دون کفرلیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھکک سے پاک رہنا کوہ کندن کاہ برآ وردن کفر سے مراد کفر دون کفرلیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھک سے پہلے کے مصداق ہے۔ بیا ایک جہاں اکثر حکام کے پاک کو کوشوہ ہوکر دوگا نہ استقامت اور باوضوہ ہوکر دوگا نہ استقام کا میلازی فرض ہے کہ کم و عدالت میں بیٹھنے سے پہلے باوضوہ ہوکر دوگا نہ استقام کا میں کہ خالف مصوبات کے صیفہ کوشر و کا کیا کرے۔ چنا خچہاں عاصی پر محاصی کا نیز بھی دستور العمل اکثر رہا کرتا ہے۔ 'ذالک فسنصل اللہ یہ و تیسہ من بیشاء '' میں شری فیصلہ جات کے ظاف اپنیل نہیں کی جاستی ہے۔ ہاں البت فریق مقدمہ کی استدعا کہ نہ نہا ہے۔ اگر کی متد ین اور متندعا لم کے جانب سے فیصلہ شری کے ظاف بہا ہے۔ اگر کی متد ین اور متندعا لم کے جانب سے فیصلہ شری کے ظاف کے خالف کے خالف کے خالف کے خالف کی شری اعتراض پیش ہوتو تھکہ کو تھا نہا ہیں۔ مضاف نہ اور محققانہ طور پرغور کیا کرتا ہے۔ لیکن بغضل کو کی شری اعتراض پیش موتو تھکہ کو تھا نہا ہیں۔ مضاف نہ اور محققانہ طور پرغور کیا کرتا ہے۔ لیکن بغضل خدا شروع سے تا حال کی متنداور محقق عالم نے فیصلہ شری کے نقل پرکوئی اعتراض پیش نہ کرسکا۔

### قضات نواحی اوراستیصال رسومات بد

محاکم قضا کےعلاوہ باتی ذہبی معاملات کے اجراء کا صیفہ نیزاس خادم اسلام کے اہتمام سے جہاں ہے۔ جومتعدد قضات نواحی اس کام کے لئے متعین ہیں۔ ہرایک قاضی نواحی ذہبی اصلاح اور اسلامی معاملات کے اجراء کے لئے معروف کار ہیں۔ساتھ ہی محکمہ احتساب بھی ہوی سرگری سے اس محکمہ کے ماتحت کام کررہا ہے۔

محكمية افتآء

محکمہ قضا کے ساتھ صیفہ افتاء کو ایک خاص تعلق ہے۔ ریاست میں اس صیفہ کے متعلق پہلے کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس خادم اسلام نے سن ۱۳۳۰ھ میں اس صیفہ کو نیز قائم کیا۔ اس صیفہ کا م محکمہ افتاء ہے۔ ریحکمہ خاص اس خادم اسلام کے اہتمام اور کوشش سے منظم اور باقا عدہ طور پر چل رہا ہے۔ ریاست اور ببرون ریاست کے تمام اصلاع والماک کے لوگ اس دار الافتاء سے مستفید

ہورہے ہیں۔خدا کافضل ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر علماءاور فضلاء نے نیز بعض پیچیدہ اور لا نیخل مسائل کے لئے اس دارالا فرآء کواپنا مرقع قرار دیا ہوا ہے۔ باوجود یومیہ کثرت کے ہرا یک استفتاء کا جواب بلاکی مطالبہ فیس وغیرہ کے بہر تیب نمبر ورود مفصل اور ملل دیا جاتا ہے۔شروع سے اس وقت تک فرآہ کا ایک بڑاذ خیرہ فراہم ہوچکا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ہس متحدد کرآ بیشکلوں میں اپنے فراہم کروہ اور تر تیب داوہ فرآوک کو طبع کرا کر بغرض افادہ شائع کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

# جبتوئ يشخ طريقت

میں عہد طفولیت میں تھا کہ خواب میں ایکا یک جتاب سرکردہ اولیاء برگزیدہ عارفین خواج نقشبند بہا وَالدین میرے پاس تشریف لائے۔ان کا خوبصورت چہرہ مہتاب کی طرح منوراور دل آ دیز تھا۔ آپ نے ایک خصوص انداز وارد لکش نظر سے میری طرف دیکھا ادر میرے کان کو بری شدت سے جنبش دے کر فر مایا کہ اٹھ کر بخارا کو چلے جا کہ جب فورا میری آ کھ کھل گئی تو میرے دل کی گہرائیوں میں جذبات محبت کا ایک طوفان بر پا تھا۔ میری آ تکھوں میں آ نسوڈ بڈ با آئے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں شدیدرد کا اصاس تھا۔

رفتم که خار از پاکشم محل نبال شد از نظر یک لحه غافل بودم صد ساله راهم دورشد

قبلہ والدم نے میرے سوزدگداز آہ وبکا ہے مطلع اور باخبر ہوکر میرے پاس تشریف لاے اور جھے اپ مبارک سید سے لگا کر آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا کہ یہ واقعہ آپ کی روحانی ترقیات کا ایک پیش خیمہ ہے۔ قبلہ والدم کو جناب حضرت بہا والدین فقشبند سے اس قدر بلند پایہ عقیدت اور انتہائی محبت تھی کہ اکثر اوقات میں ان کے اسم گرامی کو سنتے بھی آپ پر گریدا ور جذبہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اگر چہمیں نے من رشد کو پینچتے بی قبلہ والدم سے بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا۔ گر والدم کے انتقال کے بعد میری مزید اشتیاق نے کسی شخطریفت کے جبتو کے لئے الیا مجود کیا کہ بہ ساختہ مجھے اپنے روحانی مدارج کے طے پانے کے لئے شیوخ کی جبتو کی سرگروانی انتہائی پڑی۔ چنا نچ اس سلسلہ میں جناب پیرم ہم علی شاہ صاحب گواڑ وی کی خدمات میں ذیل کا تھیدہ عربیتوالہ قلم کیا گیا۔

من اي شيء لا مع العين فيضان والغفس في قلق والقلب والهان نعم اتے طیفکم لیلاً فایقضنی لنذاك دمع جبرى والصب حيران وكيف اسلوو وسط القلب مسكنكم انتم لعين العلي والمجد انسان قد خبرتم كلمنا للنباس من شبرف كالبحر انتم وكل الناس عطشان وكامل الخلق ذوالالطاف جامعها مستيشر الخدطلق الوجه حذلان علامة العصر ذوالعرفان ذوورع وجيّد العقل فرد الدمر يقظان ذالك النذي اسمه الممجود مهر عليشاه شمس النجابة للمخلوق برهان في العلم فقتم فلا أحديما ثلكم ولم يضاهكم في الفضل اقران فقرّا عيننا في حسن طلعتكم من خيسر ذكركم تنشط اذان فرتم بمرتبة للعنز جامعة فليفتضر بكم في الناس اخوان عشتم بعيدش هنئ دائماً ابراً مامسكم ياكريم النفس حدثان حؤمل الخير اسحاق بدعوتكم قاضي التناول فليجزيه رحمان

پس تصیدہ مدحیہ ہذا بمعہ ایک مختم خط کے جناب ممدوح کی خدمت میں مرسل کیا گیا۔ انہوں نے جو جوابتح ریفر مایا۔وہ ذیل میں درج ہے۔ جناب پیرمہر علی شاہ صاحب کا مکتوب گرامی

کرم جناب قاضی القضاۃ صاحب ریاست انب سلمہ اللہ وعلیم السلام ورحمتہ اللہ! میں آپ کے عقیدت مندانہ جذبات کاممنون ہوں۔ اگر بھی آپ نے تشریف لائی تو آپ کے مرام کے انجام میں انشاء اللہ کوشش کی جاوے گی۔ عموماً بین کربہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ریاست میں مرزائیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیوے اور کامیاب کرے۔ فقد ۱۲ اراکتو بر ۱۹۲۳ء حسب الارشاد۔ بیرمبرعلی شاہ گولؤ دی۔

پس اگرچہ جھے آپ کے حلقہ ذوق میں داخل ہونے کا بے حداثتیاق تھا۔ گرجب
زمام اختیاراس مالک قدوس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ لہذائی مراد کے طلوع ہونے میں پھے دیر
پڑگی اور اس دوران میں جناب ہیر نذیر احمد صاحب فرز ندرشید جناب میس العارفین پیرصاحب
سجادہ نشین موڑہ شریف سے جو کہ علوم عرفانی اور معارف قرآنی کے مشاہیر علماء کی صف اقل میں
جگہ لینے کار تبدر کھتے ہیں۔ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کے وساطت سے جناب ہیرصاحب
موڑہ شریف کے حلقہ ذوق میں داخل ہونے کے لئے مسارعت سے کام لیا گیا اور ایک قصیدہ
مدیداولا ان کی خدمت میں جسی دیا گیا۔ (قصیدہ تھا ہم نے اسے حذف کردیا۔ مرتب)
مراب و خلافت

سن ۱۹۲۵ء کو جناب ممروح کی روحانی کشش نے میرے انہاک اور کوشش نے المقصو دکومملی جامد پہنانے کے لئے مجھے حلقہ ارادت میں جب داخل کر دیا تو ایک طویل ملاقات کے دوران میں آپ نے مجھے امتحانا نفس اور وح وقلب وعقل کے متحاق اور نیز خدائے قد وس سے قرب معنوی، قرب حقیق، قرب وصفی اور ہرا یک قرب کے منازل کی نسبت استفسار فر مایا اور آیت ' فیصن شدح اللہ صدرہ لاسلام فہو علیٰ نبور من رجہ ''میں ایمانی انواد کے مراتب اوران کی تفصیل اور قبی علوم اور ان کی تفصیل وشرح کے متحلق نیز استفسار کیا۔ خدائے تعالی کے فضل وکرم سے میں نے ہرائی معالمہ کا مشرح طور پر جواب عرض کر دیا تو آپ نے دورسری ملاقات کے دوران میں اپنی تو جہات خاص الحاص سے خلافت و نیابت کے لئے مجھے مجبور دوسری ملاقات کے دوران میں اپنی تو جہات خاص الحاص سے خلافت و نیابت کے لئے مجھے مجبور کرکے مامور فر مایا کہ موجودہ دورعصیان و فساد میں عوام مسلمانوں کے لئے موام اورخواص کے لئے

خصوصاً ایثار اور فدائیت کی ضرورت ہے۔ تبلیغ ند ہب واشاعت اسلام کے فرائض کی ذمہ داری کے لئے صبر واستقامت دکھانے کا موقعہ ہے۔ خلق اللہ کی روحانی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ آپ کی تو جہات اور ارشاوات کے زیراٹر اس وقت تک میری خلافت اور نیابت کا صیفہ منظم طور پر جاری ہے۔ اطراف اور ممالک میں کثیر التعداد لوگ اس خاوم اسلام کے حلقہ بیعت میں داخل ہو کیکے میں اور ہور ہے ہیں۔

### محكمة قضائے شير كڑھ

شیرگڑھ جوریاست کے ثالی حصہ میں ایک بستی کا نام ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سیہ گاؤں ایک خاص اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ والئی ریاست صاحب کا گرمائی صدر مقام بھی ہے۔ وہاں ایک الگ محکمہ قضاء مقرر ہے۔ جس کے لئے اخویم جناب قاضی عبداللہ صاحب عرصہ مزید سے مامور جیں۔ آپ ایک حق گو، کریم النفس، مجر عالم جیں۔ معارف قر آن میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس علاقہ کے دیوانی مقدمات کا انفصال ان کے سرد ہے۔ وہ اپنی تدین اور ورع میں کافی شہرت رکھتے ہیں۔ قضات نواحی سے قاضی حمید اللہ صاحب اور قاضی عبداللہ صاحب کا نام قائل ذکر ہے۔ افسوں کہ وہ دونوں ہوند خاک ہو بھے ہیں۔ جوقبلہ والدم کے تلامید مشاہیر میں سے ایک ممتاز خصوصیت رکھتے تھے۔ اقل الذکر صاحب این زمانہ کے علامید علامی اللہ مشاہیر میں سے ایک ممتاز خصوصیت رکھتے تھے۔ اقل الذکر صاحب این زمانہ کے علامی عالم سے عامی میں میں عالم شعے۔

# رياست انب اورتحريك مرزائيت كي ابتداء

کرہ ارضی میں جب کوئی تحریک کی سیاسی یا فیہی عند سے کو کر آھے پڑھتی ہے تو
اس کے حرکین اپنی پوری آ مادگی کے ساتھ اس تحریک کے اصولوں کے خاطر خونی اور قبلی رشتوں
عنک کو بھی قربان کرنے میں در اپنے نہیں کرتے ہیں۔ قید و بند کے مشکلات کے برداشت کرنے
کے لئے بہر اوقات آ مادہ رہتے ہیں۔ فطری طور پر عالم دنیا میں بھی ہر مزان، ہر ساخت، ہر
رجحان کے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں جواس تصور کے ماتحت تحریک کو جاری رکھا جاتا ہے کہ شاید
اس تحریک کی طرف بہت جلد وہ لوگ رجوع کر لیں ہے جن کی طبیعت اس تحریک کے مقاصد
واصول ایک کرتے ہیں۔ لیس اس طرح وہ مرز ائی تحریک بھی جواسینے اصول پردنیا میں تسلط قدیم
رکھنے کا داعیہ رکھتی ہے اور بانی تحریک نے اس نے آپ کو اسلامی لباس میں ظاہر کرے اہل اسلام کو

دام تزویریس لانے کے لئے پرزوراورمتعدد وعوے پیش کئے۔مسلمانوں کے لئے مجدد،مبدی اور نبی ،اور ہندوؤں کے لئے کرش ،عیسائیوں کے واسطے سے موعود ہونے کی صدائیں بلند کیں۔ بلكه افضل الرسل ہونے كا دعوىٰ پیش كيا۔ دل كھول كراسلاي روايات كى تفخيك و تنقيص ميں كوئي كسر باتى نبيس اشاركى عوام كے دلول سے ذہي وقار اور ملى اعتاد كے تكالنے ميس كوئى دقيقة فروگذاشت نیس کیا۔ جب اس فتند نے اپنی دعوت کی آواز کوریاست کے کوشہ کوشہ میں پہنچا کر ایک فدہی انقلاب کو بریا کردیا اور مرمکن پہلو سے اپنی وعوت وتیلیج وعملی تحریک سے سلسلہ کو برهانے اور مقابلہ کرنے والوں کے استیصال میں طرح طرح کے دسائل وقد ابیرے کام لینے اورائے ساتھ دیے والول کی تربیت وحوصلہ افزائی میں انتہائی کوشش سے کام لیا تو میں نے یقین کرلیا کداب ریاست کے مسلمانوں کا متاع ایمان وسر مابیاسلام معرض خطر میں ہے۔ پس اس حالت میں اگر ہم جود و تعطل، تغافل وتساہل سے کام لیں مجے تو ایک جرم عظیم کا ارتکاب كريں مے - كيونكه مسلمان خواه كتنا بى صوم وصلو ة ، جج وزكو ة ميں ولچيسى لے كا ميمر جب تك اپني حیثیت اور حوصلہ کے مطابق اعلائے کلم حق کے لئے قربانیاں اورایٹارکو پیش نہ کرے گا تو وہ ضرور ما خوذ ومسئول ہوگا۔ پس اولا میں نے مرزائی لٹریچ اوران کی مدون کتابوں اوررسائل کوائی محققانها در منصفانه نظروں ہے مطالعہ کرے بانی تحریک کے عقائدا دراصول کا وہ ذخیرہ فراہم کر دیا جوکہوہ سراسراسلای روایات کے خلاف تھا۔ چنانچہ مشت نمونہ از خروارے اس کے چندایک عام نہم عقائد کو ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

ا ..... مجھے خدانے کہا: 'انك لسن السر سلين ''خدا کہتا ہے كہ و بلا شك رسول ہے۔ (حقیقت الوی ص ١٥٠ ہزائن ج٢٢ص١١)

۲..... میں نی ہول۔"اس امت میں نی کانام میرے لئے مخصوص ہے۔" (حقیقت الوج ص ۱۹۹۱ نزائن ج۲۲مس۲۹)

سس.... مجمحه الهام بوائه "يا ايها النساس انسى رسول الله اليكم جميعا" لوكوش تم سبك طرف الله كارسول بوكرآ يا بول ـ

(جموعاشتهارات جسم ۱۵۰ البشري جسم ۱۵۰ مردی می ۱۵۰ البشری جسم ۱۵۰ می ۲ ۲۰ می کردی بر ۲۰ می براسیای ایمان ہے۔ جسیا کم توریت اور زبور، انجیل اور قرآن کریم بر ۲۰۰۰ می ۱۸۰ می بر ۲۰۰۱ می ۱۵۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸ می

دو خداو ہی ہے جس نے اپنار سول ایعنی اس عاجز کو ہدایت اور وین حق اور (اربعین نمبرسوس ۲۷ فزائن ج ۱۷ ص ۲۲۷) تہذیب افلاق کے ساتھ بھیجا۔'' " ميں شدا كي تئم كھا كركہتا ہوں كەميس ان البامات پراى طرح ايمان لاتا ہوں جس طرح قر آن شریف کویفینی او قطعی طور پرخدا کا کلام جامتا ہوں۔ای طرح اس کلام کو بھی (حقیقت الوحی ص ۱۲۱ فزائن ج۲۲ص ۲۲۰) جو مجھ پرنازل ہوتاہے۔'' ''میں نے دیکھا کہ میں خدا ہول اور یقین کیا کہ وہی ہول۔ چرمیل نے ز مین و آسان بنائے اور ان کی طلق برقا در تھا۔'' (کتاب البریم ۲۹۵ بخز ائن جسمام ۱۰۵۲۱۰) "جھے میرے ربنے بیعت کی ہے۔" (دافع البلاء ص٢ ،خزائن ج١٨ ص ٢١٧) " جب حضرت منع عليه السلام دوباره اس دنيا بيس تشريف لا ئيس محياتوان كے باتھ سے دين اسلام جميع آفاق واقطار ميں پھيل جائے گا۔" (برابین احمد بیدهد چهارم ص ۹۹۸ خزائن ج اص ۵۹۳) '' ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دومتناقص با تیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا توانسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق ۔'' (ست بچن سی ۱۳۹ ہزائن ج ۱۹ می ۱۳۴۱) '' جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے۔جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔ان دونوں (الحكم اارصفر ١٣٢٣ه) ماتوں میں کوئی فرق نہیں۔'' ''وه خلیفہ جس کے نسبت بخاری میں لکھاہے کہ آسان سے آواز اٹھے گی۔ (شهادت القرآن ص ١٣١، خزائن ج٢ص ٣٣٧) "هذا خليفة الله المهدى" وغيره وغيره-افسوس کہ کچھ تو اس رسالہ کے صفحات اس بحث کے لئے ملفی نہیں اور پچھ سے خادم اسلام عدیم الفرصت ہے۔ ورنہ فتنہ قادیان نے جن جن عقا کد کفریہ کومنظرعام پر لانے کی کوشش کی ان کے ہر پہلو پر اظہار خیال کرتے ہوئے زیادہ وضاحت اور مدل طریقہ سے اس بات کو فابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ بیفتند س قدر اسلامی روایات سے مخالف ہے۔ بیفلنفہ میری نا چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف بانی تحریک اپنی تشریعی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے ایرای چوٹی کازورلگار ہا ہے۔ چنانچہ فدکور بالاعقائداتا اسے ظاہر ہے اور دوسری طرف مرزائی جماعت جو کشتم نبوت کی بھی قائل ہے۔اس کوراست گو بجھ کرمجد دبھی مانتی ہے۔ان سے جب

پوچھاجاتا ہے کہ مرزا قاویانی نے کیوں خلاف قرآن وعویٰ نبوت کا کیا ہے تو بری سادگی ہے جواب دیتے ہیں کہ اس کی مراد تشریعی نبوت نہیں ہے۔ بلکظلی اور بروزی نبوت مراد ہے۔ "هذا قول لا يرضىٰ به قائله"

آ محصیں اگر ہیں بندتو پھر دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھلا آ قاب کا

کیا دہ مرزا قادیانی کے ان عقائد فدکورہ نمبر ۲۰ کو ملاحظہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایمبت عقائد کے روسے وہ تاکسی وہی کا اور بمزلہ عقائد کے روسے وہ تشریعی نبوت کے مدعی ہیں۔ کیونکہ قطعی الدلالت ہوناکسی وہی کا اور بمزلہ قرآن کے اس پر ایمان لانا بجز تشریعی نبوت نہیں ہوسکتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت دو تھم کی ہے۔ایک خاص اورایک عام۔ چنانچے روح المعانی میں ہے۔

''اما النبوة عامة وخاصة والتى لا ذوق لهم فيها هى الخاصة اعنى نبوت المتشريع وهى مقام خاص فى الولاية واما النبوة العامة وهى مستمرة سارية فى اكابر الرجال غير منقطعة ''لعن ثبوت عام جاور فاص اوروه جس مس اس امت كے لئے فوق ثبیں اوروه ولایت مس مقام فاص جاور ثبوت عام سووه اكابرامت مس جارى وسارى ہے۔

پس نفوی معنی کے لحاظ ہے بی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ جو ہرایک خواب بین یا
الہام پانے والے پر بیافظ بولا جاتا ہے۔ گر بیا یک مسلمہ امر ہے کہ اس کا وہ رویا یا الہام صواب
و خطا وونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ قطعیت اس میں نہیں ہوا کرتی ہے بیقطعیت کا منصب تو ای شخص
کے لئے خاص ہے جو شریعت لاتا ہے۔ یا شریعت میں کی بیشی ، ترمیم منتیخ کرنے کا مجاز ہے۔ پس
مرزا قادیا نی جب اپ عقائد خدکورہ غبر ۱۳ الا کے روسے دین حق یعنی شریعت لانے کا اور نیز اس
پر بمزلہ قرآن کے ایمان رکھنے کا مرکل ہے تو اب اس کے اس دعوی میں ظلی یا بروزی نبوت کی
بر بمزلہ قرآن کے ایمان رکھنے کا مرکل ہے تو اب اس کے اس دعوی میں ظلی یا بروزی نبوت کی
بر بر بر کوئل و ینا تحض حق پوٹی ہے۔ غرض مرزا قادیا نی کا تھلم کھلا یہ دعوی ہے کہ میں تشریعی نبی
بوں۔ گر بیدعوی اس کا نصوص قرآن اورا حادیث متواترہ سے جو صحابہ گلی ایک بری جماعت سے
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس مخضرت علی کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس مخضرت علی کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس محضرت علی کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس محضرت علی کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس محضرت علی کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا آس پر اجماع وافقاق ہے کہ اس موجود اس قدر دلائل کے مدیثیں ایس مردی ہیں کہ جن میں آپ کوآخری نبی کہا گیا ہے۔ باوجود اس قدر دلائل کے مدیثیں ایس مردی ہیں کہ جن میں آپ کوآخری نبی کہا گیا ہے۔ باوجود اس قدر دلائل کے

آ تخضرت الله كا حرى ني مونى الكاركرنا اصول حق اور دالك بينات سا تكارب اور عقیدہ نمبر یس اس سے بردھ کرخدا ہونے کا دعویٰ ہاورعقیدہ نمبر ہ میں حیات اور مزول عیلی کے متعلق اقرار ہے اور پھراس سے بعد میں اس کے موت اور عدم مزول کے متعلق نیز دعویٰ کیا ہے۔سوبروئے تناقص بذابقول خود بمنشاء عقیدہ نمبر ا کے دہ پاکل اور منافق ہوئے۔عقیدہ نمبراا من تصريح كرتے بين كر بخارى شريف ميں ہے۔ "هدذا خليفة الله المهدى" والا تكريد سراسر جھوٹ اور کذب ہے۔ بخاری میں یہ جملہ قطعاً موجود نہیں۔ پس بروئے عقیدہ نمبراا کے بقول خود بوجہ اس جھوٹ بولنے کے وہ مشرک تھمرے۔غرض جب فتنة مرزائيت اسلام سے بروئے عقائد مذکورہ وغیرہ کے مخالف ومنافی تھا جواس کی رفتار میں انتہائی سرعت سے کام لینا شروع كرويا تفاحريد برآل والى رياست صاحب كمئاثر كرنے كے لئے جو پہلوا فتياركيا كيا تھا۔ وہ از بس خطرناک تھا۔ کیونکہ تخلیہ کی صورت میں ان کی فدہی تبلیغ کے سلسلہ کی رفقار قدم بزھائے آ کے چلی جارہی تقی فصوصاً واکٹر عصمت الله خال لا موری جو کہ والی ریاست کے معالج خصوص تنف ان كاتبليني بهلواس طرز بركام كرتا موانظرة رباتها جس كي تصوريش عقلم نا جار ہے۔ چنا نچھیل عرصہ میں ریاست کے مطلع پر مرز ائیت کی تیر گی وتار کی کے بادل چھا گئے اور فدجی مراہی کی محتکور کھٹاؤں نے اس طرح پر ریاست کوڈ ھا تک لیا تھا۔جس کی اصلاح کوہ كندن وكاه برآ وردن كے مصداق موكئ تقى عكومت رياست كى آئلھول بيل نديبى وقاركے آ فآپ کی کرنیں بالکل ماند ہو چکی تقیں مجتہدین مذہب اورمفسرین احتاف ہے ساتھ عام محافل میں تسخراڑائے جاتے تھے۔ امامنا امام اعظم ابوصیفہ جیسے مقتدائے عالم اور بلند پاپیر جہد کے برخلاف ایسے دلخراش الفاظ استعال میں وہ مرزائی طبقہ لار ہا تھا جن کے سننے سے کوئی حساس مؤمن بھی خون کے آنسو بہائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔

مرزائیت کی بھیل کے لئے متعدوذ رائع کااستعال

نیز فتنہ مرزائیت کے بڑھانے کے لئے جوذ رائع انہوں نے استعال میں لائے تھے۔ وہ آ واز بلند پکارر ہے تھے کہ زمانہ دو چار قدم آ کے چل کرریاست کی نہ ہی زندگی کا خاتمہ کردے گا۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی نہ ہی آ زادی کے لئے گورنمنٹ عالیہ کی جانب سے متعدد مراسلہ جات حاصل کر لئے تھے اور بعض دیگر سرحدی حکام اور بلند پایہ آ فیسروں کے رعب کے استعال سے نواب صاحب جب ممدوح کواس قدر متاثر کردیا تھا کہ ان کی نہ ہی آ زادی کے راستہ میں روڑوں کا اٹکانا حکومتی جرم تھا۔ مزید برآں وزیر ریاست سیدعبد الجبارشاہ صاحب نے اپنے سرگرم حواریوں کے ساتھ ریاست کے مظلوم اور مفلوک الحال رعایا کی تالیف القلوبی کے لئے ایک ایسا پہلوا فتیار کیا تھا کہ جس کے ذریعہ نواب صاحب ممدوح کی توجہات کو وقتا فو قنا ان کے حق میں میذول کرا کر بمصدات ہے

افلاس عنال از كف تقوى بستاند

ان کو پابرز نیمرمرزائیت کرنے کے لئے کوشش کی جاتی تھی۔علاوہ ازیں ریاست کے اکثر ارباب بست و کشادوہ مرزائی عناصر تھے۔اس لئے انہوں نے اپنی وجاہت ورعب سے ریاست پر وہ اثر ڈال رکھا تھا کہ جس سے کوئی بھی مرزائیت کے خلاف مؤثر قدم اٹھانہیں سکتا تھا۔ بلکہ ریاست کی موجودہ فضاء اور اس کی پراگندہ حالی کی وہ حالت ہو چکی تھی کہ بعض علائے وفضلائے ریاست نے ان سے مرعوب ہوکر مرزائیت نوازی کے لئے اقدام کی سی میں کوئی کسر اٹھانواس کے اٹھانہیں رکھی تھی۔ کیونکدا گرکوئی مولوی مرزائیت کے خلاف کچھ قدر بھی حرکت کرتا تھا تو اس کے خلاف جھے قدر بھی حرکت کرتا تھا تو اس کے خلاف جعلی مقد مات کو بریا کراکراس کوگر فنارکرلیا جاتا تھا۔

مواوی عبدالحق صاحب سہیکی کی گرفتاری

چنانچ مولوی عبدالحق صاحب ساکن مهیکی علاقه شاه کوث نے جب جامعہ دربندیں مرزائیت کے خلاف مختصری تقریری تو عبدالحتان صاحب مجسٹریٹ دربند نے ریاست کے خلاف مضمون نگاری کا الزام اس پرعائد کر کے اس کو گرفتار کر لیا اوران کوجیل کی سزادی۔ قاضی عبدالقیوم صاحب ساکن فکوٹر ایر مرزائیوں کی حملہ آوری

تفات نوای میں سے قاضی عبدالقیوم صاحب فکوڑانے بمقام شاہ کوث جو کہ نواب صاحب معروح کا گر مائی مقام تھا۔ مرزائیت کے خلاف کچھ قدر جب لب کشائی سے کام لیا تو شاہ جہان نام مرزائی نے جو کہ والئی ریاست صاحب کے درباری ادا کین میں سے ایک اعلیٰ رکن شخے ۔ حملہ آور موکر پہتول کے ذریعہ سے ان کو دبانا چاہا۔ مگر حاضرین نے صور تحال پر قابو پاکر معاملہ کوفر وکر دیا علی ہذا القیاس باقی جزوی واقعات کی تعداداس قدر زیادہ ہے کہ اگران کی تفسیل کی جائے تو کتاب بہت خیم ہوجائے گی۔ پس اگر چدریاست میں مرزائیوں کی تعدادو شارتو زیادہ سے محمل میں جو قائد اندازہ اور مبلغانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے ناموں کی فہرست یہ ہے۔ سید عبد الجبار شاہ صاحب وزیر ریاست، سید مبارک شاہ صاحب مجسر ہے شیر گڑھ، مولوی

عبدالحتان صاحب مجسر یث در بند، سمندرخان صاحب تھانہ دار ڈوگہ، بازیدخان صاحب اقسر جنگلات ریاست، ڈاکٹر عصمت اللہ خان صاحب معالج خصوصی نواب صاحب، سیدشا ہجہان صاحب وخانو بوجال خاص درباریان نواب صاحب۔ مزید برآل خان صاحب محمد اورنگزیب خان نوابزادہ کے وساطت وشولیت سے مرزائیوں کوریاست میں اور بھی طاغوتی توت اور ہمہ کیری طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ لہذا اس دور بربریت میں اس خادم اسلام نے جو تحض اپنے بیارے نی (روی فداہ) اور عزیز اسلام کے نگ اور تاموں کے تحفظ اور پاسبانی کے لئے جوایار بیاری بیارے نی کوشش کروں گا۔

اس خادم اسلام کی مرزائیت کے خلاف تبلیغی سر گرمیاں اوراس فتنہ کے روک تھام کے لئے مجاہدانہ کوششیں

ا گرخدائے تعالی کا کرم شامل حال ندہوتا اوراس تا کہانی طوفان کی روک تھام کے لئے کوئی مؤثر قدم ندا تھایا جاتا توریاست اپنے اسلامی دور کے ختم کرنے کے قریب آ چکی تھی میر جب قیوی نفرت نے صبح کی روشی کونیز اس تار کی میں مقدر کیا ہوا تھا تو اس خادم اسلام نے اپنے فرائض كااحساس كرتے ہوئے اس فتنہ كے ابتدائى مرحله ميں بمقام دربندا يك عظيم الثان جلسه منعقد كرايا باقى تضيات وعلمائ رياست كونيز دعوت دى كى جلسه من تمام مرزائي عقائداوران كاصول عوام كوباخركيا كيا-رياست مين بدوه بهلا جلسة اوكداسلام اور فدب كوفروغ دینے کے لئے متعقد کیا حمیا مسلمانوں میں ذہبی جذبات کا اس درجہ تک فروغ ہوا کہ معمولی ہے اشارہ پر فسادات کے واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ تقریروں کے ذریعہ مسلمانوں نے اپنی جانبازی ك دكھانے ميں جس سرعت سے كام ليا۔ وہ قابل جرت تقى۔ چونكه جھے اہل رياست كى اصلاح مطلوب تھی۔ مزید فسادات کو برپا کرنے میں میرا کوئی معانبیں تھا۔ اس لئے میں نے جلد تر موجوده حالات برقابو پالیا اورتقریر کے ذریعہ اہل جلسہ کوآگا کیا گیا کہ اسلام دنیا کے لئے امن اور ملح کا پیغام لے کرآیا ہے۔فسادات ملی سے بچنا ہرایک مؤمن کا اولین فرض ہے۔اگر ہم صداقت پر ہیں اور یقیناً صداقت پر ہیں تو صرف اپنی رواداری اورمہذباندطرز سے بہت جلد كامياب موجاكي م \_ لهى جلسك اختام رسمندرخان مرزائى في جوكديد بهلاآ دى تفاجس نے دیاست میں مرزائیت کوافتیار کیا تھا، مرزائیت سے توبہ کی۔ اگرچہ اس جلسہ کے زیر اثر کئی

عرصہ تک مرزائیت کی توسیع واشاعت کے لئے انہوں نے بظاہر دب کر ہاتھ یا وَل مارنے چھوڑ دیئے تھے لیکن اندرونی طور پراپی مذہبی سطوت ادر جبروت کے بڑھانے کے لئے بدستور مختلف ذ رائع کے استعال کو وہ جاری رکھا کرتے تھے۔ جواس دوران میں میرے بلیغی راستہ میں روڑوں كا تكانى كے لئے انبول نے نيز مخلف وسائل بيدا كرديئے تفاور طرح طرح كى غلط بيانوں اور فریب کاریوں سے میرے برخلاف کام لینا شروع کر دیا۔ پس میں نے بیہ ہم خیال کیا گہا ڈلا والئی ریاست صاحب کے اعتقادیات کے تحفظ اور پاسبانی کے لئے کوئی مؤثر قدم اٹھایا جائے اور وقنا فوقنان كے اعتقاديات كى تكہبانى كا اہتمام ركھاجائے۔ چنانچەاسسلسلەيس اس خادم اسلام نے جس قدرا بی عکیمان تعلیم اور مواعظت بلیغہ کے لئے جوجو پہلواختیار کر لئے تھے وہ خدا کے ففنل سے ایک حد تک بہت کامیاب ٹابت ہوئے۔میری اس بیج سالتبلیغ عامداور تعلیم خاصہ نے خداکے کرم سے وہ حیرت انگیز کار ہائے نمایاں ظاہر کردیئے تھے جن کے ذریعہ فتی مرزائیت اپنے عروج اورتر تی میں بالکل بے نیل مرام رہ کیا اور مسلمانوں کے مدہبی جذبات میں بہت کچھاضا فہ پیدا ہوگیا تھا۔ نیز اس خادم اسلام کے غیرمختم سلساتبلیغ اور تصیحت نے والی ریاست صاحب کے دل اور دماغ پروه اثر ڈالا۔جس سے ان کے ذہبی اعتقادیات نے جو کہ آخری مراحل پہنچ کھے تحے۔از سرنوا سنحکام حاصل کرلیااوران کو یقین پیدا ہو گیا تھا کہ ریاست میں فتندمرز ائیت کا موجودہ سلاب صرف فدہی نقصان پردال نہیں ہے۔ بلکدوہ ریاست کے وقار اور اس کی سیاسیات کے لئے نیزز ہر ہلامل کے مترادف ہے۔

ڈاکٹر عصمت الله صاحب کومرزائیت کی تبلیغ سے ممانعت

چنانچے میری مواعظت اور تبلیغ کے زیراثر جناب والٹی ریاست صاحب نے ڈاکٹر صاحب منے ڈاکٹر صاحب موصوف کو جو کہ مرزائی جماعت لا ہوری کی جانب سے ایک مبلغ ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور محفن اس کام کے لئے ڈاکٹری ملازمت پر انہوں نے ریاست میں بحرتی کرایا تھا اور قلیل عرصہ میں اس نے مرزائیت کے فتنہ کوریاست میں وہ فروغ دے دیا تھا۔ جس سے اسلام کو انتہائی صدمہ بہنچا۔ طلب فرما کر مرزائیت کی نشروا شاعت سے اس کو جبر آمنع کیا اور اس بارہ میں عام تہدیدی اور تو فی ایک مادر کئے۔

میراحمر رزائی کاسزائے قید کے بعد تا ئب ہونا

ميراحدنام مرزائي جوكداس وتت خان صاحب آف بعكوائي كامعالج خصوص تفااس

نے بھی مرزائیوں کے زیراثر فتنہ مرزائیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ گراس خادم اسلام نے نواب صاحب والی ریاست سے تھم حاصل کر کے اس کو گرفتار کیا اور سزائے قید بامشقت کا مرتکب کرا کرا کیے عرصہ تک اس کو جیل انب میں رکھا۔ آخر کا رتائب ہونے پراس کورہا کردیا گیا۔ جناب والٹی ریاست صاحب کی کا اس بارہ میں تحریری فرمان

جب میراحد مرزائی کون ۱۹۲۷ء میں داخل جیل خانہ کر کے تائب ہونے کے بعد پھر اس کور ہاکیا گیااور جناب والٹی ریاست صاحب کی خدمت میں اس امر کی اطلاع بھیجی گئی تو انہوں نے خاص اپنی قلم سے ذیل کا کمتوب گرامی میرے نام مرسل فر مایا۔

بخدمت فيف درجت يرادرم جناب قاضى صاحب انب زاده عناتيكم!

نوازش نامه جناب شرف صدور فرموده از احوال آگاهی شد - میراحد مرزائی چونکه تائب شده بهتر کردند که اورار بائی فرمودند \_ مگراز وضائت گرفته باشند که باز مرزائی نشوو - جناب بالکل تسلی فرمایند که اگر باز کسے دیگر مرزائی شوو بهیس سزاداده باشم \_ وای جانب برهیحت جناب برونت قائم است \_ فقط ۱۹۲۷ء!

دستخط: (جناب والني رياست صاحب محمة خاني زمان خان بحروف أتكريزي)

میراحمموصوف کے نکاح کاانفساخ واستر داد

جب میراحمد نذکورکوتائب ہونے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا تو اس نے کئی عرصہ تک اگر چہ اسلام اور اسلامیان سے وابستگی افتتیار کر کی تھی۔لیکن پھرریاتی مرزائیوں کے زیراثر راہ فرارافتیار کر کے بمقام لا ہور کئی کرمرزامجہ لیعقوب بیگ واکٹر کے مطب میں ملاز مانہ حیثیت سے اس نے جگہ کی اور پھراپی مرزائیت کا اعلان کیا۔جواس وجہ سے اس کی عورت کا نکاح جو کہ وہ اپنی فد بہب کی پابند تھی اور اپنے باپ کے پاس ریاست میں رہائش رکھتی تھی۔ شری احکام کے ماتحت اس خادم اسلام نے فیح کر دیا اور تفریق اور عدت تفریق کے بعد ووسرے شوہر کے نکاح میں دی گئی۔

غلام حیدر مرزائی ساکن ریاست پکھلوہ کے نکاح کی تنتیخ غلام حیدر مرزائی ولدسلیمان ساکن ریاست پھلوہ کی عورت جو کہ اسلامی نہ ہب کے زیور سے آ راستھی۔اس نے اپنے شوہر سے راہ گریز اختیار کر کے بمقام کسان جدید حدود ریاست انب میں اپنے باپ کے پاس پناہ لی اور اس کے استفافہ پر محکمہ قضائے شرعی تحقیقات کے بعد اس کے مرز ائی شوہر سے بروئے نصوص اسلامیے علیحدہ کرایا۔

عبدالرحمٰن ساكن رام كوك كے نكاح كا انفساخ

ریاست کے علاقہ شیرگڑھ میں بمقام رام کوٹ عبدالرحمٰن نام جدیدالعہد مرزائی کے خلاف رپورٹ ہونے پرشری فیصلہ کے روسے اس کی عورت مسلمہ کو نیز اس سے علیحدہ کرایا گیا۔
لیکن ان دونوں مؤخر الذکر مرزائیوں نے جلدی مرزائیت سے تو بہ کر کے شرعی تعزیر سے اپنے آپ کو بچالیا اور ان کی وہ عورتیں جوان سے علیحدہ کرائی می تھیں۔ جدید عقد لگاح کے ساتھ ان کو والی دی گئیں۔

اوراؤل الذكر مرزائی جوكہ بمقام لا مور تھا۔ اپنی باطل آرزواور کاذب طبع کے ذیراثر میرے اس فیصلہ تنیخ فکاح کوخارج ازصواب بجھ کرادھرادھر ہاتھ پاؤں مار نے شروع کردیئے۔ چنانچہ لا مور میں نیز ریاستی مرزائیوں نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی انتہائی کوشش سے کام لیا۔ ریاست کووٹو دہ نے مراسلات تخویفی بھیج گئے۔ میرے ساتھ منازعت اور مزاحمت کی گئی۔ لیکن وہ فائز الرام نہ ہوسکے۔ آخر کار مایوں موکر میراحمرزائی نے لدھیا نہ و فیرہ مقامات سے جو ل کا فائز الرام نہ ہوسکے۔ آخر کار مایوں موکر میراحم مرزائی نے لدھیا نہ و فیرہ مقامات سے جو ل کے اس فتم کے مراسلہ جات کی نقول حاصل کر کے جن کے دوسے بچوں قتم مقدمات میں مرزائیوں کے نکاح کو بحال رکھا گیا تھا۔ میرے محکمہ میں چیش کر کے یہا سدعا ظاہر کی کہ میری منکوحہ مورت کی نگاہ کو بحال رکھا گیا تھا۔ میرے محکمہ میں چیش کر کے یہا سدعا ظاہر کی کہ میری منکوحہ مورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰ ذااس کو یہ مایوس کن جواب دیا گیا کہ کی مجسٹریٹ اور نج کا فیصلہ جب کہ وہ شرعی آئی کی خطری نے خلاف ہو ہمارے لئے ہرگز قابل ممل اور لا کی تسلیم نہیں ہے۔

میر احمد کے نکاح کے بحال رہنے کے لئے انجمن احمد بیلا ہور کا تہد بدی مکتوب آخر کار انجمن احمدیۂ لاہور نے میرے اس فیصلہ قرآنی کے برخلاف بمقام لاہور مجلس شور کی کا انعقاد کیا اور مخلف ذرائع وسائل کے ذریعہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے انتہائی غور اور خوض سے کام لیا اور جناب نواب صاحب محمد خاتی نہان خان مرحوم کی خدمت میں ذیل کامراسلہ بحروف اگریزی مرسل کیا۔ جس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

ازطرف انجمن احمدية لاهور

بحضورا نور جناب ميجر مرنواب صاحب بهادر دام اقباله كيامين احمدييا نجمن لاموركي طرف سے حضور کی خدمت میں مفصلہ ذیل عرضداشت پیش کرسکتا ہوں؟ حضور کومعلوم ہے کہ ریاست میں چند کسان لا ہور کی احمد بیا جمن کے ممبران ہیں۔گذشتہ مدت میں ایک وفعہ اعجمن کے نوٹس میں بیہ بات لائی گئی تھی کہ وہاں کے احمدیان مقامی ملاؤں کے زیراڑ لوگوں کے ہاتھ سے زیرعتاب ہیں۔جس پر کہ حضور چیف کمشنر صاحب بہا در کی خدمت میں ایک یا د داشت المجمن ہذا نے بھیجی تھی اوراس میں احمد یوں کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس ہے استدعا کی تھی کہوہ برائے مہر پانی اس نہ ہی تکلیف ہے ارتفاع کے لئے آنخضور کے ساتھ سلسلہ جنا کی کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور حضور والدنے بکمال مہر ہانی جواب دیا تھا کہ ر پاست میں احمد یوں کو ہرفتم کی نہ ہی آ زادی کے فوائد حاصل ہیں۔حضور کی اس تسلی آ میز چھی سے بیلیتین ہوگیا تھا۔ خواہ قبل ازال نہ بھی ہوا ہو۔ گراس کے بعد تو کم از کم حضور کے رعیت ے احمد یول کومتعصب ملاؤل کے ہاتھ ہے بھی کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ تگر میں بڑے افسوس سے حضور کے نوٹس میں بیرع خش پیش کرتا ہوں کہ اپنی تمام امیدوں سے جو کہ ہم کواس وقت پیدا ہو کی تھیں محروم ہو چکے ہیں۔ باد جوداس کے حضور نے بحثیت ایک والیٰ ملک ہونے ہے امید بھی دلائی تھی۔ مگر تکلیف مرتفع نہیں ہوئی۔ چنانچہ بطور مثال ذیل کا مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ انجمن کے ایک ممبر میر احمد نام نے اپنے قریبی رشتہ داری میں وہاں شریعت محمدی کے مطابق عقد کیا تھا۔ گرر باست کے بعض ملا دَل نے بیٹکم ویا کہ میراحمد جو کہ انجمن احمہ بیکا ایک ممبر ہے اور احمدی ہے۔اس واسطے وہ کا فرہے اور چونکہ وہ لڑکی اس کی منکوحہ احمدینہیں ہے۔اس کا عقد ناجائز تقور ہوکرمحکمہ قضا کے ماتحت تنتیخ کر دی ہے۔حضور خیال فرماویں کہ یہ فیصلہ ندہجی آزادی کے کس قدرمنافی ہے۔ احدیوں کواس سے کس قدریا قابل برواشت رنج اورمصیبت پہنچتی ہے۔حضورا کیک روشن دیاغ حکمران ہیں۔خودمواز نہ فرماویں کہ ریاست کے متعصب ملاؤل كاليفتوى اوريه فيصله كس قدر لا يعنى ہے كدوہ جس كو جا بيں دائرہ اسلام سے خارج كر دیں۔ ہرایک آ دمی جو کہ کلمہ طیب پڑھ کرحلقہ بگوش اسلام ہوا ہے۔وہ اس طرح مسلمان ہے جبیا کہ عام مسلمانان ،کوئی ملا اور قاضی اس کو دائر ہ اسلام سے خارج کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ کی ایک تنقیحات عدالت با انگریزی میں وضع ہوکرفیمل ہوئے ہیں کہ احمدی صاف طور پر

مسلمان ہیں۔علاوہ ازیں عدالت ہائے گوجرانوالہ، امرتسر، انبالہ، سیالکوٹ، حتی کہ ہائی کورٹ میں بھی صاف طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احمدی مسلمان ہیں۔ بلکہ مدراس اورسٹک پور کی ہائی کورٹوں میں بھی ای طرح فیصلے ہوئے ہیں۔ پس میراحمہ کے واسطے سے بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ اپنی جائز منکوحہ سے محروم کردیا گیا ہے۔ لہذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ سے فیصلہ منسوخ کردیا جائے اور تمام اجمن کی طرف سے اپیل کی جاتی ہے کہ حضور اپنے روش د ماغ اور انصاف جائے اور تمام الحجن کی طرف سے اپیل کی جاتی ہے کہ حضور اپنے روش د ماغ اور انصاف شاہانہ سے کام لے کراس مقدمہ پراپی خاص توجہ مبذول فرماویں۔

آپ كاسىدغلام مرتضى بسكر ثرى المجمن احدبيلا مور!

نواب صاحب بهادر کی اس باره میں میرے ساتھ مشاورت

پس مندرجہ بالا مراسلہ کونواب صاحب نے پڑھ کرمیرے ساتھ تبادلہ خیالات کیا اور امورات ذیل پر گفتگو ہوئی۔

نواب صاحب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ منیخ نکات نہ ہی فرائف کی اہم ذمہ داریوں کے ماتحت صادر ہوا ہے۔ لیکن جب مرزائیوں کواس سے اس قدراضطراب اور بھینی ہے تو بہتر ہوگا کہ دوبارہ اس مقدمہ میں غور کیا جادے۔ ورنہ قرآنی دلائل سے ان کی تسکین کی حاوے۔

یں: اگر چرانہ ان کی خوراور تا مل ذہبی کے بعد پر فیصلہ صادر کیا گیا ہے۔ خود غرضی کی جھک سے پر فیصلہ بالکل پاک ہے۔ گر چونکہ تن بات کی باگ بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کر تی ہے اور شریعت کے مسلمہ اصول کولوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے سانچہ میں ڈال دیا ہے۔ اس لئے اغراض پر ست طبقہ کو ہزار ہادلائل کے مطالعہ ہے بھی تسکین نہیں ہوسکتی ہے۔ بہتر پر بلی ظامم وضل زیادہ تر فخر حاصل ہے۔ اس کومیدان مناظرہ میں یہ ہوگا کہ مرز ائیوں کو جس محض پر بلی ظامم وضل زیادہ تر فخر حاصل ہے۔ اس کومیدان مناظرہ میں حاضر کریں اور جہاں چاہیں وہاں بعداز مطے پانے شرائط مناظرہ اور تقرری منصف مسلم الطرفین کے میں بھی بلا عذر حاضر ہوجاؤں گا۔ انشاء اللہ ورنہ تو ہم کواس خدائے لا پر ال کے عظم کے آگے مرتشلیم خم کرنا نیا ہے۔ جس کا قدر اور جلال سب تخلوق پر فائق ہے۔ اس کے احکام کے مقابلہ میں کسی انسان کی دلجوئی اور تسکین کے لئے قدم اٹھانا پاکسی کی تخلیط اور ڈائٹ ہتلانے سے پکھ قدر بھی مرعوب ہوجانا بہت سفل اور بے ہمتی ہے۔

نواب صاحب: مجھے کی کی دلجوئی کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں مناظرہ کی ضرورت

محسوس کرتا ہوں۔ جو پھھ م آپ نے فیصلہ میں صادر کردیا ہے۔ وہی مجھے منظور ہے۔ ہاں اگر مرزائی لوگ بالادست حکومت میں اس امر کے برخلاف کھ کرتا جا ہیں تو پھرد یکھا جائے گا۔

میں: بالادست حکومت کی باز پرس کا میں ذمددار ہوں۔ نہ ہی معاملات ریاست میں دخل دیے کے لئے وہ مجاز نہیں ہے۔ دخل دیے کے لئے وہ مجاز نہیں ہے۔

جب مرزائی طبقہ کو ہر پہلواور ہررگے سے مایوی اور ناکامی کا مندد یکھنا پڑا تو بمصداق "اذا يئس الانسان طال لسانه"ان كغظاورغضبكا آك فاوريمى زياده بوش مارا۔ان کے دلوں پراضطراب اور فساد کی عام کیفیت مسلط ہوگئی۔ بنابر آ س میرے ذاتی وقار اور عزت كے خلاف طرح طرح كے ذك بنديوں اور ريشہ و وانيوں سے كام لے كر جھے بدنا م كرنے ك لئے ناكام كوششوں كے وہ در بے ہو يكے تھے۔ فتندم زائيت كے خلاف جو ميں نے اپني مسلسل تقریروں کا طریقہ جاری کررکھا تھا۔اس کی رکاوٹ میں انتہائی سعی کی گئ اور باتی جومیرے ذا تیات کے خلاف انہوں نے خوف وہ وسائل کو بھم پہنچاویا تھا۔ وہ بظاہر چونکہ ازبس خطرناک تھے۔ البذا میرے لئے اپنی ذاتی حفاظت کے داسطے قدم اٹھانا بھی لازم ہوگیا تھا۔ رات کو وہ میرے برخلاف مجلس شوریٰ کا انعقاد کر کے صبح کووہ طرح طرح کی رنگ آمیز فریب کاریوں اور دردغ بافیوں کے زیرا ر جناب نواب صاحب کی طبیعت کومتزلزل کرئے کے لئے بتابانہ کوشش کیا کرتے۔علاوہ ازیں حکومت عالیہ گورنمنٹ انگریزی کے کا نوں تک جو میرے برخلاف غلط بیاندل کے آواز کے پہنچانے کے لئے ذرائع اختیار کر لئے تھے۔ان کےمطالعہ سے ہرایک حساس مؤمن كاول ياش بإش مواجاتا تفاريكر چؤنكدادهرتائدة ساني ميري شامل حال تقي \_البذا میں نے نہایت ثبات قدمی اور پامردی وصبر واستقلال سے کام لیتے ہوئے ان کی اذیوں کو برداشت کرنے میں جرات کو دکھاتے ہوئے بدستوردین حق کی حمایت اورائے رسول ملا اللہ برحق کے نگ وناموں کے تحفظ میں کسی قتم کی ستی اور غفلت کوروائیس رکھا اور فتن مرزائیت کے استیصال کے لئے مہذباند شکل میں مختلف پہلواختیار کرے اپنی مساعی کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ چونکہ آ فآب حقیقت کسی کی غلط بیانیوں کے نقاب میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔اس لئے جس بات کووہ ميرے برخلاف اپني ذاتى خواہشوں كے سانچيش ۋال كرا پي المع سازيوں سے حكومت رياست كو یا کہ حکومت انگریزی کواس کے متعلق فریب دینا جا جے تھے۔اس کی حقیقت خدا کے فضل سے بہت جلد بے نقاب ہوجایا کرتی تھی۔ میری طویل بیاری کے عارضہ سے فتنہ مرز ائیت کی رفتار میں ترقی اورنواب صاحب بہادر کی خدمت میں میری جانب سے مکتوب

اس دوران میں جب بچھے طویل بیاری کے عارضہ نے صاحب فراش کر دیا تھا تو مرزائیوں نے اس موقعہ کوئیمت بچھے طویل بیاری کے عارضہ نے صاحب فراش کر دیا تھا تو مرزائیوں نے اس موقعہ کوئیمت بچھ کرائی فرہبی تروی کاعلم بلند کر دیا ۔ چنائچہ خاص طور پرسنا گیا تھیں کا کانتھیں کا کہ نوب نواب صاحب بہادر کی خدمت میں خاص طور پر بھیج دیا۔

مكتؤب مرسوله

### بخدمت جناب نواب صاحب بهادر مرظلكم!

السلام علیم! کیم را کو بر ۱۹۲۹ء کو جناب والا نے میری عیادت کے لئے بمقام انب تشریف لاکر اثنائے گفتگو میں اپنے فربی ایٹار کے متعلق جو تبادلہ خیالات فرمایا وہ میرے لئے باعث اطمینان تفالیکن آج علی اکبرخان ڈیرہ دار کی زبانی سنا گیا کہ ڈاکٹر عصمت اللہ خال دغیرہ اکا برمرز ائیوں نے در بند میں مرزائیت کی اشاعت کے لئے علائی تبلیخ جاری کر دی ہے۔ جوان کے ساتھ نماز میں بیس بجیس تک مسلمانان در بند نیز شامل ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس کا انسداد نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مرزائیت کی آ ندھیاں فضائے ریاست کو جلد تر مکدر کر کے دیاست کو ب حد بدنام کردیں گی۔ میں خود بیار ہول۔ مزید کہ خونیں کرسکنا ہوں۔ فظ مور ندیم اراکو بر ۱۹۲۹ء

ميرے نام جناب نواب صاحب كاجواني كمتوب كرامي

وستخط: (نواب صاحب خاني زمان خان والني رياست انب)

چونکہ میری بیاری نے دو ماہ تک طول اختیار کرلیا تھا۔للبذا مرزائیوں نے ریاست کے طول وعرض میں مرزائیوں نے ریاست کے طول وعرض میں مرزائیت کی اشاعت کے لئے خفیہ کوششیں ہر پاکر دی تھیں۔ کیونکہ ان کا مطمح نظر مرزائیت کی رفحار کوریاست میں جاری رکھ کرمسلمانان ریاست کے دل اور د ماغ پر تسلط جمانا تھا۔ اس لئے وہ کی صورت سے باز نہیں آتے تھے۔

رياست كے طول وعرض ميں ميراہمه كيروشا ندار تبليغي دوره

جب مجھے بیاری سے کچھ قدر صحت عطا ہو کی تو مجھے پیخوف دامنگیر ہوا کہ خدانخو استہ ر پاست کے اہل نواحی اپنی جہالت و بدویت سے مرزائیت کا شکار نہ ہو جا کیں۔اس لئے کہ ر پاست کے نواحی میں کوئی اسلامی مبلغ مقرر نہیں تھا۔ پس غور اور خوض کے بعدیہ نصب العین قائم کیا گیا کہ تمام ریاست میں نہ ہی دورہ کر کے اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی عام بیداری کی روح پھونکی جائے اور جہاں جہاں نہ ہمی شیراز ہ مرزائیت کے زیراٹر خراب شدہ پایا جائے۔اس کی اصلاح کی جائے۔ چنانچداس خادم اسلام نے جناب نواب صاحب بہا درسے ا جازت لے کر ریاست کے طول وعرض میں بمعدا پے عملہ وکا رکنان کے دور ہ کر کے اہل ملک کے مذہبی معیار کواعلیٰ وارفع بنانے میں مقدور بحر کوشش کی اور فتنه مرز ائیت کے استیصال وانسداد میں خصوصاً اور ہاتی وحشاندرسومات اور ظالمانہ بدعات کے قلع قنع کرنے میں عموماً انتہائی سعی سے کا م لیا۔ اگر چہ پیشتر ازیں نیز فد ہی فسادات کی روک تھام کے لئے میں نے متعدد بار دورے کئے تھے۔لیکن بیددورہ اپنی ندمی جامعیت اور ملکی ولمی مفادی ہم میر حیثیت کے لحاظ سے ایک خاص التمیاز رکھتا تھا۔ تمام علاقہ جات میں فتند مرزائیت کے انسداد کے لئے جوجو ذرائع اور وسائل مناسب معلوم ہوتے تھے۔ ان کو ہم پہنچایا گیا اور دین حنیف کی پاسبانی کے واسطے جگہ بجگہ مقررين علماء كى تقرري كاخاص اجتمام كيا گيا يا مجالس شور كى كے انعقاد كا انتظام موااور ہرسال میں دود فعہ فدہی جلسوں کے قیام کے لئے با قاعدہ تنظیم قائم کی گئی کہ بمقام در بند جو کہ ریاست كاصدرمقام ہے۔ ندہب كے ترقى اور عروج كے لئے اور غير ندا ہب كے اندادى تدابير كے لئے ریاحتی علماءاور بیرونی فضلاء کا با قاعدہ اجلاس ہوا کرےگا۔

علادہ ازیں اور بھی بہت سے ایسے امورات تھے۔ جن کی تنظیم ریاست کے ستقبل کے لئے بہت مفید نظر آری تھی۔ پس ان تمام کی منظوری والئی ریاست صاحب سے حاصل کر لی گئی۔ ادھر جب میں نے متعین کردہ علائے مقررین کو اپنے اپنے حلقہ کے لئے دورہ پر بھیج دیا اور ساتھ

فتنہ مرزائیت کے استیصال کے لئے سرتو ژکوشش شردع ہوگئ تو ادھر ریائی مرزائیوں نے میرے اس تجویز ی رنگ کوریاست کے امن عامہ کے برخلاف بتلا کرنواب صاحب کے دل میں مختلف شکوک اور شبہات پیدا کر دیئے اوران کے دماغ میں یہ بات رائح کردگ گئی کہ اگر علا تے ریاست کا مید فہمی افتدار بحال رہا تو ریائی مسلمانوں کے فرہی جذبات مشتعل ہوکرامن عامہ کے خلاف بہت فسادات پیدا کردیں گے۔

قاضی عبداللہ صاحب آف کھمیان کی مرزائیوں کے ساتھ میری اس تجویزی کارنامہ اوراقدام کمل کے خلاف موافقت اگر چہ قاضی صاحب موصوف جو پہلے میرے نقش قدم پر چل کر میرا ساتھ دیا کرتے اور مرزائیت کے خلاف ہونے میں ایک حد تک انہوں نے کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی تھی۔ گر مرزائی اکا بر کے زیار میرے اس تبلینی انتظام کے سلسلہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے میں کے لئے اپنی ناکام سی سے اس نے کام لیا اور نواب صاحب والئی ریاست کے متاثر کرنے میں انتہائی سی کی جواس سلسلہ میں نواب صاحب والئی ریاست کے متاثر کرنے میں انتہائی سی کی جواس سلسلہ میں نواب صاحب والئی ریاست نے میرے نام ذیل کا محتوب الکھا۔

انتہائی سی کی جواس سلسلہ میں نواب صاحب والئی ریاست نے میرے نام ذیل کا محتوب الکھا۔

بخدمت جناب قاضی صاحب انب سلامت!

السلام ملیکم! آج قاضی عبداللہ تھمیاں نے بحضورایں جانب پیش ہوکرآپ کی مرتبداور بحورہ بحریہ ہدایات کے نقول پیش کرتے بحث کی اور کہا کہ بعض معاملات کا جراء بہتر نہ ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ! پس جہاں تک ایں جانب نے خیال کیا۔ آ نجناب پرکام کی بہت کثرت ہے۔ قریباً ساری ریاست کے متعلق شریعت کے فیصلوں کا کاروبار آپ کے مر پر ہے اور تمام کہ بھی واسلای امورات کا انجام دینا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اندرونی، پیرونی استفتاء جات کا کام بھی آل جناب امورات کا انجام دینا بھی آپ جناب سے امورات کا انجام دینا بھی آل جناب سے بوجھ ہلکا کرنے کے فاطر صرف اشاعت اسلام بینی دوروں کا کام قاضی عبداللہ صاحب تھمیاں کے پردکرنا مناسب خیال کیا ہے کہ وہ آپ سالام بینی دوروں کا کام قاضی عبداللہ صاحب تھمیاں کے پردکرنا مناسب خیال کیا ہے کہ وہ آپ ساحب کے بحریداور بجوزہ ہمایات کے مطابق اشاعت کا کام کریں۔ گردہ کام اس کا نیزآل باب کے ذریعگر انی رہے گا۔ وہ آل جناب سے بالا بالاکوئی کام نہیں کریں گے۔ جناب کے ذریعگر انی رہے گا۔ وہ آل جناب سے بالا بالاکوئی کام نہیں کریں گے۔

وتنخط ميجرنواب صاحب بهادرة فرياست انب!

مراسلہ بالا کا میرے جانب سے جوا بی مکتوب بخدمت جناب نواب صاحب بہادرزادہ الطافکم!

السلام علیم! گرای نامہ مطالعہ کیا گیا۔ پس میں انتہائی افسوں سے عرض کروں گا کہ قاضی صاحب موصوف کی بیرعت آ میز کوش محض اس کی خود غرضی پر بی ہے۔ اس کے پیچھے ایک پرامرار اور باافتدار ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایک نمایاں حقیقت ہے کہ مرزائی طبقہ کو میرے پیش کردہ تنجادیز سے انتہائی مخالفت ہے۔ کیونکہ یہ وہ تنجادیز ہیں جو سرامر ریاست کی نہ بی اور مکل ترقی وعوج کے لئے سرچشمہ ہونے کا تھم رکھتے ہیں۔ مگر وہ جب اپنی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے قاضی صاحب موصوف کو ہم خیال کر کے میرے اس نہ بی سلمائہ مکل اور میرے اس نبیلی پہلو کے برخلاف ان کو برپا کر دیا ہے۔ میں صدافت سے عرض کروں گا کہ میرامرزائیوں سے ذاتی کوئی عناد نہیں ہے۔ میں صدافت سے عرض کروں گا رہا ہوں۔ اس بارہ میں ہرضم کے ایٹار اور قربائیوں کے لئے میں تیار ہوں )۔ میں قاضی صاحب کا بہت ممنون رہوں گا کہ اگر وہ اسلام کے لئے کوئی علی پہلوا ختیار کریں جو اس صورت میں ان کوا بنا باز ور است بھوں گا کہ کی امریز نہیں ہے کہ وہ صدافت سے کام کریں گے۔ بلکہ خوف ہے کہ اس بے مرزائیت کواور بھی تقویب مل جائے گی۔

فقط: مورخہ ازائیت کواور بھی تقویب مل جائے گی۔

وستخط: خادم اسلام عاصى محمد اسحاق قاضى القصناة رياست انب!

غرض اس خادم اسلام نے اشاعت اسلام کا کام ان کے سرد کر دیا۔ گرقاضی صاحب موصوف نے قبیل عرصہ بیں وہ مبلغین جن کو بیس نے مرز اسیّت کے خلاف تبلیفی سلسلہ بیس منتخب اور متعین کیا تھا۔ بعض نامعقول عذرات کو چیش کر کے ان کی معزولی کی رپورٹیس چیش کر دیں۔ لیکن وہ اپنی اس کوشش بیس ایک حد تک کامیاب نہ ہوسکے اور نہ بیس نے مرزائیت کے دیوبیکل سے مرعوب ہو کر قول حق سے خاموثی اختیار کی۔ کیونکہ شدا کد کے مہیب دیوسے وہی لوگ محوف اور مرعوب ہوا کرتے ہیں جو اپنے نفع وضران کی باگ کو خالق اکبر کے سواکسی مخلوق کے ہاتھ بیس در کھتے ہیں۔ بیت

حد چے بری اے ست نظم بر حافظ قبول خاطر ولطف وخن خدا داد است

## رياستي مرزائيت كےخلاف سرحدي جلسوں كاانعقاد

نیز صوبہ سرحدیں اکثر مقابات پر کارکنان اسلام نے اپنے نہ ابی جذبات سے کام لیتے ہوئے مرزائیت ریاست کے خلاف وقا فو قا مجالس کے انعقادیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا۔ سواگر چہ مرزائی طبقہ نے ان کے اس عملی اقدام میں میراہا تھ بچھ کرنواب صاحب کے دل پر میرے برخلاف بہت کچھاٹر ڈالنے کی کوششیں کیں۔ مگر بے سود۔

## مرزائیوں کی انتہائی ہے اعتدالیوں کے نتائج اور میرے استقلال واولوالعزمی کے ثمرات

ریائ مرزائیوں نے اپنی اخلاقی کمرور یوں کے زیراٹر بمصداق 'کے ل انا، یترشح بمافیه "میری تو بین کے لئے اپنی نا کام تجاویزوں میں سے ایک میتجویز نیز پاس کی تھی۔ یعنی انہوں نے خلیل الرحمان نام ایک محف کوفرضی دیوانہ اور خودساختہ پاکل مشہور کر کے میرے خلاف سب وشتم کے لئے اس کوآ مادہ کرادیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی فرضی دیوانہ پنی کی آ ڑ لے کر مختلف مجالس ومحافل ميں اپني اس ويو أي كو با قاعده انجام ديا۔ اگر چه ميں حكومت قضا اور سياست مذہبي کے اقتدار کے ماتحت اسلام کے قانون تعزیرات کی رو ہے اس سے انتقام لے سکتا تھا۔ کیکن "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس "كم نظريس فصروا تنقلال المطفت ورفق کو ہاتھ سے نہیں دیا اور ندان کے اس انسانیت سوز سنگ گراں نے مجھے حق بیانی ہے دیا سکا اور میرے آئینہ دل میں ان کی اس تو ہین آمیز تحریک نے جوش انقام کاعس بھی نہ ڈالا۔ میں اپنے شریفاندانداز اورمہذباندروش کے زیراثر اسلام کے فضائل دمحاس کی توسیع اور فتنتہ مرزائیت کے نقائص اورعیوب کی نشرواشاعت کے لئے بغیر کسی تشدد کی رفافت کے محص صلح وامن کے سامید میں ا پنی آ واز بلند کرتا چلا جار ہا تھا۔ کیونکہ دین تق کی خاطر اس تتم کےمصائب وآلام کی تکٹی کوخندہ جینی وکشادہ دلی کے ساتھ گوارا کرنا مؤمن کے لئے آ سان بلکہ باعث صدیا مسرت ہوا کرتا ہے۔ حوصله شکن وصبرآ زما شدائد میں استقلال رکھنا پیغیبرانداخلاق کا مظهر ہے۔تو کل علی اللہ کی شان بہت بلندتر ہے۔ چنانچ قلیل عرصہ میں کسی خاص وجہ سے انہی اعدائے اسلام کے ذریعہ خدائے تعالیٰ کے منتقم اور معذب ہاتھ نے اس خود ساختہ دیوانہ کوجیل خانہ کی تاریک کو ٹھریوں کاسپر کرایا اور

مرزائیوں کی فریب کاریوں کا وہ طلسم از خود ٹوٹ گیا۔ رہائی پانے کے بعد وہ خود ساختہ دیوانہ میرے پاس حاضر ہوا اور اپنی بے اعتدالیوں کی معافی کا خواستگار ہوا۔ جو ہیں نے اس کو بغیر کی زجر وہ خ کے معافی دے دی اور 'والله یہ حسنین '' کھیل ہیں اس کو پچھتھا نف لینی اپنی عینک وغیرہ عطاء کے اور اس سلسلہ ہیں برادرم قاضی عبدالغتی صاحب نے جو کہ جنگ مرزائیت کے دوران ہیں میرابازوئے راست تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لئے متعدد بار آبادگ کا ظہار کیا۔ لین ہی میرابازوئے راسات تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لئے متعدد بار آبادگ کا طہار کیا۔ کین ہیں نے اس کے اس اقد ام کو پنج براندا ظات کے خلاف بجھ کراس کوئے کر دیا تھا۔ مزید برآس میں نے اپنی کشادہ دلی سے کام لیتے ہوئے اس کسمیری فرضی دیوانہ کی حالت پر ترحم کھا کراس کوانے دفتر ہیں نشیانہ حیثیت سے ملازم نیز رکھایا۔

#### ریاست میں مذہبی آ زادی حاصل کرنے کے لئے لا ہوری وفد

لا ہوری مرزائیوں کا ایک وفد جو کہ ڈاکٹر مرزامحد لیتقوب بیک وغیرہ پر مشتمل تھا۔ جناب نواب صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ جوان کی استدعاء آرزوں کے زیراثر نواب صاحب نے مجھ سے تبادلہ خیالات کیااور ذیل کے سوالات پر گفتگو ہوئی۔

نواب صاحب: کیا قران مقدس دینی مسائل کے لئے کافی نہیں ہے۔ جود مگر کتب سے مدولی جاتی ہے۔

میں: اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کا اصلی قانون قرآن مقدس ہی ہوسکتا ہے۔ گر جب قران تھیم میں مسائل جزئیے کا تمل احاط نہیں ہے۔ اس لئے حدیث اور اجماع اور قیاس سے مدلی جاتی ہے۔

۔ نواب صاحب: قرآن میں میتھم موجوزئیں ہے کہ وین حق میں جبروا کراہ جائز نہیں۔

میں: واقعی قرآن میں بیآ یت موجودہے۔جس کامنہوم بیہ دسکتا ہے کہ وین کے قبول کرنے میں کسی پر جرند کیا جاوے۔

نواب صاحب: بده اوگ جوم زائی موجاتے ہیں ان پر کیوں جرکیا جاتا ہے۔قرآن کے اس تھم سے تو ذہب کی آزادی ثابت ہے۔

من: "لا اكراه في الدين "جُوكر آنى آيت جوه مبك آزادى ير

دلالت نہیں کرتی ہے۔ جیسا کہ مرزائیوں نے سمجھاہے۔ بلکہ آیت قرآنی کا شیخ معنی ہے کہ کی اس غیر فدہب شخص پردین اسلام میں داخل ہونے کے لئے جرنہ کیا جاوے۔ جو کہ پیدائش کا فر ہو۔ کیونکہ اسلام ایک واضح اور کھلی چیز ہے۔ اس کے دلائل اور براہین نہایت ہی روثن ہیں۔ وہ اس امر کامختاج نہیں ہے کہ اس کے مائے پر کمی کو مجبور کیا جاوے۔ پس آیت فہ کورے بیم اولینا کہ جوشص مسلمان مرتد ہوجادے۔ اس پر جرنہ کیا جاوے۔ جیسا کہ مرزائیوں کا خیالی ڈھکوسلہ ہے۔ یہ سیح نہیں ہے، بلکہ مرتد شخص لیعنی ہروہ مسلمان جس نے اپنے دین اسلام کو بدل دیا۔ اس کو شریعت مقدسہ نے بلکہ مرتد شخص منکر کے بی تھم دیا ہے کہ اس کوئل کر دیا جاوے۔ چنا نیچہ بخاری شریعت مقدسہ نے بلکمی تعدم دیا ہے کہ اس کوئل کر دیا جاوے۔ چنا نیچہ بخاری شریعت مقدسہ نے بیاک موجود ہے۔

نواب صاحب: جس قدر نفرت اور بائیکاٹ کرنے کا تھم آپ مرزائیوں سے دیا کرتے ہیں۔ ویباہندو نہ ہب والے مخص سے نہیں دیتے ہیں۔اس کی کیا وجہ ہے۔ چاہے تو بیتھا کہ ہند وجو کہ شرک ہے۔اس نے زیادہ بائیکاٹ کرائی جاوے۔

بیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزائی لوگوں نے اسلامی لباس پہن کراپی مکاریوں سے جس قدر مسلمانوں کو دھوکہ بیں ڈال کرادکام اسلام کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کی نظیر بہت کم ملے گی۔ اسلام کے استیصال بیں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی ہے۔ جب سادہ لوگ مسلمان ان کو اپنا ہم غد ہب بجھ کران کی پالیسی سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لبذاعلاء وقت کا اقد لین فرض ہے کہ عام مسلمانوں کوان سے اختلاط کرنے کے متعلق محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ انسانی جسم کا جب کوئی حصر خراب ہوجاتا ہے اور باقی حصص کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو اس خراب شدہ حصہ کوقطع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب مرزائیت کے فتنہ سے خبری امن عامہ خطرہ میں ہے۔ تو لازم ہوا کہ اس فتنہ سے حفوظ رکھا جائے اور ہندولوگ جو کہ اپنے آپ کو ہندو بی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا دوئی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے ان سے اختلاط رکھنا چنداں خطر تاک نہیں ہوئے۔

نواب صاحب: مجھے یہ معلوم ہواہے کہ ریاست میں جو کہ عرصہ سے مرزائیت کے خلاف جنگ جاری ہے۔ اس کامحرک محمد فرید خال ( یعنی موجودہ والنے ریاست صاحب ) ہیں۔ کیونکہ وہ اس ند ہیں آڑ میں عبد الجبار شاہ وغیرہ کووبانا جا ہے ہیں۔

میں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور ریاست میں صورت حالات کچھ زیادہ

پیچیدہ ہوچکی ہے۔ لیکن اگر انصاف کی عینک اور غور و تا مل کی دور بین سے دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ میری تبلیغی مسائی محض صداقت اور جوش ندہب کا ایک نتیجہ ہے۔ میرے اس متواتر تبلیغ اور پیم اصلاحات ندہبی کے پیچے کی کا یہ کی ہاتھ متحرک نہیں ہے۔ بلکہ میری اپنی ہی ایما ندارانہ سیاست میرے لئے کا فی ہے۔ پس میمض مرزائیوں کا ایک وہمی قضیہ اور قیاس بازی ہے۔ ور نہ جس سال میں ندہبی خلاف کا آغاز ہوا اور کا لئے تی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سید عبد البار بار مان مانتہائی جس سال میں ندہبی خلاف کا آغاز ہوا اور کا لئے تی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سید عبد البار کی انتہائی حاسب ریاست ) کا آپس میں انتہائی میں جب انقاق اور اتحاد تھا۔ پس اس وقت کس کی تحریک میں جب انقاق اور اتحاد تھا۔ پس اس وقت کس کی تحریک میں جب کہ مسلمانان ریاست وغیرہ ندہبی ایار اور اسلامی قربانیوں کے لئے آبادہ ہوکر برسر پیکار ہو چکے کے مسلمانان ریاست وغیرہ ندہبی ایار اور اسلامی قربانیوں کے لئے آبادہ ہوکر برسر پیکار ہو چکے کے سے اس وقت اس فقنہ کی روک تھام کے لئے جس قدر جناب معروح نے میرے ساتھ تباولہ خیالات کر کے اس بڑھتی ہوئی آگ فیاد کے روکے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس بڑھتی ہوئی آگ فیاد کے روکے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس بڑھتی ہوئی آگ فیاد کے روکے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس معاملہ میں کوئی تحریک میں ہے۔

اگر بفرض محال وہی محرک مان لئے جادیں تو پھرفتنۃ مرزائیت کی اس رفتار کے برخلاف جوریاست کی ملکی ولمی ترتی کے حق میں زہر ہلا ہل کا حکم رکھتی تھی۔ان کی میتح یک قابل تبریک ہے۔ یالائق نفرین۔

نواب صاحب: ہاں بیشک قابل تعیین وتیریک ہے۔ مجھے آپ کی صدافت اور آپ کے ایما ندارانہ جذبات اور ملکی خیرخواہی پر کمال وثوق واعقادہے واقعی میرمرزائیوں کی خلط بیانیاں بیں۔ آپ بلاروک ٹوک اپنا نہ ہمی کام بااختیار کرتے رہیں۔غرض لا ہوری وفد کو بے نیل ومرام والیس رخصت کردیا گیا۔

مرزائی عجب خان زمدہ مشیر مال ریاست انب کے ساتھ میر اغہبی مباحثہ
چونکہ وزیراعظم صاحب ریاست وغیرہ مرزائی کارکنان کا تمام ریاست پر مرزائی
سیاست کا تسلط جمانا اصل مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے ریاست کے اعلیٰ عہدے عاصل کر لئے
تھے۔ جو اس سلسلہ میں عجب خال ساکن زہدہ کو جو کہ مرزائیوں کا قائداعظم تھا۔ ریاست کے
مشیر مالی کے لئے معوکیا گیا۔ چنانچہ اس کے دوران حکومت میں اس کے ساتھ میری ملاقات کا
ایک دن اتفاق ہوا۔ دوران گفتگویں بھان صاحب موصوف نے کہا کہ کاش علاء نہ جب شغل تحفیر
سے باز آ جا کیں۔ بجواب میں نے کہا کہ کاش کم فہم مرزائی اپنے خانہ سازنی سے باز آ جا کیں۔

عجب خان: میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا بلکہ مجد دمانتا ہوں۔ میں: کیا مجد د کے لئے پیضروری نہیں ہے کہ دہ شرک سے پاک ہو۔

عجب خان: ہاں ضروری ہے۔

میں: کیامرزا قادیانی کا پیمقیدہ نہیں تھا کہ حیات سے کا قائل مشرک ہے۔

عجب خان: مال ضرور تفا-

میں: کیا مرزا قادیانی آٹھ دس سال تک عیسیٰ سے کے حیات کے قار نہیں سے ویکھوازالہ اوہام اور براہیں احمد میر میں اگر قائل ہونے کی صورت میر اسٹان اور براہیں احمد میر میں اگر قائل ہونے کی صورت میر میں اسٹان وہ شرک ہوئے اور بقول آپ کے وہ مجد دنہیں ہیں۔

عجب خان: آپ باتی سوالات جو پھھرنے ہوں پیش کریں بین دن کے بعد ہوت تحریر کے بھیج دول گا۔

مين: بهتر -

سوالات

میں: کیا کوئی مجد دجوائتی ہوا کرتا ہے۔ کسی نبی سے کسی ونت میں بھی زیادہ رسبہ پاسکتا ہے۔ آگر پاسکتا ہے تو کن عقائد کے ماتحت اور نوعیت ان کی کیا ہوگ ۔ کیا مرزا قادیا فی جو بقول آپ کے مجد دلیعنی امتی تھے۔ انہوں نے انبیاؤں سے ہمسری اور فضیلت کا وعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیا بیقول مرزا قادیا فی کا نہیں ہے کہ ''میں مہدی مسعود ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہے۔ کیا بیقول مرزا قادیا فی کا نہیں ہے کہ ''میں مہدی مسعود ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہوں۔''

ے کیا مرزا قادیانی نے (فیعلہ آسان مسم، نزائن جسم ۳۱۳) میں بینیں لکھا ہے کہ میں نبوت کامری نہیں ہوں۔ بلکہ اس تشم مدمی کودائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔

اور (اشتهار مورخد ۱۱ را کتوبر ۱۸۹۱ مقام دیلی، مجموعه اشتها رات ج اص ۲۳۹،۲۳۰) بیس میتهیس کلها ہے کہ یدگی نبوت کو کا فرکا ذیب جانبا ہول۔

، اور پھراس نے (حقیقت الوی ص ٤٠ انزائن ج٢٢ ص ١١) میں مینیں لکھا ہے کہ جھے خدا نے کہا: "انك لمن المرسلین"، لیعنی خدا کہتا ہے کرتو بلاشک رسول ہے۔

اور (اخبار بدر مور فد ۵ مرارج ، ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲ ) ميس ميد دوي تنبيس كيا: دوجهم رسول اور

نى بىر-"

لیں جب وہ ایک طرف مدعی نبوت کو کا فر کہتے ہیں اور دوسر مے طرف خود مدعی نبوت ہیں۔ تو اندریں صورت آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیا ٹی کا ایمان کس پایہ کا ہے۔ کیا مرزا قادیا ٹی نے (ست بچن ص۳ بزائن ج۱ص۱۳۳،۱۳۳، ج۲۱م ۲۷۵) میں پنہیں فرمایا کہ جھوٹے فخض کی کلام میں ضرور تناقض ہوتا ہے۔

اور (ضمیریراین احدیص ۱۱۱، خزائن ج ۲۷۵ (۲۷۵) میں نیز ید ندکور بالانقری خبیں کی ہے اور (ست بچن س ابخزائن ج ۱۳۷۰) میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ: '' عظف دعاوی کے قلب اور زبان سے وہی یا تیں پیدا ہوں گی جو پاگلوں مجونوں سے پیدا ہوتی ہیں۔'' حالانکہ مرزا قادیانی سے ایسی مختف اور متناقض یا تیں ٹابت ہوئی ہیں جن سے کوئی مرزائی بھی اٹکارٹیس کرسکتا ہے۔

دیکھو(اخبار پدرمورخد۵/مارچ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج۱ص۱۲۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''ہم رسول اور ٹی ہیں۔''

اور پھر (حمامۃ البشریٰ ص ۷۹، نزائن جے مص ۲۹۷) میں لکھتے ہیں کہ:''خدا کی پناہ کہ ہیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں نبوت کامدی بنتا''

اور (حاشہ تجلیات البیم ۹، خزائن ج۲۰ م۲۰۱) جو کہ او پر گذر چکا ہے میں لکھتے ہیں کہ: ''اللہ تخضرت ملک کے بعد کسی پرلفظ نبی کا اطلاق جائز نہیں ہے۔''

اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیاغرض۔مندرجہ بالاسوالات کو میں نے تحریر کر کے دے دیا در چونکداس مجلس میں جناب اکبرشاہ میاں وغیرہ بعض کا کا خیلاں صاحبان نیز موجود تھے۔جوان اوساطت سے بیع مہد نامہ جانبین سے لیا گیا کہ جو شخص ہار جائے تو پائج صدر رو پید دے گا۔ پنچ تاریخ مقررہ میں بمقام در بند جوم کی کثرت تھی کہ مباحثہ کا وسیح احاطہ اہل اسلام سے تھچا تھج بخرگہا تھا۔

عجب خان صاحب کی نا کامی اور بھا گڑ

کو کہ عجب خان صاحب کتمان حق اورتلہیں باطل کے لئے بہت کچھادھرادھر ہاتھ پاؤں کو مارتے رہے۔ گر بفض خدا تائید آسانی سے ان کونا کا می کامنے دیکھناپڑااور خودمرزا قادیانی کے حوالہ جات اورتصنیفات کے محائنہ سے ان کو خاموش ہونا پڑا۔

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اینے دام میں صیاد آگیا سد اس مباحثہ کے اختتا م اور اس کے نتائج کے لئے بعض متزلزل شدہ مسلمانوں کو جن کا متاع ایمان خطرہ میں تھا، شدید انظار تھا۔ اگر خدانخواستہ خان صاحب موصوف کچھ قدر بھی کامیاب ہوجاتے تو ریاست میں بہت لوگ مرزائی ہوجاتے۔ چونکہ شرط پر روپید کالینا شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس لئے مشروط رقم کا مطالبہ اس سے نہیں کیا گیا۔

> عجب خان صاحب موصوف کا میرے نام مراسله اوراس کا جواب نضیلت پناه جناب قاضی القعناة صاحب ریاست انب عمر فیصکم! اسلام علیم

اس دن کہ آپ کو ولی عہد صاحب مجمد فرید خال نے وعظ اور تقریر کرنے کے لئے بمقام در بند مدعوکیا تھا۔ جو بیدعاص آپ کی دل یذیر تقریر کواپنے دائرہ میں جو کہ مجلس وعظ کے قریب تھا سنتار ہا۔ زیادہ لطف حاصل ہوا۔ خصوصاً معلوم کیا گیا کہ تمام ضلع پٹاور میں قرآنی معلومات کے لحاظ ہے آپ کو تمام علاء ہے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ برائے مہر پانی مسئلہ شخ قرآنی کے متعلق قرآنی کے متعلق قرآنی کے دوست ہے۔ زیادہ صدآ دب! متعلق قرآنی کے شیار کی دوسے مطلع فرماویں کہاس کا جواز کہاں تک درست ہے۔ زیادہ صدآ دب!

بواپسي والسلام على من انتيع الهدى!

تامہ والہ شرف صدر ورلا کرکاشف احوال ہوا۔ میرے ق میں جوآپ نے حسن ظنی کا اظہار فرمایا۔ وہ آپ کے حسن اخلاق کا متیجہ ہے۔ آپ کا قرآنی ذوق قابل تحسین ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر قرآنی معلومات کی تصویر کا اصلی رخ سامنے رکھ کر انصاف کی دور بین سے دیکھیں گئو تا بت ہوجائے گا کہ احمدی طبقہ محض احمد بہت ذوہ ہیں۔ تو ہمات کا شکار ہیں۔ اس امر کا شرح وسط طولانی دفتر کا محتاج ہے۔ کی مناسب وقت میں تبادلہ خیالات کیا جا کر اس امر کو بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاء اللہ!

باتی شخ فی الاحکام عقلاً اور سمعاً جائز اور واقع ہے۔ جمہور اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔ جمہور اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔ بغیر یہود کے اور کوئی فرقہ شخ کے مسئلہ سے مشرخیں ہے۔ گرچونکہ تو رہت کا اکثر حسلہ شخ سے پر ہے۔ اس لئے ان کا میدا تکار نیز فضول ہے۔ دیکھونو ح علیہ السلام اور اس کی اولا و کے لئے مشتی سے اثر تے ہی خون کے بغیر تمام جا ندار حیوانات کو حلال کر دیا گیا تھا۔ گرموسوی شریعت میں بنی اسرائیل پر بہت سے جاندار کو حرام کر دیا گیا۔ توریت کے احکام سے ثابت ہے کہ آ دم علیہ

السلام بهن بھائی کا نکاح اس میں کیا کرتے تھے۔گرموسوی شریعت کے دوسے اس نکاح کو مطلقا حرام کردیا گیا۔موسوی شریعت میں ختنہ کرتا فابت ہے۔گرعیسائی اس سے منکر ہیں۔معلوم ہوا کہ سابقہ شرائع میں شخ فی الاحکام ہوتا چلاآیا ہے۔ یہ کھے تھی کی شریعت کے ساتھ شخف نہیں ہے اور ندامت لوگ جو یہ اعتراف پیش کرتے ہیں کہ کی حکم کا منسوخ کرتا پھیائی اور عیب کی بات ہے اور ندامت خدائے تعالی کے شان کے ساتھ شایان نہیں ہے تو یہان کی جمافت ہے۔ کیونکہ اس منسوخ کردہ حکم مواق ف کردہ حکم کو او اور دیاس سے کوئی ندامت نہیں ہے۔ بلکہ عین حکمت ہے۔ اگر عشل کی دور بین سے عالم کون و فساد کیا۔ پس بیکوئی ندامت نہیں ہے۔ بلکہ عین حکمت ہے۔ اگر عشل کی دور بین سے عالم کون و فساد میں دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ جس طرح ہراتی میں طرح طرح کے حواد فات کیے بعد دیگر پیش آیا کرتے ہیں۔ بھی صرح ہے۔ بھی فقر اور بھی تو گری ہے۔ یہ سب پھھاس فادر مختار کی حکیما نہ کا دوائی پردال ہیں۔ جیسا کہ ان باتوں سے عیب اور پشیمائی فابت نہیں ہوسکی قادر مختار کی حکیما نہ کا دوائی ہو دائی جیس کے صالات پرغور کرتا ہوا۔ مرض کی تبدیلی سے نہ میں اس کا حکیما نہ ایک نام جیسا کہ کوئی حاذت حکیم مریف کے حالات پرغور کرتا ہوا۔ مرض کی تبدیلی سے نہ میں اس کا حکیما نہ ایک نام تبدیلی کردیتا ہے۔ حالانکہ آپ کوگ اس کے حالات پرغور کرتا ہوا۔ مرض کی تبدیلی سے نہ میں اس کا حکیما نہ ایک بھی تیں۔ وفقا!

وستخط: خادم اسلام عاصى محمر اسحاق!

نواب صاحب کے فرزندا کبراور فرزند صغیر پر اثر ڈالنے کے متعلق مرزائیوں کی ناپاک کوشش

جب مرزائیوں کی مایوی کا جوم زیادہ ہوگیا تو اپنی کامیابی کے لئے انہوں نے ایک دوسرا پہلوا فقیار کرلیا تھا۔ یعنی نواب صاحب کے بیٹوں میں سے ہرایک کوجداگاندولی عہدی کاطمع دے کرمسرت آمیز اطمینان دلا یا اورائی شمن میں ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کومرزائیت کے دائرہ اثر میں لا یا جائے۔لیکن آسانی تائید سے نواب صاحب کے فرز ندرشید جناب محمد فرید فان صاحب میں لا یا جائے۔لیکن آسانی تائید سے نواب صاحب بہادر) نے اپنے عقل راشد سے کام لے کرائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔آخر کار مرزائیوں نے اس کے متاثر ہونے کومشکل ہی نہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔آخر کار مرزائیوں نے اس کے متاثر ہونے کومشکل ہی نہیں بلکہ محالات سے بھے کہ اربی یالیسی کی تصویر کارٹ بدل دیا۔ یعنی باپ بیٹے کے درمیان میں خاصمانہ اورکشیدہ حالات کے پیدا کرنے کے لئے اپنی طاغوتی توت کے استعمال سے کام لیا۔جس کوب

نقاب کرنے کے واسطے طویل وقت کی ضرورت ہے اور میاس کئے کیا کہ شایدوہ باپ کی جانب ہے معتوب اور مرعوب ہوکراپنی افتاد گی کے زیرا ثر ہمارا ساتھ دے دیں۔ پس اگر چہ رفتہ رفتہ ان کی ذاتیات پرچاروں طرف سے پورش ہونے گئی مگرانہوں نے پامروی اوراستقلال کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ادھر جب اس خادم اسلام نے اس برھتی ہوئی مخالفت کود مکھ کریے ضروری سمجھا کہ اس اختلاف کی و بوارکوجس نے باپ بیٹے کے ورمیان میں بے وجہ حائل ہوکر خطرناک صورت اختیار کر لی ہے اور مستقبل کے لئے ان کے دینی دنیاوی مشکلات کا باعث ہے۔ جہاں تک ہو سکے منہدم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تا کہ مرزائی طبقداس مرحلہ میں بھی نامرادرہ جائے۔ چونک خدائے تعالی کے فضل سے میرے اور نواب صاحب کے درمیان میں وہ خوشکوار تعلقات پیدا ہو چکے تھے۔جن کو برادرانہ تعلقات کے درجہ برزیادہ تفوق حاصل تھا۔للہذا میں نے بمقام ڈوگہ ذیل کی گفت و شنید ہونے برکامیانی حاصل کر لی تھی۔

میں اپنے تجربہ کے لحاظ سے اس بات کے کہنے پر جرأت كرسكتا ہوں كہ ر پاست کی تمام تر قو تیں عنقریب اس خانگی افتراق اوراختلا ن کی نذر ہو جاویں گی۔خودغرض لوگوں کے ہاتھوں اس اختلاف کی طلبح اور بھی وسیع ہونے والی نظر آ رہی ہے۔ خدانخواستہ اس سے وہ تلاطم پیدا ہو جائے گا۔جس سے ریاست کو بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پس دور عاضرہ کی سیاست کے پیش نظر قرین مسلحت میامرے کہ جلد تراس اختلاف کو ترف غلط کی طرح

نواب صاحب: اس اختلاف كومنانا محالات سينبيس بلكه نامكن ب\_ كيونكه ايك ق محمہ فریدمیرے اوقات حیات میں جانشین ہونے کامتمنی ہے۔ دوئم اس نے میری ذاتیات کے خلاف بہت کچھ کدو کاش شروع کی ہوئی ہے۔

کیاوہ اوّل الذکر معاملہ میں سی حکوثتی آئین کے ماتحت کامیابی حاصل کر سکتاہے یانہ؟

نواب صاحب: ہرگز نہیں۔ کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ میری زندگی میں میرا جانشين ہوسکے۔ تو پھر بیامرقرین قیاس نہیں ہے کہ وہ باوجوداس قدر فرانست اور معاملہ

فہٰی رکھنے کے اس قتم لا حاصل امر کے لئے تضیع اوقات کریں گے۔ بیسب پچھمرزا ئیول کے

غلط ڈھکو سلے ہیں اورمؤخر الذکر معاملہ میں اگروہ ایسا کریں گے تو اس کا اثر ریاست پر پڑے گا۔ یا کسی غیریر۔

نواب صاحب: ہال ضرور ریاست پر بڑے گا۔

میں: ۵ میرکن قدرخلاف ازعقل ہے کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کوریاست کی جانشِنی کامستخق سجھتے ہیں۔ دوسری طرف ریاست کے وقار اور افتد ار کے مٹانے کی کوشش کریں گے۔

نواب صاحب: بال تعيك

میں: میں جمران ہول کہ خالفین اس قدر پیجا اثرامات کوان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ مگر آپ نے حاکم ہونے کی حیثیت ہے بھی بالمشافہ تدارک نہیں فرمایا ہے۔ نواب صاحب: تدارک کی ضرورت نہیں ہے۔

میں: حق اور باطل میں اخیاز کس طرح ہوگا۔ آپ حاکم الوقت ہیں۔ ایسے الزامات سے انفاض کرنا حکومتی اصول کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ٹالٹانہ اور منصفانہ تدارک فرما کراصلاح کی جائے۔

نواب صاحب: بہتر ہے۔ آپ محمد فریداور اورنگزیب دونوں کوظہر کی نماز کے بعد ساتھ لا نیں۔ چنا نچہ میں نے قبل از ظہر ہرایک سے مصلحانہ تبادلہ خیالات علیحدہ علیحدہ کر کے نماز کے بعد دونوں کو جناب نواب صاحب کی خدمت میں حاضر کیا اور یہ ہم سمجھا گیا کہ باتی چندا یک باقت اراشخاص کا موجو وہ وہ نا نیز ضروری ہے۔ جو قاضی صاحبان شیر گڑھ کھیان اورخان صاحب مجمد اساعیل خان براور نواب صاحب کو نیز شر یک مجلس کیا گیا۔ اگر چدونوں بھائیوں کے درمیان کیے بعد دیگر کچھالی باقیل ہونوں کو یکے بعد دیگر کچھالی ویا گیا۔ اگر چدونوں اور نواب صاحب نے نیز حاکمانہ حیثیت سے دونوں کو یکے بعد دیگر مخاطب کرتے ہوئے حتاب فر مایا۔ گر آخر کا راس خادم اسلام کی تنظین پر دونوں بھائیوں نے باہم مصالحت کر کے آپس میں معانقہ کیا اور نواب صاحب نے نیز الی رضامندی کا اظہار فر مایا اور طفی دعدہ کے ساتھ باہم انقاق اور اتحادر کھنے کا تہدیکیا گیا۔ اگر چہ کا فی عرصہ کہ باہمی انقاق کی خوص قدم نے آگے بڑھ کر مرزائیوں کے ذیرا شر پھراس احسا حب کا فی عرصہ تک باہمی انقاق کے متحق تعمر نوائیوں کے ذیرا شر پھراس احسا حب کو اور شقاق کے متحق تعمر نوائیوں کو ایکھ سے نہیں دیا۔ گر

افسوس کے محمد اورنگزیب خان صاحب نے مرزائیوں کے تاثر ات سے متاثر ہوکران کا ساتھ دینے میں کوئی سستی روانہیں رکھی۔

#### میری ذاتیات کے خلاف مرزائیوں کی آخری جنگ

یں نے اپنی تبلیغی مساعی کوفتند مرزائیت کے استیصال کے لئے انتہائی مراحل تک پہنچا دیا تھا اور کسی صورت سے خالفین کامیابی حاصل ندکر سکے۔ تابعد کید ہمارے مابین اس ندہی کالفت کی رفتار نے عرصہ چوسات سال طول تھنچ لیا تھا اور اس عرصہ بیں بعض جزی واقعات فی مابین اس تیم کے پیش آیا کرتے۔ جن کے لحاظ سے غلبہ کا پلدا کثر میری ہی جانب ہوا کرتا تھا اور گا ہان کی جانب بھی الیکن اس مرحلہ تک بھنچ کرمرزائیوں کو اپنے مستقبل کا بہت کھ فکر لاحق حاصل ہوا۔ جو اس امر بیس غوراور خوش کرنے کے لئے انہوں نے ایک خاص اجلاس بمقام در بند منعقد کیا اور تمام مشاہیر ومرزائی اکا برنے شمولیت افتیار کی۔ جو میرے افتد ار کے خلاف مختلف مناویز پر بحث اور تمیم ہوئی۔ آخر کا راس سلسلہ کی پہلی کڑی جو ٹو اب صاحب کے آتھوں کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ وہ یہ بتلایا گیا کہ اس ند بھی جناب (موجودہ فر ماٹر دائے سامنے پیش کی گئی تھی۔ وہ یہ بتلایا گیا کہ اس ند بھی کا لفت کے پیچھے جناب (موجودہ فر ماٹر دائے ریاست) محمد فرید خان کا ہاتھ متحرک ہے اور مرزائیت کے خلاف جس قدر بھی آواز بلند کی جاتی ریاست) می فرید خان کا ہاتھ متحرک ہے اور مرزائیت کے خلاف جس قدر بھی آواز بلند کی جاتی ہے۔ وہ انہی کے زیرا شرے۔

## فتنه مرزائيت كےخلاف تبليغي مساعي پريابندياں

مورند، ۲۱ راگست ۱۹۳۲ء کونواب صاحب والی ریاست نے جھے طلب کر کے تباولہ خیالات کیا۔ جس کا خلاصہ پر ہے۔

نواب صاحب: بدبات پایدیقین کو کافئ چک ہے کہ آپ کی بد فدہبی اشتعال انگیزیاں کے کفئی ہاتھ کے زیراثر مور ہی ہیں۔

میں: بیمرزائیوں کی تک نظری اور مغالطہ دہی کا ایک واضح اور بین نتیجہ ہے کہ میری تبلیغی مساعی اور میں دائی وقر بانعوں کو کئی ذاتی اغراض اور عصبیت برجمول کیا جاتا ہے۔ بیہ سب کچھ میرے ایماندارانہ جذبات کے نتائج اور عوائب ہیں۔ کسی خود غرض مختص کے زیرا ترمیری بیذہبی تبلیغ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ میں اس بات کو جرم ظلیم مجھتا ہوں کہ خدائی خدمات کے صلہ میں کسی دنیا وی متاع یا کہ کسی اور کی خوشنو دی کو اختیار کروں۔

نواب صاحب: کیا اس نہی مخالفت کا محرک محمد فرید خان نہیں ہے؟ یا کہ سید عبد البارشاه صاحب کے دبائے کے لئے والی سوات صاحب کا ہاتھا س شنہیں ہے؟

میں: بیالکل مرزائیوں کی دروغ بافی اور غلط بیانی ہے۔ آلف ریق بیت بیالک مرزائیوں کی دروغ بافی اور غلط بیانی ہے۔ آلیف ریق بیتشبث بکلك حسیس "لیعنی ڈوبا ہوائحض ہرا یک تکا کے مکڑنے کے لئے ہاتھ لیا کرتا ہے۔ بیکس نہند نام زگل کا فور

غرض مرزائی طبقہ نے اپنے مختلف خود ساختہ واقعات کے زیراثر نواب صاحب کواس بات پر آمادہ کردیا کہ مرزائیت کے خلاف ریاست میں تبلیغ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس مضمون کا مراسلہ نواب صاحب نے میرے تام صادر فرما کر پابندیاں عاکد کردیں۔

## ریاست سے ہجرت کرنے پرمیری آ مادگی

اورمسلمانان رياست وقبائل غيرمين هيجان واضطراب

چونکہ بیضادم اسلام دین تن کی خاطر عزیز سے عزیز چیز کو بھی خیر باد کہنے کے لئے آ مادہ رہا کرتا تھااور ملت حنیف کے لئے ہرمصیبت کو صبر واستقلال سے برداشت کرنے میں کوئی کوتا ہی بروانہیں ہے جھتا۔ اس لئے خدا کے فضل سے مرزائیت یا کہ ریاست کی کسی طاقت سے مرعوب ہوکر دین تن کے بیان کرنے سے میں نے کوئی خاموثی اختیار نہیں گی۔ بلکہ غربی تبلغ کے سلسلہ کو بدستور جاری رکھااور مرزائیت کے خلاف میری نقل وحرکت کے متعلق جس قدر پابندیاں منجانب حکومت بال میں سے اکدکی گئی تعیس ان کے مطابق میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ جب بعض ایسے دلخراش اور غربی ناگفتہ بدواقعات در پیش آئے۔ جن کے پیش نظر میرے لئے ریاست میں قیام رکھن باعث گرائی اور خربی ناگفتہ بدواقعات در پیش آئے جرت کا اعلان کر دیا۔ مگر ادھراعلان کرنا تھا تو ادھر ملک میں چاروں طرف سے اضطراب و ہیجان کا طوفان بلند ہوگیا۔ بعض مسلمانان ریاست نے میرے ساتھ ہجرت کرنے کا تہیہ تیز کیا اور چھم زدن میں اس واقعہ نے اسلای جرائد واخبارات میرے کا نوں تک پین کی کران کے کالم غیز بھر دیئے اور اسلامی اخبارات و غربی صحائف نے میری حمایت میں حصہ لے کر مختلف مضامین کوریاست کے خلاف شائع کردیا۔

سرحدكے مختلف مقامات ميں جلسوں كاانعقاد

صوبہ سرحداور نیز پنجاب کے بعض مقامات میں میری حمایت کے متعلق ریاست

کے خلاف جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ فتی مرزائیت اور ریاست کی اس ناعا قبت اندلیثی کے خلاف تقریریں ہوئیں اور نواب صاحب والی ریاست کو توجہ دی گئی کہ جلد تر اس نہ ہی خرابی کی اصلاح کی جائے۔

بعض آزاد قبائل كي طرف سے ميرے نام خطوط

چونکہ پیشتر ازیں تمام المحقہ غیر قبائل میں فتدہ مرزائیت کی غلاظت وعونت کی خبریں پہنے چکی تھیں اور میرے ومرزائیوں کے مابین جو فدہی جنگ جاری تھی۔اس سے تمام آزاد قبائل مطلع اور باخبر تھے۔لہذا میرے اس ارادہ ہجرت سے ان پر بہت کچھ اضطرابی اثر پیدا ہوا اور میری ہمدردی میں انہوں نے مظاہروں کا آغاز کیا۔ان سے نواب صاحب بہت متاثر ہوئے۔اکثر اراکین قبائل نے میری ہمددی میں جومیرے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ جاری کیا وہ ان کے فہ ہی جوش کا متیجہ تھا۔

## جناب نواب صاحب بہادر کی جانب سے میرے پاس وفد کا آتا اور مجھے ارادہ ہجرت کے فنخ کرنے پر مجبور کرنا

جب نواب صاحب بہادر کو ملک میں اس بے چینی اور ہنگامہ خیز واقعات کا احساس ہوا اور ہا ہوا ہے۔ ایک خاص الخاص خانو نام مصاحب کو ان سے چند ایک باتی رفقاء کے ساتھ میرے پاس بھجا۔ جس نے نواب صاحب کی مصاحب کو ان کے چند ایک باتی رفقاء کے ساتھ میرے پاس بھجا۔ جس نے نواب صاحب کی جانب سے نہایت تعلی بخش اور اطمینان وہ پیغا مات لا کر میرے ادادہ ہجرت کے فنچ کرنے کے موتا رہا۔ کیونکہ میرا مقعد صرف یہی تھا کہ فنٹ مرز ائنیت کا استیصال ہوجائے۔ باتی کی دنیاوی ہوتا رہا۔ کیونکہ میرا مقعد صرف یہی تھا کہ فنٹ مرز ائنیت کا استیصال ہوجائے۔ باتی کی دنیاوی اعز ازات کے حاصل کرنے کی تو تع نہیں تھی۔ آخر کا رنواب صاحب کو جب ما یوی ہوئی تو ایک دوسرا وفد جو کہ میرے عزیز ا قارب پر مشتمل تھا۔ یعنی جناب اخو یم قاضی صاحب شیر گڑھ و پسرش قاضی غلام کی ویرادرم قاضی عبدالخق وغیرہ کو میرے پاس بھجا۔ گفت وشنید ہونے پر انہوں نے قاضی غلام کی ویرادرم قاضی عبدالخق وغیرہ کو بیرے پاس بھجا۔ گفت وشنید ہونے کر انہوں نے قاضی خامہ میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرا اور نواب صاحب کا جوخاص تخلیہ ہوا۔ وہ ذیل کے جود کیا۔ مجلس عامہ میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرا اور نواب صاحب کا جوخاص تخلیہ ہوا۔ وہ ذیل کے جود کیا۔ مجلس عامہ میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرا اور نواب صاحب کا جوخاص تخلیہ ہوا۔ وہ ذیل کے جود کیا۔ مجلس عامہ میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرا اور نواب صاحب کا جوخاص تخلیہ ہوا۔ وہ ذیل کے جود کیا۔ مجلس عامہ میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرا اور نواب صاحب کا جوخاص تخلیہ ہوا۔ وہ

میں: جب تک مرزائیت کے فقد کا ریاست میں قلع قمع نہ ہوگا۔ تب تک میرا ریاست میں قیام رکھنا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک طرف مرزائی طبقہ ہمارے عزیز نہ ہب اور پیشوایان دین کے ساتھ تمسنح اڑائیں اور دوسری طرف خاموثی اختیار کر کے اس جرم عظیم کوکس طرح گوارا کیا جائے۔

نواب صاحب: مرزائیوں کواس نہ ہی آزادی سے قطعاً منع کردیا جائے گا۔ آپ

برستوراستقامت کے ساتھ بلیغی کوشش کرنے رہیں۔ آپ کے احترام وعزت میں سرموتک بھی
فرق ندآئے گا۔ چنانچہ آپ نے اس وعدہ کوتر آئی حلف کے ساتھ نیزمؤ کدفر مایا۔ اگر چہ جھے
قوی اعتاد نہیں تھا۔ کیونکہ مرزائیوں نے نواب صاحب کے خیالات کو منتشر کرنے کی بلیخ
کوشش کی تھی جووہ ایک صدتک مایوس کن تھی۔ لیکن لھرت قیوی کی بارش کا نزول مایوی کے بچوم
لانے کے بعد دفعتہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لئے بامید فتح ہجرت کے ارادہ کو فتح کر لیا گیا۔
بعد از اں فتنہ مرزائیت کی قوت میں اگر چہ لیتی اور کمزوری پیدا ہوگئی تھی۔ گرتا ہم وہ اپنے نہ ہی

مرزائیوں کے جنازہ سے بائیکا اوراس سلسلہ میں تہدیدی احکام

اس دوران میں بمقام انب احمد نام مرزائی کا انقال ہوا۔ چونکہ متوفی مرزائی کے قبیر قبال اور عشار کو گوسینکلوں کی تعداد میں وہاں آباد سے۔ البذا اہل قبیلہ نے اس کی تجمیر وکشین اور نماز جنازہ میں شولیت کے لئے تہیر کرایا اور ریاستی مرزائیوں کی برسرافتد ارجماعت نیز وہاں حاضر ہوگئ تھی۔ پس اس خادم اسلام نے اپنی فوری تدامیر کے ماتحت اس مرزائی کے جنازہ وغیرہ سے کلی بیزاری کا حکم دے دیا۔ جوچھم زدن میں اس حکم نے جملہ اطراف میں گشت دکا کراس کے تمام مسلمان قبیلہ کو بائیکاٹ کرنے کے لئے متاثر کر دیا۔ جو اس کے تمام اقارب نے کہ لخت اس سے بیزاری اختیار کر کے آئندہ کے لئے نیز بائیکاٹ کرنے کا عہد کیا۔ اگر چہذی افتد ارم زائیوں نے باقی لوگوں کی ٹیمولیت کے لئے انہائی کو ششیں کیس مگر تاکای کا مند دیکھنا پڑا۔ نیز مرزائیوں کے جنازہ کے اور بھی گئی ایسے واقعات پیش آتے رہے اور کلی کا مند کے کیے ساتھ ہوتی رہی۔ ریاستی مرزائیوں نے اگر چہ مسلمانوں کی اس بیزاری کی تیز

ر فناری کواپنے جذبہ خواہشات کے خلاف مجھ کراپنے لئے باعث تو بین و تذکیل سمجھا اور پہلو وہررنگ سے اس رفنار کے مٹانے کے لئے مقد ور بھر کوششیں کیں لیکن مسلمانان ریاست کو حکم مصدرہ شرعیہ کے آگے چارونا چارسرتسلیم ٹم کرنا پڑتا تھا۔

# سمندرخان مرزائی کی مسلمه مال کے جنازہ سے مرزائیوں کا اخراج

سمندرخان مرزائی جوایک قائدانداور مبلغاند حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال موا۔ چونکہ وہ تی المذہب تھی۔ اس لئے اس خادم اسلام نے اس کی تجمیز وتکفین کومسلمانوں کے سیرد کر دیا۔ جس سے مرزائیوں کے طاغوتی جذبات بے حد مشتعل ہو گئے اور ریاست کے برسر اقتدار مرزائیوں نے جعیت کی تشکیل میں موقعہ پر چھنے کر مزاحمت اور فساد کے لئے آمادگی افتیار کی لئین اسلامی اوج اور شان کا علم ہمیشہ بلند بی رہا کرتا ہے۔ اس لئے وہ کامیاب نہ ہوستے اور صلاق جنازہ کے مرائم کو میں نے خودادا کیا اور مرحومہ کے مرزائی بیٹوں وغیرہ مرزائی اکا برکو جنازہ کی صدود سے جرآ فکال دیا گیا۔

## فتنة مرزائيت اپني آخري مراحل پر

بمقام دربند ۱۹۳۵ء کو بدستور سابق میں نے جمعہ کے دن مرزائیت کے ظاف بیخ کرتے ہوئے مرزائیوں کے مزائیوں سے مرزائیوں نے اشتعال کھا کر میری تقریر اور بہلنے کے خلاف مجمع عام میں تشخرا اڑائے اور امامنا امام اعظم ابوطنیفہ فی فیرہ فقہائے کرام کے خلاف تو بین آمیزالفاظ کا استعال کیا۔ میں نے بہت قاضی صاحب عبداللہ آف کھمیاں کے نواب صاحب کے پاس عاضر ہوکر ان کوفوری توجہ دی اور کہا کہ اگر مرزائیت کے خلاف کوئی جا برانہ قدم ندافھایا جائے تو ملک میں بدائمتی اور انقلاب پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور ہم ذمدار نہیں ہیں۔ نواب صاحب نے متاثر ہوکر اس موجودہ وقت کے حاضرین خطرہ ہے اور ہم ذمدار نہیں ہیں۔ نواب صاحب نے متاثر ہوکر اس موجودہ وقت کے حاضرین مرزائیوں کو اجاز ہوگر اس موجودہ وقت کے حاضرین مرزائیوں کو اجلا وطن کیا گیا اور بعض مرزائیوں کو جلا وطن کیا گیا اور بعض مرزائیوں کو آزادی دلاکرائی وہت کے سے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے موقعہ پاکر خارج کردہ اور مسلمانوں پر مرزائی اکا رادی دلاکرائی

جمالیا تھا۔ جس کی وجہ سے کوئی حساس مؤمن ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لئے جراً تنہیں رکھ سکتا ہے گر فدا کا فضل اور اس کی هرت اس عاجز کی کوشٹوں کے ساتھ شامل حال تھی کہ ریائی مسلمانوں میں ہے بجردو چار آدمیوں کے اور کسی نے ان کا نہ بی ساتھ نہیں دیا۔ ور شاگر خدا تعالی کا فضل نہ ہوتا اور اس عاجز کوتن تنہا ان کے مقابلہ کے لئے اس قدر طویل عرصہ میں جراً ت اور دلیری نہ دی جاتی تو اس اسلامی ریاست میں جس کی آبادی سو فیصدی مسلمان ہیں۔ وہ نہ بی انقلاب بریا ہوجا تا۔ جس کی اصلاح کے لئے تمام دست اور بازوبیکا ررہ جاتے۔ "ذالك فيضل الله یو تیه من پیشاہ"

## فتندمرزائيت كى آخرى موت اورموجوده فرمانردائے رياست جناب محمد فريدخان صاحب بهادر

جناب مروح نے جب عنان حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا آز ان کے دور حکومت کی اور خ کو یا مرزائیت ریاست کی آخری صفحہ تھا۔ جناب موصوف نے ریاست کی مالی، سیائ ، اقتصادی حالات کے درست کرنے کے لئے تب قدم اٹھایا۔ جب کہ اپنے ایمانی جذبات کے ماتحت فتنہ مرزائیت کو غبار کے مائند ریاست سے اڑا دیا۔ اہل ریاست کے فہبی تحفظ کی خاطر مرزائیوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ جوریاست کی تاریخی زندگی میں بیا کیے ضروری اور جدید انقلاب مقا۔ دراصل بیشا ندار داقعہ اس خدائے قدوس کے متقم ہاتھ کی حرکت کا ایک واضح نتیجہ تھا۔ بید واقعات ہراکی حساس مؤمن کے لئے باعث عبرت ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ دین حق کی حمایت کے لئے خدائے قیوم کی غیرم کی ہاتھ ہروقت متحرک رہا کرتا ہے۔ نشیب وفراز کے پیش کہ ایت کے دیک حیات کے ایک فدائے قیوم کی غیرم کی ہاتھ ہروقت متحرک رہا کرتا ہے۔ نشیب وفراز کے پیش کہ ایت کہ دین حق کی ایک میں بیوں نہ ہونا چاہے۔

#### فاعتبرويا اولى الابصار!

میری وفادارنہ کارکردیوں کے صلہ میں جو والیان ریاست سے سندات اور سٹونکیٹ ملے ہیں وہ ذیل میں درج ہیں۔میری پھیلی کارگز اریوں اور وفاداریوں کے لحاظ سے جونواب صاحب سرمجمہ خانی زمان خان کے۔س۔آئی ای۔ والی ریاست انب نے سندات مرحمت فرمائے۔ان کی تعداد وشار گوکہ زیادہ ہے۔لیکن یہاں دو بی سندات کوحوالہ تلم کرنا مناسب بجمتا ہوں۔

سندنمبر:ا

از پیش گاه جناب نواب محمد خانی زمان خان صاحب بهادر دالتی ریاست انب ضلع بزاره، شالی مغربی صوبه سرحد

مابدولت تقد کی فرماتے ہیں کہ شریعت وستگاہ جناب قاضی القصاۃ ، مولانا محمطی صاحب مرحوم ابتدائے ۱۳۲۰ الله لغایت ۱۳۲۳ الله تک میرے قبلہ گاہ مرحوم کے عہد حکومت ہیں نہایت حزم واحتیاط غایت تقویٰ ودیانت داری ہے معاملات قضاء کو فیصل فرماتے رہے ہیں۔ بعد از وفات جناب محدوح کے آغاز ۱۳۲۳ الله سے آپ کے خلف الصدق جناب شریعت پناہ قاضی مولوی محمد اتحق صاحب نے مند قضاء کو روئق بخشی۔ چنانچہ جناب محدوح نیز ریاست کے دینی وونیاوی بہودی کو مذافر رکھ کر کمال دیانت داری اور تقویٰ سے اپنے فرائض منصی کو انجام دے ریا کی اور کمال دیا تیں کہ جناب موصوف نے نہایت بے ریائی اور کمال وفاداری سے معاملات تضاء کوتا حال انجام دیا ہے۔ تاریخ ۱۳۲۰ ہے مطابق ۱۹۲۲ء۔

وستخط: مهرنواب صاحب محدخان زماني خان والني رياست انب!

سندنمبر:۲

از پیشگاہ جناب بیجرسرنواب صاحب بہادر خانی زمان خان والی ریاست انب۔
مابدولت تقدیق فرماتے ہیں کہ عرصہ مزید سے جناب شریعت پناہ فضیلت دستگاہ
حفرت قاضی القضاۃ ہرادرم مولوی مجمد اسحاق صاحب نے جب سے محکہ قضاء کورونق بخشی تو تمام تر
معاملات اسلامی متعلق دارالقضاء اور دارالا فقاء ریاست کو نہایت ہی غور بینی اور انصاف پرتی
وغایت ہی دیا نتراری اورا حقیاط سے انجام دے رہ ہیں۔ تمام تر نقائص مکلی سے اپ آپ کو
عکمواور مجتنب رکھ کراپی ذاتی اور خاندانی شرافت اور علی لیافت کے زیراثر مکی اور اسلامی خیرخواہی
میں عموماً اور خاندان عالیہ اینجانب کی وفاداری میں خصوصاً بھہ تن مصروف کار رہے ہیں۔ لہذا
میں عموماً اور خاندان عالیہ اینجانب کی وفاداری میں خصوصاً بھہ تن مصروف کار رہے ہیں۔ لہذا
اینجانب نہایت پر ذورالفاظ میں اس امر کی تقید یق کر کے جناب محدوج الصدر کوا یک قابل قدر اور
لائن شخر جستی ہجھ کراپی خاص الخاص تو جہات سے ریاست میں ہمیشہ کے لئے ان کومتاز اور مطح اور
بلند یا ہی دینے کی سندخاص بخشے ہیں۔ فقط مور نہ ۲۲ رستم میں ہمیشہ کے لئے ان کومتاز اور مطح اور

دستخط: جناب میجرسرنواب خانی زمان خان صاحب بها در (ومهر خاص خود) عطا کرده سندات جناب نواب صاحب محمد فریدخان (س.بی-ای-وائی ریاست انب) بنام جمله المکاران وکارکنان ریاست آکمه

جناب قاضی القصاۃ صاحب مولوی محمد اسحاق جن کو منجانب قبلدام سرنواب صاحب
بہادر کے جناب قاضی القصاۃ ہونے کا فائق ترین منصب اور لقب حاصل ہے۔ اینجانب نیز ان
کے علم اور قدیمانہ فضیلت کو محموظ رکھتے ہوئے ان کو قاضی القصاۃ ریاست ہونے کا اعزازی لقب
عنایت فرماتے ہیں۔ اس کئے جملہ کارندگان ریاست مخطوط میں ان کے اس لقب کا کھا ظار کھتے
ہوئے تحریمیں لائیس گے اور ان کے منصب کے مطابق ان کی عزت کو محموظ رکھیں گے۔
ہوئے تحریمیں لائیس گے اور ان کے منصب کے مطابق ان کی عزت کو محموظ رکھیں گے۔
فقط: مورند الارکمی کے 1912ء

وستخط ذنواب صاحب فرمانروائ تناول محمر فريدخان صاحب بهادر بالقابه

سندديكر

ما بدولت تقد بین فرماتے ہیں کہ جناب مولوی محمد اسحاق صاحب قاضی القضاة ریاست محروسہ انب نے ابنجانب کے جدامجہ جناب نواب محمد اکرم خان صاحب بہادر کے۔ی۔ائی۔ای کے عہد حکومت سے لے کر جناب قبلہ والدم بزرگوار مجمر مرنواب محمد خاتی ذمان خان صاحب بہادر بالقابہ کے تمام دوران حکومت میں اپنے عہدہ قضاء اور منصب افحاء کے تمام فرائض کو نہایت انصاف اور حسن اسلو بی سے انجام دیا ہے اور ساتھ ریاست اور موجودہ والی ریاست صاحب بہادر کی مخلصان اور صادقان خیرخواہی میں اپنے شریفان انداز سے نیز حصد لیا ہے۔ لیا ابنجانب نے بھی ان کو بدستور سابق قاضی القضافا ریاست کے گرای قدر عہدہ پر مسافر فرما کر سرفرازی بخش ہے۔ چنانچہ ایس جانب کے دوران حکومت میں نیز بدستور سبق انہوں نے اپنے فرائض دیدیہ اسلامیا ور لوازم خیرخواہانہ ریاست کے انجام دینے میں کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا ہے۔لہذا ایں جانب تھد ایق فرمائے ہوئے جناب مدوح کومند عالیہ عنایت کرتے ہیں۔
فرائض دیدیہ اسلامیا ور لوازم خیرخواہانہ ریاست کے انجام دینے میں کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا ہے۔لہذا ایں جانب تقد ایق فرمائے ہوئے جناب مدوح کومند عالیہ عنایت کرتے ہیں۔

دستخط فرمانروائ رياست انب،نواب محموفر يدغان خلدالله مك

و آخردعونا ان الحمد لله رب العالمين ...... ختم شد ُ تذكرةً حقائق مؤلفه جناب علامه دوران مولانا مولوى محمد اسحاق قاضى القضاة رياست اسلاميه انب غفرالله له ولوالديه • آمين!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

''الحمد لله رب العالمين و نصلى على رسوله الكريم ''
الحمد لله رب العالمين و نصلى على رسوله الكريم ''
ابھى ميرى عمر قريباً چه ياسات برسى كتفى كه جھے پہلى دفعائے تايا صاحب سيد نظام
الدينؓ كے ہمراہ قاديان جانے كا اتفاق ہوا۔ ميرے تايا صاحب اور مرز اغلام احمر قاديا فى ك
درميان بہت گبرے تعلقات تھ اور اس موقعہ پر مرز اقاديا فى نے ميرے تايا صاحب كواپنے
فرز ندار جمند كے عقيقة كى تقريب پر مركوكيا تھا۔ جو غالبًا مرز ابشير الدين كے بردے بھائى تھے۔
ميرے تايا صاحب اپنى الميدكواور بجھے ساتھ لے گئے۔ مرز اقاديا فى كى الميد بحالت زچكى زنانہ
ميرے تايا صاحب اپنى الميدكواور بجھے ساتھ لے گئے۔ مرز افاد يافى كى الميد بحالت زچكى زنانہ
ميرے ميں آ رام فر ماتھيں اور ميرے تايا صاحب اور مرز اغلام احمد قاديا فى ديوانخانہ ميں مصروف
گفتگور ہے۔ گھر ميں ميرى عمر كا ايك لڑكا تھا جو شاہل بخالے اس عمل تھا۔ ہم دونوں آ پس ميں اکتفے
کھيلا كرتے تھے۔ چنا نچہ چندر وزقاديان ميں گزار كرہم واپس بٹال آئے گئے۔

تایا صاحب مرحوم نے وہلی میں و بنی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں علائے کرام اور برگان وین سے فیوض ظاہری اور باطنی حاصل کے تھے۔ مرزا قادیانی کو جب بھی قادیان سے باہرجانا ہوتا تو وہ عام طور پر بٹالہ میں تایاصاحب سے ل کرتی جائے۔ کیونکہ ان دنوں بٹالہ ہی سے گاڑی پرسوار ہوتا پڑتا تھا۔ یہ طاقا تیں ای وقت تک تھیں۔ جب تک کہ مرزا قادیانی نے ابھی کی فتم کا کوئی دعوئی سیحیت و غیرہ نہ کیا تھا۔ دعوئی سیحیت کے بعد جب وہ تایاصاحب کی طاقات کے لئے آئے تو تایاصاحب کی طاقات کے لئے آئے تو تایاصاحب کی طاقات کے لئے آئے تو تایاصاحب نے فر مایا کہ مرزا قادیانی جب تک آپ بلام یا مناظر اسلام تھے۔ کھے آپ سے اتفاق تھا۔ گراب چونکہ آپ حدودشر ایعت سے تجاوز کررہے ہیں۔ اب آپ کی اور میری آپس میں نہی معلوم نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں نے مثیل می ہونے کا میری آپس میں نہی معلوم نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں نے مثیل می ہونے کا طرح میں ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ اپنی وعظ وقیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ طرح میں ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ اپنی وعظ وقیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ طرح میں ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ اپنی وعظ وقیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ کارہ میا کہ بی میا کہ بی اس تاویل سے الحاد کی ہوآ رہی ہوادر تایا ہوں۔ کے دیم ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ الحاد کی ہوآ رہی ہوادر تایا ہوں۔ کارہ میا کہ دی اس دور سے تایاصاحب نے مرزا قادیانی سے ملائا جاتا کی دیا۔

اس کے بعد جب میں اطالب علمی کا زمانہ شروع ہوا۔ مُدُل پاس کر نے کے بعد جب میں انٹرنس میں داخل ہوا تو میرے رشتے کے بھائی محتر مسید شاہ چراغ صاحب قادیاً نی بھی بٹالہ تشریف لائے اور میرے ساتھ ہی انٹرنس میں داخل ہوئے۔ان کی رہائش بھی ہمارے ہاں ہی تشریف لائے اور میرے ساتھ ہی انٹرنس میں داخل ہوئے۔ان کی رہائش بھی ہمارے ہاں ہی بعد تشی ۔ ددچار دفعہ رخصتوں کے موقعہ پران کے ساتھ بھی دہاں جانے کا انتقاق ہوا۔اس کے بعد

میری ابتدائی ملازمت سپر نشندنٹ ڈاکنا ندامر تسر ڈویژن کے دفتر سے شروع ہوئی اور ملازمت کا کچیو صهر بنشندنٹ کے دفتر میں ہی گزارا۔ مرز اقادیانی کی وفات

جس روز مرزا قادیانی لا مور پی فوت موئے۔ اس دن پی انفاق سے رخصت پر بنالہ ایا مواق اس رخصت پر بنالہ جس اور قا۔ اس روز علی ہوئے کے قریب تایا صاحب غریب خانہ پر تشریف لائے اور فر ما یا کہ پس جہیں ایک بات بتا تا موں۔ گرتم کہوئے کہ تایا سر (پہیر ہ) گیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر ایک سو پانچ برس کی تھی۔ پس نے عوض کی کہنیں آپ وہ بات ضرور تناویں۔ فر ما یا کہ جھے دات ایسامعلوم مواکہ مرز اغلام احمد قادیا فی لا مور سے بخیر ہے تا وی فی فی نہ میرے ایک اور بزرگ پاس بیٹھے مسکر اہن کے آتا ہوں نے فر ما یا کہ میر کے چرے بر پہلے سے انہوں نے فر ما یا کہ میا ہی بچہ ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کوا سے اسرار سے مطلع کر دیتا ہے۔ چنا نچ ابھی بچہ ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کوا سے اسرار سے مطلع کر دیتا ہے۔ چنا نچ ابھی دن کے سماڑ ھے دیں بج سے کہ بھی عبدالرشید صاحب کو جو مادے بروی اور مرز ا قادیا فی سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ لا مور سے تار آیا کہ مرز ا قادیا فی کا لا مور میں ون کے نقال ہوگیا ہے۔ ان کی نش کورات کی گاڑی بٹالہ لا یا جار ہا ہے۔ اسے قادیا ن کے جائے کہ نظام کر چھوڑیں۔

قاديان ميں ملازمت

اوا میں محکمہ کی طرف سے جھے قادیان کی سب پوسٹ ماسٹری کا تھم ملا۔ میں نے سپر نشند نئے سے گذارش کی کہ قادیان کی فضا میری طبیعت اور حالات کے موافق نہیں۔ میرا دہاں کا تبادلہ منسوخ کیا جاوے۔ کیونکہ پہلے تو امرتسر میں شبح کو استاذی حضرت حاجی الحرمین الشریفین مولا نامولوی نورا حمصا حب نوراللہ مرقدہ کے درس میں شامل ہوا کرتا تھا اورشام کو جب وہ طالب علموں کو حدیث وقفہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس میں بھی شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت مولا نامولوی غلام محی الدین صاحبؓ نے مسجد خیرالدین میں شبح کے وقت ورس قرآن کے علاوہ حدیث وفقہ کی تعلیم بھی شروع کر دی تھی اور مولا نامولوی مجھے سے مارتسرچھوڑ تا کوارانہ تھا۔ مرتب تھے۔ اس ورس گاہ میں نائب مدرس تھے۔ ایسے حالات میں جھے امرتسرچھوڑ تا کوارانہ تھا۔ مرتب مرگ مقاجات سے کم نہیں موتا۔ بھے دیسر اورائی اور اورائی موتا۔ بھے دیس مرک مفاجات سے کم نہیں ہوتا۔ بھے دیسر اورائی موتا۔ بھے دیسر اورائی اورائی موتا۔ بھے دیسر اورائی موتا۔ بھے دیسر اورائی موتا۔ بھے دیسر اورائی موتا۔ بھے دیسر میں بھے امرتسرچھوڑ تا کوارائی تھا۔ مرک مفاجات سے کم نہیں ہوتا۔ بھے دیسر موتا۔ بھے دیسر میں بھی امرتسر بھوڑ تا کوارائی تھا۔ مرک مفاجات سے کم نہیں ہوتا۔ بھی جھے دیسر اورائی کھی ہوتا۔ بھی جھے دیسر موتا۔ بھی جھے دیسر موتا۔ بھی موتا۔ بھی بھی تا ہوتا۔

ر رہا ہوں ہے۔ اور کھر ہاں نے دو جارروز بٹالہ میں گزارے اور کھر بال بچوں کوہمراہ امرتسر سے فارغ ہوکر میں نے دو جارروز بٹالہ میں گزارے اور کھر بال بچوں کوہمراہ لے کرقادیان پہنچا۔ وہاں سیدعبدالغنی شاہ صاحب سب پوسٹ ماسٹر تھے۔ان کوفارغ کیا۔ان دنوں مولوی (علیم) نورالدین صاحب گھوڑی ہے کر کرصاحب فراش تھے۔ان کو چوٹوں کی وجہ سے بہت تکلیف تھے۔ ان کو چوٹوں کی جار سے بہت تکلیف تھی۔ ڈاکٹر محمد حسین، ڈاکٹر لیتھوب بیگ اور مرزا کمال الدین وغیرہ ان کی تیار داری کرتے تھے۔ایک روز میں بھی فرصت نکال کر بیار پری کے لئے گیا۔ مگر ڈاکٹر صاحبان نے مولوی صاحب کواطلاع کرنے کی معذوری کا اظہار کیا۔ چنا نچے میں واپس لوٹ آیا۔
مولوی صاحب کواطلاع کرنے کی معذوری کا اظہار کیا۔ چنا نچے میں واپس لوٹ آیا۔
(عکیم) مولوی نو رالدین صاحب قادیا نی سے پہلی ملاقات

جناب مولوی صاحب کی حالت روز بروز بہتر ہونے گئی۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے

اپنے مریدین سے دریافت کیا کہ ہم نے عرصہ سے سب پوسٹ ماسٹر کونیس دیکھا کیا بات ہے۔
چونکہ سیدعبدافتی شاہ سب پوسٹ ماسٹر ہرروز بلاناغہ مولوی صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے
اور چونکہ ان کے بال بچے وہاں نہ تھے۔اس لئے روٹی بھی انہیں نظر سے جایا کرتی تھی ۔مریدین
اور چونکہ ان کے بہلا سب پوسٹ ماسٹر بہاں سے تبدیل ہوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیافش آیا
ہوا ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ایک خاص آ دی میری طرف بھیجا کہ حضرت صاحب آپ کو
یاد فرماتے ہیں۔ جھے چونکہ سرکاری کام کی زیادتی تھی۔ میں نے کہلا بھیجا کہ اس وقت تو معذور
ہوں۔کل شام چے بج حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دوسر سے روز جب وعدہ مولوی صاحب کی
خدمت میں پہنچا۔ اس وقت مولوی صاحب حمن میں جاریائی پر بیٹھے تھے۔ مرزائمود صاحب
قادیائی ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ علیک سلیک کے بعد مولوی صاحب کمال مہر بائی سے
خدمت میں پہنچا۔ اس وقت مولوی صاحب حمن میں جاریائی کی پائیتی کی طرف ہو گئے اور مولوی
صاحب نے جھے اپنی بھالیا۔ باتی اکابرین وصاضرین نیچے فرش پر بیٹھے تھے۔ مزاج پری

کوئی تکلیف تونہیں۔ آگرکوئی تکلیف ہوتو بلاتاً مل بتا دو کہ اسے دفع کیا جاسکے۔ میں نے بعد از شکر بیعرض کی کہ میرے دوعزیز بہاں ہی رہتے ہیں۔ ایک تو ہرا درم محترم سیدشاہ چراغ صاحب دوسرے میرے بزرگ مجمعلی شاہ صاحب چونکہ بید دوگھر میرے اپ ہی ہیں۔ اس لئے میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی سجھتا ہوں۔ مولوی صاحب کو محمد علی شاہ صاحب کا من کر مسرت ہوئی۔ کیونکہ دو ان کے خاص مریدین سے تھے۔

کے بعد مولوی صاحب نے فر مایا۔ آپ کوقادیان میں آئے کتاع صد ہوا ہے اور یہاں کی فتم کی

مولوى نورالدين صاحب كادرس

کمل صحت ہونے پر مولوی صاحب نے حسب دستور درس قرآن تکیم شروع کیا۔ میرے مہریان دوست جھے ہرروز مجور کرتے کہ کسی روز مولوی صاحب کا درس سنوں۔ میں نے

انہیں ہر چند ٹالا کہ میں بڑے بڑے علماء کا درس ن چکا ہوں اور دوسرے مجھے فرصت بھی کم ہے۔ مكران كے زيادہ اصرار برايك روز بين ان كے ممراہ ورس بين شامل ہوا۔ اس وقت مولوى صاحب حضرت ذكريا عليه السلام كابيان فرمار بعضع كدجب حضرت ذكريا عليه السلام بوز ه ہو گئے تو دعا کی کہ یا الّٰہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ قوئی کمزور ہو چکے ہیں۔ بڈیاںست پڑگئی ہیں۔ سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ تو اپنے رحم وکرم سے جھے فرزند عطافر ما۔ جومیر ااور یعقوب کی اولا د کا وارث ہوتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم دن رات تنبیج تحلیل کرو۔ میں تم کوفرز ندعطا کروں گا۔ اس کا نام یکی علیه السلام رکھنا اور اس نام کا پہلے کوئی پیفیر نہیں گذرا۔ چنا نچے مولوی صاحب نے بیہ تمام قصه بیان کر کے فرمایا که میری طرف دیکھوکہ جب میں جوان تھا۔ مجھے اولا ونرین فعیب نہ ہوئی گراب برحابے میں مرزا قادیانی پرایمان لاکر تیج تحلیل کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے دو فرز تدعطاء فرمائے۔مولوی صاحب نے اسے مرزا قادیانی کامجرہ ثابت کیا۔ جس سے تمام قادیانی حاضرین کے ایمان میں ایک تاز گی محسوس ہونے لگی اورسب جھومنے لگے۔ میں نے اسیے مراه بي سے كہا كر ان عيم من صرف الفاظ بي كر كانت أمراتي عاقرا "كر ميرى يوى بھی یا نچھ ہے ) مگر مولوی صاحب کی اہلیاتو ماشاء اللہ ابھی نوعمر ہیں۔ اگر اس کا بانچھ موناتم ثابت کر دوتوش آج بى تمارا جم خيال مونے كوتيار موں مكر ايسا ثابت كون كرتا۔ اس كا جھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ پھر انہوں نے درس میں جانے کے متعلق بھی گفتگونہ کی اور مجھے معلوم ہوگیا کہ مولوی صاحب س قدر غلط بیا نیوں سے کام لیتے ہیں اور کہان کوایے معتقدین کی کم علمی اور خوش فہی کا خوب انداز ہے۔

قادیان میں نہلی نماز جمعہ

جعد کے روز جب میں مسلمانوں کی مجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے گیا تو میری حیرت کی کوئی انتہاء ندرہی کہ جعد میں صرف پانچ نمازی ہیں اور قاضی عنایت الله صاحب جو اس مجد کے امام ہیں۔ مولوی عبدالکریم سیالکوئی (قادیانی) کے مطبوعہ خطبہ کے اشعاد پڑھ رہ ہیں۔ نمازختم ہونے پرایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بھائیو! جب تک دس نمازی نہ ہوں نماز جعد جائز نہیں۔ میں دو تین جعد سے یہی حالت دیکھ رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ آئندہ سے نماز جعد ملتوی کردو۔ (بیبڑے میاں مرز اسلطان احمدافر مال کے منتی تصح جو مرز اقادیانی کی پہلی ہوی سے سے اور مرز اقادیانی کی پہلی ہوی دورمرز اقادیانی کی پہلی ہوی دورمرز اقادیانی کی پہلی ہوی دورمرز اقادیانی کی بہلی اور مرز اقادیانی پرائیا کہ آخرونت کے مرز اقادیانی پرائیا کہ آخرونت کے مرز اقادیانی پرائیاں لے آئے ہے۔ واللہ اعلم!)

میں نے بڑے میاں سے عرض کیا کہ ہم سے قو حقہ نوش بھتگی اور شرائی ہی اوقتے ہیں کہ چندروز میں گئی اپنے ہم خیال پیدا کر لیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر فتض دو دو چار چار نمازیوں کو ساتھ نہیں لاسکتا کہ تعداد پوری ہو جائے۔ اس وقت قادیان میں سوائے ڈاکخانہ کے کوئی دوسرا سرکاری محکمہ نہ تھا۔ نمازیوں کے لئے میری بیعوض گویا ایک سرکاری تھم یا ان کی حوصلہ افزائی کا سبب ہوا۔ کیونکہ قادیان کے قریب مسلمانوں پر قادیانی بھائیوں نے مختلف قتم کے دباؤ ڈال کر انہیں قریب برض کر دیا ہوا تھا۔ الحمد للہ! کہ میری بیآ واز ضائع نہ گئی۔ اسکے جمعہ چھسات آئیں قریب برض کر دیا ہوا تھا۔ الحمد للہ! کہ میری بیآ واز ضائع نہ گئی۔ اسکے جمعہ چھسات آئیں ہمراہ لے گیا۔ باقی مقتدی ہمی چندا یک مسلمانوں کو ہمراہ لے آئے۔ میں نے قاضی عنایت اللہ صاحب امام مجد کی اجازت سے وہاں جمعہ میں ختم نبوت اور دعویٰ مسجمت پر تقریر کا سلم شروع کر دیا۔

تیسرے چوتھ جعہ میں مبور نمازیوں سے کھچا کھے بھرگئی۔اہل صدیث بھائی جوعلیحدہ مبور میں جعہ پڑھا کرتے تھے۔وہ بھی سب اوھرآ ناشروع ہوگئے۔ کیونکہ میں فروعی مسائل میں نہ پڑتا تھا۔ چند جمعوں کے بعد بیجالت ہوگئی کہ جمیں مبور کی توسیع کرنی پڑی۔ گرچہ اس میں بھی قادیانی دوستوں نے بہت ہی رکا وٹیس پیدا کیں۔گرالحمد للذرکہ مسلمانوں کواس میں کا میانی ہوئی۔

ناناجان

مرزاغلام احمد قادیانی کے خسر میر ناصر نواب عجب باخداق انسان سے۔ تمام قادیانی انہیں نا ناجان کے لئے اپنی جماعت انہیں نا ناجان کے لقب سے پکارتے سے ۔ ان دنوں انہوں نے دارالفعقاء کے لئے اپنی جماعت والوں سے چندہ کی اپیل کر رکھی تھی اور باہر سے چندہ کافی مقدار میں آ رہا تھا۔ ڈاک کی تقسیم کے وقت آ پ بنفس نفس ڈاکنانہ کی گھڑ کی پرتشریف لاتے اور فرماتے کہ سائل حاضر ہے کچھ ملے گا۔ چونکہ ڈاکنانہ کی ممارت ان کی صاحبر ادی لینی مرزا قادیانی کی بیوی کے نام پرتھی ۔ جس کا کرائی تھی وہ خووا ہے وسول کیا کر تین تھیں ۔ اس لئے میں بھی اکثر یہ کہد دیا کرتا تھا کہ آ پ تو وہ خووا ہے دستخطوں سے وصول کیا کرتیں تھیں ۔ اس لئے میں بھی اکثر یہ کہد دیا کرتا تھا کہ آ پ تو ڈاکنانہ کے مالک ہیں ۔ ایک دفعہ آ پ نے ایک شعر بطور نصیحت مجھے کھوایا۔ جو میں نے نہ ان ڈاکنانہ کے مالک ہیں ۔ ایک دفعہ آ پ بعد ۔ جس سے اس جماعت کی ذہنیت پور سے طور پر نمایاں ہوتی ہے ۔ وہ شعر ہے ۔

خوک ہاش وخرس ہاش ہاسگ مردار ہاش ہرچہ خواہی ہاش لیکن اند کے زردار ہاش لینی سور بن یار پچھ بن اور کتے کی طرح مردار کبن جو پچھول چاہے بن لیکن تھوڑا بہت زردار ضرور ہو۔ ایک دن ہیں نے بھی ان سے خدات ہی ہیں کہا کہ نانا جان آپ کو ضعفوں کا فکر کیوں دامنگیر ہے؟ چندہ کافی آرہا۔ ہے۔ بجائے دارالضفاء کے آپ ناصر آبادیا ناصر بخنی کی بنیاد رکھیں اور بیمیری بھی ایک پیشین گوئی ہے کہ آپ اس قطعہ کا نام ان دونوں ناموں ہیں سے کوئی ایک رکھیں کے اور آپ ہی اس کے واحد مالک ہوں گے۔ چنانچہ بعد ہیں ایسا ہی ہوا۔ ماسٹر حجمہ یوسف صاحب (قادیانی) ایکہ پیٹر نور

ہاسٹر صاحب ہوئے خوش اخلاق، شجیدہ مزاج اور صاف گوآ دی تھے۔ میری زیادہ تر نفست و برخاست ان کے ساتھ ہی تھی۔ شہر ما کشر ہیر کوا کشھے ہی جایا کرتے تھے۔ نا نا جان اکثر انہیں کہتے کہ یوسف تہمیں سیر کے لئے کوئی اور دوست نہیں ملتا۔ جس کا جواب وہ اکثر بہی دیتے کہ آپ کو یہ انہیں کہتے کہ یوسف تہمیں سیر کے لئے کوئی اور دوست نہیں ملتا۔ جس کا جواب وہ اکثر بہی دیتے کہ آپ کو یہ بہا کیوں محموس ہوتا ہے۔ آخر سب پوسٹ ما شریعی کون ساعیب ہے کہ آپ مجھے اس سے ملئے سے منع کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی نہیں طریقے سے آئیس خاموش کردیتے۔ ماسٹر صاحب کی بہلی بیوی مولوی نورالدین صاحب کی ایک پروردہ لڑکی تھی۔ میری المیہ اور ماسٹر صاحب کی بیوی میں بھی آپ میں خاصی انسیت تھی۔ جب مرحومہ کا آخری وقت قریب تھا تو مرزا قادیائی کی بیوی تشریف لا میں اور پچھاس انداز سے مرحومہ کو کہا کہ کیوں گھبرارہ ہی ہوتی ہوئی۔ جنا نی پیش مرقی ۔ میری المیہ اس کے بچوں آصف ، موگ اور آ منہ کو مند کی ہوئی کو اور آ منہ کو مقارفت کو محسوں ہوئی۔ چنا نی ہوتی مولوی نورالدین صاحب کا زنا شدور س

مولوی صاحب مستورات کو بھی درس قرآن ویا کرتے۔اس کے بعدوہ لیف جاتے اور مستورات ان کی ٹائٹیں دہاتھ ہی خاوندوں کی شکایات شروع کر دیتیں۔اس پر مولوی صاحب ان کے خاوندوں کو بلوا کرا کھڑتو اپ موعظہ دپند سے مجھاتے کہ رسول کریم نے فر مایا ہے کہ عورتیں تمہاری امانتیں ہیں۔ ان کا خیال رکھواور کھی کھبارڈ انٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے۔ چنانچ ایک دن ماسٹر صاحب کی بھی باری آئی۔انہیں بلوا کرفر مایا کہ دیکھویں نے تمہیں اپنی لؤکی دی ہے۔ گرتم اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو۔ گر باسٹر صاحب نے اپنی صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ حضرت آپ میاں ہیوی کے معاملات میں وفل سے تمار سے سادیا کر ہم کوآپ سے برا بنواتی ہیں۔ اس سے ہمار سے نعلقات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔اگر واقعی آپ میری ہیوی کوا پی لڑی تی ہے جسے ہیں تو آپ نعلقات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔اگر واقعی آپ میری ہیوی کوا پی لڑی تی ہے جسے ہیں تو آپ

فرمادیں کہ جننا جیز آپ نے اپنی لڑی کو دیا تھا۔ کیا اسے بھی اسی قدر بی دیا ہے۔ مرزا قادیا ٹی کوق ہم نے مسیح موعود تسلیم کیا۔ گر خلافت تو ہماری قائم کر دہ ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں۔ چنانچہاس کے بعد مولوی صاحب نے ان کے کسی معاملہ میں دخل نہ دیا ادر اس کے بعد ان میاں ہوی کے تعلقات بھی آپس میں بہت ا<u>متص</u>ر ہے۔

اخبارات

قادیان میں اخبارات تو کشرت سے نکلتے تھے۔ان کاعشر عشیر بھی تمام ضلع کورواسپور حسے نہ نکایا تھا اور یکی اخبارات اور رسالے مرزائیوں کو تبلغ کا کام دیتے ہیں۔وہ لوگ جن کو پہلے دین کا پچھ کم نہیں ہوتا۔وہ ان کو پڑھ کرا کشراس جماعت میں شامل ہوجاتے۔میرے ایک مہریان شخ بعقوب علی جو کسی زمانہ میں امر تسرمیں وکیل اخبار میں کام کیا کرتے تھے۔انہوں نے قادیان جاکر الحکم اخبار جاری کیا اور یکی ان کا سب سے پہلا اور معتبر اخبار تھا۔اس کے صفحہ اوّل پر بیشعر تحریر ہوتا تھا۔

> بیاور برم رندان تا بہ بنی عالمے دیگر بھٹے دیگر وابلیس دیگر آدے دیگر

بجائے بہشت کے بہشت مقبرہ تو قادیان میں میں نے بھی ویکھا۔ باتی ابلیس وآ دم سی شخ صاحب بہتر جانتے ہوں گے۔ یا شاید قار مین اس کا پھھاندازہ کرسکیں۔ بہر کیف وہاں کا باوا آ وم نرالا ہی تھا۔ مرزا قادیانی پیغیر ہوئے۔ مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل ابو بکر ٹانی، مرزالیشرالدین محدوفضل عرفلیفہ ٹانی۔ اب دیکھیں خلیفہ سوئم اور چہارم کون ہوتا ہے اور جنگ جمل کبشروع ہوتی ہے۔

حرمت رمضان شريف اورقاديان

مرزا قادیانی کا قول ہے کہ ورخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ قادیانی خاندان نبوت کا بیحال جا تا ہے۔ قادیانی خاندان نبوت کا بیحال تھا کہ نانا جان تو ہمیشہ رمضان شریف میں مسافر بن جاتے اور چندہ وصول کرنے کے لئے باہر چلے جاتے۔ مرزامحود قادیانی اوران کی مجر مہوالدہ اتفاق سے اسی مہینہ میں بیار ہو جاتے ۔ بھی آ شوب چھم کی شکایت ہو جاتی ۔ بھی وردسر ہو جاتا اور کسی دن میں دوجار چھینکس آ جاتیں تو مولوی محمد عارف صاحب امام الصی کوآ رام ہوجاتا کہ دونوں وقت (فدیدی) مرض غذا میسر ہوجاتی ۔ اوھر دھرت رام بالائی کی برف والا دعائیں دیتا کہ نبوت خانہ میں اس کی برف کی خوب ما تگ رہتی اور یکوئی تجب کی بات نہیں۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی بھی روزہ تو کیا مسافری میں خوب ما تگ رہتی اور یکوئی تجب کی بات نہیں۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی بھی روزہ تو کیا مسافری میں

رمضان شریف کا احترام تک بھی نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ امرتسر میں رمضان مبارک کے مہینے میں تقریر فرماتے ہوئے پائی کا گلاس چڑھا جانا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جب خود جناب مرزا قادیانی کا پیمال تھا تو اہل بیت اورامتی تو جو کچھ بھی کریں جائز ہے۔

مولانامحر على صاحب ايم ال (لا بورى مرزائى)

مولانا محمعلی صاحب جو بھی ریاضی کے پروفیسر تھے۔قادیان میں آ کر اور مولوی نورالدین صاحب کے درس میں با قاعدہ شامل ہوتے رہنے کے باعث اب مولا تا کا لقب حاصل كر ي تھے پہلے توريويوآف ريليجز (Review of Religions) كے ايديرر ب پھر قرآن شریف کا آگریزی ترجمہ شروع کیا۔ان دنوں وہ مولوی نو رالدین صاحب کے درس کے نوٹ اور چند اگریز وں اور مسلمانوں کے جو قرآن کریم کے انگریزی میں ترجے کئے تھے۔ان کی اور مخلف قتم کی ڈکشنریوں کی مدد سے ایک علیحدہ کوشی میں جوسکول کے پاس تھی۔ ترجمہ میں مصروف تقے مولوی صاحب نے اپنے ترجمہ میں معجزات انبیاء کا جابجاا نکار کیا ہے۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی بھی تمام انبیاء کے معجزات کے قائل تھے ادران کے اس قتم کے اشعار بھی موجود ہیں كمعجزات انبياء كاجوا تكاركر بوه اشقياء سے بے بنانچه مولوي صاحب في حضرت الوب عليه السلام كم تعلق لكها بك : "أركض برجلك "كم عني كهور كواير ى لكانا ب يعنى خدان حضرت ابوب عليه السلام كوتكم دياكه اليخ كلوث كوايزى لكاؤ-آ مي جل كرياني ملي كا-حالانك حفرت الوب عليه السلام جب اليخ امتحان من ابت قدم رب تو الله تالى في حكم دياك "اركض ب جلك "ليعنى الني ايزيان زمن ير مارو يهال سے يانى تكے گا جو مندا موكا اور يينے اور عسل کے کام آوے گا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے یہاں بھی اپنارنگ نہ چھوڑ آ۔ حضرت موکی کے عبور دریا کے معجزہ کی نسبت تحریر کرتے ہیں کہ موی علیہ السلام فن انجیز ی میں باہر تھے۔ انہیں اس علم ے معلوم ہوگیا کہ اس جگہ وریامی پانی کم ہے۔ وہاں سے اپنے ہمرائیوں کو لے کر دریا عبور کر کئے \_نگر فرعون کو چونکہ اس کاعلم نہ تھا۔اس نے اپنے اور اپنے لشکر کو گھرے پانی میں ڈال دیا اور غرق ہو گیا.

بہ بین تفادت راہ از کجاست تا بکجا مولوی مجمعلی صاحب تو ترجمہ میں مصروف رہے اور مرز امحمود احمد قادیانی جو پچھ عرصہ مصروغیرہ میں گذار آئے تھے۔ جمعہ کو خطبہ دیا کرتے اور چونکہ وہ ریویو آف دیلیجنز کے ایڈیٹر بھی رہ بچے تھے۔ اس لئے انہیں تقریر و تحریر میں خاصی دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے برعس مولوی صاحب ایک قتم کے گوش نیمین ہی ہو بھے تھے۔ مولانا کا خیال قا کہ مولوی تو رالدین صاحب کے بعد وہ خلافت کی گدی پر شمکن ہوں گے۔ کیونکہ ایک خاصی پارٹی ان کی پشت پر تھی گرا کی گوشہ نشینی ، قر آن کا ترجمہ اور وفتر محاسب کی نیجری ان کے کسی کام نہ آئی اور مرز امحود احمد قادیائی اپنے زور تقریر وقتح پر نیز نانا جان کی فراست وسیاست کے باعث اپنا کام نکال لے گئے۔ اس کا مفصل ذکر بعد میں آئے گا۔

قاديان سےميراتبادله

چونکہ میں قادیان میں عارضی طور پرنگا ہوا تھا۔اس لئے چھسات ماہ کے بعد میرا تبادلہ پھرامرتسر کا ہوگیا۔ بعثت ثانی

چونکہ قادیان میں میرے کام ہے افسر بھی خوش تھے اور قادیان کے اکثر اصحاب ہے میرے تعلقات بھی اچھے تھے۔اس لئے ۱۹۱۲ء میں جب قادیان کی جگہ خالی ہوئی تو مجھے ستقل طور پر دہاں جانے کا علم ہوا۔ لینی چھرسات سال کے انتقال کے بعد قادیان میں پھر بعثت ٹانی ہوئی۔مولوی نورالدین صاحب وفات پاچکے تھے اور مرز امحود تخت خلافت برمتمکن تھے۔ان کے خلافت حاصل کرنے کا قصہ بھی لطف ہے خالی نہیں۔ تا نا جان جو پرانے سیاستدان اور دورا ندیش آ دی منے انہوں نے مولوی محماص صاحب امروہی کوان کے اُڑے محمد یعقوب کی شادی پر کافی روپید بطور قرض دے کر اپنا مرجون احسان کررکھا تھا کہ بیرونت ضرورت کام آئے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا الہام تھا کہ آسان سے میران اردار دوفر شتوں کے کندھوں پر ہواہے جن میں سے ایک مواری نورالدین اور دوسرا مولوی محد احسن امروہوی ہے اور بیر تقائجی درست\_ کیونکہ مرزا قادیانی کا نزول وصعود ان دونول مولویول کا مربون منت ہے۔ ورند نبوت تو کجا وہ ایک معمولی عالم کی حیثیت بھی ندر کھتے تھے۔خیر! مولوی نورالدین صاحب کے انتقال کے بعد جب خلافت کا جھکڑا شروع ہوا تو لا ہوری پارٹی مولوی محمطی صاحب کے حق میں تھی اور جولوگ میاں محوداحمر ك خطابات وغيره من حك سف وه ميال صاحب كحق مي سف اس وقت ناناجان في مولوى محداحسن صاحب كواينا احسان بتايا اور مددكى درخواست كى مولانامحراحسن صاحب في غنیمت سمجھا کہ اس صورت میں قرض کی بلاتو سرے مطے گی۔ چنانچہ وہ ایک سبزرنگ کا کیڑا کے کر جلسة عام مين تشريف لے آئے اور فرمايا كه جمائيو! تم كومبارك مور رات حضرت مرزا قادياني نے مجھے بدفر مایا ہے، کہ بیسبز دستار میال محمود احمد کے سر پر بائدھ دو۔ وہی ہمارا جائشین ہوگا۔ اب

کون تھا جواس فرشتہ کی بات کا افکار کرتا۔ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے رفقاء کے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ حیران تھے بیکیا ہوگیا۔ مگر۔

اے زر تو غدا نہیں ولے بخدا ستار العوب وقاضی الحاجاتی

نا نا جان کی دی ہوئی رقم کا م کرگئے۔اب مولوی محمطی صاحب کواس کے سواج ارہ تی کیا تھا کہ اپنے رفقاء کو ساتھ لے کر قادیان سے رفصت ہوئے۔ چنانچہ وہ دفتر محاسب کے پچھ كاغذات اور كم وييد لے كر لا مور بينج اور امير المؤمنين كا لقب حاصل كر كے لا موركو اپنا دارالخلافه بنايا اوروبال سے اخبار پیغام سلے جاری کر کے اپناعلیحدہ سلسلہ شروع کردیا۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کر کے انہیں مجدد قابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ نانا جان کی سیاست ے مرز احمود احمد قادیانی کے لئے قادیان کا میدان صاف ہوگیا۔اب وونوں پارٹیوں میں جنگ زرگری جاری ہے۔اس فعدمیرےقادیان آنے پر یہاں کانقشہ بدل چکا تھا۔مولوی نورالدین کی وفات کے بعد مرز انحمود احمہ قاویانی ہر ہولی نس کا خطاب حاصل کر کے تخت خلافت برجلوہ افروز ہو چکے تھے گھرسے با ہر نکلنا موتوف ہو چکا تھا۔ کسی غیر آ دی کو بغیر اجازت ملنا دشوار تھا اور پوری شان غلافت سے قادیان میں حکومت کررہے تھے۔میرے جانے پرانہوں نے میرے پرانے ر فیق ماسر محمد پوسف کو بھیج کر جھیے بلوایا۔ ہم دونوں وہاں پہنچے مرز انحمود قادیانی مکان کی دوسری مزل پرتشریف فرما تھے۔ علیک سلیک کے بعد آپ نے فرمایا۔ میں نے سنام کہ آپ پہلے بھی یہاں رہ بیچے ہیں۔ میں اس تجاہل عارفانہ پرجیران تھا۔ کیونکہ مرز انجمود صاحبز ادگی کی حالت میں کئی مرتبہ ڈاکھا نہ تشریف لائے اور کئی کئی منٹ تک میرے پاس بیٹھے تھے۔ مگراب آپ کی پچھے عجب ہی شان تھی۔ کہلی ہی بات جوآپ نے مجھ سے دریافت کی میتی کہ کیا قادیان میں بجائے ایک دفعہ کے، ڈاک دود فعینیں آسکتی۔ میں نے جواب دیا کہ ڈاک کا تھیکیداراب ای روپے لیتا ہے۔امینبیں محکمہ اور خرج برداشت کر سکے۔دوسری بات بددریافت کی کدکیا یہاں تار گھر نہیں بن سكتا ميں نے كہا كرآپ كى تمام مبينے ميں بشكل دس بارہ تارين آتى ہيں مرآپ محكم كولكم دیں۔شاید وہ دونوں باتوں کا انتظام کر دیں۔ان دو باتوں کے علاوہ آپ نے تیسری بات کوئی نہیں کی۔ چنا نچہ میں اور ماسر محمد یوسف صاحب والیس آئے۔ راستہ میں میں نے ماسر صاحب ے کہا کہ آپ مولوی نورالدین صاحب اور مرز احمود احمد قادیانی کی ملاقات کا اندازہ کریں کہ کتا فرق ہے۔انہوں نے جتنی باتیں کی تھیں سب میرے فائدہ کی تھیں اور مرزامحود نے سوائے اپنے

مطلب کی بات کے کوئی اور بات ہی نہیں کی۔مرز امحود ایک بادشاہ کی می زندگی بسر کررہے تھے۔ صرف بعددو پہر مجد میں درس دینے آتے اس میں قصبہ کی جماعت کے آ دمی مدرسہ دینیات اور مائی سکول کے طلباء شامل ہوتے۔

سکول کے طلباء اکثر ایک ہندو سے مٹھائی وغیرہ خریدا کرتے تھے اور کئی ایک کا ادھار بھی چلنا تھا۔ چنانچہ ایک روز حلوائی نے کسی طالب علم سے اپنے ادھار کا تقاضا کیا۔ طالب علم بھی تختی ہے پیش آیا۔ جانبین کے تمایتی اسم ہو گئے۔ آپس میں لڑائی ہوئی۔جس سے دونوں طرف کے چند آدی زخی ہوئے۔اطلاع میاں صاحب تک پینی۔میاں صاحب نے فوراً تھم جاری فرمادیا کہ کوئی مرزائی کسی غیرمرزائی سے سوداند خریدے اور اگر کوئی سوداخریدتا ہوا پایا گیا تواہے پانچ روپیه جرماند کیا جاوے گا۔ اب چونکہ ان کی جماعت کی اتنی دوکانیں نہ تھیں کہ ان کی ضروریات پوری ہوسکتیں اور ادھرمیاں صاحب کے تادر شاہی تھم سے سرتانی کی جرات نتھی۔ البذا وہ چوری چھے اپنے غیرمرزائی دوستوں کے ذریعے سے اشیاء منگوا کر ضرورت پوری کرتے۔ میرے اکثر دوست میرے پاس آتے اور میں انہیں بازارے اشیاء منگواویتا۔

دفتر محاسب ميں چیتھی رساں کوز دوکوب

جعد کے روز قاویان کے دفاتر اورخصوصاً دفتر محاسب دو بیج تک بندر ہتا تھا۔ دفتر والول نے اپنے طور پرچھی رسال سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ دفتر کے منی آ رڈر وہاں چھوڑ آتا اور دو ڈھائی بجے جا کرواپس لے آتا۔ اکثر اوقات دفتر کا کلرک دیرے آتا تو چھی رسال کی واپسی میں تاخیر ہوجاتی۔جس کی وجہ ہے ہمیں بھی دفت ہوتی۔ چنانچہ میں نے ووتین دفعہ چھی رساں کو عبیدی کدونت برواپس دیا کرے۔ایک جعہ کو واتقریباً ہماڑھے تین بجےروتا ہوا دفتر میں آیا اور بتایا که کلرک دفتر محاسب منی آرڈروں کی واپسی میں دیر کرتادہ۔ آج میں نے اسے جلد واپس كرنے كوكہا۔ جس براس نے مجھے دفتر میں سب سٹاف كرويرو مارا۔ ميں نے اس سے پوچھا كہ اس وفتر کا کوئی آ دی تمہاری شہادت دے سکتا ہے۔اس نے کہا جھے امید نہیں کہ اس کلرک کے ملاف کوئی سجی شہاوت بھی دے۔ میں نے اس سے تحریری بیان لے کرناظم دفتر محاسب کو بھیج دیا۔ چونکہ محکمانہ کاروائی تو بغیر شہاوت کے فضول تھی۔ میں نے بیسوچا کہ ان کی ویانت وتفوی کا بی امننان ہوجائے گا۔ ڈاکٹر رشیدالدین، مرزامحودصا حب کے خسران دنوں دفتر کے انچار چ تھے۔ بیان کے ساتھ میں نے پیلکھ دیا کہ جب آپ اس معاملہ کی تحقیقات کریں تو چھی رساں کواور مجھے بھی بلوالیں۔ چندروز تک اس کا کوئی جواب ندآیا۔میری دوبارہ یا دد ہانی پر مجھے جواب ملا کہ میں خود تفتیش کر کے جواب دوں گا اور تم پیتلا ؤکہ تم اس مقدے میں کس حیثیت سے پیش ہوسکتے ہو۔

نہ ہی تو تم موقعہ کے گواہ ہواور نہ ہی کوئی قانون دان کہ چھی رساں کی وکالت کرسکو۔ للبندا تمہارے

آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس تحریر کے لہجہ سے میر می جیرت کی کوئی انہتاء نہ رہی کہ سرکار می
عدالتوں میں بھی اتن تحق سے کا منہیں لیا جاتا کہ سوائے گواہوں اور وکیلوں کے کوئی کمرہ عدالت
میں نہ جا دے۔ مگر یہ قادیانی عدالت تھی۔ میں نے اس کا جواب خاموثی سے دیا اور خریب چھی
رساں کا بھی کھے نہ بنا۔

قاديان مين المجمن حمايت الاسلام

اس دفعه بھی مسجد میں جعد میں ہی پڑھایا کرتا اور مسجد میں بھی اب خاصی رونق ہو جاتی تقی مسلمانوں میں بیداری کے کچھ اُٹار پیدا ہو چکے تھے۔ہم نے وہاں الجمن جمایت الاسلام کی بنياد ذاني - قاضى عنايت الله صاحب صدرمقرر موع \_مهرالدين سيكرثرى على بذا القياس نززا في وغیرہ،عیدالانٹیٰ کا موقعہ قریب تھا۔خیال ہوا کہ اس موقعہ پر چندہ اکٹھا کر کے اپنے علاء کو بلوا کر جلسہ کیا جادے کدوہ ہمیں ہمارے صحیح عقا کدے آگاہ کریں۔عید کے روز نصف شب سے بارش ہوئی اور متواتر صح تک ہوتی رہی۔ہماری مجد چھوٹی تھی۔جس میں عیدی نمازی مخبائش مشکل تھی۔ مرزامحودقادیانی نے بارش کی وجہ سے بجائے اس ہماری عیدگاہ کے جس پرانہوں نے جابرانہ قبضہ كرركها تفاعيدا بي عبادت كاه اقصى من يزهائي -ان كاعيدكي نماز يزهنا تفاكيزوركي آندهي آئي، بادل چھٹ گئے، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ لہذا ہم نے ای عیدگاہ میں نماز پر می۔ بیرونجات سے اس قدرنمازی انتھے ہوئے کہ مسلمانوں کا اتنا ہجوم قادیان میں اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ چنانچیہ میں نے عید کی نماز پڑھائی اورانجمن کے مقاصد بیان کر کے چندہ کی اپیل کی قریباً ایک سوروپی تو وہاں اکٹھا ہوگیا۔ چندروز کی کوشش سے تقریباً چارصدر دپیہ جمع ہوگیا۔ حسن انفاق سے گور داسپور میں ایک جلسہ منعقد ہور ہاتھا۔جس میں علاوہ علائے کرام کے اور بزرگان دین بھی شمولیت کررہے تھے۔ مجھے احباب نے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں چلوں اور وہیں قادیان کے جلسہ کے متعلق بھی ان لوگوں سےمشورہ کر کے ان کو دعوت دی جائے۔ میں نے محکمہ سے یا چے روز کی رخصت لی اور دوستوں کے ساتھ گور داسپور پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے محسن وکرم فر ما حاجی حرمین الشریفین جناب پیر جماعت علی شاه صاحب علی پوری بھی تشریف فر ماہیں۔ جب میں امرتسر میں دسویں جماعت میں تعلیم یا تا تھا۔میرے بزرگ اور رشتہ وار مولانا سید احماعلی صاحب مسلم مائی سکول میں شعبدد بینات کے مدرس اعلی تھے۔ان کے تعلقات حضرت موصوف

سے بہت كبرے تھے۔ان كى وجرسے حفرت صاحب جھے سے خاص الس ركھتے تھے۔ بلكہ جب تجمی کہیں دعوت پرتشریف لے جاتے تو اپنے خلیفہ خمرشاہ صاحب کو بھیج کر مجھے بلوالیا کرتے تقے غرضيكمان كى كورواسپور ميں تشريف آورى كاس كر جھے كيك كونداطمينان موكيا في انعصر كا وقت تفاية پ مجد حجامان مين تشريف فرماتے۔ مين اور ميرے سأتفي ان كي خدمت مين حاضر ہوئے۔ آپ جھےعرصہ کے بعدد کھ کربہت خش ہوئے اور او چھا کہ آج کل کہاں ہو۔ میں نے عرض کیا کہ قادیان میں مسکرا کرفر مایا کہیں مرزائی تونہیں ہوگئے۔ میں نے عرض کی ابھی سوچ رہا موں۔آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسان سے ابھی اتریں مے اور دہال عیسیٰ موجود ہے۔فقد کو چھوڑ ادھارکون لے؟ خیر میں نے ان سے عرض حال کی۔ آپ نے اپنی حاضری کی تو معذرت فرمائي اوراي وقت اين چند خلفاء كوتحريركرديا كهجس وقت قاديان سے المجمن حمايت الاسلام كي وعوت پہنچے وہ ضرور وہاں پہنچیں اور جلسہ کی کامیابی کے لئے دعاء فرمائی۔ وہاں سے ہم حضرت مولانا سراج الحق صاحب كی قیام گاہ پر گئے۔مولانا سراج الحق صاحب سے بھی میرے نیاز مندانہ تعلقات تھے۔ جب آپ کے والدصاحب بٹالہ میں تحصیلدار تصاف آپ ۔ کے چھوٹے بھائی اور میں ہم جماعت تھے اور ہم دونوں اکثر ان کے حلقہ ذکرواذ کار میں شامل ہوتے تھے۔اس لئے وہ جھے بھی اپنے بھائی جیسائ تجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی مولوی حاملی صاحب ممالوی اور ایک مولوی صاحب جووم ال موجود تقے انہیں تا کیدفر مائی اورمولوی نواب دین صاحب (سلوی ) کو کہلوا بھیجا کہ قادیان سے اطلاع آنے پر وہ شامل جلسہ ہوں۔ گورداسپور سے فارغ ہوکر میں امرتسري بنجااورا يجحن ومربى استاذى حاجى الحرمين الشريفين جناب مولانا مولوى نوراحمه صاحب نوراللدمرقده كى خدمت من حاضر جوا\_حفرت مولانا قاديان من جلسكاس كربهت خوش جوئ اور فرمایا الله تعالی به نیک کامتم سے لینا چاہتے ہیں۔ میں نے پھور قم بطور کرایہ پیش کی۔ آپ نے فرماياع ريرتهمين معلوم بے كديل خووصا حب زكوة مول من صرف اس نيت عدمال جانا جا ہتا ہوں کہ ثاید میرے وعظ ونفیحت ہے کوئی راہ راست پر آ جاوے تو میری بخشش کا باعث ہو۔ پھر آب نے قرمایا کماب مولوی ثناء الله صاحب (امرتسری) کے باس جاؤ میراسلام عرض کرواور کہنا کہ وہ اس موقعہ پرضرور قادیان پنجیں کے تکہ انہیں مرزا قادیانی کی تصانیف پر حمل عبور ہے۔ مولوی صاحب میرے بھی مہر پان تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت مولا ٹا کا پیغام بھی دیا۔ مولوی صاحب فرمانے گلے کہ بلی توعرصہ سے اس بات کا خوا ہاں ہوں کہ قادیان جاکر تقرير كروں عرصه موابثالہ ہے ايك پوليس كاسپائى ساتھ لے كروہاں گياتھا كەمرزا قاديانى ہے

کچھ بات چیت کروں گر مجھے مرزا قادیانی نے روبروگفتگو کا موقعہ نہ دیا اور صرف دوایک باتیں تحریری در یافت کرنے کی اجازت دی اور میں وہاں سے بےنیل ومرام والی لوٹا۔ چونکہ میں نے مرزا قادیانی سے مبللہ بھی کیا تھا۔جس کی وجہ سے اب تک مرزائوں سے میری چھیڑ چھاڑ ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے پر جملہ ندکریں یا کھانے میں کسی قتم کا زہر ند ملادیں۔ میں نے ان کی تسلی کی كراس بات كى ذ مددارى من ليتا ہوں۔ آپ كے لئے كھانا ميں اپنے گھرے بكواؤں كا۔ بلك خود آپ کے ساتھ کھایا بھی کروں گا۔ امرتسرے فارغ ہوکرا گلے دن میں لا ہورگیا۔ میرے بزرگ سید احمعلی شاہ صاحب جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ان دنوں لا ہور اسلامیہ کالج کے عربی کے پردفیسرادر باوشاہی معجد کے خطیب بھی تھے۔ان سے سارامعاملہ بیان کیا۔آپ بہت خوش ہوئے۔فرمایا کہاس بہانہ سے مجھے بہثتی مقبرہ ویکھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور بچوں کو بھی دیکھ آ وَل كا و بال سے فارغ موكر ميں اسے مهريان (بابو) بير بخش صاحب بوشل پنشز سے ملنے جلا ميا-آب اس وقت اين مامواررساله (تائيدالاسلام) جوقاد مانعول بى كى تريد كمتعلق موتا تفاتح ريكرنے ميں مفروف تھے مل كربہت خوش موئے اور قاديان آنے كا وعده كيا اور جھے اپنا ایک رسالہ بھی دیا۔ جس میں مرزا قادیانی کے نکاح آسانی کا سارا بول کھولا ہوا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی جومری بیگم کے رشتہ داروں کوتر یر کئے تھے کہ اگر محمدی بیگم کا مجھ سے تكاح كردوكية تم يريييه بركات نازل مول كى اوراگرا تكاركروكية عذاب الى يس كرفار موك اوراپ فرزندسلطان احمد (جو پہلی بیوی سے تھے)اس کے نام خطوط تھے کہ اگر محمدی بیلم کے رشتہ دار محدی بیگم کا مجھے نکاح نہ کریں تو تم اپنی بوی کو (جو محدی بیگم کی قریبی رشتہ دارتھی ) طلاق دے دو۔ ورنہمہیں عاق کردیا جاوے گا اور بھی بہت سے ایسے داز ہائے درون پردہ کا انکشاف کیا ہوا تھا۔ ببر کیف وہاں سے فارغ ہوکر میں اور محتر می مولا تا احماعی صاحب بعدود پہر قاضی حبیب اللہ صاحب خوش تولیس کے ہاں بہنچے۔قاضی صاحب نہایت خوش خداق آ دمی تھے۔ وہاں ان کے ہاں بی جلسے کی تقریح مقرر کر کے اشتہارات کی لکھائی چھپوائی اور جہاں جہاں اشتہارات ارسال کرنے تھے۔سب انتظامات مکمل کر کے ہم والیس گھر آئے۔دوسرےروز ہم مولا ناظفر علی خال صاحب کے ہاں مہنچے اندراطلاع کی گئی۔ ملازم نے ہم کوکری پر بٹھا دیا۔ چندمن بعدمولانا تشريف لا عدان ونول مولانا كى عجب شان ملى \_ فيلدرتك كى سرج كاسوث زيب تن تفا \_ كالر، ٹائی، ڈاس کا بوٹ، بل دارمو کھیں، مجھے بیدد کھ کر تعجب ہوا۔ کیونکہ میرے ذہن میں مولا نا کے متعلق مولوبوں کا سانقشہ تھا کہ وہ جبہ وستارے آ راستہ ہوں گے۔ بہرحال مولا تا حضرت مولوی

احمعلی صاحب سے نہایت خوش عقیدتی سے چش آئے۔مولوی صاحب نے تمام حال بیان کیا کہ اسے اپنے اخبار میں شائع کردیں۔مولانانے فرمایا کہ جھے اس کے متعلق کوئی عذر نہیں۔ محرمیرا اخبارزمیندار چندونوں سے بندہے۔اس کی جگدیس صبح کاستارہ نکال رہا ہوں اور وہ بھی سیسر موتا ہے۔ محکمہ سنسر میں چندمرزائی بھی ہیں۔ میں مضمون دے دوں گا۔ اگر کسی نے کا ث نددیا۔ بہر حال میں وہاں سے والی قادیان آیا۔ چندروز کے بعدمولا ناکامضمون جلسہ کے متعلق اخبارستارہ مج ميں شائع ہو گيا۔ جس كا جواب اخبار الفضل قاديان ميں بديں مضمون شائع ہوا كه بم كواخبار ستارہ صبح میں قادیان میں جلسہونے اور یہال علمائے کرام کے تشریف لانے کاپڑھ کر بہت خوشی ہوئی كر بم تبلغ كے لئے اپنے آ دمى دوروراز كى ملكول من تصبحة بيں۔ يدتو بمارى خوش تسمى موكى كم علمائے کرام یہاں آویں اور ہم ان سے تباولہ خیالات کریں مگر ہم نے قادیان کی گلی گلی اور کوجہ کوچہ چھان مارا ہے کہ وہ ہتایاں ہمیں نظر آویں۔ جوقادیان میں جلسہ کرارہی ہیں۔ گرشایدوہ ابھی عالم بالا میں پرورش پارہی ہیں۔ بیرضمون مارے لوگوں کی نظرے گزارا۔ مرجم خاموش تھے۔ پہاں تک کہ ہمارے اشتہارات جگہ جگہ گئے گئے اور قادیان کے بازاروں میں چیاں کر دية كئے اشتهارات ديك كرمرزائى صاحبان كے اوسان خطا ہو كئے فصوصاً جب انہول في مولانا ثناء الله صاحب مولانا محد ابراجيم صاحب سيالكوفي اورستاره بندمولانا مولوي محمد حسين صاحب بٹالوی کے اسائے گرامی دیکھے۔اب انہیں فکرلاحق ہوئی کہ کسی طرح سے بیجلسہ بند کراویا جائے۔ چنانچدانہوں نے مجلس شوری بلوائی۔جس میں سے طع ہوا کہ چندمعزز مرزائی ڈپٹی مشنرکو ملیں اور اے اپنی جماعت کی سرکار انگاہیہ ہے وفاداری کے احسانات جماکر اسے بتا کیں کہ اس جلسديس برفقه كےعلاء آرہے ہيں۔اس كئے خطرہ ہےكہ قاديان ميں كسى فتم كا ہنگامہ نہ ہوجائے۔ چنانچدمرزائیوں کا ایک وفد گورداسپور پہنچا۔ ڈپٹی کشتر نے اس معاملہ برغور کرنے کا وعدہ کیا۔ ہمارے آ دمیوں کو بھی علم ہوگیا۔ وہ لوگ بھی گورداسپور کئے۔ ڈپٹی مشر نیک دل اور یا دری منش انگریز تھا۔اس سے ملے اور قادیان کے حالات سنا کر بتایا کہ ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام آسان پرزنده بین گرمرزا قادیانی این آپ کوئ موعود کیتے بین اور کہتے بین که آسان پر کوئی میے نہیں وہ سے میں ہی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے حیران ہوکر پوچھا کہ کیا واقعی مرزا قادیانی اپنے آپ کوئیج کہتا ہے۔ہم نے اس کی کتابوں کے حوالے دیتے اور کہا کہ ہم یمی اپنے علاء سننا عاتبے ہیں کرکیا واقعی مرزا قادیانی میج ہیں یا جے ہم اور آپ مانتے ہیں۔ ڈپئ کشنر نے بوے وثوق ہے کہا کتم جا کرجلسہ کر وتہ ہیں کوئی ٹہیں روک سکتا۔ قادیا نیوں کو جب بیم علوم ہوا تو ان کواور

زیادہ تشویش ہوئی۔جلسہ کا دن قریب آرہا تھا۔ دوبارہ ان کا وفد ڈپٹی کمشنر سے ملا اور اسے بتایا کہ یہ یہ باہر کے لوگ محض فساد کرنے کی غرض سے آرہے ہیں وغیرہ وغیرہ اڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں نے سپر نٹنڈ نٹ پولیس کو تھم دے دیا ہے کہ وہ پولیس کی کافی تعداد وہاں بھی جہ ہے۔ اگر اس پر بھی تہمیں خطرہ ہے تو ایڈیشنل بحسر یٹ کو بھی بھی دوں گا اور اگر وقت ملاتو شاید میں خور بھی آؤں۔ مرز ائی اپنا سامنہ لے کروا پس آگئے۔ یہاں آگر انہوں نے جلسے کوٹا کام بنانے آبے لئے با قاعدہ پر و پیگنڈ اشروع کر دیا۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ قرب و جوار کے مسلمانوں پر جوانہوں نے مختلف قتم کے دباؤ دل رکھے تھے۔ یہ سب لوگ ان سے باغی نہ ہوجا کئیں۔

جلسہ سے چندروز پہلے قادیان کے ہندوؤں اورسکھوں نے مہمانوں کے لئے اپنے ر ہاکثی مکان خالی کردیتے اورخود دودوتین تین کنبول نے مل کرگذارا کیا۔ کیوئندان پر بھی مرزائیول نے بہت رعب ڈال رکھا تھا۔ سکھوں نے قادیان کے تصبہ کے قریب ہی اپن ایک میک برجلسکا انظام کیا اوسٹیج وغیرہ بھی انہوں نے خود بنائی۔ ہمیں بٹالہ سے در یوں اور شامیا نوں کا ہندوبست کرنا برا۔ خدا خدا کر کے جلسہ کا دن آیا۔ تاریخ مقررہ سے ایک روز قبل میرے استار حضرت مولانا نور احمد صاحب اینے دوست میال نظام الدین صاحب میوسل امرتسر اور اینے چندشا گردول کے ساتھ تشریف کے آئے مولوی عبدالعزیز صاحب گورداسپوری ای روز آ مے ۔ دوسرے روزعلی الصح میاں نظام الدین صاحب کی صدارت میں جلسد کی کارروائی شروع ہوئی۔ قادیا نیوں کا اور تو کوئی جادونہ چل سکا۔ جلسہ کے ایک روز پہلے انہوں نے قادیان کے اطراف میں اینے آدی دوڑا دين اورمشهوركرديا كمجلمنيس موكا \_ كورتمنث نے جلسكوروك ديا ہے۔اس لئے حاضرين كى تعداد بہت كم تقى \_ جناب مولانا نوراحمر كے ارشاد پرمولوى عبدالعزيز صاحب في تلاوت قرآن كريم كے بعدا پی تقرير شروع كى مرزائى نداق اڑاتے تھے كه يہ جلسنيں جلسى ہے۔ مگر جول جوں قرب وجوار کے مسلمانوں کوعلم ہوتا گیا کہ جلسہ ہور ہاہے۔ دہ تحض مرزائیوں کی شرارت تھی تو لوگ جوق در جوق آنے شروع ہو گئے۔ دوپہر کولا ہور سے جناب مولا نا احمیلی صاحب، مامٹر پیر بخش صاحب اور تین چاراور عالم جوان کے دوست تھے آ گئے۔ ہار بوال سے مولوی نواب دین صاحب، امرتسرے مولوی ابوتر اب صاحب غرض کے علماء کی آ مدآ مدشروع ہوگئی۔ جلسہ میں اس قدر رونق ہوگئ جس کی ہمیں بھی توقع نہ تھی۔ دور دور سے لوگوں کی آ مدورفت شروع ہوگئ۔ مجسٹریٹ سری کرشن ،انسپکٹر وسپ انسپکٹر پولیس معد کافی عملہ کےموجود تھے۔مرزائیوں نے کئی دفعہ جلسه میں گڑ ہو ڈالی اور فساد کی کوشش کی ۔ مگر وہ کامیاب نہ ہوسکے۔ آخرانہوں نے اس خوف سے

کہ کمہ حق کی کے کان میں نہ پڑجائے۔اپنے لوگوں کوجلسہ میں آنے سے روکنا شروع کر دیا۔ سکول کے مسلمان طلباء کو جلسہ میں شریک نہ ہونے دیا۔ حالانکہ تعلیم الاسلام ہائی سکول میں غیر حاضری کا کوئی جربانہ نہ ہوتا تھا۔ گرایام جلسہ میں اٹھ آنہ فی غیر حاضری جرمانہ رکھ دیا۔ سقوں اور خاکر و ہوں کو مجبود کیا کہ وہ جلسہ کا کام نہ کریں۔گر

وهمن چه کند چو مهرمان باشد دوست

جوالله تعالى كومنظور موتا ہے ہو كے ہى رہتا ہے .. قاديان كے مسلمانوں نے سب كام بڑی مستعدی سے کئے۔ تبیرے روز علی اصبح مولوی ثناء الله صاحب بھی تشریف لے آئے۔ مرزا قادیانی کے مبللہ وغیرہ کی وجہ سے لوگ ان کود مکھنے اور ان کی تقریر سننے کے بڑے شاکق تھے۔ ينجر ہوا كے ساتھ قاديان كے اطراف ميں پھيل گئي۔ پھر تو جلسة و ميں اس قدر ہجوم تھا كة تل دھرنے کی جگہ نبھی۔ بعدد و پہرمولوی صاحب نے اپنے خاص انداز میں تقریر شروع کی اور مرزا قادیانی کا الہام پیش کیا کہ میں نے دیکھا کہ زمین اور آسان میں نے بنایا ہے۔ان دنوں قادیان میں رمل نہیں جاتی تھی اور بٹالدسے قادیان تک یکی سڑک تھی۔قادیان سے میل ڈیڑھ میل کا ٹکڑا نہایت خسته حالت میں تھا۔جس کا نام ہی پہلونو ژسڑک رکھا ہوا تھا کہ تین روز تک پسلیاں ہی دروکرتی رہتی تھیں اور واقف کارلوگ اکثر یہ حصہ پیدل ہی طے کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے بدالہام پیش كر كے فرمايا كه مجھے بيالهام پڑھ كرتو بہت خوشى ہوئى كەميرے ايك مهربان نے آسان اورزيين بنائے ۔ عمرید دیکھ کربہت رہے ہوا کہ قادیان کی سڑک نہ بنائی ۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ مولوی شاءاللہ اس سڑک پرسفر کرے گا۔اس لئے دانستہ ہی اسے چھوڑ دیا ہو۔ پھر مرز انحمود کے سفر ہندوستان سے والیسی پراور در مائے گڑگا کے بل عبور کرنے پر جومضمون الفضل نے شائع کیا تھا کہ گڑگانے مرز امحمود کے پاؤں چوہے۔لہریں ان پر نار ہوتی تھیں۔ اس پر بڑی پر لطف تقیدی۔ پھر نکاح آسانی اور محری بیکم کا قصه شروع کیا۔ مرزائی صاحبان حسب عادت ذراذ راسی بات پر مجسٹریٹ کو تقیعہ دلاتے كمولوى صاحب كويد بات كرنے سے روكا جاوے۔ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ مرمولوی صاحب جوان کے نبی سے وال روٹی بائٹے تھے۔ پھلاان کوخاطر میں کب لاتے۔ انہوں نے مجسٹریٹ کی طرف مخاطب ہو کر گہا کہ بیدین کا معاملہ ہے۔ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف دعویٰ کو پر کھ کر دیکھیں اس وقت جلسہ کے صدر میرے ماموں جناب شیخ مجمہ صاحب وکیل گورداسپور تھے۔ان کو نخاطب کر کے مولوی صاحب نے کہا۔ جب عدالت میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کیا فریق ٹانی کو ہ نون بیت نہیں دیتا کہ جواب دعویٰ پیش کرے۔ پھر ہمیں جواب دعویٰ ہے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر دعویٰ باطل ہوجاو ہے قومقد مدخارج ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کر کے ہمیں چیلنج دیا۔ اب ہمیں اس کی تر دید میں دلائل چیش کرنے کا پوراحق پہنچتا ہے۔ اس بات سے نہ ہی تو ہمیں اخلاق روک سکتا ہے اور نہ ہی قانون ۔ مگر مرزائی شے کہ واویلا کرر ہے تھے ۔ تر مجسور یہ کو مجبوراً یہ ہمیا پڑا کہ اگر آپ نے اس طرح شور مچائے رکھا تو مجھ کوئی کرنا پڑے گی ۔ مولوی صاحب نے محمدی بیگم کے نکاح کو پچھا ہے پیرا ہی میں بیان کیا کہ سنے والوں کے پیٹ میں بیل پڑ جاتے تھے۔ فیر جلسہ بخیر وخو بی ختم ہوا۔ دوران جلسہ پندرہ بیس دیماتی مرزائی تا تب ہوئے اور جن کے دلوں میں کچھ شہبات تھے۔ انہوں نے بھی تو ہہ کی۔ اگر چہ میں طازمت کے باعث منظر عام پر نہ آیا تھا اور نہ آسکا تھا۔ مگر ۔

کیا ماندآل رازے کرد سازند محفلها

ہرجگہ یہ خبر کھیل گئی کہ اس جلسہ کا بانی یہاں کا پوسٹ ماسٹر ہے۔ باہر ہے احباب کے مبارک باد کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ مگر ان تمام خطوط میں ایک خط ایسا تھا جس کو میں عمر بحر نہیں بھول سکتا۔ یہ خط جناب حضرت مولوی محمد علی صاحب سجادہ نشین مونگیر شریف کا تھا۔ جنہوں نے مرز اقادیانی کے متعلق چندرسا لے بھی شائع کئے تھے۔ اصلی خطاتو دوران تقسیم میں بٹالہ ہی رہ سمار کھی مگر اس کا مضمون قریب تیں جہ بھا۔

ريب ريب بي! السلام وعليكم ورحمته الله و بر كانة ،

جھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے قادیان ہیں مسلمانوں کے جلسہ کی بنیادر کھی ہے۔خداوند کریم آپ کواس کا اجر خیردے۔اگر چہ ہیں ابضعیف ہوں۔گر جب مرزا قادیانی کے خلاف قلم اٹھا تا ہوں تو اپنے آپ کو جوان پا تا ہوں۔ امرتسر میں میرے دوست مولوی ٹوراحمرصا حب اور مولوی ٹناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ آئیس میر کی جانب سے سلام عرض کریں اور وقت بے وقت اگر کسی قتم کی المداد کی ضرورت ہوتو آئیس کہد دیا کریں۔ بیہ خط میرے لئے باعث الحمینان وفخر تھا کہ ایسی قابل قدرہت نے جس پر ہردومولوی صاحبان کو بھی تاز میں۔ احتر کویا وفر مایا۔

مجھے اس بات کا بیتان ہے کہ اس تمام تک ودو کی پشت پرمیرے آقا مرشد کی حضور حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب علی شاہ صاحب علی حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب تو نسوئی کی روحانی امداداور جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پورٹی اور دیگر بزرگان دین کی دعائیں تھیں۔ورنہ میرے جیسے کم علم، بے بصاعت اور ملازمت میں جکڑے ہوئے تحض کی اتنی ہمت وجرائت، کب تھی کہ سرکار انگلشیہ کے خود کاشتہ بودے کے

خلاف کھرسکے۔ هذا من فضل ربی!

اب مرزائیوں کو بھی پورے طور پریقین ہو چکاتھا کہ پردہ زنگاری کے پیچے سب پوسٹ ماسٹر کا ہاتھ ہے۔ قصر خلافت میں مشورے شروع ہوئے کہ سب پوسٹ ماسٹر کوقادیان سے تبدیل کرایا جادے۔ چنانچے میہ طے ہوا کہ پوسٹ ماسٹر جنزل کی شملہ سے واپسی پرایک وفداس کے پاس جادے۔ اللہ یانس بریل کو

اس دوران میں ناناجان جو ضرورت سے زیادہ حریص تھے۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ مولوی محمدات سے جوکام لینا تھا دہ تو لیا۔ اب مرزامحود قادیا ٹی کی خلافت کو کی قیم کا خطرہ بھی نہ تھا۔
کیونکہ اسے ایک عرصہ گذر چکا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے مولوی صاحب سے اپنی رقم کا تقاضا کیا اور ایک لیمی چوڑی چھی لیمی کہ مولوی صاحب آپ نے جو روپیا پے صاجر اُدہ محمد یعقوب کی شادی پر بطور قرض حسنہ لیا، واپس کریں۔ مولوی صاحب اپنی دانست میں اس کا معاوضہ اس سے زیادہ ادا کر چکے تھے۔ مرز احمود قادیا ٹی کو تحت شین کرنا ان ہی کی کرامت تھی۔ انہوں نے نا ناجان کو بہت سمجھایا کہ اب اس تقاضا کو چھوڑ دیں کہ میں گئی گنا زیادہ حق خدمت اوا کر چکا ہوں۔ نا ناجان نے نہی ناخیان نے نہ مانتا تھا نہ مانے اور النی سیدھی سانا شروع کیں۔ مولوی صاحب نے بھی تنگ آ کرا خبار پیغام سلم نہ مانتا تھا نہ مانتا تھا نہ کے مرز اقادیا ٹی کی قلعی کھولنا شروع کی اور مرز اقادیا ٹی کے مبلغ علم کا اور دیگر اخبارات کا سہارا لے کر مرز اقادیا ٹی کی قلعی کھولنا شروع کی اور مرز اقادیا ٹی کے مبلغ علم کا صب کیا چھالکھ مارا۔ جس پر آنہیں منافق و مرتد کے خطاب طنے شروع ہوگئے۔

پچھ عرصہ بعد پوسٹ ماسٹر جنرل شملہ سے واپس آئے۔ مرزائی اکابرین کا وفدان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گورنمنٹ برطانیہ سے اپنی وفاداری اورخد مات کا تذکرہ کر کے بیرے قادیان سے تبادلہ کا مطالبہ کیا۔ پوسٹ ماسٹر جنرل کے لئے بیہ معمولی بات تھی۔ اس نے سرنٹنڈ نٹ ڈاکخا نہ جات کوفورا کھودیا کے عبدالمجید پوسٹ ماسٹر کا تبادلہ قادیان سے کردیا جاوے۔ چنانچہ میری تبدیلی قادیان سے شکر گڑھ کردی گئی۔ جھے اس تبادلہ کا ذرا بھی احساس ندتھا۔ کیونکہ الشد تعالیٰ نے جھے سے جو کام لینا تھاوہ لے لیا۔

ملازمت میں تبدیلیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ چنافچہ گورداسپور کا ڈپٹی کمشز بھی تبدیل ہوگیا، یا کرادیا گیا۔دوسرے ڈپٹی کمشنرسے جواس کی جگہ آیا۔مرزائیوں نے اپنااٹر ورسوخ قائم کر کے بیاحکام جاری کروالئے۔

Anti Ahmadia meeting should not be held in Qadian in future. کہ آئندہ کے لئے قادیان میں غیراحمہ یوں کا کوئی جلسنہ ہو۔ چونکہ اب قادیان کے مسلمانوں میں خاصی بیداری پیدا ہو پھی قاور میر سے امرتسر بٹالہ اور دیگر شہروں کے احباب کو بھی اس معاملہ سے خاص ولچی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے ل کر بیاحکام منسوخ کرا دیئے۔ چنانچہ دوایک و فعہ ایس ہوا کہ مرزائی اپنے اثر ورسوخ سے جلسے کو بند کرا دیئے اور فریق ٹائی اسے منسوخ کرا دیتا ۔ آخر دو تین جلے اس کے بعد نہایت دھوم دھام سے ہوئے۔ جن میں دوایک میں مرزائیوں نے منظم فساد بھی کئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ کو ارزائیوں نے منظم فساد بھی کئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ کو ارزائے اسپنے قدم وہاں جمالئے۔ مرزائیوں نے منظم فساد بھی دوستقل میلغ مقرر کر دیئے۔ پھر جواجلاس وہاں ہوئے۔ ان کے روح رواں سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھے۔ میں نے اللہ کاشکر کیا کہ ایک بخاری نے جلسے کی بیادرکھی اور دوسرے نے اس کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لے گی۔

مجھے مرزائی صاحبان سے کوئی ذاتی عدادت نتھی اور نہ ہے۔ میرا قادیان جاکر یہ خیال پنتہ ہوگیا کہ میرے جوعزیز جماعت مرزائیہ میں داخل ہوئے۔ ان کواپنے دین سے پھھوا تفیت نہ تھی۔انگریزی سکولوں میں دین تعلیم مفقودتھی اور ہے۔ طالب علمی کا زمانہ گزار کر ملازم ہونے پر بھی یہ لوگ علم دین سے بہرہ رہ اور مرزا قادیانی کی تعلیم ان نو جوانوں کی مزاج کے مطابق تھی۔مثل یہ کہ آسان اس میں کس طرح رہ تھی۔مثل ایک کہ آسان اس میں کس طرح رہ سکت ہے۔ نیز لفظ متوفی سے انہوں نے اس بے علم طبقہ کو خوب دھوکا دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔وہ تو آنے سے رہے۔جس سے کے متعلق آنے کا وعدہ تھا۔وہ میں ہوں۔ ایک منم کہ حسب بشارات آندم

اینک علم که حسب بثارات آمدم عینی که کباتا به نبد پابه ممبرم

(ازاله اوبام ص ۱۵۸ فرائن جسم ۱۸۰)

نوجوان اس دام تزویریس پھنس کرصراط منتقیم ہے بھٹک گئے۔ پھر انہیں اپنے خود ساختہ دین کے رنگ میں پوری طرح ہے رنگ دیا۔

پہلے جو پیٹیبر آیا کرتے تھے۔وہ اس زمانہ کے فاسد وباطل خیالات وعقا کدی مخالفت کر کے اور تکلیفیس برداشت کر کے لوگوں کوراہ راست پرلاتے ۔گر جناب مرزا قادیائی نے زمانہ کی جوا کا رخ دیکھا اور اس کے مطابق اپنی تعلیم کو جاری کیا۔ تاکہ بڑے بڑے سرکاری عہد یداروں پرقابو پایا جاسکے اوروہ حصول زرکا باعث بن سکیس۔ چنانچہ قادیان میں بہتی مقبرہ کہ اس میں دفن ہونے والے ہر مختص سے اس کی جائیداد کا دسواں حصہ وصول کرنا اور شخواہ سے

تا دوران ملازمت دسوال حصه وصول کرتے رہنا۔اس بہٹتی رشوت کے علاوہ ، زکو ۃ نذرانہ وغیرہ کی وصولی حصول زرکے ادنی کرشیے ہیں۔

چنانچدایک معمرمرزائی جس کے سات لاکے سے اور ساتوں مسلمان جب وہ مراتواس نے وصیت کی کہ جھے بہتی مقبرہ میں فن کیا جائے۔ وہ ملازمت کے دوران تخواہ کا دسواں حصدادا کرتارہا۔ جب وہ مرگیاتو لاکوں نے مرزامحودقادیاتی سے کہا کہ بیہ آپ کا مرید ہے۔ اس نے اپنی تخواہ سے ہمارا پید کاٹ کر بھی دسواں حصدادا کیا ہے۔ اب جائیداداتی نہیں کہ ہم بھائیوں کی گذران ہو سکتے۔ اس لئے اس کی وصیت کے مطابق بہتی مقبرہ میں فن کیا جاوے۔ گر در بار ظلافت سے حکم ہوا کہ بیہ ہمارے آئیں کے خلاف ہے۔ اگر اسے بہتی مقبرہ میں داخل کرنا ہے تو خلافت سے حکم ہوا کہ بیہ ہمارے آئیں کے خلاف ہے۔ اگر اسے بہتی مقبرہ میں داخل کرنا ہے تو جائیداد کا دسوال حصدلا زمی دینا پڑے گا۔ ای تکرار میں میت کو تین روزگر رکئے۔ گرمیوں کا زمانہ خوار کوں خدائی آئیں کو نہ تو ڑا۔ آخراڑ کوں خانہ ہمارے کی وصیت کو یورا کیا۔

قادیان میں جلسہ کرانے سے میرامتصد صرف اس قدرتھا کہ وہ لوگ جن کے کانوں میں ابھی اسلام کے اصل عقائد کی آ واز نہیں پیٹی میکن ہے ہمارے علائے کرام کے وعظ اور نفیحت سے فائدہ اٹھا کرراہ راست پر آ جادیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ جلسہ میں چنداصحاب نے اپنے عقائد سے تو ہے کی اور قرب وجوار میں اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔

كاديال سے قادياں

۱۹۰۴ء سے پہلے قادیان کوکادیاں کہاجاتا تھا۔جس کے معنی مکار اور فری کے ہیں اور ڈاکنانہ کی مہروں پر بھی لفظ (KADIAN) کادیاں ہوتا تھا۔جس کا اکثر اخبارات نداق اڑایا کرتے تھے۔آخر مرزائیوں نے تنگ آکراس کے متعلق تلمی جہادشروع کیا اور بالآخر ڈاکنانہ کی مہروں پر لفظ کا کی بجائے Q ککھوانے میں کامیاب ہوگئے۔قادیان ایک اجبنی محف کے لئے مہروں پر لفظ کا کی بجائی محف کے لئے بظاہر بڑا دل خوش کن اور دلفریب تھا۔ ہائی سکول اور بورڈنگ کی خوشما عمارت، ہیڈ ماسٹر کا بنگلہ فقسہ کے اندر مدرسہ دبینیات، انگر، ظاہری اخلاق کی بیرحالت ہروقت جزاک اللہ زبان زد، صبح وشام زنانہ ومردانہ درس، گویا یہ چیزیں ایک نو دارد کواکٹر متاثر کردیتی تھیں۔ مگر افسوس کہ اندرونی حشام زنانہ ومردانہ درس، گویا یہ چیزیں ایک نو دارد کواکٹر متاثر کردیتی تھیں۔ مگر افسوس کہ اندرونی حالات پھے انہی شرم محموس ہوتی ہے۔

#### حكومت وقت سے دھوكا

روران میں کومت انگلفیہ نے عوام سے قرضہ لینے کا اعلان کیا۔ جس کی وصوئی کے لئے ڈاکنانہ دوران میں کومت انگلفیہ نے عوام سے قرضہ لینے کا اعلان کیا۔ جس کی وصوئی کے لئے ڈاکنانہ سے کیش سرٹیفلیٹ اجرا کئے جاتے تھے۔ تمام افسران ضلع کو ہدایت تھی کہ وہ اپنے اثر ورسوخ سے قرضہ وصول کریں۔ بڑے افسر جب دورہ پرجاتے تو ڈاکنانہ سے پوچھتے کہ یہاں کے لوگوں نے کنے روپے کے کیش سرٹیفلیٹ نہ کنے روپے کے کیش سرٹیفلیٹ نہ خرید ہے ہیں۔ قادیان میں کسی متنفس نے کوئی کیش سرٹیفلیٹ نہ خریدا۔ پچھوصہ کے بعد ڈپئی کمشر ضلع گورداسپور نے اپنی منزل قادیان میں رکھی۔ مرزائیوں کو بیہ معلوم ہوا تو ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین نے جوان دنوں انچارج دفتر محاسب تھے۔ قریباً پاپٹی بڑار کے کیش سرٹیفلیٹ دفتر محاسب کے نام کے خرید لئے۔ جوڈپٹی کمشنر کے آنے پراسے بڑے کر اس کی واپسی کے چندروز بعد ان کا روپیہ وصول کر کے خزانہ دفتر محاسب میں راضل کر دیا۔ جوقوم اپنے پروردگار سے ایبا دھوکا کرے۔ اس پرکسی اورشریف آدی کو کیا اعتبار موسکتا ہے۔ بہر حال گذم نما جو فروشی میں انہوں نے کمال کی انتہاء کر دی۔ سیدھے سادھے معلانوں کے دین وایمان اور جیبوں پرشریفانہ ڈاکر ڈپئی میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ معلمانوں کے دین وایمان اور جیبوں پرشریفانہ ڈاکر ڈپئی میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ مطلمانوں کے دین وایمان اور جیبوں پرشریفانہ ڈاکر ڈپئی میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ مطلمانی میں عاد اور شریف آدی کو کیا اعتبار میں میں دیا کہ مطلمانوں کے دین وایمان اور جیبوں پرشریفانہ ڈاکر ڈپئی میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ مطلمانی بھی عیاری ہے درویٹی بھی عیاری

#### قادبان سے ربوہ

یہ ایک شہورروایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دُشق کے ایک مینارے ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے قادیان کو دُشق ہے تشبیہ دی اور بینار سے بیناوہ ہول کی کھیسیٰ علیہ السلام صاحب مینارہ ہول گے۔ عبادت گاہ کا نام تو انہوں نے اضیٰ رکھ ہی لیا تھا۔ اب سوال تھا مینار کا۔ چنانچہ انہوں نے افضیٰ میں مینارہ کی بنیاد بھی رکھ دی۔ عبادت گاہ کے مشرق کی طرف مینارہ شروع کیا۔ ہندو برہمنوں کے چند مکانات تھے۔ جن میں ایک مکان ایک ہندوڈ پی کا جد ہر مینارہ شروع کیا۔ ہندو فر ہمنوں کے چند مکانات تھے۔ جن میں ایک مکان ایک ہندوڈ پی کا بھی تھا۔ اس نے تکومت میں ورخواست گذاری دی کہ اس مینار کے بننے سے ہمارے تمام گھر بردہ ہو جا کیں گائی کی اس پیشین کو کی میں رکاوٹ ڈال دی اور اس کی تغیر بند ہوگی۔ مرزا تحدود کے وقت میں مرزا تیوں نے ہندوؤں کو تک کرنا شروع کیا۔ چونکہ ان غریب ہندوؤں کے کچھ مکانات کی چھتیں مجد کی نیز مین

کے برابر تھیں۔اس لئے نمازی شرارت سے اوپر چلے جاتے۔ بعض اوقات مورتیں بے پردہ نہا رہی ہوتیں تو انہیں تکلیف ہوتی۔ دربار خلافت میں کئی بار پکار ہوئی۔ مگر وہاں تو ارادے ہی دوسرے تھے۔ چنانچہ ان کی عرض کا متیجہ بہ نکلا کہ گائے کے گوشت کی ہڈیاں اوپر چھینکی جائے لگیں۔ آخر ان غریبوں نے مکانات مرزائیوں کے ہاتھوں میں آج دیئے۔ ڈپٹی کی اولا دسری رام وغیرہ بھی نالائق نکلے۔وہ مکان بھی قادیانی دفتر بن گیا۔اب کوئی رکاوٹ باتی نہ تھی۔منارہ کے ساتھہ عبادت گاہ بھی فراخ ہوگئی۔گوصا حب منارہ کو منارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔گر۔

پدر نتواند پر تمام خوابد کرد ا نقلاب زمانہ نے قادیا نیون کو بھی بادل نخواستہ دارالا مان اور بہشتی مقیرہ کا فروں کے سپرد کرنا پڑا۔ اگر چداب بھی ان کا بس چلے تو بھارت سے ساز باز کر کے شاید وہ جانے سے نہ ركيس \_ مكر چونكه بيدامر في الحال انبيس محال نظر آربا ہے۔ اس لئے اب انہوں نے چنیوث كے قریب سے داموں پرز مین خرید کرر بوہ یعنی بلند جگہ کی تغیر شروع کردی ہے۔عام سلمانوں کوتونی الحال اس نام کی طرف کوئی خاص توجه نبین \_ مگر مرز امحود قادیانی اینے باپ کی طرح دور اندیش ہیں۔ چندسال کے بعدایے مریدوں کوقر آن تھیم کے اٹھار ہویں پارہ کی اس آیت کی طرف توجہ ولا كي كراً وجعلنا ابن مريم وامه آيةً واوينها الى ربوة ذات قرار ومعين " یعنی ہم نے مریم کے بیدعیسی علیہ السلام اور ان کی ماں کو بڑی نشانیاں بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلندز مین پر لے جاکر پناہ دی۔ جو شہرنے کے قابل اور شاداب جگھی۔اس آیت کا حوالہ وے كرمريدين كوفر ماديں كے كه خداوند تعالى نے پہلے بى مجھے بشارت دے دى تھى كمتم قاديان چھوڑ کرر بوہ جاؤگے اور میر بوہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں صاف آ چکاہے کے عیسیٰ اوراس کی والدہ یہاں پناہ لیں سے عیسیٰ کی بجائے ابن مرز ااور والدہ کا بھی غالبًاوہ کو کی لطیف تکتہ پیدا کرلیں گے اور شاید مرزا قادیانی کا کوئی الہام بھی چیاں ہوجائے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نیت کومل میں کب لاتے ہیں۔ (اب ربوہ کا نام بھی تبدیل ہوکر چناب مگر ہوگیا اور مرزامحود کا پوتا مرزامسرور بھی لندن سدهار گیا۔ربوہ کا نام بھی گیا۔نثان (خلیفہ) بھی گیا۔مرتب!)

آخریس میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرقہ کو جوا پی کسی لغزش یا ناوا تفیت یا دنیاوی غرض کے ماتحت راہ متنقیم کوچھوڑ کر اسلام سے دور چلا گیا ہے۔ راہ راست پر لا دے اور اپنے حبیب یاک کے طفیل انہیں کمتے اور سید ھے رائے پر چلاوے۔ آمین ٹام آمین!



# تحقيقاتي عدالت كى رپورٹ پرتبھرہ

### يبي لفظ

پچھلے سال پنجاب کے ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے جوعدالت مقرر کی گئی ہی۔ اس کی رہے۔ ان پورٹ ابھی تین چار مہینے پہلے شائع ہوئی ہے اورا خبارات میں بالعوم لوگوں کی نگاہ سے گذر چکی ہے۔ اس عدالت کے صدر آئر یبل جسٹس مجم منیر تھے۔ جواس زمانے میں پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اوراب اس رپورٹ کی اشاعت کے تھوڑی مدت بعد فیڈرل کورٹ، پاکستان کے چیف جسٹس ہوگئے ہیں۔ اس کے دوسر مے ممبر پنجاب ہائی کورٹ کے جج آئر یبل جسٹس کیانی تھے۔ ایک مخصوص قانون کے تحت تین معاملات کی تحقیق اس عدالت کے سپر دکی گئی تھی۔ سے۔ ایک خصوص قانون کے تحت تین معاملات کی تحقیق اس عدالت کے سپر دکی گئی تھی۔ وہ حالات جو ۲ رمار چ ۱۹۵۳ء کو لا ہور میں مارشل لاء کا اعلان کرنے کے است

۲ .....۲ بنگامول کی ذمه داری\_

موجب ہوئے۔

سسس ہٹگاموں کوروکنے اور بعد میں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے صوبے کے دیوانی (سول) حکام کی تدابیر کا کافی ہوتایا نہ ہوتا۔

عدالت نے جولائی ۱۹۵۳ء کے آغاز سے فروری ۱۹۵۴ء کے افغان مک اپنی تحقیقات جاری رکھیں اور کہ ۲۹۵ میں ایک مفصل رپورٹ حکومت پنجاب کو پیش کی ، جواپر بل ۱۹۵۴ء کے اواخر میں پبلک کے سامنے آئی ۔ رپورٹ کو دیکھ کر ہر فض کی دارح ہم نے بھی بی محسوں کیا کہ اس میں صرف فہ کورہ بالا تین سپر دکردہ معاملات ہی تک تحقیقات کو محدود میں رکھا گیا ہے۔ بلکہ بہت سے دوسر سے مسائل پر بھی بحثیں کی ٹی ہیں۔ جو ندصرف بجائے خود بہت غورطلب ہیں۔ بلکہ وہ فاضل جول کے قلم سے نکلنے اور سرکاری طور پر شائع ہونے کے باعث دور رس نمائج کی حامل بھی ہیں۔ اس کی جورہ خوال کے بعداب سپر قالم کی جارہ کی جارہ کی جارہ کے وروثون اور تجربید و محلیل کے بعداب سپر قالم کی جارہ بی ہیں۔

تحقیقات کے لئے حکومت کا غلط طریق کار

قبل اس کے کہ ہم اصل ر پورٹ پر تبھرے کا آغاز کریں۔ ہم بیہ بات صاف طور پر کہہ دینا ضروری سجھتے ہیں کہ ہمیں اس طریق کار پر بخت اعتراض ہے جو پنجاب کے ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے حکومت نے اختیار کیا۔ پنج ب پنے اس سے پہلے 1919ء میں بھی زبروست ہنگاہے ہو چکے ہیں۔جن کو دبانے کے لئے اس صوبے کے کئی اصلاع میں مارشل لا جاری کیا گیا تھا۔ گراس وفت ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے بیرونی حکومت نے جوطریق کارا ختیار کیا تھا۔ وه كم ازكم موجوده' قوى حكومت ' كطريق كارسة توبدر جها زياده منصفانداور قابل اطمينان تقا-دونو لطریقوں کی بنیادی خصوصیات کا مقابلہ کر کے دیکھئے۔ بیک نگاہ نمایاں فرق محسوں ہوگا۔ اااء میں پنجاب کے منگاموں کوعش ایک صوبائی معاملہ نہیں بلک مرکزی معالمد سجھا گیا تھا۔ کیونکدان ہنگاموں کورفع کرنے کے لئے مرکز نے مداخلت کی تھی۔اس لئے تحقیقات صوبے کی حکومت نے بیس بلکہ ہندوستان کی حکومت نے کرائی اوراس طرح صوبے اور مرکز كة تمام حكام كى وه كارروائيال زير بحث آئيس جوانبول في بنگامول كورفع كرف كے لئے كاتھيں۔ مگر ۱۹۵۳ء میں باوجود بکداب بھی مرکز کا گہراتعلق ہنگاموں سے تھا۔ پنجاب کے معاللے کو صرف ایک صوبائی معاملہ مجھا گیا اور تحقیقات مرکز کی طرف سے نہیں بلکہ صوبے کی حکومت کی طرف سے كرائي كئي نتيجه يدجوا كدمركزى حكام كى اكثرو بيشتر كاردوائيال سرب يزيجث بى ندآسكيل \_ ١٩١٩ء مِن تحقیقات کا دائر ہ ان تمام کارروائیوں پر وسیع تھا جو ہٹگاموں کو رفع کرنے کے لئے کی گئے تھیں ۔خواہ وہ مارشل لاسے پہلے کی گئی جوں یا بعد۔ نیز وہ کارروائیاں بجائے خود زیر بحث رکھی گئی تھیں۔ نہ کہ محض ان کا کافی ہوتا یا نہ ہونا۔ اس طرح دیوانی اور فوجی حکام، دونوں کے تمام افعال زیر بحث آئے اور صرف اس حیثیت سے زیر بحث نہیں آئے کہوہ ہنگاموں کور فع کرنے کے لئے کافی تھے یانہیں۔ بلکہ اس حیثیت سے بھی زیر بحث آئے کہ وہ جائز اورمنصفانه بھی تھے یانہیں۔اس تحقیقات کے نتیج میں فوج اور پولیس اور محسریٹ پر مباحث موے۔ جزل ڈائر ملازمت سے الگ کیا گیا اور ان بہت سے لوگوں کو حکومت نے تاوان اوا كئے ۔جنہيں بے جاطريقے سے نقصان پہنچا تھا۔ليكن ١٩٥٣ء ميں مارشل لا كالقم ونت تو سرے ے دائر ، تحقیق سے خارج ہی رکھا گیا اور مارشل لاسے پہلے کے معاملات کی تحقیقات اگر کرائی بھی گئ توبیدد کیھنے کے لئے نہیں کہ دیوانی حکام کی تدابیر منصفانداور جائز تھیں یانہیں۔ بلکہ صرف بید د مکھنے کے لئے کہوہ ہنگا موں کو دبانے کے لئے کافی تقیس یانہیں۔ کو یا جہاں تک فوج کا تعلق ہے حکومت کی نگاہ میں وہ قانون اور انصاف ہے بالاتر ہے۔ جو پچھ بھی وہ کر گذرے اس کے متعلق سرے سے کی تحقیقات کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ رہے دیوانی حکام تو پلک کے ساتھ ان کے برتاؤ كاصرف يد پہلوى مارى قو مى حكومت كے لئے اہميت ركھتا ہے كہ وہ كافى سخت تھا يانہيں \_ جائزونا جائز کا سوال يہال بھي خارج از بحث ہے۔ سسس ۱۹۱۹ء میں تحقیقات کے لئے جو کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔ وہ صرف ملاز مین ریاست ہی پر مشتمل نہ تھی۔ بلکداس میں تین غیر سرکاری ہندوستانی ممبر (سرچن لال سیتلواد، مسٹر حکمت نرائن لال اور سرسلطان احمد) بھی شامل سے ملاز مین ریاست کے ساتھ ان غیر سرکاری ممبروں کی شمولیت کا فائدہ یہ بھوا کہ واقعات کے تمام پہلوسا منے آگئے اورا کیک ایک رپورٹ شاکع ہوئی جو صرف ایک ہی نقطۂ نظر کی حامل نہ تھی۔ اس کے برعس ۱۹۵۳ء کے ہنگاموں کی تحقیقات میں کوئی ایک بھی غیر سرکاری، عوائی آ دی (Public Man) شامل نہ کیا گیا۔ کوئی تخص جو ہنٹر میکی رپورٹ اوراس تازہ تحقیقات کی رپورٹ کا مقابلہ کر کے دیکھے گا۔ یع موس کئے بغیر شدر ہے گا کہ گیا ہے۔ کہ موجود ہونے اور دوسری جگدان کے موجود نہ ہونے سے کتا ہوا فرق واقع ہو گیا ہے۔

پھر۱۹۱۹ء میں تحقیقات کے لئے عدالتی ساخت کا کمیشن نہیں۔ بلکہ کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔
جس کو قانون تو بین عدالت کا تحفظ حاصل نہ تھا اور جس کی کارروائیوں کو آزادی سے شائع
کیا جاسکتا تھا اوران پر پبلک میں نہایت ہی آزادانہ بحث و تنقید ہوتی رہی تھی۔اس لئے مختلف نقاط
نظر کی حامل ہونے کے باوجودر پورٹ میں جو خامیاں باتی رہ گئی تھیں ان کی تلافی پر ایس کی تنقید
سے اچھی طرح کی جاسکتی تھی اور عملاً کی گئے۔ بخلاف اس کے ۱۹۵۳ء میں تحقیقات کے لئے کمیٹی
کے بجائے عدالتی ساخت کا کمیشن مقرر کیا گیا۔ جے دوران کارروائی میں پورے پورے عدالتی
حقوق واختیار بھی دیئے گئے۔ پھراسے عام قانون شہادت کے تقاضوں سے بالاتر بھی رکھا گیا اور
مزید میر کہ تو بین عدالت کے قانون کا تحفظ بھی اسے حاصل تھا۔

ان وجوہ سے ہم اس قانون کوسر اسر غلط اور ٹاروا سیجھتے ہیں۔ جس کے تحت پیتحقیقات کرائی گئی ہے۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ان حقوق اور اختیارات کا تو بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ جو فطری طور پر ایک قومی حکومت کو حاصل ہونے چاہئیں لیکن اپنے فرائض وواجبات کے معاملہ میں وہ پچھلے دور کی بیرونی حکومت سے بھی چندقدم پیچھے ہی رہتی ہے۔ شخفیقاتی عدالت کی حیثیت

ر پورٹ کا تجزید و تبعرہ کرتے ہوئے ناگزیر ہے کداس ر پورٹ کی حیثیت متحص کر لی جائے۔ ہماری رائے میہ ہے کہ اگر چداس عدالت کو کارروائی چلانے کے لئے ہائی کورٹ کے اختیارات خاص قانون کے تحت دیئے گئے تھے اور اگر چدوران کارروائی میں اسے تو بین عدالت کے قانون کا تحفظ حاصل تھا۔ لیکن حقیقت میں بیعدالت ایک کمیشن کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس نے ایک متعین معاطع میں اپنا کام کیا اور پھراز خوذتم ہوگیا۔ اب ایک متعقل عدالت کی طرح اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ پھر جور پورٹ اس نے پیش کی ہے۔ خوداس کا محض ایک رپورٹ ہونا اور ایک عدالتی فیصلہ نہ ہونا اور ایک عدالتی فیصلہ نہ ہونا اور کی فیصلہ نہ ہونا اس بات کا بین جوت ہے کہ بیدر حقیقت ایک تحقیقاتی کمیشن تھا۔ جس نے ایک عدالتی فیصلہ نہ سے کہ یوا و تعالی معاطم میں جھان بین کر کے کسی پر فرد جرم لگانے اور کوئی متعین عدالتی فیصلہ دینے کے بجائے ایک دور رس صورت حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک عمومی تحریک کے کرکات واسباب اور کے بجائے ایک دور رس صورت حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک عمومی تحریک کے تو اسباب اور کے بجائے ایک دور رس صورت حالات اور نظریات کا جو تجزیہ ہو جائزہ اور تبعرہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پر تبعرہ پس اس ربورث کے اندر حالات اور نظریات کا جو تجزیہ ہوجائزہ اور تبعرہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پر تبعرہ پس اس ربورث کے اندر حالات اور نظریات کا جو تجزیہ ہے جائزہ اور تبعرہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پر تبعرہ کرنا تھارے نزد یک نصر ف ہر شہری کاحق بلک فرض ہے۔

بیر پورٹ دراصل خالص علمی نقطہ ُ نظر ہے بھی اہمیت رکھتی ہے اور اس نقطہ ُ نظر ہے بھی بیا کیے علمی خدمت ہے کہ اس کے مباحث کا جائزہ لیا جائے۔ اس طرح کے علمی جائزے سے ملک کا مجموعی وہٹی معیار ترتی پاسکتا ہے۔ عام لوگوں میں معاملات کی سوجھ پوجھ پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مسائل پردائے قائم کرنے اور مختلف آراء کو جانچنے کی صلاحیت، نشو ونما پاتی ہے۔ بلکہ جو کمیشن دنیا میں ایسے کام کرنے کے بیٹھتے ہیں۔ اپنے کام پر ہونے والے تبھروں سے بردی فراخد لی اور میالی ظرنی کے ساتھ وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

علاوہ پر میں رپورٹ ایسے مسائل پر شمل ہے جو ہمارے ملک میں چلنے والی تح یکوں اور ہر محفل میں روز مرہ زیر بحث آنے والے عملی مسائل ومعاملات سے متعلق ہیں۔ خصوصاً اسلامی دستوراور اسلامی نظام اور جمہوریت اورخود قادیانی مسئلہ جیسے مباحث ایک مستقل نظریاتی مشکش کا میدان بن چکے ہیں۔ جس طرح ان مباحث کوئی ایک تقریریا کتاب یا مقالہ پر اس طرح ختم نہیں کیا جا اسکا کہ بس اب بیرح ف آخر ہے۔ اس سے آگے کوئی ایک حرف نہ کہے گا۔ اس طرح کسی شخصیتاتی ادارے کی رپورٹ ان پر چیش کر کے بھی لوگوں سے ینہیں منوایا جا سکتا کہ بس اب کوئی زبان نہ تھولے۔ حالات کے جائزوں اور نظریات کے تجربوں کے میدان میں کوئی چیز حرف آخر نہیں بوعتی اور کوئی چیز جرف آخر میں کا مقام نہیں حاصل کر نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز جن اور کا بہا جائے تا اور کا دیا جائزوں کے دیا کہ جوئے دوال سے جائزوں کے دیا دول کے جائزوں کے دیا کہ خوال سے خاص چیز سے اسکا کہ بہن ہو گھی اور کا بہا کا دوک دیں اور تاریخ کی جوئے دوال سے جسٹموں کا بہا وروک دیں اور تاریخ کی جوئے دوال سے بھر کوئی جائے۔

پس اس رپورٹ کوبھی ایک علمی کام سمجھا جانا چاہے اور اس پر ہونے والے تبھروں کو بھی اس کھنا چاہے کہ میکھن ایک علمی خدمت ہیں۔ جس طرح رپورٹ کے مصنفین ملک کے خیرخوا ہوں کی حیثیت سے سوچتے ہیں۔ای طرح اس پر تبھرہ کرنے والے بھی ملک کے خیرخوا ہوں کی حیثیت سے سوچتے ہیں۔ای طرح اس پر تبھرہ کرنے والے بھی ملک کے خیرخوا ہوں کتے ہیں۔

تھرے کے تین ھے

اس ضروری توضیح کے بعداب ہم اصل رپورٹ کی طرف آتے ہیں۔اس رپورٹ پر اپنے تبھر کے ہم تین حصول میں تقتیم کریں گے۔

پہلے جھے میں رپورٹ کے ان مباحث پرنظر ڈالی جائے گی۔ جو براہ راست ان تین معاملات مے متعلق ہیں جن کی تحقیق عدالت کے سپر دکی گئتھی۔

دوسرے جھے میں ان مباحث پر تبھرہ کیا جائے گا جو اگر چہ سپر دکر دہ معاملات کے حدود میں نہیں آتے۔ تاہم رپورٹ میں قلمبند کئے گئے ہیں۔

تیسرے جھے میں اس امرے بحث کی جائے گی کہ اس د پورٹ نے اس اصل مسئلے کو جس پر پنجاب میں اتنے بڑے ہنگاہے بر پا ہوئے کچھ سلجھایا ہے یا گول مول چھوڑ دیا ہے۔ یا اور الٹاالجھا کر دکھ دیا ہے۔

#### حصياول

## سپردکرده معاملات کے متعلق ربورٹ کے مباحث

ایک عدالت کے سپر دجو معاملات از روئے قانون کے گئے ہوں۔ ان پراس کی شخصیات اوراس کے اخذ کردہ نتائج مشکل ہی ہے کسی آ زادانہ تقید و تبعرہ کے تجمل ہو سکتے ہیں۔ اگر حدود قانون کے اعدراس کی تصور کی بہت گئجائش ہے بھی ، تو ہم اس نا کافی گئجائش سے کوئی فائدہ اٹھا تا نہیں چا ہے۔ اس لئے اس مضمون میں رپورٹ کے اس پہلو پر کوئی بحث نہیں کی جائے گی کہ سپر دکر دہ معاملات کے متعلق عدالت نے جو فیصلے دیے ہیں۔ ان میں کوئی خامی ہے یا نہیں اور ہے تو وہ کیا ہے۔ البت اس سلسلے میں پہلو تھی گراہم نکات ایسے ہیں جن کو بیان کردینا ضروری ہے۔ غلط سرکا رکی اطلاعات

او لین چیز جواس ر پورٹ کا مطالعہ کرتے وقت ہر پڑھنے والے کوشدت ہے محسوں ہوسکتی ہے۔وہ یہ ہے کہ عدالت نے واقعات کے بیان اور پھران سے متائج اخذ کرنے اور فیصلے دینے میں بہت بڑی حد تک ان سرکاری اطلاعات پر انحصار کیا ہے۔ جو مختلف جماعتوں اور اشخاص کی کارروائیوں کے متعلق زیادہ تر بلکہ تمام ترسی آئی ڈی کی رپورٹوں پر بنی تقیس۔ ان سرکاری اطلاعات میں متعدد چیزیں ایسی ہیں جوقطعی طور پرخلاف واقعہ ہیں۔ مگران کو نہ صرف یہ کر پورٹ میں نقل کیا گیا ہے۔ ہم اس کی چندمثالیں کیر پورٹ میں نقل کیا گیا ہے۔ ہم اس کی چندمثالیں ہیں ویش کرتے ہیں۔

ا است د پورٹ بیل ۱۹۵۰ کا ایک ہوم بیکرٹری وزارت داخلہ پاکتان کے نام بھیجا گیا تھا۔
جمیں ملتا ہے جو ۲۱ راکو پر ۱۹۵۲ء کو ڈپٹی ہوم بیکرٹری وزارت داخلہ پاکتان کے نام بھیجا گیا تھا۔
اس بیل دوصرت غلط بیانیاں ہیں۔ پہلی غلط بیانی بیہ ہے: ''جب دوسری پارٹیوں مثلاً جماعت
اسلامی، اسلام لیگ اور شیعوں نے دیکھا کہ ختم نبوت کے مسئلے پرعوامی رائے کو جیت لینے بیل
احراران سے بازی لئے جارہے ہیں تو وہ گذشتہ ماہ اگست کے آغاز بیل پوری مستعدی کے ساتھ
احمد بول کی خدمت کرنے بیل ان کے ساتھ شریک ہوگئے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آٹھ
مطالبات کے ساتھ اس نویں مطالبے کا بھی اضافہ کرلیا کہ مرزائی ایک الگ اقلیت قرار دیئے
جائیں اور سرظفر اللہ خال اپنے عہدے سے الگ کئے جائیں۔''

ہر خف د کی سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے نویں مطالبے میں سرظفر اللہ خال کی ملیحدگ کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ رہے وہ محرکات جوقادیا نیت کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے لئے مختلف جماعتوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں تو ان کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیورو کر لیسی کی لیست ذہنیت کا ایک معمولی سانمونہ ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس مفروضے پر اپنے خیالات اوراحکام کی بنار کھتے ہیں کہ جو شخص یا گروہ بھی سرکارعالی کے منشاء کے خلاف مجھ کرتا ہے۔ ایما ندارانہ رائے ہوں الزما یہ نیتی اور گھٹیا در ہے کے خوو خرضا نہ محرکات ہی کی بناء پر کرتا ہے۔ ایما ندارانہ رائے صرف سرکاری وفتر ول کے کری نشینوں کا اجارہ ہے۔ جولوگ اپنی خدمات کے صلے میں بڑے بوے مبدول پرتر قیاں مارتے ہوں وہ تو ہیں کمال ورجہ نیک نیت اور جنہیں اپنے مشن کی راہ میں بڑے عہدول پرتر قیاں مارتے ہوں وہ تو ہیں کمال ورجہ نیک نیت اور جنہیں اپنے مشن کی راہ میں مذم قدم پر جان و مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پچھ خود غرضی اور بد نیتی کی بناء پرکام کرتے ہیں۔ چرت ہے کہ سرکاری اطلاعات کا یہ معیار ہماری انظامیہ کی اور نجی سے اور نجی کی منہ یا وہ بی منہ یا وہ بی منہ یا وہ بی بیاء پرکام کرتے ہیں۔ چرت ہے کہ سرکاری اطلاعات کا یہ معیار ہماری انظامیہ کی اور نجی ہوئے ہیں۔ منزلوں تک رائج ہے اوراان کی بنیاد پر پارٹیوں اور تح یکوں کے بارے میں بڑے برے اہم فیط منہ ہیں اور بڑے ہیں اور بڑے ہیں اور بڑے ہی امرور میں عملی قدم اشائے جاتے ہیں۔

۲..... دوسری فلط بیانی اس سے بھی شدید تر ہے: ''ایک تازہ خفیہ اطلاع ہیہ ہے کہ لا ہور کی مجلس عمل کے سرگرم ارکان اپنی آئندہ راہ عمل کے معاملہ میں متفق تہیں ہیں۔ جوگروہ حکومت سے اپنے مطالبات ہزور منوانے کے لئے ڈائز کٹ ایکٹن کرنے کا حامی ہے۔ وہ مجلس احرار کے شیخ حسام الدین، جماعت اسلامی کے نصر اللہ خال عزیز اور المین احسن اصلاحی، اہل حدیث کے داؤد غرنوی اور جعیت علمائے اسلام کے عبد الحلیم قامی پر مشتمل ہے۔ دوسرا گروہ جو آئین اور پر امن طریقے پرایجی فیشن جاری رکھنے کا حامی ہے وہ مجلس احرار کے ماسٹر تاتی الدین انصاری، جعیت علماء پاکستان کے مولا نا ابوالحت است اور غلام محمر تم مرتز ب الاحناف کے مولا نا محمد ارشد پنا ہوی، شیعہ پارٹی کے حافظ کفایت حسین اور مظفر علی مشتی اور ''زمیندار'' کے مالک مولا نا محمد اختر علی خال پر مشتمل ہے۔''

یدادراس کے بعد کی پوری تفصیل جوسفی ۱۱۱۳ کی پنی ہوئی ہے۔ سراسرایک من گھڑت افسانہ ہے۔جس میں صدافت کا شائباس سے زیادہ کھٹیں ہے کہ اس وقت مجلس عمل میں صرف شخ حسام الدین صاحب ڈائر کٹ ایکشن کے حالی شخے اور وہ بھی ملک نصراللہ خال صاحب عزیز کے سمجھانے سے اپنی دائے بدل چکے شخے ہمیں سید کھر کرخت افسوں ہوتا ہے کہ تی آئی ڈی کی الیک غلط رپورٹوں پر ہمارے حکام عالی مقام راکیں قائم فرمایا کرتے ہیں اور بیدراکیں صرف کاغذ کی زینت ہی نہیں بنتیں بلکہ انہی کی بناء رباوگوں کے قیداور نظر بند کئے جانے کے فیملے ہوتے ہیں۔

آ مے چل کرص ۲ کا پر بورٹ میں لکھا ہے کہ: '' ۱۱ در ۱۳ رنوسر ۱۹۵۲ء کو گوجرا نوالہ میں مجلس عمل کے ذیر اجتمام ایک پبلک جلسہ ہوا۔ جس میں میاں طفیل محمد، جماعت اسلای کے ایک نمائند ہے بھی شریک ہوئے اور اس میں احمد یول کے معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کی تلقین کی گئے۔''
اس کا بید صبہ بالکل خلاف واقعہ ہے کہ خدکور ہ بالا جلسہ میں جماعت اسلای کے میال طفیل محمد شریک ہوئے تھے۔ شریک ہونے والے دراصل جمعیت علائے اسلام کے مولوی طفیل احمد صاحب تھے۔ جن کوئی آئی ڈی کے ریورٹر نے محص نام کی مشابہت کی بناپر میال طفیل محمد بناویا۔

کیرس کی میں کا کی مسلمی کا کی کے طالب علم کی در انداز کی کی سال کی کی مسلم کا کی کے طالب علم مسئر مسعود ملک کو ایک کمیونٹ طالب علم لکھ ویا گیا ہے۔ حالا تکہ اس کی کوئی بنیاد غلط سرکاری اطلاعات کے سوانہیں ہے۔ مسعود ملک کے متعلق راولپنڈی کے پینکٹر وں طلبہ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کونسٹ نہیں ہے۔ بلکہ طلبہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو کالجوں میں کمیونسٹ

ا ثرات کا شدت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بدشمتی سے رپورٹ کے فاضل مصنفین کی توجہ ان سرکاری اطلاعات کی جائج پر کھی طرف منعطف نہ ہو تک ۔ ورنہ وہ بھی اس پر تیار نہ ہوتے کہ ان کے قلم سے ایک عدائی تحقیقات کی رپورٹ میں کسی کے خلاف ایک لفظ بھی ایسا بلا تحقیق نکل جائے۔ جس سے ایک عدائی مرتوں کے لئے خراب ہوسکتا ہو۔۔

بیصرف چندنمایاں مثالیں ہیں۔ایی متعدد اور مثالیں ان غلط بیانیوں کی چیش کی جاستی ہیں جوسر کاری اطلاعات میں گائی تھیں اور رپورٹ میں جوں کی تو ں نقل ہوگئ ہیں۔ واقعات کا غیرمتوازن بیان

ربورث کا ایک پہلویہ جی قاری کے سامنے آتا ہے کہ واقعات کے بیان میں ازاوّل تا آخر خالفین قادیانیت بی کی تحریرول، تقریرول اور کارروائیول کا ذکر پوری طرح چهایا ہوا ہے۔ بیذ کرخال خال ہی کہیں آیا ہے کہ اس دوران میں قادیانی حضرات کیا کہتے اور لکھتے اور كرتے رہے۔داستان كےاليك رخ ميں بدى تفصيل ہے اور دوسرے رخ ميں انتہائى اجمال بلکداشارات۔ ہمارا معایہ ہرگز نہیں ہے کہ کس جانبداری کی بناء پراییا کیا گیا ہے۔ ہم صرف بیہ بنانا جات بين كدب للك نكاه سدد يكهن والالك عام آدى كواس معامله يسر بورث كابيان بہت غیرمتواز ن نظر آتا ہے۔ایک طرف قادیا نیوں کے اقوال واعمال کاوہ مجمل بیان ہے جوصفحہ ١٩٩٢١٩٢ تك اور ٢٦١٥٢٠ تك (صرف جار يا في صفحات) من جميل ملتا ب اور دوسرى طرف ان کے مخافقین کی کاروائیاں ہیں۔جن سے رپورٹ کا بہت بڑا حصہ بھرا ہوا ہے۔ان دونوں حصوں کو دیکھ کر کم سے کم ایک ناواقف آ دمی ، ملکی بھی اورغیرملکی بھی۔ یہی سمجھے گا کہ اس جھڑے میں ساری زیادتی سالہاسال ہے ایک ہی فریق کرتار ہاہے اور دوسرے' مظلوم فریق'' کا کوئی نمایاں پارٹ زیر تحقیق صورت حالات کے پس منظر میں موجود نہیں ہے۔ اگر عدالت کا ا بنا تاثر بى ايما موقو جائة تفاكروه راورف على واضح طور يرموجود موتا موسكما بكديدعدم توازن بحض اتفاقی ہولیکن سوال یہ ہے کہاس کا جوغلط اثر ناواقف لوگوں پر پڑسکتا ہے۔اس کا كياعلاج ؟اس كااب كوكي علاج ممكن نہيں\_

طنزيات

ر پورٹ کے انداز بیان میں طنز کا اسلوب خوب دل کھول کر استعمال کیا گیا ہے۔اس کے چند نمو نے ملاحظہ ہوں۔ ''علاء کے ساتھ آ منے سامنے کی گرایک طرف اور پاکتان کے بین الاتوای برادری سے نکال دیئے جانے کا خطرہ دوسری طرف اسسان دونوں کے درمیان خواجہ ناظم الدین کے لئے بس ایک ہی راستہ کھلاتھا کہ علاء سے دم کی اپیل کریں۔ اپیل ملک کے نام پر ، ان لوگوں کے نام پر ، وفاقہ کشی کے فوری خطرے سے دو جا رہتے ہیں۔ مگر بھلا ملک اور باشندوں اور بھوک جیسی متبذل چیزوں کی بھی اللہ کے حکم اور اس کی خواہش کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہے اور علاء ای حکم اور خواجہ ناظم الدین کے پاس آئے تھے۔ اس لئے وہ سخت اور غیر متاثر رہے۔خواجہ ناظم الدین نے ان کو یا دولا یا کہ چو ہدری ظفر اللہ خاں کو ان کے منصب پر خود قائد اعظم نے مقرر فرمایا تھا۔ کیا وہ مرحوم بائی ریاست کے فیصلے کا احترام نہ کریں گے ہے کر دنیا کی ہر چیز بدل سکت فرمایا تھا۔ کیا وہ مرحوم بائی ریاست کے فیصلے کا احترام نہ کریں گے ہے کہ دنیا کی ہر چیز بدل سکت کے خواجہ صاحب کی دلیل ان کو مطمئن کے سے علاء کی دائے ایک وہ است کے دیونیس بدتی ۔خواجہ صاحب کی دلیل ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔''

فرخواجہ تاظم الدین کی رائے میں ) کفر کے نتو سے فلفائے اربعہ کے وقت سے اسلام کی ایک خصوصیت رہے ہیں۔ گران کا یہ نتیجہ کھی نہیں ہوا کہ جن اشخاص یا طبقوں کے خلاف فتو کی دیا گیا ہو۔ ان کوشہری حقوق سے محروم کردیا گیا ہو۔ یہ واقعی ایک ایسی ریاست میں بڑی اطمینان بخش بات ہے۔ جہال فتو کی اسٹے ہی ضروری نظر آئے ہیں۔ جنٹی کہ تو چیں اور کھھن۔ (سفحہ ۱۹۹)

لے کیا واقعی عدالت کی رائے میں ان مطالبات کو تسلیم کر لینے کا لازمی بتیجہ یہ تھا کہ پاکستان بین الاتوامی برادری سے ٹکال باہر کیا جاتا؟ (اس مسئلے پر آ سے تفصیل کے ساتھ بحث آرہی ہے)

مے کیا واقعی خطرہ پی تھا کہ ادھرمطالبات شلیم کئے جاتے اور ادھرامریکہ کی طرف سے فوراً اطلاع آ جاتی کہ ہم ان لوگوں کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے۔ جواپنے ملک کی وزارت خارجہ سے فلاں شخص خاص کو ہٹا رہے ہیں۔ اس طرح ان مطالبات کوشلیم کرتے ہی یا کستان میں ایسا قبط پڑتا کہ لاکھوں آ دمی بھوکوں مرجاتے ؟

سے افسوں ہے کہ مرحوم کی وہ تاریخی وصیت اس رپورٹ میں شائع نہیں ہوتگ۔جس میں انہوں نے فر مایا تھا کہ میرے کئے ہوئے دوسرے تقر رات میں تورد وبدل ہوسکتا ہے۔ مگرایک تقرر میں نے خصوصیت کے ساتھ بانی ریاست ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔اس لئے اس میں مجھی ردو بدل نہ ہونے ہائے۔ مولاناشیر احمد عثانی آرک بشپ آف پاکستان۔ (صفح ۲۰۱۳) عملے کے کلرکول نے خصوصیت کے ساتھ سکرٹریٹ اور اکا وَمُنْعَث جزل کے دفتروں (ص۲۵۷)

ای طرح کے طنزیات سے رپورٹ کا دامن مالا مال ہے۔ ایک سنجیدہ مسئلے میں بحث کرتے ہوئے ایک الیے الیے سنجیدہ مسئلے میں بحث کرتے ہوئے ایک ایسے اسلوب کا استعمال کرنا جومعمولاً کسی مابدالنز اع مسئلے میں ایک نقطہ نظر کی حمایت ووکالت اور دوسرے کی تر دید ونخالفت کے لئے استعمال ہوا کرتا ہے۔ کس نہ کسی پڑھنے والے کو بہ جادی عدلید کا وقاراتن او ٹجی چیز ہے کہ ہم اسے غلط فہیوں کے امکان سے بھی بلند و برتر دیکھنے کے متمنی ہیں۔

### نیتوں پراظهاررائے

اس رپورٹ میں ایک خاص بات یہ بھی قاری کے سامنے آتی ہے کہ بہت ہے لوگوں
کی نیتوں کے خلاف بھی اظہار رائے کیا گیا ہے اور یہ ایک بجیب اتفاق ہے کہ اس اظہار رائے کا
حصر تقریباً سارے کا سار اان اشخاص کو طل ہے جو قادیا نی مسئے میں ایک ہی ربحان کے حامل تھے۔
ان تمام اشخاص میں سے صرف ایک خواجہ ناظم الدین صاحب کا معالمہ استثناء رکھتا ہے۔ اس
رپورٹ کو پڑھنے والے کی نگاہ میں ان سب کی ویانت مشتبہ ہوجاتی ہے۔ زندہ لوگ تو خیر، جو
حضرات رپورٹ کی ترتیب کے وقت (بلکہ ڈائر کٹ ایش اور اس کی تحقیقات سے بھی قبل) انتقال
فرما چکے تھے وہ بھی نہیں نیچے۔ اس اظہار رائے کے چند نمونے طاحظہ ہوں۔

''ایک فخص عبدالففاراثر بی اے بھی جواس سے پہلے (گو چرانوالہ میں) طواکفوں کے خلاف اپنی جدو جہد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اپناحلقۂ اثر بڑھانے کی خاطر اس تحریک میں شریک ہوگیائے''

کے عالباً اس طنز کے چیچے یے نظریہ کام کر دہاہے کہ مذہبی مسائل سے صرف اہل مجد کو رہے ہوئی جائے۔ رکھیں ہوئی جائے۔ سرکاری دفاتر کے ملازموں کا مذہب سے کیا واسط۔

ع رپورٹ نہیں بتائی کہ عدالت کو کس معقول ذریعہ سے معلوم ہوا کہ عبدالغفار اثر صاحب کی شرکت ایماندارانہ رائے اور دلی جذب کے بجائے محض اپنا حلقہ اثر بوھانے کی خاطر تھی۔

''فی الواقع ڈائرکٹ ایکشن میں صد لینے والوں میں ہے کو کی شخص بھی پینیس مان سکتا تھا کہ بیمطالبات سیاسی نوعیت کے تئے۔ کیونکدا سے تسلیم کر کے وہ اپنے آپ کو ہنگاموں کا براہ راست ذمہ دار بنالیتا۔ ان مطالبات کی غربی نوعیت کا اقرار ہرایک متعلق مخص کو مجوراً کرتا پڑا ہے۔ جس کا مقصد بیتھا کہ ایک دنیوی غرض کے لئے ہنگامے برپا کرنے کی ذمہ داری سے بچا جائے۔''

مرمارج کی سہ پہر کو گورنمنٹ ہاؤس میں شہر یوں کا جوجلسہ ہوا تھا۔اس میں کوئی لیڈر، سیاسی آ دی، یا شہری آ دی اس کے لئے تیار نہ تھا کہ عوام الناس کے ایک است سے اپیل کرنے کے لئے ایک بیان پرد شخط کر کے غیر ہرداعزیزیا نشانہ ملامت بنے کا خطر ومول لیتا کے (ص۲۳۳)

ا مطالبات کی فرہمی نوعیت اور سیاسی نوعیت میں در حقیقت ایک الجھا و تھا۔ وہ فرہمی اس بناء پر سے کہ ان کی ابتداء مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان ایک فرہبی نزاع ہے ہوئی تھی اور سیاسی اس بناء پر کہ ابتدائی فرہبی نزاع نے عملاً جومعاشرتی اور معاش فرابیاں بیدا کر دی ہیں۔ ان کو رفع کرنے کے لئے دستوری اور انتظامی تذابیر اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک ہی معاطم میں فرہبی اور سیاسی نوعیتیں خلط ملط ہوگئی تھیں اور مطالبات کو سیاسی کے بجائے فرہبی کہنے کی لاز ما صرف وہبی ایک وجہنیں ہوگئی تھی جوعدالت نے نہ جانے کن شاہد ودلائل کی بناء پر جبی ایک وجہنیں با استثناء ہراس خص کی طرف مشوب کر رہی ہے۔ جس نے ان مطالبات کو فرہبی نوعیت کا قرار دیا۔ خالص دیا نتدارا ندرائے کی بناء پر بھی ایک خص بن نے ان مطالبات کو فرہبی نوعیت کا قرار دیا۔ خالص دیا نتدارا ندرائے کی بناء پر بھی ایک خص ان کو فرہبی کہ سکتا تھا۔ یہاں پھر یہ سوال طلب رہ جاتا ہے کہ دو برابر کے امکانات میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لئے عدالت کے پاس کون ہی معقول وجہتی ؟ اور افسوس ہے کہ رپورٹ اس سوال کا کوئی جو اب نہیں دیتی۔

ع کوئی فخص جس کو پلک لائف کا پھے بھی تجربہ ہے۔ اس بات سے ناواقف نہیں ہوسکتا کہ جس وقت حکومت اور عوام میں کسی مسئلے پر تصادم ہوجا تا ہے اور لائفی چارج اور فائر نگ کی وجہ سے عام آبادی بھڑک اٹھتی ہے۔ اس وقت اصل جسٹلے کے حل کی کوئی قابل اطمینان صورت پیش کئے بغیر کفنی امن کی اپیل کرنا (خصوصاً جب کہ وہ گور نمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کرکی گئی ہو) قطعالا پیش کئے بغیر کفنی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ لہذا اس عاصل ہوتا ہے اور اس سے صورتحال میں ایک دائے برابر بھی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ لہذا اس محوزہ اپیل پر وسخط نہ کرنے کی بھی لاز آوہی ایک وجہ نہ ہو سکتی تھی جو عدالت نے بیان کی ہے۔ دوسری وجوہ کا بھی کیساں امکان تھا۔

دوسری وجوہ کا بھی کیساں امکان تھا۔

(بقیر عاشیہ کی کھی الزمان قا۔

''سی بات جرت انگیز ہے کہ پورا تعلیمات اسلامی بورڈ ، جوایک سرکاری ادارہ ہے۔
اس ڈائر کٹ ایشن کے کاروباری ہمتن کود بڑے۔ مولا ناسلیمان ندوی کی بورڈ کے صدر ، مولا تا اختصام الحق کی بورڈ کے ممبر ، ان ظفر احمد عثانی ، بورڈ کے سیرٹری اور مولا ، محر شفع ادار مولا تا احتصام الحق کی بورڈ کے ممبر ، ان قرار دادوں کے پاس کرنے میں ، جو ڈائر کٹ ایشن کے متعلق پیش ہوئیں اور ایک مجلس ممل بنانے میں شریک سے اور مولا تا احتصام الحق نہ صرف کوشن کے دائی سے۔ بلکہ خور مجلس عمل کرن بھی سے۔ بیسب حضرات ہم سجھتے ہیں کہ حکومت کی ملازمت میں ہیں اور اچھی خاصی شخواہیں کو اپنے ہی رکن بھی سے۔ بیسب حضرات ہم سجھتے ہیں کہ حکومت کی ملازمت میں ہیں اور اچھی خاصی شخواہیں کیا۔
لے رہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ علاء اپنی ایک الگ دنیا میں رہنے ہوں اور معاملات کو اپنے ہی معیاروں پر جانچتے ہوں اور معاملات کو اپنے ہی معیاروں پر جانچتے ہوں اور محاملات کو اپنے ہی معیاروں پر جانچتے ہوں اور محاملات کو اپنے ہی خور ایک محتول کو واضح نہیں کیا۔ جس کی بناء پر ایک محتف ایما نداری کے ساتھ کو مت کے ذکام میں بھی رہے۔ سرکاری خزانے سے خطاف بعادت سے پھی بھی کے اور اس کے ساتھ ایک الی تو یائی مسئلے پر ایسے ہی معنظر ب سے تو خلاف بعاوت سے پھی بھی کم نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات قادیانی مسئلے پر ایسے ہی معنظر ب سے تو خلاف بعادت سے بھی بھی کام رح اپنے مسئاجر کے خلاف ڈائر کٹ ایکشن کی قر ارداد میں حصہ لینے نہا حکومت کے نظام سے اپناتعلق منقطع کر لینا چا ہے تھا گے۔''

(بقیرهاشی گذشته سخمی) یہاں پھرر پورٹ کے قاری کے دل میں بیروال اٹھتا ہے کہ دو برابر کے امکانات میں سے ایک کوسا قط اور دوسر کو اختیار کرنے کی کون می معقول وجہ عدالت کے پاس تھی؟ اور رپورٹ پہال بھی کوئی جواب دیتے بغیرا سے تذبذب میں چھوڑ دیتی ہے۔

لے واضح رہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت مولانا سیرسلیمان ندوی مرحوم

انقال فرما يجكه تتصه

ی رپورٹ کی ابتدائی کائی جو پرلیس کومہیا گی گئی ۔ اس میں مولانا احتشام الحق کانام بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے لکھا گیا تھا۔ یہی رپورٹ پرلیس میں شائع ہوئی۔ بعد میں عدالت کو معلوم ہوا کہ مولانا احتشام الحق صاحب بورڈ کے ممبر بھی نہیں رہے۔ اس لئے ان کانام اس کائی سے حذف کیا گیا۔ جواب پیک کومہیا کی جارہی ہے۔ اس طرح مولانا ظفر احمد عثانی کو پہلے بورڈ کا سیکرٹری لکھا گیا تھا۔ بعد میں اس کھیج کی گئی۔ بیاس بات کا کھلا جوت ہے کہ بیر ریمارک لکھتے وقت عدالت کے سامنے بورڈ کے متعلق ضروری معلومات مہر تھیں۔ بعد میں فراہم ہوئیں۔

سے کاش کدان حفرات کی دیانت کے بارے میں (بقیماشیدا گلصخریر)

عزتول پرزو

کچھمواقع ایسے بھی آتے ہیں۔ جہاں پڑھنے والے کوبعض اصحاب کی عزت پر بھی زو پڑتی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے چندمواقع کوہم ذیل کے اقتباسات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ ''قاضی مریدا حمد سرگودھا ہیں ایک بے حیثیت آدمی تھا۔ کوئی اکم فیکس نہیں دیتا تھا اور صرف ہیں کنال زمین کا مالک تھا۔''

''مسئلہ قادیا نیت کا پچہ ابھی زندہ ہے اوراس کا منتظرہے کہ کوئی آ کراسے اٹھالے اور اس دولت خداداد پاکستان میں اپنی زندگی بنانے کا موقع ہر شخص کے لئے موجود ہے۔ سیاسی لئیروں کے لئے ، طالع آ زماؤں کے لئے، بدهیٹیت لوگوں کے لئے ۔ صرف دوآ دمی ہمارے سامنے ایسے آئے جنہوں نے اپنے لئے زندگی بنانے کا میدراستہ اختیار کرنے سے انکار کیا اور وہ سے وزیر مواصلات خان سردار بہادر خال اور ایڈ ییڑو نوائے وقت مسٹر جمید نظامی۔ ان دونوں نے اس بچکواس کے تمام نتائج کے ساتھ رد کر دیا گئی۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفیہ) ایسانطق فیصلہ دینے ہے آبل عدالت کو متعلقہ ضروری معلومات حاصل ہوگئی ہوتیں کہ آیا تعلیمات اسلامی پورڈ کے ارکان ضابطہ طاز مت کے مطابق سرکاری طازم متے بھی یا تہیں؟ بورڈ تو بلاشہدا یک سرکاری ادارہ تفا۔ مگراس کے ارکان یا قاعدہ طازم سرکار نہ تھے۔ بلکہ ان کی حیثیت سرکاری کمیٹیوں میں حصہ لینے دالے غیر سرکاری آ دمیوں کی تحقی اوران کی تخواہ نیس بلکہ 'احزازی تن الخدمت' ساتا تھا۔ ان کو تا لو فا کوئی چیزان پابٹہ نیاں میں جگڑے اوران کی تخواہ نیس جگڑے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو عدالت سے پہلے خودہ محکمہ ان برگرفت کرتا۔ جس کے وہ طازم سمجھے گئے ہیں۔

ل اس مقام سے گزرتے ہوئے قاری اس سوچ میں پڑجا تاہے کہ کیا آ دمی کی عزت وحیثیت ناپنے کا پیانہ بس ہیہے کہ آ دمی آنکم ٹیکس دیتا ہے پانہیں اور کنٹی زشن کا وہ ما لک ہے؟

لا بات مبہمی رہ گئی۔ کیا عدالت کا اصل منشا یہ ہے کہ قادیا نی مسلم نزاع میں جولوگ بھی قادیا نیت کے خالف اور تین مطالبات کے حالی سے دوسب کے سب سیاسی لفیرے، طالع آز مااور بے حیثیت لوگ سے اور ان کے سامنے اپنی نئدگی بنانے کے سوائی مسلے ہے وہ پہنی لینے کا کوئی اور مقصد نہ تھا؟ عدالت کے سامنے اس سلسلہ میں جینے لوگ بیش ہوئے۔ ان میں سے حمید نظامی اور سردار بہادر خال کے سواکوئی اس ہمہ گیر اس سلسلہ میں جینے لوگ بیش ہوئے۔ ان میں سے حمید نظامی اور سردار بہادر خال کے سواکوئی اس ہمہ گیر ریمارک ہے شکان میں ہوئے کہ انہوں میں اس سلسلہ میں ان مطالبات کو خلط قرار دیایا کی دوسری وجہ ہے؟ افسوس ہے کہ در پورٹ کا اس موقع پر اندازیان ایس ہے کہ معاکمان میس

ان ریمارس کو پڑھتے ہوئے لوگ، مکی اور غیر مکی بھی۔ یقنینا اس سوچ میں پڑ جا کیں مے کہ جس ملک کے اندرتمام کے تمام (دوافراد کے اعثیٰ کے ساتھ) سیای اور مذہبی کارکن ' النير يه ، طالع آزما'' اور بحثيت آدى مول -اس كے اور كس ميدان اور شعبے ميں نيك نيت اور باخمیرلوگ پائے جاتے ہوں گے۔ جہاں پیطوفان فسادا تناہمہ گیراورسرے اونچا ہو گیا ہو۔ وہاں کتنے ایک' جزائر تقتس' نیجے رہ گئے ہوں گے۔اب اگراس رپورٹ کو پڑھ کر دنیا میں جھے کہ یا کشنان کثیروں اور بےایما نوں کا ایک ملک ہے تو کیا اس سے ملک کی فلاح وبہبود کوفائدہ پینچے گا؟ دوسری طرف بجائے خود بدامر بھی قابل خور معلوم ہوتا ہے کہ آیا لوگوں کی عز توں ک چھان بین بھی کارروائی ہے متعلق اور سپردشدہ معاملات کا اپنا تقاضاتھی اور اگر بیند کی جاتی یا ر پورٹ میں پیرجھے شامل نہ ہوتے تو کیا کارروائی میں کوئی خلارہ جاتا؟ کیکن اس معالمے میں جب ر پورٹ خاموش ہے تو ہر پڑھنے والا بھی خاموش رہ جائے گا۔ تشویش صرف اس چیز پر ہوتی ہے کہ اتنى بدى د مدداراندر بورث جوائدرون ملك اوربيرون ملك ايك بزے يانے پر برهى جائے گ اورجو ہزاروں کی تعداد میں بے در بے شائع ہوتی رہے گی۔ بلکہ آئندہ نسلوں کے ہاتھوں تک بھی ینچے گی۔اس میں جس فرد کے دامن عزت برہمی کوئی دھہ ایک مرتبدلگ جائے گااس کو دھونے کی کُوکی تدبیر باتی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی دھبہ غیر ضروری یا تاروا طور پرلگ گیا ہوتو اس کی تلافی کس شے ہوگی؟

لوگوں کے مسلک کی ترجمانی وتعبیر میں سہو

اس رپورٹ کا ایک اور پہلوہمی قابل خور ہے۔ پعض مقامات پرلوگوں کے مسلک اور اقوال اور افعال غلط منہوم کا جامہ پہنے نگا ہوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ معلومات کی کمی ہو یا کسی طرت کا مہو۔ بنتیجہ ہر حال ہے کہ لبعض لوگوں کے نظریہ ومسلک کی الی تعبیر سامنے آتی ہے کی طرح کے یا کوئی ایسی بات ان سے منسوب ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جو امر واقعہ سے کسی طرح مطابقت نہیں کھاتی۔ مثلاً صفحہ احمار ارشاد ہوتا ہے۔

رائے کے لئے شور علی اب ان تین مطالبات کو ذہبی بنیادوں پرتسلیم کرانے کے لئے شور علی بنیادوں پرتسلیم کرانے کے لئے شور علی اب اب ان تین جماعتیں سب کی سب اسلامی ریائی کے تصور کی مخالف تھیں۔ جماعت اسلامی کے مولا ٹا ابوالاعلی مودودی تک بیرائے رکھتے تھے کہ نئی مسلم ریاست اگر بھی وجود میں آئے بھی تو اس کی شکل غیردینی ریاست کی ہوگ۔''

ہارے لئے اس رپورٹ کا بیالکل ایک نیاائش ف ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا ابوالاعلى مودودى مي اسلامى رياست كے تصور كے مخالف تصراس ملك ميں لا كھوں آ دميوں نے جماعت کالٹریچر پڑھاہے۔وہ یقینااس انکشاف کوئن کرجیران رہ جا کمیں گئے۔ کیونکہان میں کسی کو بھی اس لٹریچر میں وہ بات نہ لمی جو ہمارے ان دو فاضل ججوں کے قلم سے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہےمنسوب ہوگئے۔ رہا آخری فقرہ تو اس سیاق دسباق میں وہ جومعنی دے رہاہے۔ وہ اصل حقیقت کے بالکل رعکس نظر آتا ہے۔مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے تقتیم ہندہے پہلےجس بناء پریدکہاتھا کہ مجوزہ یا کستان ایک اسلامی ریاست ندین سکے گا۔ وہ پیزیمنی کہ وہ اسلامی ریاست ے قیام کے مخالف تنے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تو مسلم لیگ ہے اس لئے الگ رہے کہ ان کوام ید نہ تھی کہاس ذہنیت اوراس کر بکٹر کی جماعت کے ہاتھوں بھی کوئی اسلامی ریاست وجود میں آسکے گى - نيز جس ونت په بات كهي گئي اس وفت تقسيم كي تجويز ميں نياتو بنگال و پنجاب كي تقسيم شامل متی اور نہ آبادی کے تباد لے کی کوئی اسکیم کی کے ذہن میں تقی ۔اس صورت میں متحدہ بنگال کی ٢٨ فيصدى اورمغرلي ياكتان (بشمول متحده بنجاب) كى تقريباً ٢٠ فيصدى غيرسلم آبادى كى موجودگی میں جب کہ خودمسلمانوں کے مغرب زوہ اصحاب اقتدار بھی اس کے ہمنوا ہو جا کیں۔ بظاہراس کا کوئی امکان نظرندآتا تھا کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا نام بھی لیاجا سکے گا۔ چنانچہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بیاظہار رائے اس استدلال کے ساتھ کیا تھا۔جس کامطبوعہ ریکارڈ

آئے چل کرصفی ۱۲۳۳ اور ۱۲۳۳ پر جماعت اسلامی کی پوزیش پھرالیی شکل میں سامنے
آئی ہے۔ جے نہ جماعت قبول کرنے پر تیار ہو یکتی ہے۔ نہ جماعت کالٹر پچراوراس کی عملی تاریخ
اس کی تائید کرتی ہے اور نہ جماعت کوجانے اور بیجھے والے لوگ آسانی سے اس کی تقید بی کر سکتے
ہیں۔ بلکہ اس موقع پر ایسے ایسے امور زیر بحث لائے گئے ہیں۔ جن کے بارے میں رپورٹ کا
طالب علما نہ مطالعہ کرنے والا کوئی شخص اس سوال سے ووجار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آیا ہا مور
اس تحقیقات میں عدالت کے لئے فی الواقعہ تصفیہ طلب بن میں پی پوزیش کو خود واضح کرے؟ مثلاً ہے
کی حیثیت دے کر جماعت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان میں اپنی پوزیش کوخود واضح کرے؟ مثلاً ہے
سوالات کہ تقسیم سے پہلے پاکستان کے قیام کے معاملہ میں کس جماعت کی کیا پوزیش تھی یا ہے کہ
اپنے نصب العین کے صول کے لئے کون کی جماعت کن ذرائع ووسائل کے استعمال کی قائل ہے

اورکن کی نہیں۔ بظاہر نہ تو اس عدالت میں تصفیہ طلب ہی تصاور نہ ان کو بھی باقاعدہ ایک تفقیح بناکر کسی سے اپنی پوزیش واضح کرنے کے لئے کہا گیا۔ اس سے بھی زیادہ جمرت انگیز بات ہے کہ مطالبات تسلیم کرانے کے لئے ڈائز کٹ ایکشن کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جماعت اسلامی کا جو مسلک پوری وضاحت کے ساتھ مولانا ابوالاعلی مودودی نے اپنے دوسرے اور تیسرے بیانات کے آخر میں بیان کر دیا تھا۔ رپورٹ اسے سامنے لانے کے بجائے جماعت کو ایک ایک ایس کے دستور ایک ایس کے مسالک کے ساتھ بیش کرتی ہے جوان بیانات، جماعت کے عملی رویے، اس کے دستور اور لئر پچرے کوئی میل کھا تا نظر نہیں آتا۔ ملاحظ ہو: ''جہاں ایک عوامی مطالبہ ہواور حکومت اسے نہ قبول کرے اور نہ اس پرغور کرنے کے لئے راضی ہود ہاں تمام دستوری ذرائع بالائے طاق رکھے جی اس کے دستور کے لئے راضی ہود ہاں تمام دستوری ذرائع بالائے طاق رکھے جاسکتے ہیں اور حکومت کو بعناوت کو دوناوت (Civil Revolt) کا نوٹس دیا جاسکتا ہے۔''

نظریہ ومسلک کی تعبیر وتر جمانی کا ایسا ہی ایک اور نمونہ ہم کو صفحہ ۳۸ پر ملتا ہے۔ جس کو ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہال نقل کرتے ہیں۔

" حکومت فوج کو بلا قیدوشرط استعمال کرنے میں تا مل کر رہی تھی۔جس کی وجہ جیسا کہ میاں انورعلی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسے خون خرابے کا اندیشہ تھا اور وزراء سربرآ وردہ شہر یوں کے اس احتجاج سے پریشان ہو گئے تھے کہ پولیس تشدد کرنے والے مجمعوں پر بھی کیوں گولیاں برسارہ ی ہے۔ ہم پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ احتجاج تشدد کرنے والے مجمعوں پر بھی گولیاں برسانے کے خلاف تھا۔ ان مجمعوں پر جنہوں نے اس سے زیادہ پھر نہ کیا تھا کہ کی پولیس اشیشن پر برسانے کے خلاف تھا۔ ان مجمعوں پر بھی کہیں اسٹیشن پر ایک سے خلاف تھا۔ ان مجمعوں پر چنہوں نے اس سے زیادہ پھر نہ کیا تھا کہ کی پولیس اسٹیشن پر ایک سے دیا ہی ہی جو اپنی کار دیے۔ کیونکہ وہ اسٹیشن سے لکانا چا ہی تھی۔ یا ان نا کے والوں اور دکا نداروں کے منہ کا کے کرد سے جو اپنا کارو بار کرد ہے تھے۔''

اس طنزیدانداز بیان سے قطع نظر کرتے ہوئے سوال بیرسائے آتا ہے کہ گورنمنٹ ہاؤس کے ۵ رہارج والے اجتماع میں یا اور کی دوسرے موتع پر کی سربرآ وردہ شہری نے بھی تشفید کرنے والے جمعوں پر گولی چلانے کے خلاف احتجاج کیا تھا؟ شکایت ہر جگہ ہر شخص کی طرف سے جب بھی کی گئی ہے۔ اندھادھند گولی برسانے (Indiscriminate Firing) کے خلاف کی گئی ہے۔ جس سے راہ چلتوں ہی کوئیس ، کوٹیوں پر سے جھا کئے والوں تک کوشکار کیا گیا۔ یا احتجاج جب گورنمنٹ ہاؤس کی میٹنگ میں کیا گیا تھا تو آئی جی پولیس ساستے موجود سے اور ال

میں یہ دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ فائر نگ اندھادھند نہیں ہے۔ گورز اور وزراء میں سے بھی کوئی اس کا انکار نہ کرسکا۔ اس کا وزن اس لئے محسوس کیا گیا کہ بیٹی برحقیقت اور جائز احتجاج تھا۔
مگر اس رپورٹ کے مطالعہ سے تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ احتجاج اندھادھند فائرنگ پرنہیں بلکہ تشدو کرنے والے جمعوں پر مجرد فائرنگ کرنے کے خلاف تھا۔ ایسی حقیقت کی تجبیر کا یہ ذراسا جھول معاطے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور متعلقہ شخص اور جماعت کی پوزیشن کی تصویر کو پڑھنے والے کے سامنے کتی مختلف شکل میں نمایاں کرتا ہے۔ حقیقت کی اس تجبیر پر رپورٹ کے مباحث کی والے کے سامنے کئی مختلف شکل میں نمایاں کرتا ہے۔ حقیقت کی اس تجبیر پر رپورٹ کے مباحث کی بنارکھی گئی ہے۔ اسے عدالت کے ہونظر پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال عدالت بھی عام انسانی بناور کی تعلق کو اندوار اداروں کونا قابل تلائی نقصان پہنچانے کا موجب ہوجاتے ہیں اور ان کا از الد آسانی سے نہیں ہوسکا۔
کی تقابل تلائی نقصان پہنچانے کا موجب ہوجاتے ہیں اور ان کا از الد آسانی سے نہیں ہوسکا۔

ر پورٹ کے اندر متعدد ایسے نظریات وخیالات بھی درج ملتے ہیں جن کو ایک متوسط ذہن کا آ دمی بھی یا ہم دگر متضاد محسوس کرسکتا ہے اور ان کے بے جوڑپن کو کسی تا ویل سے رفع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ذیل میں ہم چندعبارتوں کو تر تیب وار نقل کرتے ہیں۔ جن کو باہم دگر ہم تطبیق نہیں دے سکے اور نہ اس معاملے میں رپورٹ سے کوئی مددیا سکتے ہیں۔

ا درہی میں جو مساس درہی ہے ہوت اسلامی مطالبات کی جمایت ان وجوہ سے کر رہی تھی جو معاشرتی اور سیاس عوامل میں پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے صاف اور سیدھارات یہ تھا کہ وہ ایک دستوری جہد وجہد میں مشغول ہوجاتی اور دستورساز آسمیل کو اپنے نقط نظر ہے متفق کرنے کی کوشش کرتی یا آئندہ امتخابات کا انتظار کرتی اور اس مسئلے پر انتخاب لا لیتی ۔''

مرسی کوشش کرتی یا آئندہ امتخابات کا انتظار کرتی اور اس مسئلے پر انتخاب لا لیتی ۔''

مرسی کے موقع پر) کہا کہ احمد یوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قر اردینے یا نہ دینے کا مسئلہ دستورساز اسلی کے مطاب کے بیش کرنے کے تیار اس مسئلی کے طرک کے کا مسئلہ ہے اور میں وہاں اس کے متعلق کوئی تحریک چیش کرنے کے لئے تیار اس میں ہوں۔''

سسس ''دوسرا تکتہ جوصاف طور پراس ریز دلیوش (لیعنی صوبائی مسلم لیگ پنجاب کے ۲۷رجولائی ۱۹۵۲ء والے ریز دلیوش) اور ان تقریروں (لیعنی مسٹر دولتانہ کی پسر ور، حضوری باغ لا ہوراورراولپنڈی والی تقریروں) سے واضح طور پر لکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ احمد یوں کے متعلق مطالبات ہیں۔ اس لئے صرف مرکزی مطالبات ہیں۔ اس لئے صرف مرکزی اصحاب اقتدار ہی ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکتے ہیں۔ یعنی آل پاکستان مسلم لیگ، مرکزی عکومت اور مجلس دستورساز پاکستان۔"

ی میں است کو دستور ساز
د کیھے .....فقرہ نمبر: اہیں عدالت خود تجویز کرتی ہے کہ ان مطالبات کو دستور ساز
اسمبلی ہیں لے جانا چاہے تھا۔فقرہ نمبر: اہیں خواجہ ناظم الدین صاحب خود بتارہے ہیں کہ ان
مطالبات کا رخ کس طرف مڑنا چاہیے ۔گردوسری طرف فقرہ نمبر ۲۲ ہیں پنجاب مسلم لیگ کو
اس جرم کا قصور وار بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان مطالبات کو دستوری مطالبات اور ان کے تسلیم
کرنے یانہ کرنے کومرکزی لیڈرشپ کے دائرہ اختیار کی چیز قرار دے کرا یجی میشن کا رخ مرکزی
طرف کیوں موڑ دیا۔

اس سے بھی زیادہ ولچسپ ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ ابھی فقرہ نمبر ایک میں آپ عدالت کی بیرائے بلاحظہ کر چکے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی ان مطالبات کی جمایت معاشرتی اور سیاسی وجوہ سے کررہی تھی تو اسے یا تو مجلس دستورساز کی رائے کو ہموار کرنا چاہئے تھا۔ یا پھروہ انتخابات کا انتظار کرتی اور اس مسئلے پر انتخاب لڑلیتی۔ بالفاظ دیگر عدالت یہاں اس اصول کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر رائے عامہ کو ہموار کرلیا جائے اور اکثریت کا ووٹ کسی مطالبہ کے حق میں فیصلہ دےدے تواس کو عملاً تافذ ہونا چاہے گرایک مقام پراس عبارت کو پڑھنے کے بعد جب آ گے چل کراس سے برعس نتیجہ دینے والی عبارت سے آ دی دو چار ہوتا ہے تو وہ ٹھٹک کررہ جا تا ہے۔

ذیل کے اقتباسات کو پڑھ کرد یکھئے: ''ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماراعام آ دی در هیقت سلم الطبح ہے اور اگر چہوہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح، بلکہ غالبًا دوسرے سب لوگوں سے زیادہ فہ ہی ربحانات رکھتا ہے۔ پھر بھی وہ معاملات کوان کے سیحے پہلو سے بیچنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ بشرطیکہ وہ معاملات اس کے سما مسلم المات کوان کے جا کیں۔ ایک ٹی ریاست کا ایما ندار اور محب معاملات اس کے سما من مناسب طریقہ سے پیش کئے جا کیں۔ ایک ٹی ریاست کا ایما ندار اور محب وطن شہری ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیڈروں کی بات ضرور سنتا۔ اگر اسے سے بھیلے گنا ہوں کو دھونے کے جا تی کہ سیاسی نامرادی سے دو چار ہونے والے چندلوگوں نے اپنے پچھلے گنا ہوں کو دھونے کے جا تی کہ سیاسی نامرادی سے دو چار ہونے والے چندلوگوں نے اپنے پچھلے گنا ہوں کو دھونے کے بازار میں چلنے پھر نے والاعام آ دی اس بات کو بچھ لیتا۔ اگر اسے ٹھیک طریقہ سے بتایا جا تا کہ ایک بازار میں چلنے پھر نے والاعام آ دی اس بات کو بچھ لیتا۔ اگر اسے ٹھیک طریقہ سے بتایا جا تا کہ ایک سیاس بیا وقار واٹر بڑھانے کے رقیب کی حیثیت سے میدان میں آ نا چاہتی ہے۔ دراصل عوام کی نائی میں اپنا وقار واٹر بڑھانے کے لئے فرہب کا سہارا لے رہی ہے ادر اسے بیوتو ف بناری کے گئے۔''

ا اس فقرے کو پڑھتے ہوئے اگر بیتا ترپیدا ہو کہ مذہبی ربھان ایک الیی چیز ہے۔ جس سے آ دمی کی سلیم الطبعی میں نقص داقع ہوجاتا ہے ادروہ معاملات کوان کی سجے ردثنی میں دیکھنے اور بجھنے کی صلاحیت کم وہیش کھودیتا ہے تو پیش نظرر پورٹ قاری کو نہتو اس تا تر سے بچانے میں کوئی مدددیتی ہے ادر نداس سوال کا کوئی حواب دیتی ہے کہ غیر مذہبی یا مخالف مذہب ربھانات کا آ دمی کی سلیم الطبعی پر کیا اثر ہوتا ہے۔

سے اس قابل غور مقام پر پیچ کرر پورٹ کا طالب علانہ مطالعہ کرنے والا آ دمی بردی سوج میں پڑجاتا ہے کہ کیا عدالت در حقیقت یہ کہنا جا ہتی ہے کہ سلیم الطبعی اور حب وطن اور ایما ندارانہ شہریت کالا زمی تقاضا میہ ہے کہ ہماراعام آ دمی معاملات کواس پہلو سے دیکھے اور شجھے اور قادیا نیوں کے متعلق تینوں مطالبات کور دکر دے۔ کیکن اگر وہ گاڑ بھی نہ مانے اور ند ہبی رجحانات ہی کی بنا پر آخری فیصلہ ان مطالبات کے حق میں دے دے تولاز آیا تواس کی سلیم الطبعی کا انکار کر نا پڑے گا۔ یا حب وطن اور ایما ندارانہ شہریت کا بظاہر اس کی توقع نہیں ہوئی چا ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ رپورٹ کے الفاظ ہمیں کس مدعا تک لاتے ہیں۔

ہار نے سامنے مختلف جماعتوں کے قابل و کیلوں نے بار بار جمہوری اصولوں کی وہائی دی ہے اور زور شور سے رہ بات پیش کی ٹی ہے کہ بیمطالبات متفق علیہ تصاور ایک جمہوری ملک میں جب ایک خاص مطالبہ الیمی پرز وراور ہمہ گیرتا ئیدایٹی پشت پر رکھتا ہوتو حکومت کولاز مأاسے مان لینا جائے۔خواہ اس کو مان لینے کے نتائج کچے بھی ہوں۔کہا گیا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر،جو عوام کے دوٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ اپنی موجودہ پوزیشن پر اسی وجدسے فائز ہیں کہ باشندوں نے ان کواس جگہ بھایا ہے۔اس لئے ان کووہی کرنا جا ہے جوان کے ووٹر چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی اصول ہمارے سامنے خود وزارت اور سلم لیگٹ کی جانب ہے بھی پیش کیا گیا ہے اور زوردے کر کہا گیا ہے کہ ایک نمائندہ طرز کی حکومت میں ایک سیاسی لیڈرصرف اس صورت میں لوگوں کا نمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ وہ لوگوں کے جذبات ،تعضبات اورتمنا وَں کا احترام كرے اوران كوعمل ميں لائے۔ ہمارا خيال يہ ہے كہ ہمارے ليڈروں كے لئے بيا يك كھٹيا مطح نظر ہے۔ایک ایسے ملک میں جہاں باشندوں کی عظیم اکثریت غیرتعلیم یافتہ ہے اورخواندہ لوگوں کا اوسط ان میں بہت کم ہے۔اس اصول کا تسلیم کئے جانا بڑے پریشان کن نتائج کی طرف لے جانے والا ہے کہ جمارے لیڈرعوام کی جہالت اور ان کے تعصّبات کے مظہر بن کرر ہیں اور بلند تر افكار ومقاصدے خالى مول - جہال ووٹرائے ووث كى قدر وقیت جانتا مواورائے ملك ك مخصوص مسائل اوروسيع تر دنیا کے واقعات ورفتارا حوال کو بچھنے کے لئے ضروری عقل و شعور رکھتا ہو اور قوی معاملات میں سیح رائے قائم کرنے کے لئے کافی نشودنما پائے ہوئے ذہن کا مالک ہو۔ وہاں تو ضرور لیڈر کوعوام کے فیصلے کی پابندی کرنی جائے۔ورنہ کری خالی کردینی چاہئے۔لیکن ایک ایے ملک میں جیسا کہ مارا ر ملک ہے۔ ہمیں اس امریس بہت کم شک ہے کہ لیڈروں کا کام باشندوں کواینے پیچیے چلاتا ہے نہ کہان کے پیچیے چلنا۔مسر قربان علی خال کے بقول بے زبان مویشیوں کی طرح چلنا کے (ص۲۷،۲۷۵)

ا یے عبارت اوپروالی عبارت کے تھیک انہی سطر بعد سامنے آجاتی ہے۔ ع خالبًا دولتا بندوزارت اور پنجاب مسلم لیگ مراد ہے۔ سے قطع نظراس سے کہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ جیسی ایک تاریخی اہم دستاویز میں اس عبارت کا موجود ہوتاعملی حالات پراٹر انداز ہوسکتا ہے اوراس کی وجہ سے جمہوریت کے نشوونما میں حاکل ہونے والی طاقتوں کے ہاتھ مضبوط ہوسکتے ہیں اوراس بات کو بھی در کنارر کھتے ہوئے سے کہ حصہ زیر تحقیق واقعات معاملات ومسائل سے ہٹ کرایک نظریاتی

ان تین عبارتوں میں دوبالکل مختلف با تیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی اور دوسری عبارت کا حاصل کلام ہیہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام سیح الد ماغ ہیں۔ معاملات کو سیحنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے یہاں جمہوریت کا بیاصول چل سکتا ہے اور چلنا چاہئے کہ مختلف نقط نظر رکھنے والے لوگ عوام کو اپنا نقط نظر مناسب طریقے ہے سمجھانے کی کوشش کریں اور دائے عامہ کا فیصلہ جس کے تق میں بھی ہواس کی بات چلے۔ دوسری عبارت اس کے برتکس دوسری بات کہتی ہے۔

واعتقادی بحث کا حامل ہے۔رپورٹ کا قاری محض یہ جانا جاہتا ہے کہ (بقيه ماشيه كذشته صغي) عدالت كااصل منشاء كيا ہے؟ بظا ہرتوبدد كھتا ہے كه يہلے أيك مقدمة طعی شكل ميں بيان كيا كيا ہے کہ یا کتان کے باشدے جمہوریت کے لائق نہیں ہیں۔ پھراس سے منطقی متیجہ بی کال کے سامنے ركدديا كياب كه يهال وه نبيس مونا جائ جوباشند ب جابير بلكدوه مونا جائب جوليدر جابير \_ لیکن اگرلیڈروں کی تبلیغ وتلقین کے باوجود باشندوں کی چاہت لیڈروں کی چاہت سے مختلف ہی رہے تو چر باشندوں کے بجائے لیڈروں کی جاہت نافذ ہونی جائے گر مضطقی متیجدایک اور قضيه سامنے لار محتا ہے۔ جے اگر رپورٹ میں حل کردیا گیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ خود لیڈر کس کی چاہت سے لیڈربنیں مے؟ اگروہ باشندوں کی چاہت سے بنیں گے توان کولیڈر بناتے وقت ان جاال،ان پڑھ،ووٹ کی قیمت نہ جانے والے اور مسائل ومعاملات کو پیجھنے کی ضروری عقل وشعور ندر كھنے والے لوگوں كا فيصل مجيح موكا ياغلد؟ أكر صحيح موكا تواس سارے حكيماندا ستدلال كى بنيا د منبدم موجاتی ہے جواد پر کیا گیا ہے اور اگر غلط ہوگا تو پھر لیڈروں کے تقرر کی دوہی صور تیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو انہیں کوئی عدالت مقرر کر دیا کرے یا بھرطاقت کے بل پر جوقسمت آ زمالوگ بھی ایک دفعہ ملك برمسلط موجا كيں وہ دعوىٰ كروي كداب بم يهال كے ليڈر بيں۔ بم باشندول كى مرضى يزبيس چلیں گے۔ بلکدا پی مرضی ان پر چلا کیں گے۔اس صورت میں پھر بیمسئلدلا بین رہ جاتا ہے کہ اگر اس شان کے حکمران خود گیڑ جا نمیں اور مسائل ومعاملات کے سجھنے میں ضروری عقل وشعور کے نہ ہونے کا ثبوت دے دیں توان کی اصلاح کرنے پان سے نجات پانے کا قوم کے پاس کیا ذریعہ موكا؟ بال مري بحش تو تحقيقاتي عدالت كي وارره سے خارج بي - كہا جاسكا ب كر تحقيقاتي عدالت نے ایک خاص صورت حالات پر د پورٹ پیش کی ہے۔ ند کہ پاکتان کے لئے سامی نظام تجویز کرنے پرکوئی مقالہ کھا ہے۔اس بات کی طرف توجہ جانے پر قاری مجبور ہوجا تا ہے کہ اسے دل کے سوالات والیس لے لے اور چپ جاپ آ مے بڑھ جائے۔

یعن یہ کہ یہاں کے عوام معاملات کو بیجھنے اور شیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اہاں جمہوریت کا بیاصول نہیں چل معلوم نہیں ہے کہ اہذا و فیصلے کی پابندی کرے۔ نہیں تو منصب افتد ارسے دست بردار ہو جائے۔ آگر ہم دل سے چاہے ہیں ہوں کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق دے لیں تواس کے لئے کوئی اسلوب ہاتھ نہیں آتا۔ نہ خودر پورٹ کے الفاظ سے کوئی مدواصل ہوتی ہے۔

ہم ان مواقع پر سے گذرتے ہوئے صرف اس لئے تشویش محسوں کرتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی عدالتی رپورٹ کو جب ہیرونی دنیا میں پڑھا جائے گا اور خیر خواہا نہ نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاقد انداور خالفانہ نقطہ نظر سے پڑھا جائے گا تو پورے ملک کے بارے میں مجیب وغریب آراء قائم کی جا کیں گی۔

جہوری قدروں کےخلاف اظہاررائے

جمہوریت کے متعلق رپورٹ کے نظریات کی ایک ہلکی می جھلک اوپر دیکھی جا چکی ہے۔ ہے۔ مگر بیمعالمہ صرف اس حد تک نہیں رہا ہے۔ جمہوریت کی بیشتر اہم قدریں یہاں بری طرح یا مال ہوگئ ہیں۔ مثال کے طور پرہم تین چیز ول کو لیتے ہیں۔

جمہوریت کی اہم ترین، بلکہ بنیادی قدرول بی سے ایک ذمددارانہ حکومت ہے۔
ایکن یہ کہ انظامی حکومت (Executive) عوام کے نمائندہ وزراء کے ماتحت رہاور یہ وزراء
عوام کی منتخب کردہ مقاند (Legislature) کے سامنے اور بالآخر اپنے رائے دہندول کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ایک غیر جمہوری نظام کا اصلی اور بنیادی عیب جس کی بناء پر آخر کار دنیا جمہوریت کو ترجے دینے پر مجبور ہوئی۔ یہ کہ اس میں انتظامی حکومت مطلق العنان ہوتی ہے۔
جمہوریت کو ترجے دینے پر مجبور ہوئی۔ یہ کہ اس میں انتظامی حکومت مطلق العنان ہوتی ہے۔
شکایت کی تلافی یا اپنے مطالبات کی تحیل کے لئے کوئی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ بات بات پر اک شکایت کی تلافی یا اپنے مطالبات کی تحیل کے لئے کوئی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ بات بات پر اک پولیس اور ٹو بی بارودا نہی عوام کی جیب سے بولیس اور ٹو بی بارودا نہی عوام کی جیب سے دی جائی ہیں۔ یہ چیز اظافی حیثیت سے بھی غلط ہے اور اس کے دورتوم ہی سے بار بار تصاوم اور بات بات پر تصاوم ، عقل اور اظافی ہی کے جذبہ حب تصاوم ، عقل اور اظافی ہی کے اعتبار سے ناج النے والی چیز ہے۔ بلکہ یہ باشندوں کے لئے ایک صورت وطن اور تو می دیاست کے استخام کی جڑکائی ڈالنے والی چیز ہے۔ باشندوں کے لئے ایک صورت

میں قومی حکومت اور بیرونی ظالموں کی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جب کرایے ان کے ساتهدوه سب زيادتيال كية والتي بول -جوبا مركاكوني غيرآ كركرسكما بو-نيزجس فخفس كي جان، مال، آبرو، عزت نفس، ہر چیزایے ملک میں یا مال کر ڈالی کی ہو۔اس کے لئے پھروہ کون ی فیتی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ جے باہروالول سے بچانے کے لئے وہ ملک کی آ زادی کے تحفظ کے لئے قربانی دینے کی ضرورت محسوں کرے۔اس لئے نہصرف عقل اوراخلاق کا، بلکہ قومی آ زادی،اور تو می ریاست کے استحکام کی اہم ترین مصلحت کا بھی بیرتقاضا سمجھا گیا کہ انتظامی حکومت عوام کے چنے ہوئے آ دمیوں کے قابو میں ہواور بیوائ آ دی ہر چندسال کے بعدانتخابات میں انہی عوام کے سامنے آنے پرمجبور ہوں۔ جن پروہ حکومت کرتے ہیں۔اس طریقے کے دو فائدے ہیں۔ ا یک بیرکہ عوامی آ دمی (ان تمام عیوب کے باوجود جوسیاست بازی سے پیدا ہوتے ہیں) نو کرشاہی کی طرح صرف تھم چلانے اور لاایٹڈ آ رڈر کی لاٹھی گھمانے والے نہیں ہوتے۔ بلکہ انہیں ایک مت تک سیاس میدان میں کام کرنے کی وجہ سےعوام کی بات مجھنے اور ان کواپٹی بات سمجھانے کی تربیت مل چکی ہوتی ہے۔وہ ڈنڈے کے بجائے حکمت اور تذبر سے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں۔ ملک کا انظام ان کے زیرنگرانی ہونے کی وجہ ہے اس کی نوبت بہت کم پیش آتی ہے کہ کوئی مسئلہ تمدنی،معاشی،معاشرتی پاسیاسی،افہام تفہیم اور گفت وشنیدے حل ہونے کے بجائے لااینڈ آرڈر کامسئلہ بن جائے اور لاتھی چارج اور گولیوں کی ہاڑھ سے حل کیا جائے لگے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کوسال دوسال ما چارسال بعد پھرا متخابات میں عوام کے سامنے جاتا ہو۔ وہ ان لوگوں کی طرح عوام پر گولیاں چلانے میں بے باک اوران کے سرتو ڑنے میں بے در دنہیں ہو سکتے۔جن کی نو کری مستقل ہواوراس نو کری پرجن کا قائم رہنایا ندر ہناعوام کے ووٹ پر موقوف نہ ہو۔

سے جمہوریت کی جان۔ گرر پورٹ کے فاضل مصنفین کی نگاہ بیں بہی جمہوریت کا عیب ہے۔ جس کی وہ جگہ شکایت کرتے ہیں۔ د پورٹ معالمے کواس طرح سامنے لاتی ہے کہ قادیا نی مسئلے میں ساری خرابی اس لئے پیدا ہوئی کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ ہیں تھی۔ جنہیں عوامی مطالبات کورد کرنے اور زیردئی د بادیے میں اس بناء پرتا مل تھا کہ کل انتظابات میں انہیں ای پلک کے سامنے آتا تھا۔ ان کے نزدیک اگرانظامی حکومت کے کچھ شیر خدا اور رستم داستان پورے اقتدار کے مالک ہوتے تو مطالبات کی کلی تھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالی گئی ہوتی اور ان پورے اقتدار کے مالک ہوتے تو مطالبات کی کلی تھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالی گئی ہوتی اور ان

ہنگاموں کی سرے سے نوبت ہی نہ آتی جو پنجاب میں رونما ہوئے۔ اس سلسلے میں ان کے ارشادات بیر ہیں۔

''انظامی شعبے کے افروں نے جن مقد مات سے تعرض کیا ہے۔ ان کاریکارڈیہ بتا تا ہے کہ وقا فو قایہ تجویزیں پیش کی جاتی رہیں کہ کمی شخص کو (سیفٹی ایک کی) دفعہ کے تحت پکڑا جائے۔ یا وفعہ ۵ کے تحت اس کی نقل وحرکت کو کسی خاص جائے۔ یا وفعہ ۵ کے تحت اس کی نقل وحرکت کو کسی خاص علاقے میں محدود کر دیا جائے۔ یا دفعہ ۲۱ کے تحت حکومت کی معزز شخصیتوں کو گالیاں دینے یا ان کے فرضی جناز نے لکا لئے پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ مگر سیاسی لیڈر کی لگاہ میں تو پیلک سیفٹی ایک نفرت انگیز قانون تھا۔ جب بھی اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کی کوئی سیفٹی ایک نفرت انگیز قانون تھا۔ جب بھی اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کی کوئی سفارش کی گئی تو اس کو سیاسی عینک ہے دیکھا گیا اور جو فیصلے کئے گئے ان میں جمیشہ شتام پر سیاسی مفارش کی گئی تو اس کو سیاسی عینک ہے دیکھا گیا اور جو فیصلے کئے گئے ان میں جمیشہ شتام پر سیاسی بہلو ہے۔ دیکھا ہے۔ کر نے کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ یا جس کو وہ خود کرنا چا ہے۔ گر سیاس آدئی کی عوام میں مقبولیت پر کیا اثر پڑے گا۔''

ابد کیجے، سای آدی کا میاصول کہ جب وہ ایک فیتظم کی حیثیت میں کام کررہا ہواس وقت بھی وہ ایک ایک کارروائی کو جو قانون کے تحت کی جاستی ہویا جسے ایک محالے کی ضرریات چاہتی ہیں کہ ازروے قانون کی جائے صرف اس لئے عمل میں ندلائے کہ اس سے عوام میں بے اطمینانی پیدا ہوگی ۔ خطرناک طور پر اس تجویز کے قریب جا پہنچتا ہے کہ اگر ایک قاتل کو پبلک سراہ رہی ہواور اس پر مقدمہ چلانا پبلک میں ناراضی پیدا کرنے یا ملزم کے لئے ہمدردی کا عام جذبہ ابھاردیے کاموجب ہوتو قاتل کو مزادیے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ا اس میٹھے سے طنز کے پیرائے ہیں۔ شاید عدلید کی عالمگیر تاریخ میں پہلی مرتبہ او نچے درجے کے ججوں کے قلم نے سیفٹی ایک جیسے قانون کی ساکھ بنا دی ہے۔ جس سے انساف کے کم سے کم درج کے تقاضے بھی پور نہیں ہوتے۔عدالتوں نے دنیا کو ہمیشہ ایسے جابر آنہ قوانین سے نجات ولائے کا پارٹ ادا کیا ہے۔ س پارٹ، کے خلاف سے پہلی مثال پاکتان میں قائم ہوئی ہے۔

'' یرسب پھھاس لئے ہوا کہ سلم لیگ اوراس کے لیڈر چاہتے تھے کہ عوام میں مقبول رہیں اورالی کوئی کارروائی ندکریں جس کے آئندہ انتخابات پراٹرات لیگ کو وزارت سے بے وخل کر سکتے ہیں۔''

''بِ شک (۵رمارج کو گورنمنٹ ہاؤس میں )سہ پہر کے وقت ایک اجتماع ہوا تھا۔ جس میں سربرآ وروہ شہریوں نے اس شدید فائرنگ کے خلاف احتجاج کیا تھا جوسید فرووں شاہ کے قمل کے بعد برپا ہونے والی لا قانونیت پر شروع ہوا۔اس احتجاج سے چندوز را بھی متأثر تھے۔ آخراتو آئندہ انتخابات اس وقتی بحران کی بنیبت زیادہ ہی اہمیت رکھتے تھے۔'' (ص ۲۷۱)

اس ساری بحث کامد عار پورٹ کی آخری سطروں میں جاکر یوں کھولا گیا ہے۔

''نیجناً ہم کوایک چیز جے لوگ انسانی ضمیر کہتے ہیں۔ بیسوال کرنے پراکساتی ہے کہ
کیاسیاسی ارتقاء کے اس مرطے پرجس میں ہم ہیں۔ لااینڈ آرڈر کا انظامی مسئلہ اپنے اس جمہوری
شریک بستر سے جدانہیں کیا جاسکتا۔ جے وزارتی حکومت کہتے ہیں۔ جس کو سیاست کے ڈراؤنے
خواب اس قدر بے دمی کے ساتھ پریٹان رکھتے ہیں؟ لیکن اگر جمہوریت کے معنی لا اینڈ آرڈر کو
سیاسی اغراض کے تحت رکھنے ہی کے ہیں تو انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے لورہم اس رپورٹ کوشم
سیاسی اغراض کے تحت رکھنے ہی کے ہیں تو انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے لورہم اس رپورٹ کوشم

یہ جہ نہیں کہ سکتے کہ اس فقرے میں جو سوال پیش کیا گیا ہے۔ وہ سوالیہ تجویز ہے یا تمنا۔ مگرخواہ یہ تجویز ہو یا تمنا، دونوں صورتوں میں ہمارے لئے یہ فرض کر تا مشکل ہے کہ دوایسے فاضل قانون دان، جیسے کہ اس رپورٹ کے مصنفین فی الواقع ہیں۔ نظام حکومت کی اس شکل سے واقف نہ ہوں گے۔ جس کے سواکسی دوسری شکل میں ان کے اس سوال کا اشباتی جواب حاصل نہیں ہوسکتا۔ لااینڈ آرڈر کے انظامی مسئلے کو وزارتی حکومت کے جمہوری شریک بستر سے جدا کرنے کی آخراس کے سوااور کیا صورت ہوسکتی ہے کہ وزارتی حکومت کے جمہوری شریک بستر سے جدا کرنے کی آخراس کے سوااور کیا صورت ہوسکتی ہے کہ وزارتی حکومت کے لئے ایک الگ بستر بچھا یا جائے۔ جس پر وہ تعلیم اور لوکل سیلف گورنم نٹ جیسے مسائل پر لیٹٹی خور کرتی رہے اور لااینڈ آرڈر کا مسئلہ کی ایسے عہد بدار کے حوالہ کیا جائے جو کسی آسمبلی یا پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ جے استخابات عبد بدار کو یا تو خود مطلق العمان بادشاہ ہونا چا ہے۔ یا پھروہ کسی ایسے بالاتر فرمانر وا کو جواب دہ ہو۔ بھی جہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے چہد یہ ارکویا تو خود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے چاہد یہ واسے جو خود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے چاہد یہ جونودعوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے چاہد کیا جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے چاہد کیا جونودعوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے جونودعوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ برکش کراؤن کے جونودعوام کے سامنے جونود بلکھ کو بلکھ کی سے سامنے کی سامنے کو بلکھ کی سے دونودعوام کے سامنے جونودعوام کے سامنے جونود کو اس کی سامنے کو بلکھ کی سامنے کی سامنے کے سامنے کو بلکھ کی سامنے کے سامنے کی سامنے کو بلکھ کے سامنے کی سامنے کر سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کرنے کو بلکھ کی سامنے کی سامنے کی سامنے کرنے کی سامنے کے

نمائندہ گورز جزل یا وائسرائے کی طرح کا کوئی عہدہ دار کے یااس دپورٹ کی روشی اگر قبول کر لی جائے تو تقسیم ہند ہے پہلے بلکہ ۱۹۵۳ء کی اصلاحات ہے بھی پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہئے ۔ جب کہ ماغیکو چہسفورڈ ریفارم اسکیم کے مطابق یہاں دو ملی نا فذشی تعلیم اورلوکل سیلف محرز مند جیسے تھکموں کو وزیر چلاتے تھے اور لا اینڈ آرڈر کی مشدافتد ار پر اگر کو کوسل کا وہ دیوتا بیشا تھا۔ جے امتخابات میں دائے وہندوں کے سامنے جانے کا خواب بھی ند ڈراتا تھا۔ یہ ہال اینڈ آرڈرکا وہ نوتا ہے۔

جمہورے کی دوسری اہم قدر قانون کی فرمازوائی (Rule of Law) ہے۔جس کے بنیادی تصورات میں ہے ایک پیجی ہے کہ سی خص کی جان و مال اور آ زادی پرا تنظامی حکومت من مانے طریقے سے ہاتھ ند ڈال سکے۔ بلکہ وہ ازروے ضابطہ اس امر پرمجبور ہوکہ جس کے خلاف بھی وہ کاروائی کرنا جا ہے۔اسے با قاعدہ الزام لگا کر کھلی عدالت میں پیش کرے اور عدالت میں اس کا جرم ثابت کرے ۔ سینفٹی ایکٹ اور سیکورٹی ایکٹ جیسے توانین اس لحاظ سے قطعاً لا قانونی کے قوانین ہیں۔ایک مدت سے سارا ملک چیخ رہاہے کدان کو ٹمٹم کیا جائے اورلوگوں کے شازم سزا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عدالتوں کے سپر دکیا جائے۔ جومعروف قانونی ضابطہ کے مطابق استغاثے اور صفائی کومساوی مواقع دینے کے بعد حکم سنائیں گریدد مکھ کر ہماری مایوں کی کوئی حد نہیں رہتی کہ بیاو نچے در ہے کی عدالتی رپورٹ اپناوز ن سیفٹی ایکٹ کے آزادانہ استعال کی پرزور حمایت میں انتظامیہ کے پلڑے میں ڈالتی ہے۔جو پہلے بی کافی بھاری ہے۔ یہ پوری شدت کے ساتھ دولتانہ وزارت کواس بات پرمطعون کرتی ہے کہاس نے ان قوانین کے استعال میں کیوں تاً مل كيار بيضمون أكرچدر بورث من متعدد مقامات بربيان مواب مرص ١٤٨٥ تك عدالت نے اس رکھل کر اظہار خیال کیا ہے۔، یہال عدالت مید انتی ہے کہ سلم لیگ نے اپنے ابتخالی منشور میں پنجاب پیک بینفٹی ایکٹ سے اپنی بیزاری کا صاف صاف اظہار کیا تھا اور پپلک ہے بید عدہ کر کے امتخاب جیتا تھا کہ بیر قانون منسوخ کردیا جائے گا۔ پھر بھی وہ اصرار کرتی ہے کہ مسلم لیکی وزارت کا فرض تھا کہا ہے منشور کے خلاف اورا پے ان وعدوں کے خلاف جن کی بناء پر انتخابات مين اس كوكاميالي موكئ تفي سيفثى اليك كااستعال كرتى اوراب عدم استعال بروه ملامت کی متحق ہے۔ یہ چیز ند مرف فر ہا زوائی قانون (Rule of Law) کی جرکا ک دیتی ہے۔ . بلکہ ساتھ سماتھ جمہوریت کے اس بنیا دی اصول کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے کہ جس منشور کے ذریعہ

ے ایک پارٹی امتخاب جیتی ہے۔ وہ دراصل حکومت کے لئے رائے دہندوں کا فرمان تفویف (Mandate) ہے۔ اگر جمہوریت کے معنی یہ بیں کہ ملک کی شخص کا یا گروہ کا نہیں بلکہ باشندوں کا ہے تو جس منشور کو قبول کر کے باشندوں کی اکثریت اپنے ملک کی حکومت ایک پارٹی کے سپر دکرتی ہے۔ وہ فرمان نہیں تو اور کیا ہوا؟ اس فرمان کی قبیل کرنا گناہ اور قبیل نہ کرنا فرض ہوتو پھر نہیں چاہئے کہ جمہوریت کو لپیٹ کرر کھ دیں اور سیدھی طرح شاہی یا فرکٹر پیٹرشپ کو اپنالیس۔

جہوریت کی تیسری اہم قدر پرلس کی آزادی ہے۔جس کے بغیر کوئی جمہوری نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں ہم پرلیں کی آزادی کے پورے موضوع سے اس کی تمام وسعتوں کے ساتھ بحث نہیں کررہے ہیں۔ بلکداس کے صرف اس جھے ہے ہم کو بحث ہے۔جس براس رپورٹ کے بعض ارشادات سے زو بردتی ہے۔ نیز اس بحث کی ابتداء ہی میں ہم یہ بات بھی واضح کر دیتا ضروری سجھتے ہیں کہ ہم پریس کی اس بے قید آزادی کے حامی نہیں ہیں جوفتہ خیز اور فساد انگیز ہواور جس میں ملک کے کسی بڑے یا چھوٹے فخص یا گروہ پر گالیوں کی بوچھاڑ اور اس کے خلاف اشتعال انگیزی کی جائے ۔ بعض اخبارات کی اس روش پرعدالت نے جوگرفت کی ہے۔ ہم کواس سے بورا اتفاق ہے۔البت ہمیں جس چیز سے اتفاق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیرو پیددے کراخبارات کے شمیر خریدے جائیں۔ لا کچ ہے ان کی پاکیسی کومتاثر کیا جائے اوران سے بیچا ہاجائے کہ وہ ملک میں پیش آنے والے ان واقعات کی خبروں کو بلیک آؤٹ کریں۔جنہیں پیش آنے سے تو باز ندر کھا جاسکتا ہو۔ گرجن کی خبروں کی اشاعت اس بہانے سے روکی جائے کہ اس طرح کسی'' ناپسندیدہ'' تر یک کے پھیلاؤ کوروکنامقصود ہے۔ ہمیں افسوس ہے رپورٹ پڑھنے سے بیمسوس ہوتا ہے کہ عدالت نے اس پالیسی کی گویا پرزور وکالت کی ہے۔ (ص ۲۸۱،۲۸) پر پرلیس کی ذمہ داری سے بحث كرت موع فرمايا كياب: " زميندار كم تعلق بدبيان كيا كياب كداس كى تو مقبوليت اور اشاعت بى احديول كاغداق الرائي اورانييس كاليال دينے كى بدولت تقى مرجم يه باورنيس كرتے که اگر محکمہ تعلقات عامہ کا ڈائر بکٹراس معقول (مالی) امداد کی بناء پر جو حکومت اس پر ہے کودے ر ہی تھی۔اس کی سرگرمیوں کو قابویس لا نا چاہتا تب بھی بدیر چدائے ظرزعمل پراصرار کیے چلا جا تا۔ خصوصیت کے ساتھ ان تعلقات کو دیکھتے ہوئے جومولانا اختر علی خان اور خودمسٹر دواتانہ کے در میان تھے۔ یہ باور کرنا اور بھی مشکل ہے۔''احسان'' اور''مغربی پاکستان' یقینا محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائر یکٹر کوناراض نہیں کر سکتے تھے۔مقدم الذکر پر چے کے لئے تو سرکاری امداد کو بااس دولت کی طرح تھی جو کسی کو چھپر بھاڑ کر ملی ہواور موخر الذکر پر پے کی قلیل اشاعت کود میصتے ہوئے وہ امدادا چھی خاصی وزنی معلوم ہوتی ہے جواسے دی جارہی تھی۔''

''احمدیوں کوایک الگ گروہ ثابت کرنے کے لئے طویل اور استدلالی مضامین ، اسپی نیشن کے متعلق واقعات وحوادث کی بیجان انگیز خبریں ، ملاقاتوں کے نتائج ، جلسوں میں ہونے والی تقریریں اور مساجد وغیرہ میں پاس کی ہوئی قرار دادیں ، ان چیزوں کی اشاعت ، ایجی ٹیشن کو پھیلانے اور تیز کرنے کے سوااور کوئی نتیجہ پیدا نہ کرسکتی تھی اور بیڈنیچہ نہ صرف بیکدان اخبار ات کو معلوم تھا۔ بلکہ ان کی نیت بھی بیقی کہ بیرونما ہو''

ان عبارات کو پڑھ کراگر عام لوگوں کو بیے غلط نہی ہو۔ بشرطیکہ اے غلط نہی ہی کہا جاسکے
کہ عدالت بیہ کہنا جا ہتی ہے کہ وہ سراسر نا جائز رشوت جوسر کاری خزانے سے ان اخبارات کو دی گئ
تھی۔ ان کی پالیسی خریدنے ، یا کم از کم ان کی پالیسی پراٹر انداز ہونے میں استعال ہوئی چاہئے
تھی اور غلطی کی گئی جو خمیر کی خرید وفروخت کا بیکار وبارنہ کیا گیا تو نہیں کہا جاسکنا کہ عدالت اس کا
کس حد تک از الدکر سکے گی۔ دوسراسوال جوان عبارات کے پڑھنے سے پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتا
یہ ہے کہ آیا خود عدالت کے نزد کیے خبروں کا بلیک آؤٹ کرنا اور ملک میں پیش آنے والے واقعی
حالات پر قصد آپر دہ ڈالنا ایک شجے طریق کا رہے؟

کیا یہ دونوں با تیں داقعی درست ہیں؟ کیا پلک کے نزانے کا یہ مصرف صحیح ہے کہ حکومت اس سے ملک کے اخبارات کی پالیسی خرید سے یا اس پراٹر انداز ہو؟ کیا یہ صریح رشوت نہیں؟ کیا اس کوا کی معاملہ میں جائز کھر ادیے کے بعد کوئی حدالی قائم کی جا کتی ہے۔ جس پر اسے روکا جاسکتا ہواور اس کا دائرہ تمام تو کی معاملات تک وسیع نہ ہو سکے؟ پھر کیا اس ملک میں جمہوریت زندہ رہ سکتی ہے اور ڈکٹیٹر شپ مسلط ہونے سے رک سکتی ہے۔ جہاں برسر اقتدار جماعت کو پبلک کی رائے جات کو پبلک کی رائے کو تیار کرنے والی سب سے بوٹی طاقت پراٹر ڈالنے کاحق حاصل ہوجائے جو پبلک کی رائے کو تیار کرنے والی سب سے بوٹی طاقت ہے؟ دوسری طرف کیا یہ واقعی جائز ہے اور معقول اور مفید ہے کہ جو تحرکی کیا گئیس سے کیا جائے؟ کو تیار کرنے والی سب سے برٹی طاقت ہے؟ دوسری طرف کیا یہ واقعی جائز ہے اور معقول اور مفید کیا یہ وہی شرم رغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے وائی ملطی نہیں ہے۔ جس کا طعنہ خود عدالت کیا یہ وہی شرم رغ کی طور کر ریت میں منہ چھپانے وائی ملطی نہیں ہے۔ جس کا طعنہ خود عدالت کے نو خواجہ ناظم الدین کو دیا ہے؟ کیا وہ اخبار ٹولیں صحافتی بددیا نتی اور ملک کے ساتھ غداری کا مرتکب نہ ہوگا۔ جو قصد الملک کے صاح حصوم حالات پر پردہ ڈالے اور باشندگان ملک کوان سے بے خبر مرتکب نہ ہوگا۔ جو قصد الملک کے حصوم حالات پر پردہ ڈالے اور باشندگان ملک کوان سے بے خبر مرتکب نہ ہوگا۔ جو قصد الملک کے حصوم حالات پر پردہ ڈالے اور باشندگان ملک کوان سے بے خبر مرتکب نہ ہوگا۔ جو قصد الملک کے حصوم حالات پر پردہ ڈالے اور باشندگان ملک کوان سے بے خبر

رکھنے کی کوشش کرے؟ اس پردہ داری میں آخر کیا فائدہ ہے اور کس کا فائدہ ہے؟ اخبارات ہے اگر صحیح خبریں نہ ملیں گی تو غلط افواہیں چھلیں گی۔ جو پیلک کے لئے بہر حال مگراہ کن ہوں گی اور اخبارات اگر ملک کے اصل حالات سامنے نہ لائیں گے تو حکومت کے لئے باخبررہنے کا صرف ایک بی ذریعہ باتی رہ جائے گا۔ یعنی می آئی ڈی کی رپورٹیس، جو ہمیشہ تصویر کا ایک بی رخ پیش کرتی رہیں گی اور حکومت کو بھی مگراہ کر کے چھوڑیں گی سبجھ میں نہیں آتا کہ اس صورت میں ایک طرف پیلک کا اور دوسری طرف حکومت کا غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتا اور کی کا بھی حالات کی اصل تصویر ہے واقف نہ ہوتا آخر کس نقط نظر سے مفید ہے؟

اس کے جواب میں اگر بید عذر سامنے آئے کہ اس پالیسی کی سفارش 'ٹا پہندیدہ''
تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کی جاتی ہے تو یہ کوئی معقول اور وزنی عذر نہیں ہے۔ سوال بیہ ہے
کہ کس کے لئے ٹاپندیدہ ؟ اگر کوئی تحریک پلک کے لئے ٹاپندیدہ ہے تو وہ آپ ہی مرجائے
گی کسی کواس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ پلک کے لئے پندیدہ اور
چند حکام عالی مقام کے لئے ٹاپندیدہ ہے تو حکومت کو کیا حق ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے
پہندیدہ کی رائے خرید نے میں پبلک کا روپیہ استعال کرے اور اس کی خبریں چھپانے کے لئے
پہلس کی رائے خرید نے میں پبلک کا روپیہ استعال کرے اور اس کی خبریں چھپانے کے لئے
تحریکوں کا مقابلہ صرف ایک ہی طریقہ سے کیا جاسکتا ہے اور وہ بیہ کہ جوان کا مخالف ہو وہ خود
میدان میں آئے اور عوام کی پنڈ کومعقول اور جائز طریقوں سے بدلنے کی کوشش کرے۔ اس
میدان میں جو تکست کھا جائے گاوہ ان تدہیروں سے کوئی پائیدار کا میا بی حاصل نہ کر سے گا۔ جو
میدان میں جو تکست کھا جائے گاوہ ان تدہیروں سے کوئی پائیدار کا میا بی حاصل نہ کر سے گا۔ جو
بالعوم مان زمت پیشے ذہن سو جاگر کے ہیں۔

اصل میں جب بھی زندگی کے وسیع اور متنوع مسائل کواس کے کسی محدود تقاضے کے ایک بی المحضیں پیدا ہوں گا۔
ایک بی گز سے نایا جائے گا تو ہمیشہ رائے قائم کرنے اور فیصلہ دینے میں المجھنیں پیدا ہوں گا۔
یہاں بھی سیاسی واجمّا گی زندگی کے وسیع تقاضوں کو صرف ایک ''لا اینڈ آرڈر'' کے گز سے ناپ ڈالا
گیا ہے۔ یہ دبی کیک رفے ذبین (Single Track Mind) کی کمزوری ہے جس کا طعنہ
ر بورٹ میں علماء کودیا گیا ہے۔
(ص ۲۹۸)

تنن اجم معاملات جن كوصاف نبيس كيا كيا

ال خمنی مباحث کے بعد ہم اپ تجزید وتھرہ کے دوسرے عصے کی طرف بڑھنے سے

پہلے یہ بتانا بھی ضروری بھتے ہیں کہ عدالت کے سپر دجن معاملات کی تحقیق کی گئی تھی۔ان کے دائرے میں تبن اہم مسائل تصفیہ طلب تھے۔ گرہمیں اندازہ نہیں ہوسکا کہ سے طیمونے سے کیوں رہ گئے اور د پورٹ ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟
کیا بولیس کا فائر نگ بے تحاشانہ تھا؟

بہلاستادیے کہ ارمارچ کی شام ہے ۲ رمارچ کی دو پرتک بولیس نے جوفائر تک كياوه اندها دهند (Indiscriminate) ادرية تحاشا (Excessive) تقايانبين ادر پلک کوشتعل کرنے اور ہنگاموں کی آ گ کوتیز رکر دینے میں اس کا بھی کوئی حصدتھا یانہیں؟ یہ سوال ہنگاموں کی ذمہ داری کے مسئلہ ہے بھی ممبر اتعلق رکھتا تھا اور مارشل لاء کے نفاذ تک نوبت پہنچانے والے حالات ہے بھی یخصوصاً ذمہ داری کی تشخیص میں اس کوخاص اہمیت حاصل تھی۔ پھر يربهي واقعه ہے كەتحقىقات ميں حصه لينے والى جماعتوں نے عدالت كے سامنے بار بار بيركها ہے كه يوكيس كابة خاشاظلم وتشد دفسادات كي آك جر كنه كالهم سبب تفاعدالت كويبحى بتايا كيا تفاكه ۵ر مارچ کے اجماع میں گورنر اور وزراء اور آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری سب كے سامنے متازشهر يوں نے فائرنگ كى زيادتى كاشكوه كيا اوركوئى اس كى ترويد نه كرسكا عدالت کے سامنے یہ بات بھی لائی جا چکی تھی کہ سرکاری دفتروں میں ہڑتال کی اصل وجہوہ غم وغصہ ہی تھا جو عام شہریوں پر اندھادھند گولیاں چلاتے دیکھ کر چھف محسوس کررہا تھا۔ چنانچ سکرٹریٹ، اے جی آفس،اوردومرے بہت سے دفاتر میں ملازمین کے عملے نے جواحتجاجی جلسے کئے۔ان میں سے ہرا کیے کی پاس کی ہوئی قرار دادیں''اندھا دھند'' اور بے تحاشا فائر نگ کا شکوہ موجود ہے اور پہی شکوہ ڈسٹرکٹ بارایسوی ایشن کی قراروادیس بھی کیا گیاہے۔عدالت نے خودوا تعات کا جوخلاصہ (ص١٩٦١٥١) تك ديا ہے۔وہ اگر پورى طرح عدالت كے پیش نظر رہتا تو اغلبًا وہ بھى اس نتیج پر ئینچتی کہ مرمارچ کی شام کوڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بولیس (فردوس شاہ) کے قبل سے پہلے کے حالات اوراس کے بعد کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مخلف ہیں۔ ٣٠ مارچ کی سہ پہرتک ایک طرف سے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں اور دوسری طرف سے گرفتاریاں، صرف جار مرتبہ لاتھی چارج اورایک مرتبه فائزنگ ہوتا ہے اور پلک کی طرف ہے بھی پولیس پرسٹک باری کے صرف دو واقعات پیش آتے ہیں۔اس پوری مدت میں کوئی علامت الی نظر نہیں آتی جو بیظ ہر کرتی ہو کہ لا مورشمر کی عام آبادی بھڑک اٹھی ہے اور آبادی کے تمام طبقے اس تفکش میں شامل مو گئے ہیں۔

٨٧ مارچ كى سەپېركويكا كيەجلىم عام مىل ايك خفس نمودار ہوتا ہے اور پېلك كوبيوا قعدسنا تا ہے كە چوک دالگرال میں پولیس نے لائھی جارج کیا اوراس سے زخی ہوکر ایک رضا کارسوک پر گرگیا۔ جس کے گلے میں قرآن مجیدالکا ہوا تھا اور پولیس کے افسر نے آگے بڑھ کرقرآن کو ٹھوکر ماری۔ بدوا قعد سنا کروہ قر آن کے منتشر اوراق مجمع کے سامنے پیش کرتا ہے لیہ پیز شہر میں اشتعال پھیلا ویتی ہے اور اس کے تھوڑی ہی دہر بعد مسجد وزیر خال پر وہ پولیس افسر مارڈ الا جاتا ہے۔جس کے متعلق میمشہور ہوا تھا کہ تو ہین قرآن کا مرتکب وہی ہے۔اس کے بعد حالات کا رنگ کیا گخت بدل جاتا ہے۔ ایک طرف جگہ جگہ فائرنگ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پبلک تھلم کھلاتشدد پراتر آتی ہاورتیسری طرف آبادی کے وہ طبقے بھی تھکش میں شامل ہوجاتے ہیں جواب تک بالکل الگ تھلگ تھے۔ یعنی طلبہ اور سرکاری ملازمین بیا یک ایسامعنی خیز فرق ہے جس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔اس کی وجہ کامٹھ کرنااس لئے ضروری تھا کہذمہ داری کی تشخیص ہےاس کا حمر اتعلق تھا اور ذمہ داری کی تشخیص ان تبن معاملات سے ایک تھی جن کی تحقیق ازرو کے قانون عدالت کے سپردکی گئی تھی۔ گر عدالت میے کہتی ہے کہ: ''بھارے سپر دجن شرائط کے تحت اس تحقیقات کا کام کیا گیاہے۔ان کی روے میں صرف اس امرکی رپورٹ دینی ہے کہ آیا تدابیر کافی تھیں یانہیں۔ فائرنگ کی شدت وکثرت ان شرائط کے دائرے میں نہیں آتی۔الاید کہ الیم فائرنگ ہنگاموں کی باان کے تیزتر ہوجانے کی موجب بنی ہو۔'' (ص۱۲۱)

ہم اس کے متعلق صرف اتناہی کہنے پراکتفاء کریں گے کہ بکثرت لوگوں کی طرف سے اور خود تحقیقات میں حصہ لینے والی پارٹیوں کی طرف سے ، بار بار اور حتی طور پر بیالزام لگایا گیا تھا کہ فائزنگ کی شدت و کثرت ہنگاموں کی اور ان کے تیز تر ہو جانے کی موجب بنی ، لہذا ہم بید رائے رکھتے ہیں کہ عدالت کے لئے یہ فیصلہ دینا ضروری تھا کہ بیالزام درست ہے یا نہیں۔

ی معلوم کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ جس فخص نے مجمع عام میں یہ قصہ سنا کرقر آن مجید کے اوراق پیش کئے تھے۔ وہی بعد میں مولانا عبدالستار نیازی اور سیر خلیل احمہ صاحب کے مقدموں میں پولیس کے گواہ کی حیثیت سے فوجی عدالت کے سامنے آیا اوراس وقت پہ چلا کہ بیہ خود پولیس کا آ وی تھا۔ جماعت اسلامی کے وکیل چو ہدری نذیر احمد صاحب نے اس قصے کی پوری تفصیل تحقیقاتی عدالت میں بیان کردی تھی۔

براسرار موثر كامعامله

دوسرامسندجس پرعدالت نے کوئی واضح فیصلہ بین دیا ہے۔ یہ ہے کہ ۱۳ مارچ کو جو پراسرار موٹر گاڑی مسلمانوں پر گولیاں چلاتی پھر رہی تھی۔ اس پر کون لوگ سوار تھے؟ یہ سوال اس کے تصفیہ طلب تھا اور اس کی بڑی اجمیت تھی کہ اس گاڑی کے متعلق مسلمانوں کا عام خیال یہ تھا کہ اس پر قادیا نی سوار ہیں اور وہی مسلمانوں کو بے تھا شا گولیوں سے ہلاک اور زخی کرتے پھر رہ ہیں۔ اس چیز نے اشتعال کا رخ قادیا نیوں کی طرف پھیر دیا اور قادیا نیوں کا جتنا نقصان بھی ہیں۔ اس چیز نے اشتعال کا رخ قادیا نیوں کی طرف پھیر دیا اور قادیا نیوں کا جتنا نقصان بھی ہما اور ۲ رارچ کے درمیان ہوا۔ اس واقعہ کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے کے کس حادثے کی اطلاع ہمیں اس رپورٹ بین ہیں متی عدالت اس کے متعلق بیاضی ہے: ''یہ الزام کہ چنداحمدی ایک جمیس اس رپورٹ بین ہوں کو گول کو اندھا دھند گولیوں کا شکار بناتے پھر رہے تھے۔ ہمارے میں خبوت طلب معاطی کی حیثیت سے پیش ہوا اور اس کی تائید ہیں چندگواہ لائے گئے۔ لیکن مارٹ خبوت طلب معاطی کی حیثیت سے پیش ہوا اور اس کی تائید ہیں چندگواہ لائے گئے۔ لیکن مارٹ جدیدتو معلوم ہوتا ہے کہ اس روز کوئی پر اسرارگاڑی چند غیر معروف آدمیوں کو لئے پھر رہی تھی۔ اگر ہمارے سامنے اس امر کی کوئی شہاوت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس پر سوار تھے۔ احمدی تھیا وہ گاڑی بجائے خودا کی احمدی کی ملکیت تھی۔''

ر پورٹ کے انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس الزام کا شاران چالول (Tactics)

میں کیا جانا چاہئے جو ایجی ٹیٹرول نے نفرت پھیلائے کے لئے اختیار کی تھیں۔ دوسر لفظول میں کیا جانا چاہئے جو ایجی ٹیٹرول کے نفروں کھیلائے ہوئی تھی۔ کریہ بات کہ میں اس عبارت کا ظاہر مطلب یہ نکلا کہ اس براحمدی ہوئے تھی۔ کونکہ ان لوگول کے احمدی ہونے کا کوئی اس پراحمدی سوار تھے۔ ایجی ٹیٹرول کی پھیلائی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان لوگول کے احمدی ہونے کا کوئی شخوت شہادتوں نے بیس ملا۔ مگر قرائن کیا کہتے ہیں؟ اگروہ جیپ پولیس یا فوج کی ہوتی تو لا محالہ عدالت کوسرکاری دیپ نہتی۔ جس پر پولیس یا فوج کے آدمی یہ ترکت کرتے پھررہ ہول جانا جارے وہ سرکاری جیپ نہتی۔ جس پر پولیس یا فوج کے آدمی یہ ترکت کرتے پھررہ ہول جانا شخور ہو جانا ہے۔ کین رہ جاتی ہورا کر یہ تیول قرائن اس ہنگا ہے کے موقع پر اپنے بھائیوں کو بلا اختیاز نشانہ بناتے پھررہ جسے اور اگر یہ تیول قرائن کی درست نہ بیٹھیں تو الزام پھر قابل غور ہو جانا ہے۔ لیکن رپورٹ اس بارے بیل پوزیشن کوصاف کے بغیر شم ہوجاتی ہے۔

تمن قتم كا مارشل لاءضروري تفا؟

تیسرا سوال، اورنہایت اہم سوال جس سے عدالت نے سرے سے کوئی تعرض ہی نہیں كيا ہے۔ يہ ہے كه ٢ ماري كى دوپېرتك كے حالات، جو مارشل لاء نافذكرنے كے موجب ہوئے۔ فی الواقع کس نوعیت کے مارشل لاء کے متقاضی تھے؟ خود لا ہور ہائیکورٹ کا ایک اجلاس کامل،جس میں جسٹس منیراور جسٹس کیانی دونوں شریک تھے۔مولانا عبدالسّار خان نیازی کے مقدے میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ مارشل لاء کے لئے''ضرورت'' کے سوااور کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ نیزاس فیلے میں وہ خود مارشل لاء کی اقسام پر بحث کرتے ہوئے بیہ بتا چکے ہیں کہ ایک قسم کا مارشل لاءوہ ہے جس میں دیوانی اقترار (Cicil Rule) کی امداد کے لئے فوج آتی ہے اور صرف امن قائم کرے چلی جاتی ہے اور دوسری قتم کا مارشل لاءوہ ہے جس میں فوج پور لے ظم ونتق کے اختیارات (انظامی، عدلی اورتشریتی، Legislative) اینے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اب سوال میه پیدا ہوتا ہے کہ وہ حالات جن میں مارشل لاء کی'' ضرورت'' پیش آ کی تھی۔ان دونوں قعمول میں سے سوقتم کے مارشل لاء کا تقاضا کررہے تھے؟ اگر بات صرف اتن ہی تھی کہ بنظمی وبدامنی کا طوفان پولیس اور مجسٹریٹ کے قابوسے باہر ہوگیا تھا تو ظاہرہے کہ ضرورت پہلی تتم کے مارشل لاء کے لئے دامی ہوسکتی تھی لیکن اگر ریاست " بجائے خود " کے خلاف کوئی بغاوت ہوگئی تھی اور ریاست کا اقتدار اپنے تمام شعبوں میں الٹ پھینکا گیا تھا تو البنتہ ووسری قتم کے مارشل لاء کا جواز پیدا ہوسکتا تھا۔ بیا یک اہم سوال ہے جس پر بحث کرنے اور فیصلہ وینے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس ب كداس چھوا تكنبيس كيا۔

قانون دان طبقہ اس بات سے بے خرنبیں ہوگا کہ انیں گلوسکیس نظام قانون، جواس وقت ہمارے ملک میں رائے ہے اور جس کی پیردی ہماری عدالتیں کررہی ہیں۔ اس مسلے میں کیا کہتا ہے۔ ہم حض اپنے قار مین کی یا دو ہائی کے لئے اس نظام قانون کے چندا ماموں کی رائیں یہاں نقل کرتے جیں۔ ڈائسی لکھتا ہے: '' مارشل لاء اپنے پورے اصطلاحی معنوں میں جن میں اس کا مفہوم سے ہے کہ عام مکی قانون معطل کر دیا جائے اور ایک ملک کی یا اس کے کی حصے کی حکومت عارضی طور پرفوجی عدالتوں کے ذریعہ سے چلائی جائے۔ قانون انگلتان کے لئے ایک انجانی چیز (Law of the Constitution. 9th Edition. P-287)

آ مے چل کراس بحث کے سلسلے میں وہ لکھتا ہے: ''اس نوعیت کا مارشل لاء انگلستان میں قطعی طور پر دستور کے لئے ایک اجنبی چیز ہے۔سپاہی ایک فساد کواس طرح و باسکتے ہیں جس طرح ووایک بیرونی حلے کورفع کر سکتے ہیں۔ وہ باغیوں سے ای طرح جنگ کر سکتے ہیں۔جس طرح وہ غیر مکی دشمنوں سے کر سکتے ہیں ۔ مگر وہ از روئے قانون اس کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ فساویا بدامنی کی سزالوگوں کودیں۔امن قائم کرنے کی کوشش کے دوران میں اڑتے ہوئے باغیوں کولل کیا جاسكتا ہے اور قيديوں كواكروہ بھاك تكلنے كى كوشش كررہے ہوں، كولى سے مارويا جاسكتا ہے۔ مكر کوئی ایس سزائے موت جوایک کورٹ مارشل کی طرف سے دی جائے ،غیر قانونی ہے۔ بلکہ اصولا ایک مجرمانیل ہے۔''

ای کتاب میں وہ دوسری جگہ کہتا ہے: ''وہ ( ایعنی مارشل لام ) جنگی ضرور یات سے پیدا ہوتا ہےاور یہی ضرورت اس کے حدود متعین کرتی ہے۔ ایک ضرورت ہی قاعدے کو پیدا کرتی ہے اورای طرح وہی اس قاعدے کے نفاذ کی مرت مقرر کردیتی ہے۔ اگر حکومت (لیعنی فوجی قاعدے پر حکومت) اس وقت بھی جاری رہے جب کہ عدالتیں پھرے کام کرنے لگی ہول تو بیصر تے طور پر اختیارات کاغصب ہے۔ مارشل لاءاس جکہ مرکز موجود نہیں رہ سکتا۔ جہاں عدالتیں کھلی ہوں اور ا بي اختيارات كو پورى طرح بلا مزاحمت استعال كرر بى بول-"

بشركيني كى ما كاريل ريورك ميس سرجيس استيفن كى بيدائ ان كى" تاريخ قانون فوجداری انگستان " کے حوالہ نظل کی گئی ہے: "وہ ( یعنی فوجی حکام ) مزاحمت کے دب جانے کے بعد اور اس حد تک امن قائم ہوجانے کے بعد کہ عام عدالتہائے انصاف کھل سکیں۔لوگوں کو ( ہنٹر تمینٹی ریورٹ ص ۱۰۳) سزائيں دينے ميں جن بجانب نہيں ہيں۔''

١٨٣٨ه يس سرجان يمبل اورسرآ رائم رالف نے كينيدا كے كورز كى طرف سے مارشل لاء نافذ كئے جانے كے اختيارات ير بحث كرتے ہوئے لكھا تھا: 'جب با قاعدہ عدالتيں كھلى موں اور مجرموں کوان کے حوالے کیا جاسکتا ہوتا کہ وہ عام قانون کے مطابق ان کے بارے میں كارروائى كرسكين توجهان تك بم يحصة بين فرج كودوس اكوئى طريق كارروائى اختيار كرن كاحق نہیں ہے.....اس معالمے کوہم جس نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔اس کے لحاظ سے مارشل لاءعام دیوانی یا فوجداری اغراض کے لئے ہر گرخبیں لگایا جاسکا۔البت فوجداری اغراض کے لئے اس کو صرف اس حدتک استعال کیا جاسکتا ہے جہال تک کہ بالفعل مزاحمت سے پیدا شدہ ضرورت اس کے استعال برمجور كرے-" ۱۸۹۸ء میں جمیکا کی بعاوت کو کیلئے کے لئے جو مارشل لاء نگایا گیا تھا۔ اس پر انگلتان کے دومتاز ماہرین قانون نے ایک نہایت مفصل قانون بحث کی تھی۔ اس بحث میں وہ لکھتے ہیں:
''بعاوتوں کوفرجی طاقت سے دبا تا بلاشہ قانونی فعل ہے۔ گرغیر قانونی عدالتوں کے ذریعہ سے بعد میں جرائم کے مرتبین کو سزا دیتا ایک الی کارروائی ہے جو دستاویز حقوق ( Rights ) کے ذریعہ سے ممنوع ہے۔''

Charter ) کے ذریعہ سے ممنوع ہے۔''

''جونی که تصادم عملاحتم ہو چکا تھا۔ فوجی حکام کا بیفرض تھا کہ قیدیوں کو دیوائی اقتدار بے حوالے کر دیتے''

''وہ (یعنی فوجی آ دمی) مزاحت کے دب جانے کے بعد، جب کہ عام عدالتہائے انصاف کھل سکتی ہوں۔لوگوں کومزادینے میں حق بجانب نہیں ہیں۔''

یے سب ماہرین قانون اس بات پر شفق ہیں کہ بعناوت یا فساد کوطافت سے کیلئے کے ۔ لئے تو مارشل لاء لگانا جائز ہے۔ گر جہال عام ملکی عدالتیں تھلی ہوئی ہوں یا کھل سکتی ہوں۔ وہاں مکمل مارشل لاء نافذ کر دینا اور فوجی عدالتیں قائم کر کے لوگوں کو سزا کمیں دینا ہالکل ناجائز ہے۔ اس قانونی پوزیشن کوسامنے رکھ کر تحقیقاتی عدالت کو یہ بتانا چاہئے تھا کہ ۲ رمارچ کی دو پہر تک وہ کون سے حالات پیدا ہو چکے تھے جن کی بناء پر ایسا کمل مارشل لاء نافذ کر دینا حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہو۔ جیسا کہ لا ہور میں نافذ کیا گیا۔ کیا واقعی لا ہور میں عدالتیں بند ہو چکی تھیں اور اس قدر سخت بغاوت برپاہوئی تھی کہ سواد و مہیئے تک کوئی نج اور منصف اپنی کری پر نہ پیٹی سکتا تھا؟ اس سلسلے بنی سر باہر کھلی رہی ہیں بنی سید جاننا شدید خالی از دلچیں نہ ہوکہ مارشل لاء کے پورے دوران بیس عدالتیں برابر کھلی رہی ہیں اور رپورٹ کے اپنے بیان کے مطابق ''بغاوت'' کا زور بس اتنا تھا کہ فوج نے آ کر ہ سی کھنے کے اندر صور تحال کوقا پویش کرلیا۔

اندر صور تحال کوقا پویش کرلیا۔

حصهرووم

وہ معاملات جوسپر دکر دہ امور سے بظاہر غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں او پرحصاق لی آخری سطور بیس ہے دکھا تھے ہیں کہ عدالت نے تین ایسے معاملات کوصاف کے بغیر چھوڑ دیا ہے جو تحقیقات کی شرائط تحویل (Terms of Reference) کے دائرے میں آتے تھے۔ اب ہم بید کھا کیں گے کہ عدالت نے بعض ایسے معاملات پر پورے کور کے ساتھ اور بوی تفصیل کے ساتھ اظہار دائے کیا ہے۔ جور پورٹ کے ایک عام قاری کو شرائط تحویل سے باہر معلوم ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں رپورٹ خود پوری طرح بیدواضح نہیں کرکی کہ دہ کس بناء پر اس تحقیقات میں متعلق (Relecent) قرار پاتے ہیں۔ ہم ان سے ایک ایک مسئلے کو لے کر اس پر عدالت کی آراء تھی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جا کیں گے کہ بیر آراء کہاں تک وزنی ہیں۔

مطالبات يرعدالت كى بحث

مرفض و کیوسکتا ہے کہ عدالت کے سپر دجن معاملات کی تحقیقات کا کام کیا گیا تھا۔ ان میں بیسوال شامل نہ تھا کہ وہ مطالبات جن کی صابت میں مخالف قاویا نیت ایجی فیشن شروع ہوا۔
بجائے خود سچے تھے یانہ تھا اور ان کے قبول کر لینے کا ملک پر کیا اثر پڑتا لیکن رپورٹ میں عدالت کا میں باربار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان مطالبات کا مقابلہ نظریاتی حیثیت سے کرنا ضروری تھا اور حکومت کا بیہ پہلو بہت کمزور تھا کہ وہ آئیس غلط اور نقصان وہ ٹابت نہ کرسکی۔ چنا نچے س ۱۵ مال میں عدالت بیہ بتاتی ہے کہ جب ۲۲ رجنوری کو ڈائر کٹ ایکشن کا الٹی میٹم دیا گیا تو ہنجاب میں سول نافرمانی کا کیا سروسامان تیار تھا اور اس سلطے میں وہ یہ چیزیں شار کرتی ہے: '' رضا کار، فنڈس، کارروائی کے مراکز ، جبالس عمل، ڈکیٹروں کی فہرستیں ، ایک آبادی جو حکومت کے خلاف نفرت سے کھری ہوئی تھی اور کی شم کی نظریاتی موجود نہ ہونا۔''

(ص۲۷۴) پر پھریفقرہ ہارے سامنے آتا ہے:''اس تمام مدت میں مسلم لیگ یا اس کے کسی لیڈر کی طرف ہے اس تحریک کی مزاحمت یا عوام کے سامنے کوئی جواب آیڈیالو جی پیش کرنے کے لئے کچھے نہ کیا گیا۔''

(ص۲۸۳) پر عدالت کچرکہتی ہے:''اس طرح کی صورت حالات میں جب کہ پوری آبادی نم ہی جوش میں بھری ہوئی ہو۔قانونی ادرانظامی مشین کو حرکت میں لانے سے بڑھ کر چکھ ادر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اوروہ'' پکھاور''نہ پنجاب میں موجودتھا اور نہ کرا چی میں اس کی فکر کی گئی۔''

عدالت'' کیچھاور' نہ کرنے برمحض واقعات صورت حالات کا جائزہ لے کر ہی نہیں رہ عنی \_ بلکهاس' ' کچھاور'' کی واضح نشاندہی بھی رپورٹ میں ملتی ہے۔ بحث اسی حد تک محدود ٹبیس رہی کہ کیا ہوا تھا ادر کیا ہونے سے رہ گیا۔ بلکہ مواداس پر بھی ماتا ہے کہ کیا ہونا جا ہے تھا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے عدالت گذرے ہوئے واقعات کی چھان بین سے آ کے بڑور کرار باب سیاست کو منتقل مشور ہے بھی دے رہی ہے۔ گمان ہوسکتا ہے کہ بحث کا ایسی حد تک جا پہنچنا ہی اس امر کا موجب ہوا ہوگا کہ عدالت نے مطالبات کے حسن وجمج براس رنگ میں بحث کی کہ غالبًا خواجہ ناظم الدین نے مطالبات پرغور کرتے ہوئے بیادر بیادر بیسوچا ہوگا۔حالانکہ زیادہ مناسب بیہوگا کہ جب خواد صاحب خودعدالت مل كواه كي حيثيت تريف لائے تھے۔ان سے بوچولياجا تاكم آپ نے کیا کچھ موچا تھا اور کیا نہ موچا تھا۔ ذیل میں ہم اس ولچیپ بحث کا خلاصہ قل کرتے ہیں۔ جور بورٹ میں (صrrr rrr) تک مسلسل کی تی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ''ان طویل اور بار بار کے میاحثات کود کھتے ہوئے جوخواجہ ناظم الدین اورعلاء کے درمیان ہوئے۔ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ديينياتى بنيادول بران مطالبات كالمتح اورحق بجانب مونا ضرورز ريجث آياموكا -خواجه ناظم الدين ا کی خلص فرہی آ دی جیں اور چونکہ انہوں نے صاف صاف ان مطالبات کور خبیس کیا۔اس لئے غالبًا وہ ان کی ظاہر فریب خوش نمائی ہے متاثر ہوئے ہوں گے۔ مگراس کے ساتھ ہی انہوں نے ضرور ریمسوں کیا ہوگا کہ بیمطالبات محض چینی کے پتلے سرے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر ایک مرتبدیداصول تنلیم کرلیا گیا که اس طرح کے ذہبی معاملات پر بحث اور تصفیہ کرنا ریاست کا کام بت آئندہ انہیں زیادہ نازک اور نرالے مطالبات سے سابقہ پیش آئے گا۔ انہوں نے بیمی ضرورسوجا ہوگا كدان مطالبات كوتبول كرنے كے كيا اثرات ندصرف عالم اسلام پر بلكمين الاقوامي دنیاپر مرتب ہوں ہے۔''

دوسروں کے ذبن کو بطور خود پڑھنے کا ایک اسلوب انسانی فکر وکلام میں رائج تو ضرور ہے۔ لیکن ہم غلط یا سیح ..... بیرائے رکھتے ہیں کہ عدالتی کارروائیوں اور فیملوں میں بھی اگریہ اسلوب آ داخل ہوتو شہادت کا پورا نظریہ بدل جائے گا۔ بلکہ انصاف کے مسلمہ اصولوں میں بھی ترمیم ناگزیم ہوجائے گی۔ چنانچہ اس موقع پر اس اسلوب کے آجائے سے خواجہ ناظم الدین کی لوح خیال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حسب ذیل دلائل ترتیب وارسامنے آ ناشروع ہوتے ہیں:

ا...... ان مطالبات میں لاز ما بیمفروضہ کام کر رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں مسلمانو ں اور غیرمسلموں کے حقوق بنیا دی طور برمختلف ہیں۔

۲ ..... اس کے معنی میں جمی ہیں کہ اس طرح کی ایک ریاست میں یہ فیصلہ کرنا ریاست کے عام فرائفن میں سے ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔

سسس چوہدری ظفر اللہ خال مین الاقوای دنیا میں معروف اور محترم شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کی علیحدگی ضرور دنیا بحر میں شائع ہوتی اور اس پر دائے زنیاں کی جاتیں۔ اس کی کوئی الیں تو جید جو بین الاقوای خمیر کو مطمئن کر سکے، دریافت ہوئی مشکل تھی۔ اس مسئلے کے متعلق دوسری جگدر پورٹ میں پھر جب ہم خواجہ ناظم الدین کا ذہمن پڑھتے ہیں تو وہاں یہ مضمون پاتے ہیں۔ ''خواجہ ناظم الدین صاحب ان مطالبات کو قبول نہ کر سکتے تھے۔ کونکہ انہیں قبول کرنا یقیباً پاکستان کو دنیا میں مصحکہ بنادیتا اور بین الاقوای دنیا میں اس کا بید دعوی غلط ثابت ہوجاتا کہ وہ ایک ترتی پذیر جمہوری ریاست ہے۔''

آ گے چل کر پھرخواجہ صاحب ہی کی لوح کے ایک اور تکس میں ہمیں میں مضمون ملتا ہے: ''اگر مطالبات قبول کر لئے جاتے تو پاکستان مین الاقوامی براوری سے نکال باہر کیا جاتا۔'' (۱۸۲۳) ہم سند میں مستور مملکت کی رو سے چوہدری ظفر اللہ خاں اور وہ دوسرے احمدی جو سرکاری مناصب پر ہمیں اپنے عہدے سے صرف اس بناء پر نہیں ہٹائے جاسکتے کہ وہ ایک خاص فم ہی عقید در کھتے ہیں۔

۔ ہستورساز آسمبلی شہریوں کے بنیادی حقوق پر ایک ابتدائی رپورٹ منظور کر چکی ہے۔جس کی روسے ہرشہری اپنی قابلیت کے لحاظ سے سرکاری ملازمت میں لئے جانے کا اہل ہے۔ بلا اس لحاظ کے کہ اس کا فد جب ہنسل، برادری، صنف اور خاندان کیا ہے اور اس کی جائے پیدائش کون می ہے۔ نیز ہرشہری کے لئے اس میں ضمیر کی آزادی اور اپنا ایک فد ہب رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیخ کرنے کی آزادی کا ذمہ لیا گیا ہے۔

انسانی حقوق کے متعلق بین الاتوامی میثاق کامسودہ، جے نظام اتوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے مقرر کئے ہوئے ایک کمیشن نے تیار کیا ہے اور جس پرو مخط کرنے والول میں ا یک پاکستان بھی ہے۔اس کی دفعہ ۱۱۱۳س مضمون پرمشمل ہے کہ ہرفض کو، خیال ہنمیراور مذہب کی آزادی حاصل ہوگی اور اس میں بیآزادی بھی شامل ہے کدایک حض اپنا ند جب اور عقیدہ تبدیل کر سکے اور اپنے ندجب یا عقیدے کو تعلیم ، عمل اور عبادت میں ظاہر کر سکے۔ لہذا ان مطالبات كاقبول كرلياجانا مين الاقوامي كبوتر خانول مين ايك المجل بريا كرد الثااور بين الاقوامي دنيا کی توجیکسی نہ کسی رنگ میں ان حالات کی طرف منعطف ہو جاتی جو پاکتان میں پیش آ رہے ہیں۔ کیونکہ ان مطالبات کی قبولیت گویا دنیا بھر کے سامنے اس بات کے اعلان کے ہم معنی تھی کہ یا کتان اپنی شریت کی بنیاد دوسری قومول کی شهر تنول سے مختلف بنیادول پر رکھ رہا ہے اور یا کتان میں غیرمسلموں کے لئے محض فرہی عقائد کی بناء پرسرکاری مناصب کا دروازہ بندہے۔ ے..... ` ہندوستان جو یا کتان کا غراق اڑانے اوراس کو گالیاں دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے ویتا۔اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ہرگر دریغے نہ کرتا ہے۔ وہ اس کو ضرور بیہ الزام دیتا که ..... وه اس مجھوتے ہے گھر گیا ہے۔ جو ۸راپریل • ۱۹۵ء کو حکومت ہنداور حکومت یا کستان میں ہوا تھا اور جس کی روہے دونوں ریاستوں نے اقلیتوں کواس بات کی ضانت دی تھی کہ انبیں اینے ملک کی اجماعی زندگی میں حصہ لینے، سیاسی اور دوسرے مناصب پر فائز ہونے اور دیوانی وفری طازمتوں میں واخل ہونے کے مواقع اکثریت والے گروہ کے برابر حاصل ہوں گے \_ان حقوق کواس مجھوتے میں بنیادی حقوق ماتا گیا تھا۔ باوجود بکیہ ہندوستان کواحمہ یول ہے کوئی دلچین نہیں ہے۔ نہ وہ ان نہ ہی جھڑوں ہے کوئی دلچین رکھتا ہے۔جن سے وہ دامن جماڑ کرالگ ہوگیا ہے۔ مگروہ ان مطالبات کی قبولیت کے لازمی نتائج ضرور محسوس کر لیتا اور بجاطور پر بیاستدلال کرتا کہ اگر اس ریاست میں احدی سرکاری مناصب نہیں رکھ کے تو ہندوجن سے ہندوستان کودلچیں ہے۔بدرجہاولی ندر کھیل گے۔

ا ہندوستان کے ردعمل کو معیار بنا کے سوچیس تو پھرتو ہمیں بیاندیشہ بھی بجا طور پر ہوسکتا ہے کہ وہ تو خوداس رپورٹ ہے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ بلکہ بیر بات کہ وہ اس معاملہ میں فائدہ کس طرح اٹھائے۔اگراہے پہلے معلوم نہ بھی ہوگی تو بیر پورٹ یقینا اے راستہ دکھا دی گی۔ پھر کیا بیہ بھی امکانی بات نہیں ہے کہ اگر ہندوستان وہ استدلال کرے تو خود ہمارے ہی ہاں کی ایک اہم عدائتی رپوٹ کو وہ سند بنا کے پیش کرے گا۔

'' ظاہر ہے کہ یہ تضمنات ضرور خواجہ ناظم الدین کے ذہن کے سامنے ہوں گے اور انہوں نے ضرور خود اپنے ندہجی اعتقادات اور مطالبات کی قبولیت کے ان تضمنات میں ایک تصادم محسوس کیا ہوگا۔''

''خواجہ بررگ' کے ذہن کی بیریفیت و کیوکرخدا کا شکر اداکرنا پڑتا ہے کہ انہیں مطالبات کی قبولیت میں چاندسے زمین کے ظرا جانے اور اوپر سے سورج کے آپڑنے کا خطرہ لائن ندہوا۔

فی نفسہ بیدولائل بھی اس قابل ہیں کدر پورٹ کے قارئین ان کا جائزہ لیس اور اپنی رائے قائم کریں۔

پہلی دلیل پیش کرتے ہی مطالبات اینے واقعاتی پس منظر ہے منقطع ہوکر بالکل ایک نظر یاتی بحث کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر یہاں رپورٹ ان پر وہ چوٹ لگاتی ہے۔ جو''جدید'' ذہن کو بڑی کاری محسوں ہوتی ہے۔مطالبات کا واقعاتی پس منظریہ ہے کہ قادیانی ایک سخت قتم کے گروہی تعصب میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں کو ہر شعبۂ زندگی میں سالہاسال سے میرتجر بد ہے کہ بیلوگ بالعموم اپنی پوزیش سے قادیا نیت کی اشاعت اور قادیا نیوں کی جاویجا حمایت کا فائدہ المات ہیں۔اس کی شمادت پنجاب کے سابق گور زمر دارعبدالرب نشتر عدالت کے سامنے دے چکے ہیں۔اس کا علانیہ اعتراف پنجاب کے سابق وزیراعلیٰ مسٹر دولتا نہ نے ایک بھرے جلیے میں کیا۔ (ر پورٹ ص ۹۸،۹۷) اس اصری اقرار خود مرکزی حکومت نے اسے ۱۹۵۲ ماگست ۱۹۵۲ء کے سرکاری کمینک میں کیا۔ (رپورٹ ص ۱۲۸، ۱۲۸) حتی که اس امر واقعی کوعد اگت خود اپنی رپورٹ میں تسليم كريكى ہے۔ (رپورٹ ص ٢٦١) اب أكر مسلمان ان مسلسل تلخ تجربات كے بعديد مطالبات كرتے ہيں كدان لوگوں كو (تمام سركارى مناصب سے نہيں بلكه) صرف ان كليدى مناصب سے ہٹایا جائے۔جن سے ناروا فائدہ اٹھانے کا ان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے تو ان کے مطالبے کو کسی حال میں بھی اس واقعاتی ہیں منظر سے الگ کر کے نہیں جانچا جاسکا۔ میدمطالبات جہاں اینے واقعاتی پس منظرے الگ ہوجاتے ہیں۔ وہاں رپورٹ میکہتی سنائی دیتی ہے کہ مطالبہ کرنے والے حقائق ووا قعات کی بناء پرنہیں بلکہ صرف اس نظریاتی بنیاد پر کرتے ہیں کہ:''مسلمان کے حقوق غيرمسلم كے حقوق سے مختلف ميں۔ "مطالبات جب مجرداس نظرياتي بنياد پر ركھ كرديكھے جا کیں تو واقعی حالت ہے کہیں زیادہ کمزوراور بے وزن ہوکر سامنے آتے ہیں۔ا شنے کمزور کہ اگر عدالت خودان کی عمارت کو جول کا تول بھی قائم رہنے دیتو رپورٹ کے عام قاری کی ایک تقیدی نگاہ کی چوٹ بھی انہیں گراسکتی ہے۔لیکن دوسری طرف ہم جب اس نظریاتی بنیاد کو عامیانہ فکر ہے ہٹ کر ذرا گہری نظرے دیجھتے ہیں تو فی الحقیقت یہ بھی بالکل بودی نہیں ہے۔اگر معاملہ عدالتی رپورٹ کا نہ ہوتا اوراسی نظریاتی بنیاد کو عام میدان بحث میں کوئی چیلنے کرتا تو ہم اس چیلنے کو جول کر لیتے اور مدعی ہے کہتے کہ کافندی اور زبانی دعووں سے نطع نظر کرک ذرا براہ کرم دیا گی کی الیک ریاست کی تھیتی فرمانروا قوم اور دوسری قو می (سیاسی نہیں بلکہ الیک ریاست کی تھیتی فرمانروا قوم اور دوسری قو می (سیاسی نہیں بلکہ قو کی) اقلیتوں کے حقوق فی الواقع عملاً مساوی ہیں؟ کیا اسر بلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے؟ کیا آسٹر بلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے؟ کیا آسٹر بلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے؟ کیا مر پورٹ کے ماضل میں ہوجود ہوں اور پھر قو کی اکثر تیوں کے درکار ہیں۔ ہم بڑے شکر گذار ہوتے آگرر پورٹ کے فاضل مصنفین ہی نے کسی الفاظ نہیں واقعات درکار ہیں۔ ہم بڑے شکر گذار ہوتے آگرر پورٹ کے فاضل مصنفین ہی نے کسی الفاظ نہیں واقعات مثال پیش کر دی ہوتی جہاں تھیتی معنوں میں قو می اقلیتیں موجود ہوں اور پھر قو کی اکثریوں کے متاب کو تقی معنوں میں قو کی اقلیتیں موجود ہوں اور پھر قو کی اکثریوں کے ساتھوان کو عملاً مساوات حاصل ہو۔

دوسری دلیل منطقی طور پرغلط ہے اور تبجب ہوتا ہے کہ اس کے اندرایک تناقض دوفاضل بجوں کی نگاہ سے کسی طرح مخفی رہ گیا۔ اس دلیل کا صاف نشاء یہ ہے کہ کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ریاست کے فرائف میں سے نہ ہونا چاہئے اور اس بناء پرقا دیانیوں کوغیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ دد کردیا جاتا چاہئے۔ اب دیکھئے! جب مسلمان یہ کہیں کہ قادیا نی مسلمان نہیں ہیں۔ اس لئے انہیں ہم سے الگ کیا جائے اور ریاست ان کے اس مطالبہ کورد کر دی تو کیا اس طرح ریاست یہ فیصلہ نہ کر دے گی کہ قادیا نی مسلمان ہیں؟ پھراس مطالبہ کورد کر دی قطع نظر کرتے ہوئے نہم کو چھتے ہیں کہ جب تقسیم سے پہلے برطانیہ کی غیراسلای، دینوی ریاست نے سکھوں کے ہندونہ ہونے کا فیصلہ کیا قصاد ریاست نے کول سافری ہندونہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ریاست نے کول سافریف انجام دیا تھا؟

تیسری دلیل کو پڑھتے وقت ہماری بھے بین نہیں آیا کہ بیکس بین الاقوای براوری کا ذکر ہے جو چوہدری صاحب مرم ومحترم کی علیحدگی کا فیصلہ ہوتے ہی ہمارا حقہ پانی بند کر دیتی ۔ کیاای برادری کا ذکر ہے جس کا ایک رکن انگلتان ہے۔ جس نے اپنے ایک بادشاہ کواس لئے تخت ہے اتار دیا کہ وہ طبقہ موام کی ایک عورت سے شادی کرتا چاہتا تھا اور جس کے ہاں آج یہ بحث چھڑی

ہوئی ہے کہ مسٹرایڈن، ایک طلاق زوہ آدئی، برطانیہ کے وزیرِ اعظم ہو سکتے ہیں یانہیں؟ جس کا دوسرارکن امریکہ ہے۔ جس کے حدود میں ریڈائڈین اور نیکرو آبادی کی حالت کی سے پوشیدہ نہیں؟ جس کا تیسرارکن جنوبی افریقہ ہے۔ جہاں کا لے اور گورے کی تفریق کا حال سب کو معلوم ہے؟ جس کا چوتھارکن روس ہے۔ جس کے جبری محنت کے کیمپول کی خبریں آئے دن و نیا میں کھیلتی رہتی ہیں؟ جس کا پانچواں رکن ہندوستان ہے۔ جس کی مسلم آبادی روز بھاگ بھاگ کر کھوکھر اپارے پاکستان چلی آری ہے؟ اگریدائی افرامی القوامی برادری جوابی چھانی میں بینکڑوں جھید لے کر ہمارے سامنے مند کھولے گی۔

چوتھی یا پانچویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کی روش کے متعلق پبلک میں عام مشکلات ہوں اور جن کی زیاد تیوں کے خلاف سارا ملک چیخ اٹھے۔ان کے متعلق نہ دستور مملکت میں اور نہ بنیادی حقوق کی ابتدائی رپورٹ میں کہیں بیلکھا ہے کہ ان کو ہرگز نہیں بٹایا جاسکتا۔ در حقیقت وہ حکومت ایک بردی ہی تا دان حکومت ہوگی۔ جو باشندگان ملک کی عام شکایات کے مقابلے میں اس طرح کے اصطلاحی بہانوں کا سہارا لے۔

چھٹی دلیل کا جواب بڑی حد تک تیسری دلیل کے جواب میں آگیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک اس طرح کا بین الاقوامی بیثاق تیار کیا گیا ہے۔ جس پر پاکستان نے بھی دسخط کئے ہیں۔ گراس کے ساتھ ہمیں سے بھی معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ان خوشما نظریات پر عمل نہیں کر رہا ہے اور اپنے نظام زندگی میں ان کو بس ای حد تک جگہ دیتا ہے۔ جہاں تک اس کے حالات، ضروریات اور روایات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر ہم سے بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے سواد نیا کا کوئی ملک ایسانہیں ہے جہاں باشندگان ملک اور ان کے احساسات وجذبات اور ان کے حقیقی مسائل زندگی کونظرا نداز کر مے محض بین الاقوامی رائے کوا ہمیت دی جاتی ہوئے۔

ا ص۲۸۲ پر عدالت خور تعلیم کرتی ہے کہ: ''اگریہ مطالبات تسلیم کر گئے جاتے تو کوئی گر بردیھی نہ ہوتی کے سی تمام کے ہنگا ہے نہ ہوتے ۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے ہردلعزیز ہیرو ہن جاتے ۔ احمد یوں کا چھوٹا سافرقہ کوئی مزاحت نہ کرسکتا۔ نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرسکتا۔ چو ہدری ظفراللہ خاں کی علیحہ گی پر بین الاقوا می حلقوں میں چھالمجل پر پا ہوتی ۔ گرخود پاکستان کی آبادی اس فضل کا پر جوش خیر مقدم کرتی ۔''موال ہے ہے کہ جب ملک میں اس کے بیاٹر ات ہوتے تو چھر مطالبات کو رد کر کے بیہ ہنگا ہے کیوں کھڑے کرائے گئے؟ رپورٹ کی بحثوں سے ناظر کے سامنے ایک ہی جواب آتا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان ٹین الاقوامی برادری سے نکال باہر کیا جاتا ۔

اور اسے تمام فیصلوں اور اقد امات کا معیار مان لیاجاتا ہو۔ یہ قو صرف ہم ہی ہیں ہیں جنہوں نے اپنا حال اس زن بازاری کا ساکر رکھا ہے۔ جس کے لئے گھر والے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ساری اہمیت بس بازار کے تماشائیوں ہی کی ہے۔ رہایہ بین الاقوامی کبور خانہ تو اس کے کبور وں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی طفلک ناداں ڈرتا جھجکتا اس کی طرف و یکھتا ہے تو یہ کبور بہت پھڑ پھڑا تے ہیں۔ گر جب روس یا ہندوستان یا ایسے ہی کسی ملک کا کوئی بلا اس میں درانہ تھس آتا ہے تو سارے کبور وں کوسانے سوئھ جاتا ہے۔

سانوی دلیل کے متعلق ہم بس اتنا کہیں گے کہ اس ہندوستان کے مجھوتوں کو بنائے استدلال نہ بنایا جاتا تو اچھاتھا۔ جس کا دامن کشمیراور جونا گڑھاور نہری پانی اور نہ معلوم ایسے ہی کتنے معاملات کے متعلق مجھوتوں کے خون سے آلودہ ہاور جس کا طرز عمل خوداس مجھوتے کے معاطلت کے متعلق مجھوتوں کے خون سے آلودہ ہادی کہ جث میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ہمارے معاطل میں بھی ساری دنیا کو معلوم ہے۔ جس کا رپورٹ کی بحث میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ہمارے لئے شایداس سے زیادہ برقسمتی کا کوئی اور وقت نہ ہوگا۔ جب ہماری کا بینے کی تھکیل اور ترکیب تک میں ہندوستان کو دخل دینے کی اجازت دے دی جائے گی۔ (اور ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے سند اس رپورٹ سے پکڑی جائے کی اجازت دے دی جائے گی۔ (اور ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے سند اس رپورٹ سے پکڑی جائے کی اجازت دے جس کی وجہ سے معاملات کا گوشہ اتنا زیادہ اہمیت یا جاتا ہے کہ ایک جھٹوں کی اہمیت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالاتکہ بحث کی الی غیرمختاط پیش قدی سے نجات کیا کیا اثر انت ونتا کے وسیعے پیانے پر نمودار ہو سکتے ہیں۔

قراردادمقاصد پراظهاررائے

مطالبات کے سن وقتح کی بحث اور آ کے چل کرقر ارداد مقاصد کے سن وقتح کی بحث تک چینجتی ہے۔ بظاہر جس منطقی قیاس پر بحث کا بیار تقاعرتی ہے وہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہنگا ہے مطالبات کی پیداوار ہیں اور مطالبات کوقر ارداد مقاصد نے جنم دیا ہے۔ لہذا فتنے کی اصل جڑ قر ارداد مقاصد ہے اور اس کے اس تصور کو مرائے کی ضرورت ہے کہ اس نے فی الواقع یہاں اسلامی ریاست کی کوئی بنیادر کھی ہے۔عدالت کاپ الفاظ اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی کوئی بنیادر کھی ہے۔ عدالت کاپ الفاظ اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں۔ مطالبات اس قر ارداد مقاصد کا نتیجہ ہیں جو دستورساز آسمبلی نے ۱۲ مارچ ۱۹۳۹ء کومنظور کی تھی اور

دیلی سیاس نظام کی پیدادار ہیں۔ جے بدلوگ اسلام کہتے ہیں کے بدیات بوے زورے کمی گئی ہے کہ پاکستان کااس لئے مطالبہ کیا گیا تھا اورای لئے وہ وجود میں لایا گیا کہاں ٹی ریاست کا آئندہ سياى ننام قرآناورسنت پرتن موادريه كهاس مطالبه كاعملاً پوراموجانا ادراس كي اس بنياد كاصريح طور پر قرار داد مقاصد میں تشکیم کرلیا جانا، علماءاور باشندگان یا کشان کے ذہن میں اس یقین کی پیدائش کاموجب مواہے کہ کوئی مطالبہ جو ندہی بنیادوں پر ثابت کردیا جائے۔ندصرف بیکہ مان لیا جائے گا۔ بلکدان لوگوں کی طرف سے اس کا پر جوش خیر مقدم کیا جائے گا۔ جوریا ست کے سربراہ کار میں اور جو پچھلے کی برسول سے خود میہ پکارتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی ریاست، اسلاى طرز كے سياس ، اجماعي اور اخلاقي ادارات كے ساتھ قائم كرنا جا ہے ہيں۔" اس مر مطے رقبل اس کے کہ ہم قرار دادمقاصد کے متعلق عدالت کی رائے نقل کر کے اس پرکوئی بحث کریں۔ یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہاوّل تو تمام علاء نے نہیں بلکہان میں سے صرف چند نے ہی ان مطالبات کو قرار دا دمقاصد کی پیدا وار قرار دیا تھا۔ (جب کہ ماسٹر تاج الدین انصاری اورسیدمظفرعلی ثمی جیسے حضرات ہے ہماراحس طن بیہے کہ وہ بھی بھی عالم دین ہونے کی ذمدداریاں قبول کرنے پر تیار نہ ہول گے ) دوسرے خواجہ ناظم الدین صاحب نے عدالت میں بیہ بات واشح کردی تھی کہ اگر قرار دادمقاصد پاس نہجی ہوتی تواس طرح کےمطالبات ایک خالص د نیوی حکومت میں پیش کئے جاسکتے تھے اور ان دونوں سے زیادہ اہم حقیقت بیہے کہ ان مطالبات كوقر اردادمقا صدكي پيدادارقر اردينے پرتاريخي امرواقعه اٹھ كرخودتر ديدكرديتا ہے۔ بيہ بات كى كو معلوم نہیں ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ تقتیم ہندہے بہت پہلے انگریزی حکومت کے ذمانے میں کیا گیا تھا اور علامدا قبال مرحوم نے اس کی پرزوروکالت کی تھی اور یہ بات کس سے چھی ہوئی ہے کہ اگریزی حکومت کے زمانے میں جب چوہدری ظفر اللہ خاں ایگر یکٹوکونسل کے ممبر بنائے گئے تھے۔اس ونت مسلمانوں کی طرف سے اس پراحتجاج ہوا تھا اور صاف صاف کہا کیا تھا کہ کونسل میں ان کی شرکت ہے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہوتی اور کیا پیواقعہ نہیں ہے کہ چوہدری صاحب کی قادیانی نواز اور جانب داراندروش کے خلاف شکایات کا سلسلہ انگریزی دور حکومت میں اکثر جاری رہا؟ اب رہ جاتا ہے کلیدی اسامیوں کا معاملہ۔ بلاشبراس سوال کواس

ل "جواسلام ہے" نہیں بلکہ" جے بدلوگ اسلام کہتے ہیں" اس طرز بیان کور پورٹ میں متعدد مقامات پرد ہرایا گیا ہے۔ جس سے صاف طور پر بیمتر شح ہوتا ہے کہ عدالت کے زد دیک میں اسلام" علاء کا اپنا تصنیف کردہ ہے۔ بجائے خود بیاسلام نہیں ہے۔

وقت نہیں اٹھایا گیا تھا۔ گر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک فرقے کے افسروں کی وہ روش ہو جو قادیانی افسروں کی ہے تو ایک غیر ندہمی حکومت میں پبلک وہ مطالبہ نہیں کر سکتی جو قادیا نیوں کے بارے میں کیا گیا ہے؟ اس لئے ہم جیسے عام لوگ یہ بجھنے سے قاصر ہیں کہ ان مطالبات کا جوڑ قرار دادمقاصدے کیسے جالگتا ہے؟

اب دیکھے کہ خود قرار داومقاصد کے متعلق عدالت کی رائے گرامی کیا ہے: ''یہ بات کھلے بندوں تعلیم کی گئی ہے کہ بیقرار داداگر چالفاظ، فقروں اور دفعات میں بوئی پرشکوہ ہے۔ گر ایک فریب کے سوا پچھ نہیں ہے اور بات صرف آئی ہی نہیں ہے کہ اس میں ایک اسلامی ریاست کے جنین کا شائبہ تک موجود نہیں بلکہ اس کی دفعات خصوصاً وہ جو بنیا دمی حقوق ہے متعلق ہیں۔ براہ راست اسلامی ریاست کے اصولوں کی ضد ہیں۔''

اس عبارت کے نتین اجزاء ہیں اور نتیوں محل نظر ہیں۔

اوّل! یه که قرار داد مقاصد محض ایک فریب ہاوراس کا فریب ہوناعمو مانسلیم کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ اسے خواہ پہلے کس نے بطور فریب استعال کرنے کا بھی ارادہ کیا ہوتو بھی باشندگان ملک نے اسے اپنے دلوں کی آ واز سمجھ کے اپنالیا اور رپورٹ کی ترتیب کے وقت تک تو اس کی بنیاد پر دستورساز آسبلی دستور کا ایک ایسا خاکہ بنا چکی تھی جے دیکھتے ہوئے قرار داد مقاصد کو کسی طرح بھی فریٹ نہیں گردانا حاسکتا تھا۔

دوم! یہ کہ اس قرار داد میں اسلامی ریاست کے جنین کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ عالانکہ شائبہ کیامعنی خود جنہین موجود تھا اور وہ جب پرورش پا کرولا دت کے قریب آلگا تو اس کو ایک خطرہ سجھنے والوں کو اس سے بچئے کے لئے اس کی والمدہ کو ولا دت سے قبل قبل کر دینے کے سوا اور کوئی راہ نجات نہیں مل سکی۔

سوم! یہ کہ اس کی دفعات خصوصاً وہ جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔اسلامی ریاست کا کے اصولوں سے متصادم ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہو بھی تو یہ سوال کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا نظریہ وہ اصل ہے۔ جس پر باقی ساری چیز دں کو ڈھلنا چاہئے یا دوسری چیز میں وہ اصل ہیں۔ جن پر اسلامی ریاست کے نظریے کو قربان ہونا چاہئے۔ آخر کارکسی عدالت کے نہیں، بلکہ باشندگان پاکستان کے طرکرنے کا ہے۔ اگر باشندوں کی اکثریت اسلامی ریاست کے نظریے کی واقعی معتقد ہوئی تو موجودہ دستور ساز اسبلی ایٹ بنائے ہوئے دستور میں خواہ کتنے ہی نقائص چھوڑ

جائے۔ آخر کاردستور کی ترمیمات ہے وہ سب دور ہوکر رہیں گے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے۔ وہ پاشندوں کی مرضی کے دباؤہ ہی ہے ہوا ہے اور یہی دباؤ آئندہ فیصلہ کرے گا کہ وو متصادم نظریات میں ہے کس کوفنا ہونا اور کس کو باقی رہنا ہے۔ لہذا محض اس تصادم کی موجودگی اس بات کی دلیل نہیں تھم رائی جاسمتی کہ یہاں سرے ہے اسلامی ریاست کی کوئی بنیا دہی ہیں رکھی گئی ہے۔ لبحض دوسری بھیش

قرارداد مقاصد پرید بحث صرف ای حد پرنہیں رک گئی کہ وہ نی الواقع ایک اسلامی ریاست کی بنار کھتی ہے یانہیں۔ بلکہ آ کے چل کروہ دوراستوں پر بڑھتی چلی گئی ہے۔ ایک بید کہ پاکستان کا بنیادی تصور اور مطم نظر کیا تھا؟ آیا ایک اسلامی ریاست یا ایک قو می جمہوری و نیوی ریاست؟ دوسرے یہ کہ بجائے خود اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے؟ علماء اس کو کیا سیجھتے ہیں اور اگر پاکستان اس طرح کی ایک ریاست بن جائے قواس کے نتائج کیا ہوں گے؟

سود کی آخری سطروں میں عدائت کہتی ہے کہ: ''چونکہ ان مطالبات کی بنیاد اسلامی ریاست کے اس نظریہ پر قائم ہے کہ ریاست میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کی سال نہیں ہیں۔ اس لئے ہمیں علاء کی مدد سے اس امر کا تفصیلی جائزہ لیما بڑا کہ اسلامی ریاست کا پینظریہ فی الواقع ہے کیا اور اس کے تضمنات کیا ہیں۔'' اس کے بعد مسلمان ۳ صفح تک اسلام، اسلامی ریاست، اس میں قانون سازی کا ہوسکنا یا نہ ہوسکنا، اس میں غیر مسلموں کی پوزیشن، مسلمان کی تعریف اور اس میں علاء کے اختلافات، مرتد کی سزا، دوسرے فدا ہب کا حق تبلیغ، نظریۂ جہاد، دار الاسلام ودار الحرب، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ میں کافر حکومت کی مسلم رعایا کا مؤقف، اسیر ان جنگ کی پوزیشن، غیر مسلم مما لک میں مسلم رعایا کا خطر ناکہ مشقبل، غرض ہر وہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ جس کے آئینے ہیں پاکستان کی وہ بھیا تک تصویر دیکھی جاسے جو اس کے ایک اسلامی ریاست ہونے سے بن جائے گی۔ پھر مسلم میا تک عذر یہ پیش کیا گیا ہے۔

" جم نے اسلامی ریاست کے موضوع پر بیذ راطویل بحث اس لئے نہیں کی ہے کہ ہم اس طرح کی ایک ریاست کے خلاف یاس کے قل میں ایک مقالد کھتا جا ہے تھے۔ بلکہ ہما رے

ل آخراس بحث كرومتعلق ، مونى كدلاكل كيامول كي ؟

پیش نظر صرف میدامرتھا کہ ان متعدد امکانات کی ایک واضح تصویر پیش کریں جوآئندہ رونما ہو سکتے ہیں۔ اگر اس نظریاتی المجھاؤک اسباب کی ٹھیک ٹھٹان دہی نہ کردی جائے جس نے ہنگا موں کی شدت و وسعت میں حصہ لیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ اگر اس تحقیقات میں کوئی چیق قطعی طور پر کھل کرسا ہے آگئ سکرت ہوتوہ میرے کہ آپ کا عوام الناس کوبس سے یقین ولا دینا شرط ہے کہ جس بات کے لئے ان سے کہا جا رہا ہے۔ وہ نہ ہی حیثیت سے حق ہے یا فد ہب نے اس کا تھم دیا ہے۔ پھر آپ ان سے جو کھے جا ہیں کراسکتے ہیں۔ اپنے اس کا تھم دیا ہے۔ پھر آپ ان اور احساس کی کھ وہ کی ڈسپلن، وفاداری، شاکتگی، اخلاق اور احساس مدنیت کا کوئی لحاظ کر جا تیں۔''

مید صد پڑھ کرہم میر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ محرّ معدالت نے اس تیں صفحات کی بحث (جومقالہ کے ظرف سے بڑھ کرایک منتقل کتاب کی عد تک پڑنج جاتی ہے) میں کہاں ان چیزوں کی نشان دہی کی ہے جواسلامی ریاست کے نظریے میں یااس کے اس تصور میں جے عدالت علماء کا تصور کہتی ہے۔ ایسی موجود ہیں کے عوام الناس کا اخلاق وشائنتگی اور نظم وضبط کے سارے عدود کو بھاند جانالاز ماانہی کا نتیج قرار دیا جاسکے۔

بإكستان كابنيادى تصوراور مطمح نظر

اب ہم پہلے اس بحث کو لیتے ہیں جوعدالت نے پاکستان کے بنیادی تصوراور مطمح نظر پر
کی ہے۔ اس بحث میں ہمیں ایک عجیب چیز ملتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف متعدد
مقامات پر ''لیڈرول'' کے ان بیانات ، اعلانات اور وعدہ کا ذکر کیاجا تا ہے۔ جو انہوں نے تقسیم
ہند سے پہلے اور بعد ، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ، بنانے کے متعلق کیے تھے۔ مگر نہ جانے کیسے
میں ہموہوگیا کہ کی ایک جگہ اشارہ بھی بید ذکر نہیں ملتا کہ ایسے ''لیڈرول'' میں سب سے نمایاں اور
سب سے بڑھ چڑھ کر قائد اعظم مرحوم خود تھے۔ لیکن جہاں وطنی قومیت پر بی ایک جمہور می ولاد بنی
ریاست کو پاکستان کا بنیادی تصور اور مطمح نظر قرار دینے کی بحث آئی ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم
ریاست کو پاکستان کا بنیادی اقصور اور مطمح نظر قرار دینے کی بحث آئی ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم

ملاحظہ سیجے ! حسب ذیل عبارتوں میں جہاں پاکستان کواسلامی ریاست بنانے کا ذکر آیا ہے۔اس چیز کومقصد ونصب العین قرار دینے والے ''لیڈروں'' میں کہیں کسی ایک جگہ بھی قائد اعظم کا نذکور ہے؟

لے کیااس عدالت کوستقبل کے امکانات کا جائزہ لینے کا کام بھی سرد کیا گیاتھا؟

"بی بات پیش کی تنی ہے کہ چندلیڈروں نے اس نصب العین کے حصول کوعلائے اپنی زندگی کا منتصود قرار دیا تھا۔" (ص۱۸۱)

زندنی کاسسود قراردیا گا۔"

"اور تحقیقات کے دوران میں ہرایک شخص اس امرکوا کی حقیقت مسلمہ بچھ کر بات کرتا

رہا ہے کہ بیرمطالبات اس آئیڈیالو بی کا بتیجہ ہیں۔ جس کی بنیاد پر پاکستان میں ایک اسلامی

ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اور بعض حلقوں کی طرف سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ (ص۱۰۰۰)

"جواہم لیڈر پاکستان کے لئے جدوجہد کررہے تھے۔ ان کی بعض تقریرین ، پولا شہریہ
موقع دیتی ہیں کہ ان کو بیم معنی پہنائے جائیں۔ بیلیڈراسلامی ریاست یا اسلامی قوانین کے تحت

چلائی جانے والی ریاست کا ذکر کرتے وقت غالبًا اپنے ذہن میں ایک الی سیاسی عمارت کا مخلوط تصورر کھتے تھے جواسلامی عقائد، پرسل لاء، اخلاقیات اور اداروں پر بینی یا ان کے ساتھ ملی جلی ہو۔"

(rolp)

دوسری طرف میرعبارت طاحظ فرمایے: "دنقتیم سے پہلے پاکستان کی پہلی پابک تضویر جو قائداعظم نے دنیا کے سامنے پیش کی وہ اس طاحقات کے دوران میں تھینچی گئی تھی جو انہوں نے رپیڑ کے نامہ نگار مسٹر ڈون کیمبل کو دی تھی۔ قائداعظم نے کہا کہ نئی ریاست ایک جدید طرز کی جہوری ریاست ہوگی۔ جس میں حاکمیت باشندوں کو حاصل مہوگی اور نئی قوم کے افراد بلالحاظ فہ جہوری ریاست ہوگی۔ جس میں حاکمیت باشندوں کو حاصل مہوگی اور نئی قوم کے افراد بلالحاظ فہ جب وعقیدہ وذات برابر کے شہری حقوق رکھیں گے۔ جب پاکستان با قاعدہ نقشے پر آگیا تو قائداعظم نے مجل دستورساز پاکستان میں اپنی وہ ااراگست ۱۹۲۷ء والی تقریر ارشاد فرمائی۔ جس میں نئی ریاست کے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ "

اس کے بعد تقریر کے متعلقہ حصافظ بلفظ قل کئے گئے ہیں۔ چران پر اس اللہار خیال

کیا گیاہے۔

'' قائداعظم پاکستان کے بانی تضاوروہ موقع جب کدانہوں نے بیقر برکی پاکسان کے بانی تضاوروہ موقع جب کدانہوں نے بیقر برکی پاکسان نے ۔ کہ تاریخ میں اور دنیا کوسنا نے ۔ کہ التی نشان راہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہوزیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مطمح نظر کو بیان کر دیا جائے ۔ جس کے حصول کے لئے نگ ریاست کو اپنی تمام تو تیس صرف کردین تھیں۔ اس تقریر میں بار بار ماضی کی کلخیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بیا بیل کی گئی ہے کہ ماضی کو بھلادیا جائے ،

بدل دیا جائے اور جھگڑوں کوختم کردیا جائے۔ ریاست کی رعایا کے ہر فردکو آئندہ ایک شہری کی حیثیت سے رہنا ہوں گے۔ بلا لحاظ حیثیت سے رہنا ہے۔ جس کے حقوق، رعایات اور فرائض دوسروں کے برابر ہوں گے۔ بلا لحاظ اس کے کہاس کا رنگ کیا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظ'' قوم'' ایک سے زیادہ مواقع پر استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فدہب کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کوممن فرد کے لئے ایک شخصی دین واعتقاد کی حیثیت ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کوممن فرد کے لئے ایک شخصی دین واعتقاد کی حیثیت سے رہنا ہے۔''

ہمیں اس رپورٹ کے کسی جھے پر تبعرہ کرنے میں وہ مشکل پیش نہیں آئی ہے جے ہم
اس جھے کے تبعرے میں محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے لئے بیفرض کرنا بہت مشکل ہے کہ عدالت
قائد اعظم کی ان تقریروں سے واقف ندھی جوانہوں نے پاکستان کوایک اسلامی ریاست بنانے
اور اس کا نظام اسلامی شریعت پر (محض عقائد، پس لاءاور اخلاقیات پڑئیس بلکہ اسلامی توانین
پر) قائم کرنے کے متعلق تقیم سے پہلے بھی کی تھیں اور بعد میں بھی۔ ااراگت والی تقریرے ایک
مہینہ پہلے تک بھی کی تھیں اور اس کے گئی مہینے بعد بھی۔ ان تقریروں کا ذکر خواجہ ناظم الدین اور
سردار عبد الرب نشر نے خود عدالت کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کیا تھا۔ ان تقریروں کے
پورے پورے فقرے الفظ بلفظ مولانا مودود می صاحب نے اپنے دوسرے بیان میں جوعدالت کے
سامنے پیش کیا گیا تھا۔ نقل کر دیئے تھے۔ ان میں سے ایک تقریر میں قائد اعظم فرماتے ہیں:
سامنے پیش کیا گیا تھا۔ نقل کر دیئے ہے۔ ان میں سے ایک تقریر میں قائداعظم فرماتے ہیں:
سند بی ارتقاء، روایات اور اسلامی قوائین کے مطابق حکم رائی کرسکیں۔''

(مور ندا ۲ رنومبر ۱۹۳۵ء فرنٹیرمسلم لیگ کانفرنس میں )

دوسری تقریر میں ان کا ارشاد ہے: ''ہمارا مذہب، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات ہی وہ محرک تو تیں ہیں۔ ۔ ، تصورات ہی وہ محرک تو تیں ہیں۔ جوہمیں آزادی حاصل کرنے کے لئے آگے بوصاتی ہیں۔'' (موردہ ۲۳ رنومبر ۱۹۳۵ ونزیر سلم لیگ کی دوسری تقریر)

تیسر می تقریر میں ان کے الفاظ میہ ہیں: ''لیگ اس لئے اکٹی ہے کہ ہندوستان میں الیک ریاستیں الگ بنوائے جہال مسلمان عددی اکثریت میں ہوں تا کہ اسلامی قانون کے تحت ان پر عکمرانی کی جائے۔'' علمرانی کی جائے۔''

پھر ااراگست والی تقریر سے ٹھیک ایک مہینہ ۱۱ دن پہلے ۲۹ رجون ۱۹۳۷ء کو وہ ایک بیان میں خان عبدالغفار خال اور ڈاکٹر خان صاحب کے اس الزام کی تر دید کرتے ہیں کہ:
''پاکستان کی دستور ساز آسمبلی شریعت کے بنیادی اصولوں کونظر انداز کر دے گی۔''اور ۱۱ راگست والی تقریر کے ساڑھے چارمہینے بعد وہ مور ند ۲۵ رجنوری ۱۹۲۸ء کو بارایسوی ایش کراچی کی وقعت میں تقریر کرتے ہوئے پورے زور سے ان لوگوں کے خیال کی تر دید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پڑئیس بنایا جائے گا۔

اب، افسوں ہے کہ رپورٹ کے ذریعے ہم یہ پیھنے سے قاصر ہیں کہ اگست والی تقریر کا حوالہ دیتے وقت اور اس سے نتائج لکا لتے وقت قائداعظم مرحوم کے بیصاف اور صرح اور باربار کے بیانات کیسے نظر انداز ہوگئے اور اس امر واقعہ کا تذکرہ کیسے چھوٹ گیا کہ جن لیڈروں نے پاکتان کا تصور '' اسلامی شریعت پر بنی اور اسلامی قانون کے تحت چلائی جانے والی ریاست' کی صورت میں پیش کیا تھا اس میں قائد اعظم بھی شامل تھے۔

ہوسکا ہے کہ عدالت کی نگاہ میں قائداعظم کی وہ ملاقات جوڈون کیمبل کووی گئی اوروہ

تقریر جو دستور ساز اسمبلی میں کی گئی ان تقریروں سے زیادہ اہم تھی۔ یا ان کی ناخ تھی جو وہ

پاکستان کی تخریک کے دوران میں برسوں مسلمانوں کے بڑے بوے اجتماعات کے سامنے

کرتے رہے تو سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ پیانہ قد رکیا بجائے خودا کی صحیح پیانہ ہے۔ جن تقریروں کو

سن کر اور جن پر اعتماد کر کے دس کروڑ مسلمانوں نے اپنی جان وہ ال کی بازی لگائی اور لاکھوں

مسلمانوں نے اپنی جان وہ ال ہی ٹیمیں آبروتک قربان کردی۔ ان کا ایک ایک لفظ قائد اعظم اور

مسلمانوں کے درمیان ایک عہدو پیاں کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس کی قدرو قیمت سے کسی ڈون

کیمبل کے انٹرولیواور کسی دستورساز آسمبلی کی تقریر کو قطعاً کوئی نسبت ٹیمیں ہوسکتی۔ مسلمان اس

عہدو بیان پراعتماد کر کے قربانیاں ندویتے تو نہ کوئی ڈون کیمبل پاکستان کے معنی پوچھنے کے لئے

تاکماعظم کے پاس حاضر ہوتا اور نہ کوئی پاکستان دستورساز آسمبلی وجود میں آئی جس میں

ااراگست والی تقریر کی جاسکتی۔ لہذا جوتصوراس ریاست کی پیدائش کا سبب بنا ہے۔ وہ بی پاکستان کے باہمی عہدو بیان میں شامل نہ تھا اور جے تول کر کے کوئی اور مصنوعی تصور جو قائداعظم اور مسلمانوں

کا بنیادی تصور اور مطلح نظر قرار پاسکتا ہے۔ نہ کہ کوئی اور مصنوعی تصور جو قائداعظم اور مسلمانوں

کا بنیادی تصور اور ملکح نظر قرار پاسکتا ہے۔ نہ کہ کوئی اور مصنوعی تصور جو قائداعظم اور مسلمانوں

کا بنیادی تصور اور کے کے لئے تیار نہ ہوسکتا تھا۔

کے باہمی عہدو بیان میں شامل نہ تھا اور جے تول کر کے کوئی ایک مسلمان بھی قیام پاکستان کے

لئے اپن تکسیرتک پھڑو وانے کے لئے تیار نہ ہوسکتا تھا۔

''لیکن اگر عدالت کو بیا ہتما م اس لئے کرنا ضروری معلوم ہوا ہو کہ قائد اعظم کی دونوں طرح کی تقریروں کا حوالد دینے کے بعد تاگزیم ہوجائے گا کہ یا توبائی پاکستان کو تضاد بیانی کا الزام دیا جائے یا پھران دونوں تصورات میں تغیق دینے کی کوشش کی جائے اور عدالت نے ان دونوں باتوں میں سے کسی کو پہند نہ کیا ہوتو ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ اس صورت میں مرحوم کی ایک طرح کی تقریروں کا پردہ اختفاء میں رہ جانا اور دوسری طرح کی تقریروں کا پردہ اختفاء میں رہ جانا اور دوسری طرح کی تقریر کا نمایاں ہوگر'' بائی پاکستان' کے حوالہ سے پاکستان کے بنیاوی تصور کی متند تعبیر قرار پانا خود قائد اعظم کی شخصیت اور آپ کے تصورات کے بارے میں بے شار لوگوں کے مفالط میں جاپڑنے کا موجب ہوسکتا ہے۔ بہر حال قائد اعظم کا بی نظر یہ ہویا نہ ہو۔ عدالت کا نظر سے بہی متباور ہوتا ہے کہ غد جب کا ریا ست سے کوئی تعلق نہ ہوتا چا ہے گا۔ اس کو افراد کے ذاتی ایمان اوراع تقاد تک محد ودر بہنا چا ہے گا اور پاکستان کے تعلق نہ ہوتا چا ہے گا۔ اس کو افراد کے ذاتی ایمان اوراع تقاد تک محد ودر بہنا چا ہے گا اور پاکستان کے سب باشندوں کوئل کرایک' پاکستانی قوم''بن جانا چا ہے گا۔

یہ جھے دیکھنے سے ایبامعلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ پاکستان کے تصور اور طمح نظر کا سوال بھی

ع اس ' پاکتانی قوم ' کا تصور جس طرح رپورٹ میں پیش کیا ہے۔ اسے دیم کر ہم سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ آخر کس طرح کی مقوسط در ہے کے صاحب عقل کی نگاہ میں میمکن بات ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے ہما راگست ۱۹۸۲ء کورات کے ۱۱ر ہے تک جولوگ دوقوم تھا ورائی پاکستان کے تفسیم ہند سے پہلے ہما راگست ۱۹۸۷ء کورات کے ۱۱ر ہے تک جولوگ دوقوم تھا ورائی ہوتے نئی لیک کتاب کے تخیل کی جماعت اور مخالفت میں باہم کر رہے تھے۔ وہ ۱۵راگست کا پہلا منٹ شروع ہوتے ہی لیک ایک قوم بن گئے۔ آخر کوئی ہمیں بتائے کہ اگر پاکستان مذہبی قومیت کے تھور پر نہ بنایا گیا ہوتا تو کوئی معقول وجہ ہے کہ مشرقی بڑگال کے لوگ مغربی بنگال کو چھوڑ کر میخاب اور سندھ اور سرحد والوں کے ساتھ قومیت کا رشتہ جوڑیں اور مغربی مغربی بڑگال کو چھوڑ کر مشرقی بڑگال والوں کے ساتھ آیک قومی برادری بنا کمیں؟ بہنجاب کو چھوڑ کر مشرقی بڑگال والوں کے ساتھ آیک تو می برادری بنا کمیں؟ ایک قوم کا یہ تصور صرح کھور پر ایک خالف عقل اور خلاف فطر سے بات ہے۔ جے حقائق سے بالکل آئے تکھیں بند کر کے تف اس پر ایکان لے آئیں بڑا کی بنا کر کے تف اس بڑیا دیر رکھی جاسکتی ہے کہ دوسرے بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔

ایک تحقیقاتی فیصلے کا تقاضا کر رہا تھا اور اب رپورٹ نے یہ فیصلہ دے کر پاکستان کے ایک تھورکو میدان مستنداور دوسر نے تھورکوسا قط الاعتبار قرار دیا ہے۔ یہاں پھر چونکہ بحث نظریاتی واعقادی میدان میں جا داخل ہوتی ہے۔ اس لئے بچوں کی ذاتی رائے کو عدالتی رائے سے الگ رکھنے والی کوئی حد فاصل باتی رہ نہیں سکتی۔ اب اس رپورٹ کے مباحث دوسر نے تھور اور مطمح نظری ہمایت کرنے والے تمام کے تمام فریقان کارروائی اور دوسر نے عام لوگوں کو ایک بجیب بودی اور مصکا انگیز بوزیش میں پیش کرتے ہیں اور رائی کا ازالہ کی طرح نہیں ہوسکا۔ حالا تکہ پاکستان کے تصور اور کے نظری بحث کی اور میدان میں اٹھتی تو لوگ دلائل ہے اس کے پر فیچ اڑا کے کے تصور اور کے نظری بحث کی اور عبدہ واروں اور اہل قلم کو اس کے پر جیچ اڑا کے عملاً اس بات کا فیصلہ کرنا اب بھی پاکستان کے عام لوگوں کا ابنا کام ہے کہ آیا پاکستان کا مستند تصور و مسلم خطر ہو تے ہا کہ بات کی میک کا ور جی پاکستان کی رائے عامہ نے قرار داو دمقاصد اور اس کے تحقیقات کرنے والی عدالت پیش کرتی ہے یا وہ جو تحقیقات کرنے والی عدالت پیش کرتی ہے یا وہ جو مطابق بنے والے دستوری خاکے کی شکل تک پہنچا دیا۔ نظریات، مقاصد، نظام حیات کے میک تان کی دائے میں ایس رپورٹیس فیصلہ کن نہیں ہو تکتیں۔ مطابق بنے دولے دستوری خاکے کی شکل تک پہنچا دیا۔ نظریات، مقاصد، نظام حیات کے تصور اور کے جائے نظرے میدان میں ایس رپورٹیس فیصلہ کن نہیں ہو تکتیں۔ بلکر قوموں کے اجتماعی ذبن کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔

اسلام اوراسلامی ریاست

اب ہم بحث کے دوسرے گوشے کو لیتے ہیں۔ جس میں عدالت نے خوداہے تصور
اسلام کی (جے وہ خوداسلام کہتی ہے) تشریح کرنے کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ علاء کس چیز کو اسلام
کہتے ہیں اور اس میں کیا قباضیں ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ یہ بحث اس
تحقیقات میں متعلق ہے یا غیر متعلق ہم اسے اس رپورٹ کا اہم ترین حصہ بھتے ہیں۔ کیونکہ خوش
قشمتی سے بالواسط طور پر اس میں پہلی مرتبہ ہمارے سامنے ان لوگوں کا مقدمہ پوری تفصیل اور
بڑے نور دار دلائل کے ساتھ آیا ہے۔ جو پاکتان کو اسلامی ریاست بنانے کے خالف ہیں۔ اس
سے پہلے کی کواتے زور کے ساتھ یہ خیال پیش کرنے کی جرائت نہ ہوئی تھی۔
عدالت کا اپنا تصور اسلام

ترتیب کلام کا تقاضاً بیہ کر پہلے ہم خودعدالت کے اپنے پیش کردہ تصور اسلام سے دانت ہو جائیں۔ اس تصور کو اور اس سے پیدا ہونے والی ریاست کے تصور کو رپورٹ میں

ص۲۰۵سے ۲۱۰ تک خوب وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ ہم زیادہ تر عدالت کے اپنے ہی الفاظ میں یہاں درج کرتے ہیں۔

"اسلام اس عقید بر زوردیتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی وہ ایک زندگی نہیں ہے جو انسان کودی گئی ہے۔ بلکہ ابدی زندگی اس موجودہ زندگی کے خاتے کے بعد شروع ہوتی ہے اور دوسری دنیا بیس ایک انسان کا مرتبہ ومقام مخصر ہے۔ اس عقید اور عمل پر جووہ اس دنیا بیس اختیار کرتا ہے۔ اب چونکہ موجودہ زندگی بجائے خود منزل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ منزل مقصود تک وینچنے کا راستہ اور ذریعہ ہونی چاہئے کہ انسانی راستہ اور ذریعہ ہونی چاہئے کہ انسانی طرز عمل وہ ہو جو ایک فحض کے لئے دوسری دنیا میں بہتر مرتبے کا ضامن ہو سکے۔ به نظریه اس لادی نیاو ان افرات کی بنیاد ان اثرات و نتائج سے بروائی پر رکھتا ہے۔ جو ان کے عمل سے دوسری دنیا کی زندگی پر مترتب اثرات و نتائج سے بروائی پر رکھتا ہے۔ جو ان کے عمل سے دوسری دنیا کی زندگی پر مترتب موس کے۔ "

"قطع نظراس سے کدان فاضل علاء نے اپنے خیالات کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ہم اسلام کا جوتصور رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایساسٹم ہے جو ہر با قاعدہ فدہب کی طرح حسب ذیل پانچ امور پر شمل ہے:

..... عقيده ليعتى وه لا زى امورجن پرايمان لا ياجائے۔

٣..... عبادات يعني وه ذهبي رسوم واعمال جنهيس ايك فحف كوادا كرنا چاہئے۔

۲ ...... ادارات ترنی،معاشی اور سیای \_

۵..... قانون\_

ان تمام امور کے متعلق قواعد واحکام کی بنیاد وجی ہے نہ کہ عقل۔ اگر چہ دونوں باہم مطابق ہوسکتی ہیں۔ ان کا باہم مطابق ہونا بہر حال ایک امرا تفاقی ہے۔ کیونکہ انسانی استدلال غلطی کرسکتا ہے اور اپنے احکام کے حتی وجوہ صرف اس خدائی کو معلوم ہوتے ہیں جولوگوں کی رہنمائی وہدایت کے لئے اپنا پیغام اپنے برگزیدہ پیغیبروں کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ لہٰذا آ دی کو وہ عقیدہ قبول کرتا چاہئے۔ ان عبارات پرعمل کرتا چاہئے۔ ان اخلا قیات کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس قانون کی اطاعت کرنی چاہئے اور ان ادارات کو قائم کرتا چاہئے۔ جنہیں خدانے دجی کے ذریعہ سے بتایا ہے۔خواہ وہ انسانی عقل کے خلاف ہی یہ بند ہوں الے چونکہ خدا سے غلطی سرزد ہونا محال ہے۔ لہذا کوئی بات جو خدا نے بذر بعد وحی بیان کی ہے۔خواہ اس کا موضوع فیبی اور مادرائے طبیعت امور سے تعلق رکھتا ہویا تاریخ، مالیات، قانون،عبادات یا کسی اورائی چیز سے جوانسانی خیال کے مطابق علمی تحقیقات کوراہ دے علق ہو۔ مثلاً انسان کی پیدائش، ارتقاء علم کا کتات اور علم میت بہر حال اس کواکی قطعی صدافت کی حیثیت سے ماننا پڑے گا عقل کی کسوئی کوئی حتی کسوئی نہیں ہے اوراس کا (یعنی خداکی بات کا) انکار اللہ کی حکمت بالغدادراس کے بالا تر منصوبوں کا انکار اللہ کی حکمت بالغدادراس کے بالا تر منصوبوں کا انکار

اس کے بعد عدالت بیہ بتاتی ہے کہ ذکورہ بالا پانچ امور کے متعلق خدائے جس آخری نبی کو بذریعہ وی علم عطا کیا تھاوہ ہمارے رسول محمقات ہیں اور قر آن اسی علم پر شمتل ہے۔ البذاجو شخص اسلام پرایمان رکھتا ہواس کا کام بس سیہے کہاس علم وی کو سمجھے، مائے اور اس پڑمل کرے۔ (ص۲۶)

بیر یکارڈ کی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے میں کس مدتک مدگار ہوسکتا ہے۔ اس کے متعلق عدالت بیرائے ظاہر کرتی ہے: ''جدیدز مانے کے قوانین شہادت کے مطابق جن میں ہارے ہاں کا قانون شہادت بھی شامل ہے۔ احادیث سنت کی شہادت نہیں مانی

ا انسانی عقل کے نہیں بلکہ کمی تحض یا بعض انسانوں کی عقل کے خلاف کہنا چاہے تھا۔
بعض انسان بلاشبد ایسے ہوسکتے ہیں جن کو خدا کے احکام اور ارشادات خلاف عقل نظر آئیں لیکن پیمکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا کوئی فرمان مطلقا انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے فاضل ججوں سے پیلطی محض لغزش قلم کی ہدولت سرز دہوگئ ہے۔ ورند یہ بات بالکل واضح سی ہے۔ جاسکتیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک مسموعات کی بہت کی کڑیوں پر مشتل ہے۔ گراس معاسلے میں کہ قانون کیا ہے۔ وہ سند کے طور پر قابل قبول (Prio- Vigori) ہیں۔ ان مجموعوں کا اصل وصف بینہیں ہے۔ (جبیبا کہ بسا اوقات غلطی سے کہا جاتا ہے) کہ ان کے مرتب کرنے والوں نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ ان بہت می حدیثوں میں جواس وقت شائع تھیں۔ کون کی حجے اور کون کی غلط تھی۔ بلکہ ان کا اصل وصف بیہ ہے کہ انہوں نے ہراس چیز کوجمع کر دیا جواس وقت کے دین دار طلقوں میں حجے ستاہم کی جاتی تھی۔''

اس تمام بحث سے چند باتیں قطعی طور پر ٹایت ہوتی ہیں:

اوّل ..... یہ کہ عدالت جس کو اسلام جھتی ہے وہ بھی ایک دینی سیاسی نظام اسلام ایک و بھی ایک دینی سیاسی نظام اسلام ایک فرین نظام نہیں ہے۔ لہذا عدالت اورعلاء کا اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ اسلام ایک و پی سیاسی نظام ہے یا نہیں؟ بلکہ اس امر میں ہی کہ عدالت اورعلاء دوسری طرح کے دینی سیاسی نظام کو اسلام کہتی ہے اورعلاء دوسری طرح کے امر میں ہے کہ عدالت ایک طرح کے دینی سیاسی نظام کو اسلام کو ن ساہت و اسلام کو ن ساہت و اس کے متعلق فریقین میں ہے جو بھی کچھ کے گا اپنے ذعم کے مطابق ایک وعویٰ ہی کرے گا) فیصلہ آ خرکار عدالتوں کو نہیں بلکہ باشندگان ملک کو کرنا ہے کہ وہ کس کو اصلی اسلام مانتے ہیں۔ عدالتیں زیادہ سے زیادہ تعبیر دستور کے افتیارات سے کام لے کرا ہے فیصلے دے تھے ہیں۔ کین اگر جمہور خود دستور میں ترمیم کردیں تو حاکمان عدالت کو یا تو ان کے فیصلے کے آ گے سر جھکانا ہوگا یا کری عدالت چوڑ فی پڑے گ

دوم ..... ید که عدالت کے اپنے تصور اسلام کے مطابق بھی ایک مخص کے مسلمان

سوم ...... ید که عدالت خود صریح الفاظ میں اسلام کے نظریے اور لا دینی نظریے اصول (Secular Theory) کوالیک دوسرے کی ضد تسلیم کرتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہا ہے اصول اور مقصد میں یددونون بالکل برعکس ہیں۔ایک کی بنیاد آخرت کی مقصودیت پر ہے اور اسی پروہ انفرادی زندگی ہی نہیں ریاست کی تغییر بھی کرنا جا ہتا ہے۔ دوسرے کی بنیاد آخرت سے بے پروائی پر ہے اور اسی پروہ تمام سیاسی ومعاشی ادارات کی تغییر کرتا ہے۔

اس سے بیہ بات خود بخو دلازم آ جاتی ہے کہ اسلامی نظر بے اور لا دین نظرے کو بیک وقت ایک زندگی میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ایک کوا فقیار کرنے کے معنی آ پ سے آپ دوسرے کو چھوڑ دینے کے جیں۔ انفرادی زندگی میں اسلام پر ایمان رکھنا اور پھر اجتماعی زندگی کے لئے لا دینی نظر بے کوافقیار کر لیمتا اس رپورٹ کے جرسو چنے والے طالب علم کے لئے قطعاً نا قابل فہم تجویز ہے۔

چہارم ..... بید کہ عدالت کی اپنی تحقیق کے مطابق بھی اسلامی نظر سے قانون کا اصلی اور اولین ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ جس کے احکام کوتمام انسانی احکام ہے بالاتر ہونا چاہئے۔ نیز عدالت نے بیکھی تتلیم کیا ہے کہ سنت کاریکارڈ بہر حال احادیث ك مجوع بى يں -جن كى طرف يدمعلوم كرنے كے لئے رجوع كرنا موكا كرسنت كيا باوركيا نہیں ہے۔علماء کا مطالبہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کو اصولی طور پر ماغذ قانون اور حدیث کوسنت کے معلوم کرنے کا ذریعہ مان لیا جائے۔اب اس کے بعد بیامر کہ قرآن اور سنت سے کیا ثابت ہے اور کیانہیں ہے۔ بہر حال ایک علمی تحقیق کا موضوع ہوگا۔ جس کا فیصلہ مختلف الل علم کے دلائل پر ہوگا۔نہ کہ اشخاص اور گروہوں کے ادّ عابر۔دلیل کے بغیر نہ علاء ہی کی بات چل سکے گی ندکسی جج اورجسٹس کی ، ند کسی وزیر اور گورنر کی۔

علاء كے تصور اسلام پر عدالت كى قدح

بيتو تقاوه اسلام جے عدالت اسلام كہتى ہے۔اب ديكھتے كه عدالت كى نگاہ ميں علماء كا اسلام کیا ہے!ور کیسا ہے؟

طريق تحقيق

اس سلسلے على سب سے بہلاسوال سے كه عدالت نے بيات كس ذريع سے معلوم كى كماعاءكس چيزكواسلام كہتے ہيں۔اسوال كي تحقيق كے لئے جب مم ربورث كواور شہادتوں كاس ديكار دكو، جو يحط سال اخبارات ميس شائع موتار بائ فورسد كيصة بيس تو جميل معلوم موتا ہے كمعدالت نے علماء كاسلام كاپية چلانے كے لئے دوطريقوں سے كام ليا ہے:

کرنے والی کسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا اور گواہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہو گیا۔ یہاں أكرايك طرف مفتي محمر شفيع اورمولا نامحمدا درليس اورمولا ناابوالحسنات عالم دين بين تو دوسري طرف باسٹر تاج الدین انصاری، غازی سراج الدین منیر،میاں طفیل محمد وغیرہ حضرات بھی عالم دین ہی ہیں اور منتند ہے سب کا فر مایا ہوا۔

دوم ..... ید کدان حفرات کا نقط نظر معلوم کرنے کے لئے تھیٹھ عدالتی جرح کا طريقدافتاياركيا كيا-جس ميسوال كرنے والے كو (خصوصاً جب كرسائل خود عدالت مو) بورى آ زادی ہوتی ہے کہ جو کچھ چاہے اور جس طرح چاہے پوچھے اور گواہ پابند ہوتا ہے کہ خود سے کچھ نہ کے۔بس اتنی بات کا جواب دے جتنی اس سے پوچھی جارہی ہے۔سوچنے کی بات یہ ہے کہ بید طریق تحقیق جو واقعاتی امور کی چھان بین کے لئے ناگز رہے۔ کیاعلمی ونظریاتی مسائل کو طے كرنے كے لئے بھى يكافى اورمفيد موسكتا ہے؟ اگريدكافى اورمفيد موسكتا ہے تو كيا قانون، فلف،

معاشیات وغیرہ بیں ہے کی کے دائر ہے بیں بھی کوئی علی وفئی ماہراس پوزیشن بیں آکراپنے نظریات وتصورات کی سیح اور کھیل کرنے پر قادر ہوسکتاہے کہ وہ تو گواہوں کے شہرے بیل کھڑا ہواور دوسری طرف' اصحاب تحقیق' عدالت کی کری پر تشریف فرما ہوں۔ سوالات کی جو رودگاہ اصحاب تحقیق کی طرف ہے بنادی جائے۔ جوابات کو بالکل انہی کی حدود بیس بہنا ہو۔ مثلاً تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے کہ اگر بہی پیش نظر تر تیب بدل جائے اور علماء عدالت کی کری پر ہوں اور کچھد دوسر ہوگئے دوش میجئے کہ اگر بہی پیش نظر تر تیب بدل جائے اور علماء عدالت کی کری پر ہوں اور کچھد دوسر ہوگئے دوسر نظر بید ونظام کی وضاحت کے لئے ان کے ماہوں کے شہرے میں لائے جائیں تو اس طرح ان گواہوں کے خیالات کی جو تصویر مرتب ہوکر خودان کے سامنے رکھی جائے گی کیا وہ واقعی ان کے ذبمن کے خدو خال پیش کے مدوخال پیش کرنے کے لئے طرح کے لئے کے خودان کے سامنے رکھی جائے گی کیا وہ واقعی ان کے ذبمن کے خدو خال پیش کرنے کے لئے طرح کے لئے تصویر مرتب ہوکر خودان کے سامنے رکھی جائے گی کیا وہ واقعی ان کے ذبمن کے خدو خال پیش

اس طریقہ سے تحقیقات کر کے بیہ معلوم کیا گیا ہے کہ جس دینی سیاسی نظام کوعلاء ''اسلام'' کہتے ہیں وہ کیا ہے اور جس اسلامی ریاست کا نصوروہ پیش کرتے ہیں وہ کس نوعیت کی ریاست ہے۔اس بحث میں عدالت نے جن جن مسائل کو جس تر تیب سے لیا ہے۔ہم بھی ان کو اس تر تیب سے لے کران پر گفتگو کریں گے۔

قانون سازى اورمجلس قانون ساز

پہلاسوال جو اس سلسلۂ میں چھیڑا گیا ہے۔ یہ ہے کہ آیا اسلام میں قانون سازی اور مجلس قانون سازی کوئی مخبائش ہے یا نہیں۔ عدالت کی اپنی رائے اس باب میں یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جس چیز کوئیلس قانون ساز کہتے ہیں وہ اسلامی نظام کے لئے ایک اجنبی چیز ہے۔ لہذا جو نہی کہ یہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو۔ ایک شخص اٹھ کر پارلیمنٹ کے پاس کتے ہوئے کی قانون ساز قانون کو سپریم کورٹ میں اس بنیاو پر چین کھر کسکتا ہے کہ اسلام تو سرے ساک قانون ساز ادارہ ادارے کا قائل ہی ٹیمیں ہے۔ بھریہ پارلیمنٹ کیسی؟ اس رائے کے دلائل عدالت نے خود دیئے ہیں۔ گر اس کے لئے مہارا مولا نا ابوالحسنات کے اس قول سے لیا گیا ہے کہ قانون ساز ادارہ اسلامی ریاست کا کوئی جزوئیس ہے اور مزید مہارا ''امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری'' کی ایک تقریرے لیا گیا ہے۔ جو۲۲ راپریل ۱۹۸۷ء کے اخبار'' آزاد' میں شائع ہوئی تھی۔ اس حول اگرا گیا ہوئی تھی۔ کا راگر

ا واضح رہے کہ اس موقع پرشاہ صاحب کا ذکر خاص طور پر امیر شریعت کے لقب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لقب کے استعمال کی معنویت کہیں یہی تونہیں کہ اسلام کے دستوری مسائل میں شاہ صاحب ایک توی سندی حیثیت سے سامنے آئیں؟

کوئی چیز ہے تو یہی مانتا پڑے گا کہ شاہ صاحب دعوت، وعظ اور خطابت کے میدان میں جونمایاں مقام رکھتے ہیں وہ لازم نہیں شہراتا کہ شاہ صاحب دین کے تمام شعبوں میں ماہرانہ حیثیت رکھنے کا اقعا کرتے ہوں اور اسلام کے دستوری مسائل میں ان کی رائے کوسند مانا جائے۔ رہم مولانا ابوالحسنات صاحب تو بلاشبہ وہ علاء میں سے ہیں۔لیکن اقران تو ان کی ایک رائے یہ معنی نہیں رکھتی کہ تمام علاء کا اس مسئلے میں بہی نقط نظر ہے۔ دوسرے آگر خود دان سے بھی مسئلے کے عقلف پہلوؤں کہ تمام علاء کا اس مسئلے میں بہوؤں اور مسلم رہی بیں۔ پوشقی سوالات کئے جاتے تو معلوم ہوجاتا کہ وہ بھی قانون سازی کی ان صور تو س کے میں ہیں۔ جوفقہائے اسلام کے ہاں (بجر ایک فرقۂ کلا ہریہ کے) ہمیشہ معروف اور مسلم رہی ہیں۔ مولانا نے جس چیز کا افکار کیا ہے وہ سے کہ اعلام میں اس طرح کے مطلق قانون سازی نہیں ہوگئی۔ ساس مولانا نے جس چیز کا افکار کیا ہے وہ سے کہ اعلام میں اس طرح کے مطلق قانون سازی نہیں مولانا نے جس موجودہ دور میں ایک مجلس قانون ساز کیا کرتی ہواور یہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اس مولانا کے جس موجودہ دور میں ایک مجلس قانون ساز کیا کرتی ہو اور یہ بالکل سے کہا ترزمیں کہ مسئل ہوں کا دور ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا ترزمیں کہ سکتا ۔ یکن اسلام میں جوقانون سازی جائزہ ہی جائزہ ہیں کہ مسئل ہوں کے دور سے آئ تک ہوتی رہی ہے۔ وہ تین طرح کی ہے۔ ساس نوس کی کیا تعبیر کو اجماعی یا جمہوری فیصلہ سے انون کی حیثیت دے دیتا۔

اسب نوس کی حیثیت دے دیتا۔

۲..... تیاس اوراجتهاد ہے کوئی تھم نکالنا، یا پہلے کے نکالے ہوئے کی تھم کوقانون کی حیثیت بخش دینا۔ بیر تیاس یا اجتهادانفرادی طور بر کسی ایک عالم یا بعض علاء نے کیا ہوتواس کی حیثیت محض ایک تیاس یا اجتهاد کی ہے۔ لیکن اگر ایک مجلس مجازیمی فعل کرے یا کسی قیاس واجتهاد کو قبول کرے تو یکی چیز قانون بن جائے گی۔

سا ..... جن امور کوشر لیت نے ہمارے صواب دید پر چھوڑ دیا ہے۔ (مالکیہ کی اصطلاح میں مصالح مرسلہ )ان میں اپنے حالات اور ضروریات کے لیاظ ہے تو اعد بنانا اور احکام

ا اجماعی فیصلے سے مراد متفقہ فیصلہ ہے اور جمہوری فیصلے سے مراد اکثریت کا فیصلہ۔
جب تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ ہو۔ ہرعالم دین اپنی تعبیر پرفتو کی اور ہرقاضی اپنی تعبیر پرمقد مات کا
فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک تعبیر پر اجماع ثابت ہوجائے تو ایک بااختیار قانون ساز ادارے
کے بغیر بھی اسے پوری امت کے علماء اور قضاۃ ایک قانون تسلیم کرلیں گے اوراگر ایک بااختیار مجلس
شور کی موجود ہوجیسی کہ خلفاء راشدین کے ذمانے میں تھی تو اس کا جمہوری فیصلہ بھی قانون قرار پائے
گااور پھر کسی مفتی یا قاضی کو اس کے خلاف فتو کی اور فیصلہ دینے کا حق ندر ہے گا۔

وضع کرنا بیغل بھی کوئی فردکرے تو محض ایک تجویز ہے۔لیکن اگرایک ادارہ مجاز کرے تو پھر یہی قانون ہے۔

یہ باتیں اگر تفعیل کے ساتھ مولا نا ابوالحسنات، یا کسی عالم سے بھی پوچھی جا کیں تو یہ جواب ملناممکن نہیں ہے کہ اسلام میں ہرطرح کی قانون سازی مطلقا ممنوع ہے اور کسی نوعیت کا قانون ساز ادارہ سرے سے ایک اسلامی ریاست میں ہودی نہیں سکتا کیکن برقسمتی سے حض عدالتی طریق تحقیق نے اسلامی نظام کے ایک اہم اور واضح علمی مسئلے کے بارے میں ججیب وغریب الجھاؤ اس رپورٹ میں بیش کر دیا ہے اور علاء کے ذہن کی ایک دلچسپ تصویر کھی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اگر علاء سے بڑھ کرخود اسلام کے بارے میں ہمارے اپنے تعلیم یافتہ طبقے سے اگر علاء سے بڑھ کرخود اسلام کے بارے میں ہمارے اپنے تعلیم یافتہ طبقے (Intelligentia) اور غیر ملکی تحقیق جلتوں میں جو پہلے سے اسلامی تصورات کے متعلق تعصب زدہ ہیں۔ گوناگوں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ان کے تحقیات اور زیادہ غذا اس رپورٹ

ا یعنی ایک کاریگرکواس چیز کے نقصان کا ضامن قرار دینا جو بنانے یا درست کرنے کے لئے اس کے سپر دکی گئی ہو۔ مثلاً دھونی ان کپڑوں کا ضامن ہے جواسے دھونے کے لئے دیئے گئے ہوں۔

ے حاصل کرلیں تو کون سا ذریعہ ہے جواس کی تلافی کر سکے گا۔اب تو جوکوئی بھی رپورٹ کو پڑھے گاوہ پیسمجھے گا کہ لیکئے علماء کے تصور کی اسلامی ریاست میں سرے سے تیجیلپچر ہی غائب ہے۔ غیر مسلموں کی حیثتیت

دوسرا مسئلہ جے اس رپورٹ میں ایک جگہ نہیں جگہ جھٹرا گیا ہے اور برد می اہمیت دی
گئی ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ رپورٹ کی شہادت کے
مطابق عدالت کے نزد کیک سرظفر اللہ خال کی علیحدگی اور کلیدی مناصب سے قادیانی افسروں کو
ہٹائے جانے کا مطالبہ اس مسئلے پر پٹنی ہے اور اس کی جڑکا شخ کے لئے اس کی جڑکا ٹانا ضروری
ہے۔عدالت نے اس مقصد کو متعدد مقامات پرخود ظاہر کردیا ہے۔

اس صرت مقعد کو نگاہ میں رکھ کروہ ایک جگہ علاء سے پوچھے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ توانین کے بنانے اور نافذ کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ حکومت کے مہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں؟ کیا صدر ریاست اپنے اختیارات کا کوئی حصہ آہیں سونپ سکتا ہے؟ پھر جب ان سوالات کا جواب نفی میں ماتا ہے تو آھے چل کر دوسری جگہ وہ اس کا خوفناک نتیجہ ہمارے سامنے لاکرر کھتے ہیں کہ پھر غیر مسلم بھی اپنے ہاں ذہبی حکومت قائم کریں گے اورا پی مسلمان رعایا کو یہی پوزیشن دے کر آئیں حکومت میں حصہ لینے کے مقام حقوق سے محروم کریں گے۔ بلکہ ہندوستان میں تو مسلمان شودراور بلیجے بن کر رہیں گے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ۳۰ کروڈ مسلمان اور کے ساتھ علاء کو بیالزام دیتے ہیں۔

''علاء نے ہم سے صاف صاف کہد دیا کدان کواس کی پچھ پروانہیں کہ مسلمانوں کا دوسر سلکوں میں کیا ہوجائے۔ یہ دوسر سلکوں میں کیا حشر ہوتا ہے۔ بشرطیدان کے اپنے ٹھیے کا اسلام بہاں رائج ہوجائے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسوتو کیا ذرائی ججگ تک نظر نہ آئی۔ اس کی محض ایک مثال بات کہتے ہوئے ان کی آئی دی ہوئی ہے ) کے لئے امیر شریعت کا بی تول ملاحظہ ہوکہ بقیہ ۲۸ کروڑ مسلمان (تعدادان کی اپنی دی ہوئی ہے ) اپنی قسمت کی آپ فکر کریں۔''

' مگر دلچسپ بآت بیہ ہے کہ عدالت کے اپنے ٹھیے کا اسلام بھی وہی پچھ ہے جوعلاء کے ٹھیے کا اسلام ہے۔خلافت راشدہ کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی مجلس شور کی میں کفار شامل نہیں کئے جاسکتے تھے۔خلیفہ اپنے اختیارات کا کوئی حصہ کسی کا فرکونہیں سونپ سکتا تھا۔کوئی غیر مسلم کسی اہم عہدے پرمقر زنہیں کیا جا سکتا تھا۔ قانون سازی مین ان کا شریک ہوتایا قانون کی تجیراوراس کی تقید کے اختیارات ان کو حاصل ہونا قانو تا غیر ممکن تھا اور اس کے وہ ولائل اس قدر ظاہر وہا ہر جیں کہ بیان کی حاجت نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیصرف علاء ہی کا تصور اسلام نہیں ہے۔ خود عد الت کا اپنا تصور اسلام بھی یہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ بیں رپورٹ پھھا اس معاملہ بیں رقی ہے کہ گویا دنیا کوشنف ممالک بیں مسلمانون کی پوزیش مماد لے کے اصول پر بی ہے کہ جوسلوک ایک مسلمان ریاست بیں غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ وہی اس کے بدلے بیل مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم ریاستوں بیں ہوگا۔ حالانکہ اجتما کی زعدگی کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ بدا ہتہ فلط معلوم ہوتا ہو اور عملی مشاہدات کے خلاف ہے۔ ہر ملک بیں ہر عضر آبادی کی پوزیش اس کی اپنی ہی تاریخ اور اس کے اپنے ہی اجتما کی حالات سے خلاف ہے۔ ہر ملک بیل ہوئی ہے۔ ایک جگہ کے مسلمان اگر اپنے تاریخی وقد نی مالات کے لیاظ سے کرے ہوئے ہوں تو ہیزم کش اور آب رسال ہی بن کر رہیں گے۔ خواہ سلم مالات کے لیاظ ہے کرے ہوئے ہوں تو ہیزم کش اور آب رسال ہی بن کر رہیں گے۔ خواہ سلم ریاست بیں غیر مسلموں کو آپ زرگر اور آب حیات نوش ہی کیوں نہ بنا کر کھیں اور اس کے برگس فول تو می مالات اور وقعت رکھتے ہیں تو ان کی پوزیش آپ کے کئی فعل سے کہ بھی متاثر نہ ہوگی۔ ٹر کی ہیں عثمانی حکومت نے مرتبائے دراز تک غیر مسلموں کو جو امن ہندو تان کا کوئی بدلہ بھی مغر لی قوموں کے غلام مسلمانوں کو خیل سکا اور آب مشرقی برگال میں جو امن ہندو تال کوئی بدلہ بھی مغر لی قوموں کے غلام مسلمانوں کو خیل سکا اور آب مشرقی برگال میں جو امن ہندو تال کوئی بدلہ بھی مغر لی قوموں کے غلام مسلمانوں کو دو مسلمان نہیں مشرقی برگال میں جو امن ہندو تال کوئی مواہ ہے۔ اس کا کوئی معاوضہ ہندوستان کے وہ مسلمان نہیں سطمی تصورے۔

بار ہے ہیں جنگی کھیپ ہر روز کھو کھر آپار سے چلی آتی ہے۔ لہذا سے مباد کے کا تصور محصل سطمی تصور ہے۔

پراندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے فاضل جج عالبًا نم ہب کو بھی ایک جنس مباولہ بچھتے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے ند ہب پر عمل کیا اور بس دوسر سے فور آآستین چڑھا کر کہیں گے کہ اچھا۔ اب ہم اپنے ند ہب پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰڈ ااگر دوسروں کو ان کے ذہبی رویے سے روکنا ہے تو ان کے ساتھ یہ لین دین کا معاملہ کر لوکہ آؤ، بھائیوتم اپنا ند ہب چھوڑ و ۔ ہم اپنے ند ہب کو طلاق دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے اگر اپنے معاملات سے اپنے ند ہب کو بے دخل کر رہے ہیں تو ہم سے کی سے حصوتے کی بناء پر نہیں بلکہ اپنے ند ہب کو اپنی قومی ضروریات کے لئے ناتھ یا مصر سمجھو کے کر بناء پر نہیں بلکہ اپنے ند ہب کو اپنی قومی ضروریات کے لئے ناتھ یا مصر سمجھو کو کی ناتھ کے اپنی تاک نہیں کا فیل کی سے ہم بھی اپنے ند ہب کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے واس کی اپنی قدرو قیت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیت تبادلہ کے تحفیظ پر ۔ وہ تاتھی اور نقصان وہ ہے تو اس کی اپنی قدرو قیت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیت تبادلہ کے تحفیظ پر ۔ وہ تاتھی اور نقصان وہ ہے تو اس کی اپنی قدرو قیت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیت تبادلہ کے تحفیظ پر ۔ وہ تاتھی اور نقصان وہ ہے تو اس کی اپنی قدرو قیت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیت تبادلہ کے تحفیظ پر ۔ وہ تاتھی اور نقصان وہ ہے تو اس کی انقص اور نقصان ثابت سے بچئے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ دیا سے بھی ہے۔ تا ہو سے تو اس کی ایکھی است بی سے تبین

گھر اور مجدتک سے بے دخل ہوجائے گا۔لیکن اگر قوم اس کے برحق اور بابرکت ہونے کا یقین رکھتی ہے قواسے دنیابا ہر کے ہوئے کتنے ہی دکھائے۔ان ہو وں سے پھے بھی کام نہ چلے گا۔

اس کے علاوہ رپورٹ کے فاضل مصنفین کا شاید بیرخیال بھی ہے کہ دنیا میں ایک اسلامی ریاست کی قدرو قیت کا سارا انحصار بس ایک سوال پر ہے اور وہ بید کہ اس ریاست میں غیر مسلمول کوشہریت کے وہ چند مخصوص حقوق دیئے جاتے ہیں پانہیں جونظام حکومت میں حصہ دار ہونے سے متعلق ہیں۔ حالانکہ بیخود غیر سلموں کی بھی بوری بوزیش ناپے کے لئے بہت چھوٹا پیانہ ہے۔ کجا کہ اس سے ایک اصولی ریاست کی ساری قدر وقیت ناپ ڈالی جائے۔ بدریاست اگرد نیامیں جانچی اور پر کھی جائے گی تو اپنے ان نتائج کے لحاظ ہی ہے جانچی اور پر کھی جائے گی جو اس کے اصولوں کے علمی نفاذ سے بورے ملک کی مجموعی زندگی میں رونما ہوں گے اور اس کے اندر غیر مسلموں کی پوزیش بھی چندوستوری حقوق کے ملنے یا ند ملنے سے نہیں بلکہ اس مجموعی حالت سے ظاہر ہوگی۔جس میں یہال کے غیرمسلم باشندے دیکھے جائیں گے اورخود اپنے آپ کو پائیں گے۔شہریت کے چندوستوری حقوق لے کرا گرکوئی آبادی وہ زندگی بسر کرتی ہوجو ہندوستان میں مسلمان، امریکہ میں حبثی اور روں میں غیراشترا کی لوگ بسر کررہے ہیں تو اس سے بدر جہا بہتر ہے کہ ایک آبادی کو بید چند حقوق نہلیں ۔ تکراس کی جان، مال،عزت، آبرواور آزادی عمل محفوظ رہے۔سیاست کے سوا ہر شعبۂ زندگی میں اس کے لئے ترقی وخوشحال کے سارے رائے کھلے ہوں، قانون کی نگاہ میں اس کے حقوق وواجبات دوسرے تمام عناصر کے بالکل برابر ہوں اور ا تظامی حکومت کے برتا ؤیامعاشرتی زندگی کے رویے میں اس کوکہیں بےانصافی ،امتیازی سلوک یا تذلیل و تحقیرے سابقہ نہ پیش آئے۔

ان تمام پہلوؤں کو نگاہ میں رکھ کرا گر کوئی کہتا ہے کہ جناب والا ہم یہاں اپنے ملک میں وہی کریں گئے جسے ہم ایما نداری کے ساتھ حق جھتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے حق اور باطل کا فیصلہ ہم باہروالوں سے پوچھ کرز کریں گئے ور پورٹ کی عبارتیں اسے طعند تی ہیں کہم اپنے ٹھے کا اسلام رائج کرنے کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کرادینا جا ہو۔

مر ذرائفہر بے ایہ سب تو بعدی باتیں ہیں۔ پہلاسوال بیہ کے سرظفر اللہ خال کی علیمدگی اور کلیدی مناصب سے قادیانی افسروں کو ہٹانے کے مطالبے پر بیاسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیش کا اتنابر استلہ اپنے سارے امکانی اور خیالی تنائج سمیت سامنے کیوکر آ گیا؟ آخرکس نے بید کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس لئے ہٹاؤ کہ بید غیر مسلم ہیں اور اسلامی ریاست میں ان

مناصب برنہیں رہ سکتے ؟ کب یہاں دوسرے غیرمسلم عہدہ واروں کے مثانے کا سوال اٹھایا گیا؟ غیرسلم وزیرتک جارے مرکز میں رہ چکا ہے۔ کس نے کہا کہا سے نکال دو؟ جاری مرکزی اسبلی میں بھی اور صوبوں کی اسمبلیوں میں بھی غیر سلم ارکان موجود ہیں۔ کب یہاں کس نے کہا کہ ان کی ركنيت منسوخ كردو؟ آئنده دستوريس غيرمسلمول كوده مارح تقوق ديئ جارم على جنهين آپ شہریت کے حقوق کہتے ہیں۔ پاکتان میں کباس کے خلاف کوئی ایجی ٹیشن کیا گیا۔ یا اور پھینیں تو آواز ہی اس کے خلاف اٹھائی گئ ؟ علماء خود جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مخصوص حالات اور تاریخی اسباب اس معالم میں وسعت برتے کے متقاضی ہیں اور اسلام کے احکام میں حالات كے لحاظ سے اس طرح كى وسعت كے لئے گنجائش موجود ہے۔ غير سلمول كو حكومت ميں حصددار بناناقطعی حرام نہیں کر دیا گیا ہے۔ای لئے علاء نے عام سلمانوں نے بھی وہ سوال چھیڑا ہی نہیں جو کارروائی میں اس شرح وسط کے ساتھ بار بارچھڑا ہے۔قادیا نیوں کے بارے میں تو بار باریمی كيا كميا كدان كے سالہاسال كے رويے ہے جوشكايات پيدا ہوئى ہیں۔ان كور فع كرنے كے لئے بيد مطالبہ کیا جارہا ہے۔ مرکارروائی رپورٹ میں بحث کی طنابیں کھینچتے آئی دور جا پیٹی ہیں کہا س تاریخی دستاویز کویژه کر ہندو،عیسانی، اجھوت، متوحش ہو جائیں گے کہ اب یہال پاکستان میں ہاری پیر پوزیش بننے والی ہے۔ پورا ہندوستان متوجہ ہوگا کہ اچھااب میسلوک پاکستانی ہندوؤں سے ہونے والا ہے۔ دنیا بھر کے ملک کان کھڑے کریں گے کہ مسلمان حکومت یا تے ہی اسپے زیردست غیرمسلموں کے ساتھ ابیابرتاؤ کرنے کی تجویزیں سوچ رہے ہیں اور ان تاثر ات کالازی نتیجہ بیاہوگا ك علاء (اگرچه بيطقه ايسام كداس كى عزت اورساكه جرايك كے لئے مباح عام م) خوداسلام اور اسلامی دستور بالکل بدنام ہوکررہ جائیں گے اور پاکستان کے غیرمسلموں، ہندوستان والوں اور مین الاقوامی حلقوں کی طرف ہے احیائے اسلام کی ہر کوشش کی مزاحمت ہوتی رہے گی۔ حالانکہ عدالت اور جمارے فاصل جحول میں ہے کی کا بھی منشاء بیٹیس ہوگا۔

مسلمان كى تعريف

اسلامی ریاست میں مسلم اور غیر مسلم کے امتیاز سے قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوگیا کہ کسی شخص یا گروہ کے مسلم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ یوں اس تحقیقات میں مسلمان کی تعریف کا مسئلہ زیر بحث آیا اور عدالت نے علماء کے ساتھ غیر علماء سے بھی اس کو دریافت فربایا۔ اس تحقیقات اور جرح کے نتائج جس در دمندانہ انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک نگاہ توجہ کا نقاضا کرتا ہے۔ پہلے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ پھر اس پرغور کریں گے کہ آیا فی الواقع

مختلف علماء کی بیان کردہ تعریفات میں کوئی چیز الی پائی جاتی ہے جوہمیں غم افسوں میں جتا کردے یا مایوی کی حد تک جا کہ چھائے۔ ایک جگد ارشاد ہوا ہے: ''ہم یہاں یہ کیم بغیر نہیں رہ سکتے کہ امارے لئے یہ ہا اور تنظمی کے مسلم میں اور حتی کا اقدین فرض یہ تھا کہ اس مسئلے میں قطعی اور حتی رائے رکھیں۔ مایوں کن حد تک باہم مختلف الرائے پائے گئے۔'' (ص۲۵۰) دوسری جگد پھر فرماتے ہیں: ''تحقیقات کے اس مصکا نتیجہ بہر حال اطمیان بخش نہ تھا اور اگر علماء کے ذہن میں ایسے ایک سادہ سے سوال کے متعلق بھی اتنا کھیلا ہے تو ایک محض آسانی سے انداہ کر سکتا ہے کہ زیادہ ربیجیدہ مسائل کے بارے میں اختلا فات کی کیا کیفیت ہوگی۔''

(ص۲۱۵)

پیر بحث کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے: ''علاء نے (مسلمان کی) جو مختلف تعرفین بتائی ہیں ان کود کھتے ہوئے ہم اس کے سوااور کیا رائے زنی کریں کہ کوئی دو فاضل علاء بھی ایسے نہتے جن کے درمیان اس بنیادی مسئلے میں اتفاق رائے ہو۔اب اگر ہم اپنی طرف ہے کوئی تعریف پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہرایک فاضل ہزرگ نے کی ہے اور ہماری وہ تعریف دوسر سے سب سے مختلف ہوتو ہم بالاتفاق خارج از اسلام لتحرار پائیں گے اور اگر ہم علاء میں سے کسی ایک سب سے مختلف ہوتو ہم بالاتفاق خارج از اسلام لتحرار پائیں گے اور اگر ہم علاء میں سے کسی ایک کی دی ہوئی تعریف قبول کرلیں تو اس عالم کی رائے کے مطابق ہم مسلمان ہوں گے۔گر دوسر سے ہم عالم کی تعریف کے لئا ظ سے کا فربی رہیں ہے۔''

اچھا،اب ذرااس کھلےکا جائزہ لے دیکھئے جوعلاء کی پیش کردہ تعریف مسلم میں عدالت کونظر آیا اور اس قدر دردناک اور مایوس کن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی معروف حقیقت الی ہوجس کی تعریف بیان کرنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف نہ ہو صحت کی تعریف کیا ہے اور میان کے درمیان وجرا تعیاز ہے؟ یہ سوال آپ دنیا جمرکے تعریف کیا ہے اور کیا چیز اس کے اور مرض کے درمیان وجرا تعیاز ہے؟ یہ سوال آپ دنیا جمرکے

ا مگری یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے فاضل نج اپنی اس فاص تحریف کو اس رپورٹ بلس بیان کر دیتے۔ جیسے کہ دوسرے بہت ہے مسائل بلس ان کی رائے سامنے آگئی ہے۔ اس سے نہ صرف علاء کو رہنمائی ملتی بلکہ علم و حقیق کی دنیا بلس خی را بیں کھل جا تیں۔ خصوصاً جب اس رپورٹ بلس دوسروں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تہمیں ۵ ربارج کو لا ہور کے بھرے ہو ہوا تا چا ہے گھا۔ خواہ لوگ تہماری تکا پوئی کر ڈالتے تو پھر ایک حق بات کو ایسی تاریخی دستاویز بلس جب جب اس بناء پرتا مل کے وکر حق بجانب ہوسکتا ایک حق بات کو ایسی تاریخی دستاویز بلس جب کہ ہم بالا تفاق خارج از اسلام قرار پاکیں گے۔

طبیبوں اور ڈاکٹروں ہے کر ہے دیکے لیں۔ ہرایک کابیان دوسر سے معتلف ہوگا۔ وفاداری کے کہتے ہیں اور کیا چیز ہاں کو بغاوت ہے میٹر کرتی ہے؟ ہرقانون دان اسے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کر ہے گا کہ دوسر ہے کے بیان سے وہ بالکل مطابق ندہوگا۔ ریاست اور حاکمیت اور تو م کی تعریفیں علائے سیاست نے مختلف بیان کی ہیں اور یہی حال دوسر ہے ان گنت حقائق کا بھی ہے۔ حتی کہ عقل اور نشس اور شعور اور زندگی تک کی تعریفیں کیساں نہیں ہیں۔ مگر بیسب اختلافات بیں۔ بجائے خوداس معنی کے تصور میں کوئی جو ہری فرق کم ہی ہوتا زیادہ تر تعبیر کے اختلافات ہیں۔ بجائے خوداس معنی کے تصور میں کوئی جو ہری فرق کم ہی ہوتا ہے۔ جے ادا کرنے کے لئے مختلف ہیرائے بیان اختیار کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تعریف تعیار کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تعریف تا وہ دواس چیز کے ساتھ برتا و کرنے میں سب کا رویہ قریب تعریف کیساں ہوتا ہے۔ جس کی تعریف میں ان کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔

ایمائی حال مسلمان کی تعریف کائیمی ہے کہ ایک ہی حقیقت کو مختلف اہل علم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ان کے درمیان حقیقت شے میں نہیں، انداز بیان میں اختلاف ہے۔ طریقوں سے بیان کیا ہے۔ کہ جوکوئی قرآن اور 'ماجیاء به محمد'' (جو کھے محمد گانے لائے

ہیں) کومانتا ہووہ مسلمان ہے۔

دوسرا کہتاہے کہ جوخدا کی توحید جمھ اللہ اور تمام انبیاء سابقین کی نبوت جمھ اللہ کی ختم المسلینی ، قرآن اور آخرت کو مانے اور جمھ اللہ کے خرم مان کو واجب الاطاعت تسلیم کرے وہ مسلمان ہے۔

تيراكهتاب كرجونو حيداورانبياءاوركتب الى اورطائكداوريوم آخركومان وهمسلمان بـ يوقع كري الله "كاقائل وهم الله "كاقائل محمد رسول الله "كاقائل مواور محملية الله كاتائل مواور محملية كاتباع قبول كربـ ـ

پانچواں کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے ایک شخص کوخدا کی تو حیداورا نبیاءاور آخرت پر ایمان اور خدا کی بندگی اختیار کرنی چاہئے اور ہراس چیز کو مانتا چاہئے جو محمد اللہ علیہ ہو محمد اللہ علی سے ثابت ہو۔

چھٹا کہتاہے کہ توحید، نبوت اور قیامت کو مانتا اور ضروریات وین (مثلاً احترام قرآن اور جوب نماز، وجوب جج مع الشرائط) کوشلیم کرنامسلمان ہوتا ہے۔ معالشرائط) کوشلیم کرتے ہیں اس کو ساتواں کہتا ہے کہ جو پانچ ارکان اسلام اور رسالت محمد یہ کوشلیم کرتے ہیں اس کو

<sup>.</sup>مسلمان مانتا ہوں۔

آ تھوال کہتا ہے کہ معلق کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے جو ضروریات وین کو حتلیم کرے میرے نزدیک وہ سلمان ہے۔ (رپورٹ م ۲۱۵ تا ۲۱۷)

ان مختلف تعریفات کا نقابل اور تجوییکر کے دیکھئے۔ کیاان کے درمیان مسلمان کی نفس حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ ضرور بات دین وہی تو ہیں جو محفظت سے ثابت ہیں۔ای چیز کے لئے دوسرے الفاظ ما جاء بہ محمد ہیں۔ محققات کی رسالت کو مان لینے میں قرآن، توحید، آخرت، ملائكه، انبياء اوركتب آساني سب كامان لينا آب سي آپشامل موجاتا ہے اوريبي كھرقر آن كو مان لینے کا بتیج بھی ہے۔ کوئی شخص خواہ قرآن کو مانے کا اعلان کرے یا پہ کہے کہ میں نے محتلظہ کی رسالت مان لی یا ایک ایک چیز کا الگ الگ نام لے کراس کے ماننے کا قرار کرے۔ تیوں صورتول من لازماً يك بى اسلام كوقبول كرف كاعلان واقرار وكا ورحض كلمة "لا السه الاالله محمد رسول الله "كومان كين كاحاصل بهي اس سے ذره برابر مختلف نه بوگا لبنداان آتھوں آ دمیوں نے مختلف الفاظ میں جس حقیقت کو بیان کیا ہے۔وہ بعینہ ایک حقیقت ہے۔مسلمان کے تصوراوراس کے معنی میں ان کے درمیان ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آپ جب جا ہیں ان آٹھوں آ دمیوں میں سے کسی ایک کی بیان کی ہوئی تعریف دنیا کے کسی عالم دین کے سامنے رکھ دیں۔وہ بلاتکلف کہددے گا کہ بیمسلمان کی سیح تعریف ہے۔خودان آٹھوں آ دمیوں سے پوچھ و کھے۔ان میں سے ہرا کے تعلیم کرے گا کہ دوسرے کی بیان کردہ تحریف غلونہیں ہے۔ رہا یہ خیال کہ آ بان میں ہے جس کی تعریف کو بھی قبول کریں مے اس کے سواباتی سب لوگ الی آ پ کی تکفیر کر ڈالیں گے۔ توبہ بات اگر تحض گفتگو کو مزاح اور لطافت کا رنگ دینے کے لئے نہ کہی گئی ہوتور پورٹ کا ناظر پچھنہیں مجھ سکتا کہ میا ندیشہ کدھرے کوئی وزن رکھتا ہے <sup>ل</sup>

بظاہر مولا ناایین اصلاحی کی بیان کردہ تعریف دوسروں سے مختلف نظر ہ تی ہے لیکن خور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل وہ حقیقی مسلمان اور سیاس (یا بالفاظ دیگر قانونی) مسلمان کا فرق ظاہر کر کے ایک غلط نہی کو دور کرنا چاہتے ہیں جو ایک محفی کو مسلمان کی تعریف من کرلاحق ہو گئی ہے۔ ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ چند ضروریات دین کے مان لینے والے کو جو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بنیمیں ہے کہ اس نے دین کے سادے مطالب پورے کرویے اور اب وہ خدا کے ہاں ان تمام وعدوں کا مستحق ہوگیا۔ جو قر آن وحدیث میں ایک مومن و مسلم سے کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مؤمن و مسلم سے کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مؤمن و مسلم سے کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مؤمن و مسلم سے کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مون میں ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مون میں و مسلم سے کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے مون میں و میں و کئی میں و میں و کئی سے کئی ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ونیا میں ایک میں و کئی و کئی و کئی و کئی ایس کئی ایسے کئی و کئ

ا زیاده سے زیاده اس سے بیتا را ماتا ہے کے علماء ہراختلاف پرلاز ماتکفیری کیا کرتے ہیں۔

شخص کو اپنارکن تسلیم کرلے گی اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گی جو ایک مسلمان سے کیا جاتا چاہئے۔اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ مولا تا اصلاحی اور دوسرے علاء میں فی الواقع اس مسئلے میں کو کی اختلاف نہیں ہے۔

ارتدادكي سزا

اس کے بعد عدالت ارتداد کے مسلے کو لیتی ہے۔ کیونکہ ''مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے'' کے بعد منطق طور پریسوال سامنے آتا ہے کہ سلمان کون رہا اور کون نہیں رہا۔ اس سوال پر عدالت نے اپنا پورا زور بیان صرف کیا ہے اور علماء کی وہ خبر لی ہے کہ باید دشاید۔ اس بحث کے متعدد اجزاء کو ناظرین کی سہولت کے لئے ہم الگ الگ نقل کرتے ہیں۔ تاکہ عدالت کا نقطہ نظر پوری طرح سجھ میں آجائے۔ اس کے بعد ہم پوری بحث پر تبعر وکریں گے۔

ا سب سے پہلے عدالت اس مسئے کو لیتی ہے کہ مرتد کے واجب القتل ہونے کا فتو کی جس پر مسٹر ابراہیم علی چشتی شمیت تمام علاء کا انقاق ہے۔ پاکستان میں کیا گل کھلائے گا۔ اگر یہاں علاء میں سے کی گروہ کی حکومت قائم ہوئی۔ او لین سانح قل تو سر ظفر الله عان کا پیش آئے گا۔ اگر انہوں نے اپنے والدین سے قادیا نیت میراث میں نہیں پائی ہے۔ پھر اگر مولانا ابوالحسنات یا بر بلوی گروہ کے کوئی دوسرے عالم صدر ریاست ہوئے تو وہ سارے دیو بندی اور وہائی نہیں ہیں اور اگر مفتی محرشفیح دیو بندی اور وہائی نہیں ہیں اور اگر مفتی محرشفیح مصدرہ کے تو پھران بر بلویوں کی خیرنیں جنہوں نے دیو بندی اور وہائی نہیں ہیں اور اگر مفتی محرشفیع شامت آئے گی۔ کیونکہ علاے ویو بندکا فتو کی ہے کہ جولوگ صدیق آکم کی صحابیت نہیں مانے اور حضرت عائش پر تہمت رکھتے ہیں اور تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ وہ سب کا فر ہیں اور مسٹر ابراہیم علی چشتی صاحب کا فتو کی ہے کہ حضرت علی تو نہیں تھر سالت میں شریک مانے کی وجہ سے شیعہ کا فر ہیں۔ وہ اہل قرآن کے کفر پر تو سب بی کا اتفاق ہے اور یہی پوزیش تمام آزادرائے لوگوں کی بھی ہے۔

"فالص نتیجہ جواس سے برآ مدہوتا ہے۔ یہ ہے کہ ندشیدہ سلمان ہیں ندی ، نہ دیو بندی ، نہ الل حدیث ، نہ بریلوی اور ایک عقیدے کوچھوڑ کر دوسراعقیدہ اختیار کرنے ہے ایک اسلای ریاست میں لاز ماسزائے موت نافذ ہوکر رہے گی۔ اگر حکومت اس گروہ کے ہاتھ میں ہوئی جس کے نزد کیک دوسراگروہ کا فرہ اور بیاندازہ کرنے کے لئے بچھ بہت زیادہ غور وککر کی

حاجت نہیں کہ اس قاعدے کے نتائج کیا ہوں گے۔ جب کہ یہ بات آ دمی کی نگاہ میں رہے کہ ہمارے سامنے پیش ہونے والے علماء میں سے دوعالم بھی ایسے نہ تھے جومسلمان کی تعریف پرشفق ہوں۔''

اس کے بعد عدالت مولا ناشیر احمد عثانی مرحوم و مغفور کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو بعد میں بیٹنی السلام پاکتان ہوگئے تھے۔ ان کی کتاب 'الشہاب' کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں مولا نانے قرآن سنت اور قیاس سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں ارتد اوکی سز ابس موت ہی ہے اور اس کے بعد اس واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ صدیق اکبڑاور بعد کے خلفاع کے ذمانے میں عرب کے وسیح علاقوں کی ذمین مرتد وں کے خون سے بار بار سرخ ہوئی تھی۔ ہم اگر چہ اس کام پر ماموز ہیں کئے جی کہ اس اصول کی صحت یا غلطی کے متعلق کوئی رائے ظاہر کریں ۔ لیکن سے معلوم ہونے کے بعد کہ پنجاب گور نمنٹ کو اس پھفلٹ کی ضبطی کا مشورہ اس وقت کے وزیر واخلہ (خواجہ شہاب الدین صاحب) نے دیا تھا۔ ہم نے اپنی جگہ غور کیا کہ بیہ مشورہ تو اس اصول کورو کرد ہے کا ہم معنی تھا۔ جسے مولانا قرآن اور سنت سے ماخوذ بتارہے تھے۔ مشورہ نے کہ وزیر داخلہ نے مولانا کی اس رائے کو غلط سمجھا ہوگا۔ کیونکہ وہ خود ( لیعنی خواجہ شہاب الدین) بھی نہ ہی معاملات میں خوب نظر رکھتے تھے۔

سا..... پھر عدالت وہ دلائل معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے جوخواجہ شہاب الدین کے ذہن میں بیرائے قائم کرتے وقت ہوں گے اور حسب ذیل دلائل اس کے سامنے آجاتے ہیں۔

''ارتداد کے لئے موت کی سزابری دوررس نوعیت کے نتائج کی حامل ہے اور اسلام پر منی دیوائلی کے دین کا ٹھے لگادیتی ہے۔جس میں ہرآ زاد خیائی مستوجب سزاہے۔قرآن قوبار بار عقل اور قلر پرزوردیتا ہے۔رواداری کی ہدایت کرتاہے اور ندہبی معاملات میں جبروا کراہ کی

ا ہمیں اس کاعلم نہیں ہوسکا کہ پاکستان میں شیخ الاسلام کا منصب کب قائم ہوا تھا اور مولا تا مرحوم اس پر کس روز مقرر کئے گئے تھے۔ان الفاظ کواپنے ملک کے اخباری شذروں میں تو ہم پڑھنے کے عادی ہیں لیکن مجھ میں نہیں آیا کہ کیا بیعدالتی رپورٹ کے لئے موزوں تھے؟

م چھپلی عبارت کو پڑھتے پڑھتے تو تع بڑے مفبوط الفاظ کی قائم ہوتی ہے۔ لینی بس اب میتیجہ لکاتا ہے کہ علم وین میں خواجہ صاحب کے سامنے مولا ناکی کوئی حیثیت ہی نہتی ۔ لیکن رپورٹ کی عبارت ناظر کی تو قعات کو پورانہیں کرتی۔

مخالفت کرتا ہے۔ مگرار تداد کے متعلق جواصول اس رسالے (الشہاب) میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ آزادی خیال کی جڑ بی کاث دیتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ جوکوئی مسلمان پیدا ہوا ہے یا اسلام قبول کر چکا ہے۔وہ اگرمذہب کے موضوع پراس ارادہ سے غور کرنے کی کوشش کرے کہائے لئے جو دین عاب انتخاب كر لے كا-اس كے لئے سزائے موت تيار ركھى ہے۔ بيد چيز الواسلام كوكمل عقل فالج كا ظبورجسم بناديق إوربيجواس رساليس كهاكياب كعرب كوسع علاقي باربارانساني خون سے ریکے گئے تھے۔ بیا گرضی ہے تواس کے معنی تو پھر یہی ہوئے کہ جب اسلام اپنی عظمت کے بام عروج برتفا اورعرب برمكمل اقتذ ارركهتا تفاراس وقت بهي عرب مين اليسالوكون كي كثير تقدادموجود متى جنبول نے اس مذہب كوچھوڑ ديا اوراس كے نظام ميں رہنے سے مرجانا زيادہ بہتر سمجھا لـوزير داخلہ کے ذہن پر اس بعفلث کا ایبا ہی کھاٹر بڑا ہوگائے جس نے انہیں اس کی ضبطی کے لئے پنجاب گورنمنٹ کومشورہ دینے پر ابھارا .....انہوں نے ضرور بیخیال کیا ہوگا کہ رسالے کے مصنف نے جونتیجدنکالا ہے جس کی بنیاوزیادہ تربائبل کے برانے عهد تاہے کی آیات ۲۸،۲۷،۲۸ میں بیان كرده نظير برركهي گئي ہاور جي قرآن ميں سوره بقره كى آيت نمبر٥ ميں محض جزوى طور بريان كياكيا ہے اس كا اطلاق كى طرح اسلام سے مرتد ہونے كے معاطے برنہيں ہوسكا۔ البذافي الواقع مصنف کی رائے غلط ہے۔ کیونکہ قرآن میں ارتداد کی سراموت ہونے کے لئے کوئی صریح عبارت موجودنمیں ہے۔اس کے برعکس دوبا تیں جو قر آن میں کہی گئی ہیں۔ایک دہ جوسورۂ کا فروں ك مختصرى جِمة يتول مين اوردوسرى وه جوسورة بقره كي آيت ولا اكسراه في الدين "مين ألبين بس سمجھ لینائ الشہاب" کی پیش کردہ غلط رائے کورد کردیے کے لئے کانی ہے۔"

ا ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں دئی چاہئے کہ عرب کے جن حصوں میں ارتداد کا طوفان اٹھا تھا وہ زیادہ تر نجی کا تھا ہے کہ خری زمانے میں سلمان ہوئے تھے اوران کو سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ڈیڑھ سال سے زیادہ مدت شاگذری تھی۔ بعد کی تاریخ میں بڑے پیانے پر اس میں کا کوئی واقعین ہوا محض اکا دکا افراد کے واقعات کھوج کرید سے ل سکتے ہیں۔

مع عدالتی کارروائیوں میں معروف طریقے کے لحاظ سے قاری اس کا متوقع ہوتا ہے کہ تمام استدلال'' ہے'' کہ بنیاد پر کیا جائے گا۔لیکن جب یہ''ہوگا'' کی بنیاد پر شروع ہوجاتا ہے تو اس کی توقع ٹھٹک کررہ جاتی ہے۔

سے اس حوالے کی تفصیل ہیہ کہ سور و بقرہ ش جہاں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالی فرما تاہے: ''اوریاد کروہ واقعہ جب کہ (بقیہ حاشیہ الحکے صفیہ پر ) پھران آیات قرآنی کی ایک خفرتفیر ایمان کرنے کے بعد عدالت اس بحث کوان الفاظ پرخم کرتی ہے۔'' پرخم کرتی ہے۔'' مگر ہمارے علاء (Chauyinism) کواسلام ہے بھی جدانہ کریں گے۔'' ہم نے عدالت کی پوری بحث قریب قریب اس کے اپنے الفاظ میں یہال نقل کر دی ہے۔ مقدمہ جیسا کچھ بھی ہے۔ جوں کا توں آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے متعلق ہماری گذارشات پر توجہ فرما ہے۔

او لین سوال، جس پر ۹۰ فیصدی بحث کا فیصله مخصر ہے۔ یہ ہے کہ آیا اسلام میں واقعی ارتدادی سزاموت ہے یانہیں۔ یہ اصول ہرایک کوطوعاً یا کر ہا بہر حال مانٹا پڑے گا کہ قرآن جب کسی معاطع پر براہ راست اور واضح طور پرایک تھم بیان کردے تو اس معاطع میں ای تھم کواسلام کا قانون تسلیم کیا جائے گا اور اس صورت میں قرآن کے بیان کردہ وسیع اصولوں اور کلیات کو سامنے لاکر پنیس کہا جا سکے گا کہ اسلامی قانون وہ نہیں، یہ ہے۔ مولا ناشیر احمد صاحب نے جس سامنے لاکر پنیس کہا جا سکے گا کہ اسلامی قانون وہ نہیں، یہ ہے۔ مولا ناشیر احمد صاحب نے جس

(بقیہ ماشیر گذشتہ منی) موی نے اپنی قتم ہے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوتم نے پھڑے کو معبود بنا کراپنے اوپر بڑاظلم کیا ہے۔ لہٰذا اپنے خالق کے حضور تو بہرو۔ پھراپئے آ دمیوں کو آل کرو۔ '(یعنی ان آ دمیوں کو جنہوں نے کوسالہ پرتی کتھی)

اس واقعہ کی مزید تفصیل بائبل کی کتاب خروج ، باب ۲۸ تت ۲۸ تا ۲۸ میں ہم کو بیہ المتی ہے کہ حضرت مویٰ نے اہل ایمان کو تھم دیا کہ ان میں سے ہرا یک اپنے اس رشتہ داریا پڑوی کو قتل کرے۔جس نے بیرگناہ کیا تھااوراس کی تھیل میں اس روز ۳ ہزار آ دی تھ کئے۔

اگر عدالت کے استدلال کو قبول کرلیا جائے تو پھراس کا مطلب بیہ ہوگا کہ موئی علیہ السلام پر خدانے جودین نازل کیا تھا۔اس میں تو یہ فہبی دیوانگی ضرور موجود تھی۔ گرمی علیہ پرای خدانے جب دین نازل کیا تو وہ اپنی اس غلطی سے تائب ہو چکا تھا۔ اگر چہاس میں اتنی اخلاقی جرائت پھر بھی پیدانہ ہوئی کہ قرآن میں اپنے اس پچھلے کارنا مے کا ذکر کرتے ہوئے ندامت یا اظہارافسوس کا ایک کلمہ کہد یتا۔ نعوذ جالله من ذالك!

ل رپورٹ کا ناظر طالب علم ان تغییری اجزاء کود کیے کر البحن میں پڑجاتا ہے کہ ایک طرف علماء بطور گواہ آتے ہیں۔ان کواپنے طرف علماء بطور گواہ آتے ہیں اور متعین سوالات کے جوابات دے کرچلے جاتے ہیں۔ان کواپنے نقطہ ُ نظر کے مطابق قرآن کی تغییر کرنے اور اسے رپورٹ میں لانے کا کوئی موقع حاصل نہیں۔ دوسری طرف فاضل جج قرآن کی جس تغییر کوشیح مان کر قلم بند کردیں۔وہ چاردا تگ عالم میں تھیلے گی۔اس حالت میں کیا حقیقت معلوم کرنے والوں کو بیار پورٹ مشکلات میں نہ ڈال دے گی۔

آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اس سے یہ بات تو تطعی طور پر فابت ہوجاتی ہے کہ خدانے جودین موئی علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اس میں یقینا ارتدادی سزاموت تھی قطعی نظراس سے کہ بیسزا نافذگی گئی یا خبیں ۔ پیغیبر کا اسے بیان کرنا، اور قرآن کا اس کو بلا تر دید بلا ادنی ندمت نقل کر دینا اسے دین موسوی علیہ السلام کی ایک قانونی سزا فابت کر دیتا ہے۔ اب گفتگواس میں ہے کہ آیا محققہ پر نازل شدہ دین میں بھی بیقانون باقی تھا یا منسوخ ہوگیا۔ اس کے لئے سورہ تو بد (نویں سورة) کی آیت ایک سے بارہ تک ملاحظہ ہوں۔ ہم ان کالفظی ترجمہ یہاں درج کرتے ہیں اور آپ سلسلت عبارت پراچھی طرح غور کرکے خود دیکھیں کہ ان سے کیا تھم نظل رہا ہے۔

"اعلان برأت ب\_اللداوراس كرسول كي طرف سے ان مشركين كوجن سے تم في معاہدے کئے تھے۔ پس (اےمشرکو)تم ملک میں چارمہینے چل پھرلواور جان رکھو کہتم اللّٰد کوعاجز كرنے والے نبيس مواور بيك الله كافرول كورسواكرنے والا سے اور اطلاع عام ہے۔ الله اور اس کے رسول کی طرف سے جے کے بڑے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ اور اس کارسول مشرکوں سے برى الذمه ب\_اب اگرتم توبه كرلوتو تمهار، بى لئے بہتر باورا كرتم منه يجيرتے بو (ليعني توب نہیں کرتے) تو جان لو کہتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہواور (اپ نبی) اٹکار کرنے والوں کو در دناک سزاکی خبر دے دو۔ بجزان مشرکین کے العنی اس برأت اور سزاکی دھمکی سے متثلیٰ وہ مشرکین ہیں) جن ہےتم نے معاہدے کئے۔ پھرانہوں نے وفائے عہد میں تنہارے ساتھ کوئی کی نہ کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدونہ کی ۔ پس ان کے معاہدے کی مدت تک ان کے ساتھ عہد پورا کرو۔ یقینا اللہ متفتوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرام مہینے (لعنی وہ چار مہینے جن میں اوپر مشرکوں کو چلنے پھرنے کی آزادی دی گئی تھی) گزرجا تھی تو مشرکین کو ( یعنی ان مشرکین کوجن سے اعلان برأت کیا گیا ہے )قتل کرو۔ جہاں یا وَاوران کو پکڑواور گھیرواور ہرگھات میںان کے لئے بیٹھو۔ پھراگر وہ تو بہ کرلیں اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ دیں تو انہیں ان کے حال پرچھوڑ دو۔ یقیینا الله معاف كرنے والارجيم ہاورا گرمشركين ميں سے كوئى تھے سے پناہ لےكرآ نا جا ہے تواسے پناہ وے۔ یہاں تک کہوہ خدا کا کلام من لے۔ پھراہے اس کے امن کی جگہ پہنچادے۔ بیاس لئے کہ وہ علم نہیں رکھتے ۔ کیسے ہوسکتا ہے مشرکین کے لئے اللہ اوراس کے رسول کے فزد یک کوئی عہد۔ بجر ان لوگوں کے جن سےتم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم مھی قائم رہو۔ کیونکہ اللہ متقبوں کو پیند کرتا ہے۔ جب کدان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو یا جا کیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہدو پیاں کا۔وہ منہ سے تمہیں راضی کرتے

ہیں اور دل ان کا انکار کرتا ہے اور ان میں ہے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں تقور کی تیمت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے راستے ہے دو کئے گئے۔ بڑے کرتوت تھے جو وہ کرتے رہے۔ وہ کی مؤمن کے معابلے میں قرابت اور عہد دیاں کا لحاظ نہیں کرتے اور وہ ی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ہاں اگر وہ تو بہر کرلیں اور نماز قائم کریں اور ذکو قو دیں تو تہارے دین بھائی ہیں اور ہم احکام کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں اور اگر وہ عہد کرنے نے بعد ایش میں تو ٹر دیں اور تہارے دین میں طعنہ زئی شروع کر دیں تو جنگ کرو کفر کے مرداروں ہے۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ وہ باز آجا تیں۔''

اس عبارت میں عرب کے مشرکوں کو دو حصوں میں تقتیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن سے مسلمانوں کے معاہدات تھے اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ ان کے معاہدات تھے اور وہ اپنے عہد شکنیاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے فلاف ہر طرح کی کارروائیاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے فلاف ہر طرح کی کارروائیاں کرتے رہے اور جب موقع پایا، قرابت اور عہد و پیاں کا لحاظ کے بغیر عداوت پر قل گئے۔ اس دوسری قتم کے لوگوں کو چار مہینے کا نوش دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ بیچار مہینے گذر عان نے کہ اس سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے گا اور وہ فلان نے بعد ان کے فلاف بے محابا جنگ کی جائے گی۔ ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے گا اور وہ فلان سے صرف ای صورت میں نے سیس کے جب کہ قوبہ کر کے اسلام قبول کر لیں ۔ اس سلمائی سے سرف ای صورت میں نے سیس کے جب کہ قوبہ کر کے اسلام قبول کر لیں ۔ اس سلمائی سے اس کوئی محابدہ ہوئے کیا عہد اور اس کی محسیس مراد ہو سے گئی جائے گی ہو ہوئی کی جاچ گئی ہے کہ ان کے معاہدہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق بیات پہلے ہی کہی جاچ گئی ہے کہ ان کے معاہدہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق بیات پہلے ہی کہی جاچ گئی ہے کہ ان کا رویہ اب تک بیے بھی دہا ہے۔ الہذا آئے خری ساتھ کوئی عہد و پیاں کیسے ہوسکتا ہے۔ جب کہ ان کا رویہ اب تک بیے بھی دہا ہو ۔ الہذا آئے خری سرداروں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ان سے مراد مرمز بن کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

مکن ہے کو کی شخص ہے کہ کہ ان سے مراد پہل قتم کے مشرکین ہیں جووفائے عہد کرتے رہے تھے اور بیہ بات ان کے متعلق کبی گئی ہے کہ اگروہ بھی عہد توڑ دیں تو ان سے بھی جنگ کرو۔ لیکن بیتا ویل اس لئے غلط ہے کہ ان مشرکین کا ذکر آخری بارجس آیت میں آیا ہے۔اس کے اور

ل بدبات نگاہ میں رہے کدان کوذی بتائے اوران سے جزیہ قبول کرنے تک کی گنجائش نہیں رکھی گئ ۔ بالفاظ دیگر وہ معاہدہ بھی ان سے نہ ہوسکتا تھا۔ جوایک اسلامی اوراس کی ذمی رعایا کے درمیان ، مکتوب یاغیر کتوب ہوا کرتا ہے۔

اس آیت کے درمیان بوری چار آیتی حائل ہیں۔"ان نیکٹوا ایمانهم" کی همیر کوا شاکراتی دور لے جانے کے بجائے آخران لوگوں کی طرف کیوں نہ پھیرا جائے۔جن کا ذکراوپر کی جار آ يتول مِن مصلاً بيان مواي-

اورا گرکہا جائے کہ قبول اسلام کے لئے عہداورا بمان کا طرز تعبیر قرآن کے لئے ایک اجنبی چیز ہے تو اس کا جواب میر ہے کہ قرآن میں بار ہاایمان کوخدا اور بندے کے درمیان عہد اور یثاق تے بیر کیا گیا ہے۔رہے ایمان (بعنی قسمیں) تو پیلفظ خاص طور پراس جگہ قبول اسلام کے لئے اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ پرانے عبد شمکن دشمن جب عین حالت جنگ میں ایمان لائمیں مے تو ضرور ایمان سے اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا محض ''عهد'' اور "ايمان" كالفاظ كوكي اليافا كده نبين اللها بإسكتار جس كي معاءير" أن منكثه واليمانهم کی خمیر چ کی جارة يوں سے جست لگا كر بانجويں آيت كے ساتھ جڑ سكے۔

اب ذرا حدیث کی طرف آئے۔جس کوخود ہمارے دونوں فاضل جج بھی سنت کا ر یکارڈ تو بہرحال مانتے ہی ہیں۔جن احادیث میں قبل مرتد کا تھم اور اس کے ملی نظائر بیان ہوئے ہیں۔وہ صرف تعداد میں کثیر ہی نہیں ہیں اور صرف سند کے اعتبار سے مضبوط ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے معتبر ہونے کا سب سے بڑا مجوت رہے کہ تمام فقہائے اسلام نے بالا تفاق ان کے مضمون کو صیح مانا ہےاور آج تک سی فرقے اور سی مکتبہ فکر کے سی فقیہ نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ نقبها کا ہمیشہ بیطریقہ رہاہے کہ وہ احکامی حدیثوں کوجن سے کوئی چیز حرام یا حلال ہوتی ہویا کوئی حق فابت یاسلب ہوتا ہو۔ بڑی چھان بین کے بعد قبول کرتے ہیں اور خصوصاً الی حدیث کی توانتائی چھان بین کی جاتی ہے۔جس سے کسی انسان کا خون طلال ہوتا ہو۔اس طرح کی کسی حدیث میں اگر کوئی ذراسار خند بھی ہوتو ایک ندایک امام جمہداییا ضرور نکل آتا ہے جواسے رد کرویتا ہے۔لیکن ارتداد کی سزائے متعلق احادیث کے حکم کو بلاا شٹناء سارے ہی فقہاء نے سیح تسلیم کیا ہے اور پر کہنے کے لئے بدی جمارت کی ضرورت ہے کہ شروع سے آج تک تمام فقہائے امت ایک بِسروبابات كوشريعت كيمر مڑھ مجئے ہيں۔

حدیث اورسنت کے بعد اسلامی قانون میں تیسری سندا جماع ہے اور پیا جماع صرف ای سے ثابت نہیں ہے کہ نقد اسلامی کے تمام مدارس ارتداد کی سزا پر متفق ہیں جی کہ کی ایک قابل ذکر فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا۔ بلکداس کا سب سے بواجوت یہ ہے کدرسول التُعلِينَةِ كَي وفات كے چند ہى مہينے بعد تمام محابة نے بالا تفاق مرتدين كے خلاف جنگ كى اور سے جنگ بر بنائے بغاوت نہ تھی۔ بلکہ بر بنائے ارتداد تھی۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدین کے اعلان عام (Proclamation) میں بالفاظ مرتئ ندکور ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے۔ جس کے سقابلے میں یہ بہنا محض ہے معنی ہے کہ:''اگراہیا ہے تواس سے یہ اور یہ تباحث لازم آتی ہے۔'' تاریخ جو واقعات بیان کرتی ہے۔ ان کی تر دیدا گر ہوئئی ہے تو تاریخی جوت ہی سے ہوئی ہے۔ نہ کہ قباحت کی گان محف کے پاس اس کے خلاف کوئی جوت ہوت ہے تو وہ لائے۔ در نہ تاریخ اس انظار میں نہ بیٹی رہے گی کہ اس شخص کواس کے واقعات کا بیش آتا گوارا ہوتو وہ کے کہ یہ بیش آئے ہیں اور اس کی رائے میں ان سے کوئی قباحت لازم آتی ہوتو وہ اعلان کردے کہ یہ بیش آئے ہیں اور اس کی رائے میں ان سے کوئی قباحت لازم آتی ہوتو وہ اعلان کردے کہ یہ بیش آئے۔

اب ہمیں بتایا جائے کہ جوقر آن،سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ وہ اسلامی قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کسی کی رائے میں بیا گرفہ ہی دیوا تکی ہے، عقلی فالح ہے، آ زاد کی خیال کی ج كى ہے تووہ كيوں ندصاف صاف يہ كے كه اسلام كاية قانون مير ينز ديك غلط ہے اور مير ااسلام ہے اس دین کو جومیری رائے کے بموجب زبردی مار مار کر لوگوں کواپنے دائرے میں رکھتا ہے گر بیآ خرکیا پالیسی ہے کہ اسلام کی جو چیز لوگوں کے مذاق اور مزاج اور طرز فکر کے خلاف ہواہے وہ اسلام کی چیز مان کراس کی فدمت نہیں کرتے۔ بلکہ طرح طرح کی من گھڑت ولیلوں سے بیاثابت كرتے بيں كربياسلام كى چيز ہے بى نہيں۔ بيتو علماء نے گھڑتی ہے۔ كى كابيطر دعمل اگر علم كى كى كى وجہ سے ہے توافسوسناک ہے اوراگراس کی وجدا خلاقی جرأت کی کی ہوتو اور بھی زیادہ افسوسناک۔ ر ہیں وہ قباحیں جور بورٹ کے فاضل مصنفین کی نگاہ میں اسلام کے اس قانون سے لازم آتی ہیں تو ان کے متعلق مختفر گذارش میے کہ ارتداد کی سزااس صورت میں نہیں دی جاتی کہ اسلام ایک ند بہب ہو، بلکہ اس صورت میں دی جاتی ہے جب کہ وہ ایک ریاست کی شکل اخدیا کر لے اور ریاست کے تقاضے بنیادی طور پر ایک ندہب، ایک مدرستہ فکر اور ایک جماعت کے تقاضوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ندہب یا جماعت یا مدرستہ فکر کے معاملے میں ہر مخض کو پوری آ زادی ہے کہ اسے حق پائے تو قبول کرے اور جب اس کی رائے بدل جائے تو اس سے نکل جائے۔ بلکہ اس سے نکل کر اس کی مخالفت کرتا ، اس کے مخالفین سے جا ملٹا اور اس سے غداری کرتا بھی کوئی فوجداری جرمنہیں ہے۔ مگر کیاریاست کےمعاملے میں بیآ زادی کہیں شلیم کی جاتی ہے؟ کیا برطانوی قوم کا کوئی فرد، یا کوئی ایسا فردجس نے برطانوی قومیت کو قبول کرلیا ہو۔ برطانوی صدودیس رہتے ہوئے برطانوی قومیت سے نکل سکتا ہے اور اپنے ذاتی رجحان کی بناء برکسی اور

ریاست کی وفاداری کاعلان کرسکتا ہے؟ کیا کوئی امریکی شہری ریاستہائے متحدہ امریکہ کے حدود میں رہتے ہوئے امریکی شہریت چھوڑ دینے اور روی کیا کوئی اور قومیت اختیار کر لینے کا مجاز ہے؟ کیاامریکہ میں کو فی مخص بیاعلان کرنے کا مجاز ہے کہ میں امریکی دستورکوشلیم نہیں کرتا۔میراضمیر روی دستور کو قبول کرتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے قانون میں غداری (Hightreason) جرم نہیں ہے؟ سی شخص کا بیتن آپ کیوں سلیم نہیں کرتے کداس کا ضمیر اگرآپ کو برسر باطل اور آپ کی کسی صابیر میاست کوحق پر سجھتا ہے تو وہ آپ کے مقابلے میں اس صابیر میاست کا ساتھ دے؟اس كے جواب ميں آپ يہي تو كہيں مے كه ايك رياست جواكي وسيع علاقے ميں لا كھول کروڑوں انسانوں کے امن اور منظم زندگی کا ذمہ لیتی ہے۔ انفرادی خیال وخمیر کی آزادی کواتنی ا بمیت بیں دے ملتی کہ اس پراینے بقاواستحکام کوقربان کردے۔ جن ''اجزاء'' کی ترکیب سے وہ وجود میں آئی ہے ان کو وہ منتشر مبیں ہونے دے سکتی۔ ان کو وہ کل کے خلاف کھکش کرنے کی اجازت نہیں دے کتی۔ان کو وہ کسی مرمقابل نظام میں جاملنے کی آزادی نہیں دے عتی۔ جب سیر آپ کا استدلال ریاست کے بارے میں ہو چرآپ کو خدمی دیوائلی اور عظی فالج اور آزادی خیال کی بیخ کنی کے بیقصورات اس وقت کیوں ستاتے ہیں۔ جب اسلام بحثیت فرہب نہیں بلکہ بحثیت ریاست اینے اجزائے ترکیبی کوانتشار، غداری اور مقابل نظاموں کے ساتھ انضام سے رو کئے کے لئے ارتداد کی سزا کا قانون نافذ کرتا ہے؟

اس کے بعد وہ اندیشے ہارے سامنے آتے ہیں۔ جوعدالت نے ابتداء میں ظاہر کئے
ہیں کہ اگر آج پاکتان میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور علمائے کرام میں سے کوئی صدر
ریاست بن جائے تو اس کے اپنے گروہ کے سواسب دار پر چڑھادیے جا تمیں گے۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ ارقد ادکی سزامفتیوں کے فتو وَں پڑنہیں بلکہ قاضی (حاکم عدالت) کے فیصلے پر دی جائی
ہے۔ ایک عالم مفتی (بعینی قانونی مثیر) کی حیثیت سے فتوئی دیے وقت بوی باحقاطیاں کر
سکتا ہے۔ لیکن اس کو اگر قاضی بنادیا جائے اور وہ ضابطۂ قانون کے مطابق تحقیقات کر کے فیصلہ
دینے پر مجبور ہوتو وہ عدالت کی کری پر دار الافقاء والا کھیل نہیں کھیل سکتا اور اگروہ ادیا کر بھی تو
دینے پر مجبور ہوتو وہ عدالت کی کری پر دار الافقاء والا کھیل نہیں کھیل سکتا اور اگروہ ادیا کر بھی تو
وہی چیش آجائے جس کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے تو کوئی بڑی جیرت کے قامل بات نہ ہوگی۔ جہال
سیاسی اختلافات کی بناء پر ہرگروہ دوسر ہے گروہ کو بے تکلف غدار کہدو بتا ہواور بیرونی حکومت کے بڑے بر ونی حکومت کے بڑے بر دے بڑے ذمہ دار افسر

سرکاری مراسلات میں لوگوں پر جھوٹی ہمتیں لگاتے ہوں۔ جہاں بذہبی ربحانات کو کچلنے کے لئے پولیس اور فوج کے کرے جہاں نہ ہی ربحانات کو کچلنے کے لئے پولیس اور فوج کے کہ منتلہ ، جیسے پیفلٹ کی تصنیف پر سزائے موت اور اس سے اثر کر سزائے جس دوام تجویز کی جاتی ہو اور جہاں ملک کی مرکزی مجلس قانون ساز اس طرح کی سزاؤں کو برقر ارر کھنے کے لئے با قاعدہ قانون پاس کردیتی ہو۔ وہاں اگر ایک بریلوی کی دیو بندی کو یا ایک دیو بندی کسی بریلوی کو مرزائے اور دوس کے بیات ہوجائے گی۔ بگڑی ہوئی قوم ، جس کے ساسی لیڈر، ارتفاعی حکام، قانون ساز، اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے سب ہی بگڑے ہوئے ہوں۔ اس کے مولوی ہی آخر بگاڑ سے کیسے بچے رہ جائیں گے۔

آ کے بڑھنے سے پہلے ہم عدالت کی بیغلط ہی ہی رفع کر دیتا چاہتے ہیں کہ اسلای قانون میں ارتداد کی سزالاز ما ہر حال میں موت ہی ہے۔ فقد اسلای کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ اکثر فقہاء جن میں حضرت عربی جلیل القدر شخصیت بھی شامل ہے۔ ارتداد کے لئے سزائے موت کو واحد سزائیس بلکہ انتہائی سزاقرار دیتے ہیں۔ حضرت عربی ایک مرتبہ چند مرتد ول کے بارے میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "کنت اعد ض علیهم الاسلام فان ابوا او دعتهم السجن " رفیل ان کے سامنے اسلام چیش کرتا، اگروہ قبول نہ کرتے تو میں ان کے سامنے اسلام چیش کرتا، اگروہ قبول نہ کرتے تو میں ان کے سامنے اسلام خوت سے مشکی قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم مختی مرتد کو رجوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔ (نیل الاوطاری کے ابراہیم مختی مرتد کو رجوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔ جن سے فابت ابراہیم مختی مرتد کو رجوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔ جن سے فابت موت کو ارتد ادکی واحد سزا ہم مختی اخیال می خیم نہیں ہے۔ عمرائے موت کوارتد ادکی واحد سزا ہم مختی اخیال می خیم مسلمول کاحق تبلیغ

ارتدادی سزا سے منطقی طور پر بیسوال کیدا ہوا کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم مبلغین کو ایٹ نظر متعین کو ایٹ نظر متعین کو ایٹ نظر متعین کا میں علائے کاحق حاصل ہوگا یا نہیں۔اس سوال کے بارے میں علام کا نقط و نظر متعین کرنے کے لئے عدالت نے مولانا ابوالحسنات کے ساتھ ساتھ ماسٹر تاج الدین انساری اور عالم کے ایس اور حسب ذیل نتائج محتیق پیش کئے ہیں۔ عازی سراج الدین منیر سے بھی معلومات فراہم کی ہیں اور حسب ذیل نتائج محتیق پیش کئے ہیں۔

ل دیکھئے! کس طرح سوال سے سوال پیدا ہوتا چلا جا تا ہے۔اب چونکہ پہلا سوال زیر تحقیق امور سے کسی نہ کسی در ہے میں متعلق تھہرا۔للبذا آ گے ہروہ سوال جواس سوال سے کوئی تعلق رکھتا ہو۔خود بخو د تحقیقاتی کارروائی ہے متعلق ہوتا چلا جار ہاہے۔

" جواصول ایک مرتد کوموت کی سزادیتا ہے۔ وہ لا زمی طور پر کفر کی علا نیپلیٹے واشاعت

ىرجى عائد ہوگا۔''

"اسلام كے سواكسى دوسرے دين كى علانتيليغ اس رياست بيس ندہونے دى جائے گا-" " مرغیر اسلامی مذہب کی علانتہ لیغ کاممنوع ہونا لاز ما ایک منطقی نتیجہ کے طور پر اس تجویزے لکتا ہے کدار تداد کے جرم میں موت کی سزادی جائے گی اور اسلام پر جرحملے یا اسلام کے لئے ہرخطرے کا تدارک اس طرح کیا جائے گا۔جس طرح غدراور بغاوت کا تدارک کیا جاتا ہادراس کی سر اولی ہی دی جائے گی جیسی ارتد ادکی سرا۔

ار ونتیجہ کے لحاظ سے سے مویا ایک تنبیہ ہوجائے گی۔ تمام عیسائی مشریوں، اوران کی پشت پناہ مغربی قوموں کے لئے کہ مل کاراج یہاں کیارنگ لانے والا ہے۔ مگرر پورٹ کا طالب علم سکتے میں رہ جاتا ہے کہ آیا اس طرح کے دوررس اور وسیع مسائل مہمہ میں پیطریق محقیق کن ولائل کی بناء پرموزوں قرار یائے گا کہ ایک آ دھ عالم دین اور چند دوسرے لیڈروں سے عدالتی جرح میں دس پانچ متعین اور سرسری سوالات کر کے ان کے مختلف الفاظ کولیا جائے۔ پھر ایک رائے قائم کی جائے۔ رائے بھی الی کہ جے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں درج ہوکر تاریخی حیثیت اختیار كرنا ہاور ہزار ہاافرادتك تھيلنا ہے۔اس طريقے كے بجائے اگرمسكلے كى با قاعدہ للى طريقے ير تحقيقات كى جاتى توحب ذيل حقائق سامني آسكته تتعير

ارتداداسلای قانون میں بلاشبہرم ہے۔ مرصرف اسلام سے ارتداد، ند كه برندب كوچهوژ كردوس ندب ين شامل بوجاناايك غيرسلم اگرايك غيراسلامي ندب كو چھوڑ کر کسی دوسرے غیراسلامی ندہب میں داخل ہوتا ہے تو کوئی جرم نہیں کرتا۔ فقہائے اسلام کی

عظیم اکثریت اس پر تنفق ہے۔

ارتدادصرف المسلمان كے لئے جرم ہے جوخود مرتد ہونہ كداسٍ غيرمسلم مے لئے جس کے اڑے متاثر ہو کرکوئی مسلمان مرتد ہوجائے۔ یہ بات سی فقید نے نہیں لکھی ہے كەمرىد ہونے دالے كے ساتھ اس فخف كو بھى گرفتاركرنا جاہيے۔ جس كے اثرے دہ مرتد ہوا ہے اوریکی منطق کی رویے بھی نتیجہ کے طور پراس قانون سے نہیں لگاتی۔عدالتیں خود آئے دن ان جرموں کوسزادی ہیں۔جنہوں نے سینماہے جرم کے طریقے سیکھے ہیں گر ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملی کہ مجرم کے ساتھ آپ نے بھی اس فلم سازیاسینما گھر کے اس مالک کوبھی سزادی ہو۔جس کے تماشے سے اس نے سیست سیکھا۔

سسس غیر مسلم اپنی نم بھی کتابیں چھاپ سکتا ہے۔ اپنی ند بب کی تعلیمات کو اور ان خوبیوں کو جو اس کے نزدیک اس کے ند بب میں ہیں۔ تحریر وتقریر میں بیان کر سکتا ہے اور قانون کے صدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں سے ند بھی مباحث بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اپنو وہ اعتراضات اور شبہات بھی بیان کر سکتا ہے۔ جو وہ اسلام کے بارے میں زکھتا ہو۔ اس کی کوئی ممانوت بھیں کہیں نہیں ملی۔ خود نجی تھا تھے کے زمانے میں عیسائی، یہودی اور دوسرے لوگ ممانوت بھیں کہیں نہیں مباحث اس کی حوث اور حضو تھا تھے کے زمانے میں عیسائی، یہودی اور دوسرے لوگ دارالا سلام میں آتے تھے اور حضو تھا تھے ہے برسرعام ند بھی مباحث اس کو تھے۔ ند بھی مباحث اس بات کو ستازم ہے کہ فریق ٹائی اپنے ند بہ کی خوبیاں بھی بیان کرے اور اسلام پر تنقید بھی کرے۔ اسلام اپنے آپ کو دلائل کے لحاظ سے مفلن نہیں پاتا کہ وہ استدلال کے میدان میں مقابلہ کرے اسلام اپنے آپ کو دلائل کے لحاظ سے مفلن نہیں پاتا کہ وہ استدلال کے میدان میں مقابلہ کرے۔ کے بجائے فوجداری عدالت کے ذر لید سے مخالف ند جبوں اور مسلکوں کا مقابلہ کرے۔

جهاداوراس سيتعلق ركھنے والےمسائل

آ گے چل کر عدالت مسئلہ جہاد کو لیتی ہے اور اس سلسلہ میں جہاد کے تصور، دارالاسلام ودارالحرب کے امتیاز، اسیران جنگ کی پوزیش، غنیمت اور نمس کے مسائل اور فیہ مسلم رعایا کے انجام سے تفصیلی بحث کر کے مید ثابت کرتی ہے کہ علاء کے تصور کی اسلامی پاست اگروجود میں تھیں۔

ن دنیاسے ایک اہری جنگ میں الجھ جائے گی۔

۲ ..... اسلامی قوانین بین الاقوامی قوانین اور تصورات ونظریات سے سخت متصادم بول گے۔

سے سے متام دنیا کے وہ مسلمان جوغیراسلامی ریاستوں میں رہتے ہیں۔اپنے اپنے ملک میں مشتبہ بلکہ قوم ووطن کےغدار قراریا کررہیں سے۔

اسبات میں عدالت کے فتائے تحقیق کوہم علی الترتیب نمبروار لے کران پرتبمرہ کریں گے:
ا ..... دارالاسلام کی تعریف بیان کرنے کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس کی

غیر مسلم رعیّت ، یعنی ذی ، صرف اہل کتاب بن سکتے ہیں۔ بت پرست نہیں بن سکتے۔ (رپورٹ مسلم رعیّت ، یعنی ذی ، صرف اہل کتاب بن سکتے ہیں۔ بت پرست نہیں معلوم کہ بیہ بات کہاں ہے لی گئی ہے۔ فقہ اور تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ عرب کے باہرا فغانستان اور ماوراء النہر ہے لے کرشال افریقہ تک کے علاقے خلافت راشدہ کے تحت آئے اور تمام فہ اہب کے لوگوں کو ذی بنایا گیا۔ خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ غیر اہل کتاب ذی نہیں بنائے جا سکتے تو وہ ہمیں بتائے کہ خلفائے راشدین اگر کوئی کہتا ہے کہ غیر اہل کتاب باشدوں کافتی عام کر دیا تھا یا ذی اور مسلم کے درمیان رعایا کی کوئی اور شم ایجادی تھی؟

 نوعیت کیا ہے۔ بالقو ۃ برسر جنگ ہونے کا مطلب اس سے زیادہ کھنیس ہے کہ جس ملک سے کی ر ریاست کا کوئی معاہدہ نہ ہواور کسی قتم کے سفارتی تعلقات نہ ہوں۔ اس سے ہروقت جنگ ہوئی ممکن ہے۔ مصلحت اگر مانع نہ ہواور کوئی چیز ان کے درمیان جنگ میں مانع نہیں ہے۔ کیا ہے بات موجود بین الاقوامی قانون جنگ کے تصور سے پھی مختلف ہے؟

ربی ہجرت تو وہ صرف اس صورت میں فرض ہوتی ہے جب کہ ایک ملک کے مسلمانوں کے لئے اسلام کے کم ہے کم مطالبات کو بھی پورا کرنا و شوار کردیا گیا ہواوروہ ہجرت پر قادر ہوں اور ایک دار الاسلام ان کو اپنے ملک میں آجانے کی دعوت دے دے۔ رپورٹ کے مطالعہ سے بیمعلوم نہ ہوسکا کہ عدالت نے اس مسئلے میں کس بنیاد پر ایک الی رائے قائم کر لی سلمان کی رہیں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست بنتے ہی کروڑ وں مسلمان مہاجرین کا سیلاب ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے گا اور ٹڈی دل کی طرح چار دن میں سارے ملک کو چیٹ کر وائے گا۔

سر ..... دارالحرب کے معنی اوراس کے دنائج کی تحقیق کے لئے عدالت نے غیاث اللغات اور مختر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جیسے ما خذکی طرف رجوع کیا ہے۔ حالا نکہ غیاث فاری کی لغات میں ایک تیسرے درج کی لغت ہا اورانسائیکلو پیڈیا آف اسلام ان مغربی مستشر قین کی لغات میں ایک کتاب ہے۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ اگر عدالت کو اس چیزی تحقیق کرنی ہی تھی اور فقد اسلامی کی معتبر کتابوں سے رجوع نہیں کیا جاسک تھا تو کم از کم مولا ناسید ابوالاعلی مودودی کی کتاب 'مسود' حصداق لی پڑھ لینا مفید ہوتا۔ جس میں مسئلہ سوداور دار الحرب پر کلام کرتے ہوئے دارالحرب اوراس کی قانونی حیثیت پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ غیاث اور مختفر انسائیکلو پیڈیا کے چند فقر وں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ غیاث اور مختفر انسائیکلو پیڈیا کے چند فقر وں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ غیاث اور مختفر انسائیکلو پیڈیا کے چند فقر وں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ غیاث اور مختفر انسائیکلو پیڈیا کے چند فقر وں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ غیاث اور مختفر انسائیکلو پیڈیا کے چند فقر وں کو علمی مفتبیتات کے لئے کافی سمجھ کریے خوفتا کے نتیجہ ہمارے سامنے لاکر رکھ دیا گیا۔

"اس طرح اگر پاکتان ایک اسلامی ریاست موتو ہندوستان سے اس کی جنگ کی صورت میں ہمیں پاکتان کی سرحدوں پر چار کروڑ مسلمانوں کے استقبال کے لئے تیار رہنا حالے۔ ''

رپورٹ کے رو سے گمان گذرتا ہے کہ ہیں ہمارے فاضل جوں کا خیال بیونہیں کہ اگر پاکستان اسلامی ریاست نہ ہوتو دونوں ملکوں کی لڑائی اطمینان سے ہوتی رہے گی اور ہندوستان کے مسلمان چھولوں کی سچوں پر لیٹے رہیں گے اور اب جو کھوکھر اپار سے ہندوستان کی مسلم آبادی بھی چلی آرہی ہے۔ بیسب غالبات وجہ سے ہے کہ جال سات سال سے ایک اسلامی ریاست قائم ہے اور علماء اس کوچلا رہے ہیں۔

اوراس کے چندسطروں بعد بیمبارت ہمیں ہائی ہے:'' یہ بات مشتبہ ہوسکتی ہے کہ آیا مجہ کوخود بھی بداحساس تھایا نہیں کہاس نے جو پوزیش خذیار کی ہے۔ دہ پوری غیرمؤمن دنیا کے ظاف ایک ایس بعابا جنگ چھٹرویے کی متقاضی ہے۔ جو کس وجداشتعال کے بغیر چھٹری جائے ادراس دقت تک ندر کے جب تک بیغیرمؤمن دنیااسلام کی تالع نہ ہوجائے۔احادیث تو اس معالم على ميل بالكل واضح بين \_محرقر آن كى عبارات ہر جگد بيہ بتاتى بين كه جن كافروں كوزير كرنا ہے وہ خطرناک ادر بے وفا (یا نا قابل اعتاد )قتم کے لوگ ہیں۔ تاہم جوخطوط اس نے اپنے گردو پیش کی حکومتوں کو لکھے تھے۔ان کی داستان بیطا ہر کرتی ہے کہاس طرح کی عالمگیر پوزیش اس کے ذہن میں چھپی ہوئی تھی اور وہ قطعیت کے ساتھ نشو دنما پاکراس کی موت کے فوراً ہی بعد ظاہر ہوگئے۔جب کہ سلمان فوجیس عرب کے باہرآ کے برهنی شروع ہوئیں۔ " (رپورٹ ص٢٢٢) غور فرمائے کہ بیقصور جہاد ہمارے بدترین دھمنوں کا پیدا کردہ ہے۔بدشمتی ہے اس کو ا نہی دشمنان اسلام کی سند سے نقل کرنے کے بعداس طرح زیر بحث لایا گیا ہے۔ جیسے کہ یہی خود مسلمانوں کانصور بھی ہے اوراس کوعلاء بھی پیش کررہے ہیں:'' جو پچھ یہاں بڑا تا مقصود ہے۔وہ سے ہے کہ اس عقید ہ جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگریہ تھیار دں اور فتو حات کے ذریعہ سے اسلام کی اشاعت كانخيل اين اندر ركھتا ہے۔ جبيها كر مختصر انسائيكلوپيڈيا آف اسلام كے مضمون سے اور ان ووسرى تحريرول سے ظاہر مور ہا ہے۔جنہيں مارے سامنے پیش كيا گيا ہے۔جن ميں ايك تحرير مولانا ابوالاعلى مودودي كى باور دوسرى مولا ناشير احمد عثاني كيداب "جارحان حمله" اور "نسل كشي" انسانیت کے خلاف جرائم سمجھ جاتے ہیں۔جن کی پاداش میں جرمنی اور جایان کے جنگی سرداروں کو نیورمبرگ اورٹو کیو کے مقد مات میں مختلف بین الاقوا می عدالتوں نے موت کی سزا کیں ویں اور اسلام کی اشاعت بذر بعد اسلحدونتو حات میں اور جارحانہ حملے اورنسل کشی میں مشکل ہی ہے کوئی فرق کیا جاسکتا ہے۔نسل کشی کے خلاف ایک بین الاقوامی میثاق عنقریب طے ہونے والا ہے اور یا کستان غالبًا اس کے وستخط کرنے والوں میں سے ایک ہوگا۔" (ربورث ص۲۲۲)

اس کے متعلق پہلاسوال یہ ہے کہ اگر عدالت کے پاس مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا شہیر احمد عثمانی مرحوم کی الی تحریریں موجود تھیں۔ جن سے عقیدہ جہاد کی تشریح ''اشاعت اسلام بذریعہ اسلحہ وفتو حات'' فابت ہوتی تھی۔ تو کیا زیادہ مناسب بینہ ہوتا کہ ان کی تحریوں کی ضروری عبارتیں فقل کردی جا تیں؟ عدید کہ رپورٹ ان کی طرف اتنا اشارہ بھی نہیں کرتی کہ وہ کس کتاب یا رسالے میں اس کے کس صفحہ پر ہیں۔ اس کے بجائے عبارت نقل کی جاتی ہے۔ مختصر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ہے اور پھر سلسلہ بحث میں ان دواشخاص کا نام اس طرح آتا ہے کہ رپورٹ کے طالب علم کا تا ٹر اس کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا کہ بید دونوں اشخاص اس عبارت کے سارے معنی و مفہوم کو عقیدہ قراردیتے ہیں علی نے اسلام کا اس طرح اس بحث کے فتیج میں ان پر سازم چہیاں ہوجا تا ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے لئے جارحانہ حملے اور نسل کشی کے طریقے بیاران میں جاتی ہو جاتا ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے لئے جارحانہ حملے اور نسل کشی کے طریقے بیاں ہوجا تا ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے لئے جارحانہ حملے اور نسل کشی کے طریقے اختیار کرنا چاہے ہیں۔

ہم اس مقام پرایک بار پھر بہی محسوس کرتے ہیں کدایے ایے مسائل مہم کے میدان میں علمی تحقیق کی جارہی ہو یا عدالتی تحقیق اس سے کی گنا زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔جس سے عدالت نے کام لیا ہوگا۔ وہ حضرات یقینا اپنے آپ کوایک بلس،مظلوم کی پوزیش میں محسوس كريس ك\_ جن كے بارے ميں رپورٹ كے قارئين كى ايك غلط رائے قائم موجائے كى اوروہ ان کو جہاد کے ایک ایسے تصور کا ذرمہ دار مظہرائیں گے جو دراصل ان کانہیں ہے۔اس موقع پر بی فقرہ كه: "اب جارحانه مله اورنسل شي انسانيت كے خلاف جرائم سمجھ جاتے ہيں۔" أيك اور پہلو سے غوروتوجه كا مطالبه كرتا ہے۔اس سے صرف يهي نہيں معلوم ہوتا كه پہلے دنيا كوان افعال كى برائى كا كوئى احساس ندتها - بلكه مختصر انسائيكو بيدياآ ف اسلام كي شهادت كي بعداس فقره كأمحل وقوع ايسا ہے کہ قاری کچھاس فتم کا تاثر لیتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان اینے تصور جہاد کے لازمی تقاضوں کی بنا پر جارحانہ حملوں اورنسل کشی کے ہمیشہ مرتکب ہوتے رہے ہیں۔حتی کہ محطیق اور اللفائے راشدین کی ذہنیت بھی یہی تھی اور اس کے زیراٹر عرب کے باہر تمام اسلامی فقوحات برئيں۔البتة اب انگلتان وامريكه كى رہنمائي ميں دنيا كوبيا خلاقى شعور ميسر آيا ہے كه وہ ان افعال کو جرائم سمجھے خیر، اخلاقی ترقی کی سعادت جس ذر بعد سے بھی میسر آ جائے۔مبارک بادہی کے قابل في مرية نبيل كماب دنيا كويها خلاقي شعوركس تاريخ ي ميسرآيا يع؟ حيدرآ بادكالوليس ا يكشن جارحانه تمله بھي تھا اورنسل كشي بھي \_گر بميں نہيں معلوم كەكب كسي بين الاقوامي عدالت يا مجلس نے اس برکوئی کارروائی کی۔ کیا صرف سے بات کہ فاتح نے مفتوح قوم کے لیڈروں کو

سید ھےسید ھے انقامی طریقے ہے گولی کا نشانہ بنانے کے بجائے عدالت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ دنیااب واقعی جارجانہ حملے اورنسل کشی کو جرم سجھنے گئی ہے؟

۵ ..... اسران جنگ کے متعلق اسلامی کتا نون کے بارے میں چندسوالات

مولانا ابوالاعلی مودودی اورمولانا ابوالحسنات ہے کرنے کے بعد جو فیصلہ صادر کیا گیا ہے وہ سے: ''اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا قانون شریعت اسلامی کی ایک اور شاخ ہے جو بین الاقوامی قانون سے ضرور متصادم ہوکررہے گی۔''

قانون سے صرور متصادم ہو کر رہے ہے۔

ہم نے رپورٹ کے ذریعے بید معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی شہادت میں اور اپنے دوسرے بیان کے پیرا گراف نمبر ۱۲ میں امیران جنگ کے مسئلے کی جو تو فیخ کی ہے۔ اس کے بعد بین تیجہ کہاں سے اور کیسے نکالا گیا۔ لیکن اس میں ہمیں کامیا بہیں ہو تکی۔ دونوں جگہ بیصاف تقریح ہے کہ شریعت امیران جنگ کے تبادلہ کی نہ صرف الجازت ویت ہے۔ بلکہ اس کو ترجیح دیتی ہے۔ پھر بین الاقوامی قانون سے تصادم کی دجہ کیا ہے؟ البتہ سوال صرف میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امیران جنگ کے تبادلے کا کوئی انتظام نہ ہوتو امیران جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق اسلامی قانون پر مستشر قین کی معتصبانہ تربروں کی روشی میں اعتراض کرنے سے پہلے چا ہیے کہ ہم لوگ آ تکھیں کھول کر اس انجام کود کیے لیس جو آج اخلا تی متعور کی اس ترقی کے دور میں جرمنی اور جاپان کے امیران جنگ کا ہوا ہے اور ہور ہا ہے۔ اگر امیران جنگ کا تبادلہ نہ ہو تھا دار کی دور بھی قدید سے کربھی انہیں نہ چھڑ اے اور دورہ ہو تھی فید یہ امیران جنگ کا تبادلہ نہ ہو تھا دان کی ساتھ کیا کیا جانا چا ہے گے۔ کہا جاسکتا ہے کہ انہیں و لیے اسیران جنگ کا تبادلہ نہ حاصل کریں تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چا ہے گے۔ کہا جاسکتا ہے کہ انہیں و لیے ادا کر کے رہائی نہ حاصل کریں تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چا ہے گے۔ کہا جاسکتا ہے کہ انہیں و یہ تو میں تو ممکن دیا سے میں چھوڑ دیا جائے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہو نہ دیا اس صورت میں تو ممکن میں کیوں نہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہو نے دیا اس صورت میں تو ممکن

لے جہاد کامسکہ جب سس بحث ہے متعلق ہوتو یہ ماننا پڑے گا کہ اسیران جنگ کا مسکہ بھی اس ہے متعلق ہے۔

م اس سلسلہ میں ایک پامال بحث اس انتظام پر بھی چھیڑی جاتی ہے جو دور نبوت وخلافت میں جنگی قید یوں کے بارے میں اختیار کیا گیا تھا۔ قطع نظراس سے کہ موجودہ دور میں جنگی قیدیوں کو جبری محنت کے کمپوں میں رکھ کر جوسلوک ان سے کیا جاتا ہے۔ کیا اس سے وہ انتظام بہتر تھایا نہیں کہ قیدیوں کو آبادی میں پھیلا دیا جاتا تھا اور اس صورت میں ایک ایک فرد کا ایک ایک فرد سے معاملہ انسانی طریقے پر ہوسکتا تھا۔ آج کی اسلامی ریاست یقینا اس نے انتظام کو اختیار کرے گی۔ کیونکہ شرعاً بین الاقوامی امور مجھوتے اور تبادلے کے اصول ہی پر مطے ہوتے ہیں۔

ہے۔ جب کہ انگلتان، امریکہ اور فرانس کی طرح غذی رکھل فتح پاکرایک فریق اپنے قیدیوں کو رہا کرا چکا ہو۔ گر جب ایک فریق کے دی دوسرے کے پاس قید ہوں۔ تو کیا اس صورت ہیں بھی مشورہ یہی ہوگا کہ دہ دوسرے فریق کے آ دمیوں کو بہر حال رہا کر دے۔ خواہ اس کے اپنے آ دمی رہا ہوں یا نہ ہوں؟ کسی رائے کے نتائج کا اندازہ لگائے بغیر رائے قائم کرنا کسی حال ہیں مناسب نہیں اور اب تو آپ خود ایک آ زاد مملکت کئے بیٹے ہیں۔ اجتماعی اور بین الاقوای مناسب نہیں اور اب تو آپ خود ایک آ زاد مملکت کئے بیٹے ہیں۔ اجتماعی اور بین الاقوای معاملات ہیں بات وہ کرنی چاہئے جو عملاً چل سکے۔ ورنہ ہماری کی ہوئی با تیس (اور خصوصا عدائی آ راء) کل خود ہمارے ہی گئے مصیبت بن سکتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں جس روز دنیا کو عدائی آ راء) کل خود ہمارے ہی گئے مصیبت بن سکتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں جس روز دنیا کو معلوم ہوگیا کہ آپ دئیں جو ٹواہ آپ کے قیدی چھوٹیں یا نہ چھوٹیں اس کے بعد پھر کسی جنگ ہیں آپ کا کوئی آ دی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور وجوار لڑا ئیوں ہیں آپ کی آ دمی آ رہی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور وجوار لڑا ئیوں ہیں آپ کی آ دمی آ رہی کی ہوگر رہ جائے گی۔

۲..... نغیمت اور نمس کے بارے میں اسلامی قانون پر حسب ذیل رائے زنی کی اسسال میں قانون پر حسب ذیل رائے زنی کی می می ہے: '' ظاہر بات ہے کہ اگر نغیمت اور نمس کو جہاد کے لازمی ثمرات میں شار کیا جا تارہے تو بین القوامی سوسائٹی اس کو تھن ایک ڈاکہ زنی قرار دے گی۔'' (رپورٹ ص ۲۲۷)

اس رائی بنیاد کیا ہے؟ سرے سے کوئی بھی نہیں۔ یہاں کس گواہ کی شہادت یا کسی غیاف السخار السائیکو پٹریا تک کا حوالہ نہیں ملتا۔ اب ذراغنیمت اور نمس کی بیتشری ملاحظہ ہو۔ جومولا تا ابوالاعلی مودودی نے اپنی کتاب 'سود' حصہ اوّل میں امام ابو بوسف کی کتاب الخراج ص ۱۰ کے حوالہ سے دی ہے: ''غنیمت کا اطلاق صرف ان اموال منقولہ پر ہوتا ہے۔ جوجنگی میں ۱ کے حوالہ سے دی ہے: ''کشیمت کا اطلاق صرف ان اموال منقولہ پر ہوتا ہے۔ جوجنگی کارروائی (War Like Operation) کے دوران میں غنیم کے لشکروں سے ہاتھ کارروائی (سودھ اوّل میں اسا)

اور ای سے چند سطر اوپر یہ عبارت بھی موجود ہے: ''وہ اموال منقولہ
(Moveable Property)جن پر رقبہ جنگ میں اسلامی فوج اپنے اسلحہ کی طاقت سے
قابض ہو۔اموال غنیمت ہیں۔ان کا۵/احصہ (لینی شس) حکومت کاحق ہے اور ۱۵/۵ ان لوگوں کا
جنہوں نے ان کولوٹا ہو۔''

سوال بیہ کہ اس نغیمت اور موجودہ بین الاقوای قانون جنگ کے ( Spiols of ) ساآخر کیا فرق ہے کہ ایک چیز تو ہوفاتح کا جائز حق اور دوسری چیز ہوتھن ڈاکہ زنی؟ فرق اگر ہے تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی حکومتیں تمام اموال غنیمت پرخود قابض ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے سپاہیوں کو چوری کی عادت پڑتی ہے۔ گراسلامی قانون نیر کھا گیا ہے کہ جنگ کے دوران میں غنیم کے لئیراس کا دوران میں غنیم کے لئیکر سے جو پچھ ہاتھ آئے اسے کما نڈر اس کا پانچواں حصہ حکومت کے لئے نکال لے گااور باتی ۴ حصا نمی فوجیوں میں برابر تقیم کردے گا۔ جن کی جانفشانی سے بیاموال ہاتھ آئے ہیں۔ کیابیلوٹ اورڈا کہ زنی ہے؟

اس پوری بحث کاسب سے زیادہ افسوسناک حصہ وہ ہے جس میں غیرمسلم ر ماستوں کی مسلم رعایا اور خصوصیت کے ساتھ نام لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کی پوزیش زیر بحث لائی گئی ہے۔عدالت نے ایک ایک شخص سے کھود کھود کریہ پوچھا تھا کہ:'' کیا ایک مسلمان کوایک کا فرحکومت کی اطاعت کرنی چاہئے؟'' کیا ہندوستان کے چار کروڑمسلمانوں کے لئے میمکن ہے کہوہ اپنی ریاست کے وفادار شہری ہوں؟ اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو ہندوستان کے مسلمان کا فرض کیا ہوگا؟ اور پھران سوالات کے وہی جوابات جوایک مسلمان کاخمیر دے سکتا ہے۔ حاصل کر کے نہ صرف ان کوایک سرکاری رپورٹ میں درج کیا ہے۔بلکدان پر بیرائے زنی بھی کی ہے: ''جس آئیڈیالوجی پر پاکتان میں ایک اسلامی ریاست قائم كرنے كى خواہش كى جاتى ہے۔ وہ لاز ما ان مسلمانوں كے لئے، جوغيرمسلم حكر انوں كے ماتحت ممالک میں رہے ہیں۔اپنا اندر کھے خصوص نتائج رکھتی ہے۔" " ہمارے سامنے جس آئیڈیالوجی کی وکالت کی گئی ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اس کو اختیار کرلیں تو وہ اس ریاست بیں کلی طور پر سرکاری ملازمتوں کے استحقاق سےمحروم ہو جائیں گے۔ بلکہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں۔ووسرے تمام ان ممالک میں بھی وہ ملازمت کے قابل ندر ہیں گے جوغیرمسلم حکومتوں کے ماتحت ہیں۔ ہرجگہ مسلمان ہمیشہ کے لئے مشتبہ ہوجا کیں گے اور کہیں بھی ان کوفوج میں نہ لیا جائے گا۔ کیونکہ اس آئیڈیا لوجی کی روھے تو ایک مسلمان ملک اورغیرمسلم ملک کے درمیان جنگ ہوجانے کی صورت میں غیرمسلم ملک کے مسلمان سیا ہیوں کو یا تو مسلمانوں کا ساتھودینا ہوگایا پی ملازمت سے دست بردار ہوجانا پڑے گا۔'' (رپورٹ ص ٢٢٩) اس ارشادکو پڑھ کر بڑے غور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کے جن علاءاور دوسرے بااثر سام آ دمیول کے خیالات پر بدرائے زنی کی گئی ہے۔ انہول نے کب اسے ان غالص نظریاتی خیالات کا اشتهار دیا تفا؟ کب وه ان کی تبلیغ کرنے اٹھے تھے؟ کب انہوں نے ہندوستان اور بیرونی ممالک کےمسلمانوں یا ان کی حکومتوں کو خطاب کر کے کہاتھا کہ ہماری آئیڈیالوجی کے بیتقاضے ہیں؟ یہ باتی توعدالت نے خودجر ح کرکر کے ان سے پوچھی ہیں اور

جب انہوں نے مجبور اسے ضمیر کی آواز کے مطابق اس کا جواب آپ کوعد الت کے کمرے میں دیا تو اس کے بعد اب ان کو ایک تحقیقاتی رپورٹ میں شامل کرنے کی ذمہ داری عدالت پر اور اسے شائع کرنے کی ذمہداری حکومت برعا کد ہوتی ہے۔ یہاں تک پینچنے کے بعد بیمقام تشویش بیدا ہوا ہے کہ اس سے تو ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر کے غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کی بوزیش مشتبہ ہوکررہ جائے گی۔ان کی پوزیشن مشتبر کرنے کی خدمت توسب سے بڑھ کراس رپورٹ نے انجام دی ہے۔ آخر کس نے آپ کومجبور کیا تھا کہ آپ گوا ہوں سے بیسوالات کریں؟ اور پھر انہیں اوران کے جوابات کواوران سے نکلنے والے نتائج کوعدالتی تحقیقات کی رپورٹ میں درج کرنے کی فی الواقع کیاخاص ضرورت پیش آگی تھی؟ کیااس تحقیقات کے سلسلے میں واقعی پیریوے ضروری اور ناگز رسوالات تھے؟ كيا واقعي امور حقيق طلب كے لحاظ سے بينا گز ريھا كه عدالت ان سوالات كو اٹھائے اوراتی دورتک خیالات کی کھوج کرید کرے۔ پھر کیا بیجھی تحقیقات کا کوئی لازمی تقاضا تھا اور قادیانی مسئلہ یا ڈائر کٹ ایشن کے کسی پہلو کی اس سے وضاحت ہوتی تھی کہ ان خیالات کو ر پورٹ کا جزینایا جائے۔مزید برآ ل کیا یہ بھی قابل حذر چیز نہیں رہی تھی کہ ایسی چیزوں کی اشاعت نه کی جاتی ؟ اصل زیر بحث مسئله اگرید موتا که پاکستان میں اسلامی ریاست قائم مونی چاہے یانہیں اور یہ کہ اسلامی ریاست کا تصور قابل عمل ہے یانہیں تو شایدصورت دوسری ہوتی۔ لكن ربورك كا قارى تواصل زيتحقيق مسائل كي ضرورت كوسامنے ركھ كرسوچنے يرمجبورے ليكن اگر زیر تحقیق مسائل کا تقاضا اسلامی ریاست کی بحث پر بھی جامنتھی ہوا ہوتو بھی سیاسی ، ریاستی اور بین الاقوامی مسائل میں نظریاتی اور مملی دونوں حدیثیتوں سے بے شارالیی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور سوچی جاسکتی ہیں۔جن کوملی نظریات اور ملی پالیسی کی تدمیس تورہے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن جن کوالم نشرح کرنے کے در پے ہونا تبھی موزوں نہیں قرار دیا جاسکتا۔خود حکومتیں اپنی یالیسی کے پس منظر میں بہت سے ایسے نظر بے رکھتی ہیں۔جن کا اشتہار نہیں دیا جاسکتا۔ اپنی قو می حکومتوں اور پارٹیوں كاليم معاملات جب عدالتول كرسامني بهي آت مين توعدالتين اليخ كفر كررازول كوطشت از بام کرنے میں بھی بے باک نہیں ہوتیں۔مثلاً پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسلکے شمیر، باہمی معاہدات، مہاجرین، مغوبی عورتوں، تبادلہ اموال متروکہ، نہری یانی کے جو مسائل سککش موجود ہیں۔ان کے بارے میں دونوں طرف کی حکومتوں،وزارتوں اور سیای پارٹیوں کے سامنے ا سے ایسے امکانات، ایسے ایسے لا یخل پہلوان کوئل کرنے کے لئے ایسے انتظر استے نظر رہتے ہیں۔جن کو برسرعام جوں کا توں ہا تگ دینے پرصدافت دریانت کا ادینچے سے اونچا معیار بھی

تقاضائیں کرتا۔ ورنداگر ہندوستان اور پاکستان کے ذہن کا ہرگوشہ پردے ہٹا ہٹا کرایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا جائے تو وونوں طرف کی اقلیتوں ہی کی زندگی تنگ نہیں ہو جاتی۔ بلکہ وونوں سلطنتوں کے درمیان ایک لحظ کے لئے حالت امن قائم نہیں رہ ستی۔ ہم نہیں ہجھ سکے کہ اس موثی سلطنتوں کے درمیان ایک لحظ کے لئے حالت امن قائم نہیں رہ ستی خفی رکھا۔ پھرافسوسناک امر سے حقیقت کوکس چیز نے استے ذمہ دارعدالتی کمیشن کی نگاہ مکت رس سے خفی رکھا۔ پھرافسوسناک امر بید ہوئے پر رپورٹ اس چیز کی ساری کی ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈال رہی ہے کہ تہاری ان باتوں کا اثر ہندوستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر بیاور بیر بڑےگا۔

کون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فاضل جوں سے پوچھ سکے کہ آپ کے سوالات کے

جواب میں علماء نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ اگر غلط ہے تو ان سوالات کے بارے میں آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں؟ کہا ہے خیالات کیا ہیں؟ کیا آپ کی درائے ہے ہے کہا گرا یک غیر مسلم ملک سے پاکستان کی جنگ ہوجائے تو پچاس لا تھ کا فروں کے ساتھ ساتھ وہاں کے دس ہیں لا کھ سلمان بھی پاکستان پر چڑھ آ کمیں اور پاکستان بوری موثروش و کھا کمیں جو کا فر و کھا رہے ہوں گئی ہوگا فر و کھا کمیں جو کا فر و کھا رہے ہوں گئی ہوگا فر

پھرکیا آپ کے نزدیک تن اور باطل کی تقسیم ساسی جغرافیے کی سرحدی کیسروں کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان جب پاکستان کا دفاع کر رہا ہوتو وہ بھی حق پر ہواور کسی غیر مسلم ملک کا مسلمان جب دوسری طرف سے آکراس کے سینے میں تنگین بھو نکے تو وہ بھی حق پر ہو؟ اگریہ آپ کا خیال ہے تو پھر مولانا محم علی کا ندھلوی پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ جن کے متعلق آپ ایک جگہ کے کھتے ہیں: ''غالبًا ان کروڑوں مسلمانوں کے لئے پھر تو زیادہ سے زیادہ وہ بی طاقا بل عمل ہوگا۔ جو مولانا محم علی کا ندھلوی نے تجویز کیا ہے۔ یعنی اپنی آئیڈیالو جی اور فیہبی خیالات کو جگہ کے لحاظ سے بدل لیا کریں۔ لا ہور میں ہوں تو ایک آئیڈیالو جی ہواورد بلی یا شبکٹو میں ہوں تو دوری آئیڈیالو جی ہواورد بلی یا شبکٹو میں ہوں تو دوری آئیڈیالو جی۔ '(رپورٹ میں 1997)

عجیب معاملہ ہے کہ جو ہر جگہ ایک ہی آئیڈیالو بی رکھیں۔ان پر ایک اعتراض اور جو جگہ کے لحاظ سے اسے تبدیل کریں ان پر دوسرااعتراض۔

ہم کہتے ہیں کہ علماء نے عدالت کی جرح پر جو جوابات دیئے ہیں۔اگر وہ اس کے وہ جوابات نہ دیتے یاان کے برعکس جوابات دیتے تو آخرا یک ایک مسلمان کے دل ہے تر آن کی وہ

لے اور دونوں کی جنگ ہو بہر حال''جہاد فی سبیل اللہ'' ہی، کیونکہ مسلمان'' فی سبیل الطاغوت''لڑنے کوتو حرام مجھتا ہے۔

آيات كون كعرج كرمناسكا تفارجن من كها كيا به كد: "انسا السؤمنون اخوة " ﴿ تمام مسلمان بهائى بهائى بين ﴾ اور ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ " ﴿ كَمَى مسلمان كَا ید کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کوتل کرے۔ الاید کفلطی سے سیر کت اس سے سرزد ہو جاكَ- ﴾ اور 'من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خلداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذاباً عظيما " ﴿ جَوُونَ كَي ملمان وجان يوجه رقل كر ــاس كے لئے جہم ہے۔جس ميں وہ بميشدرے كا اوراس پراللد كاغضب اورلعنت ہے اوراس كے لئے الله في براعداب تيار كرركها ب- ﴾ قرآن كى يبى تعليمات تويين جن كى بدولت مسلمان اپي ساری بد بختوں اور نالائقیوں کے باوجود مسلمان کا خون بہانے میں بھی استے دلیر ندہو سکے۔ جنتے عیسائی،عیسائیوں کا خون بہانے میں ہوئے ہیں اور اسلای برادری کا یہی احساس تو تھا جس کی بدولت انتبائی جہالت اوراخلاقی انحطاط کے باوجود انگریز، فرانسیسی، اطالوی اور دوسرے ظالم آقا ا پیے مسلمان غلاموں کی فوج کومسلم ممالک کے خلاف اس زور شور سے بھی استعمال ند کر سکے۔ جس سے وہ استعال کرنا جا ہے تھے۔ کیا اب چاہا ہے جاتا ہے کہ بیذراسا بند جو ابھی تک لگا ہوا ہے۔ ریجھی ٹوٹ جائے۔ تا کہ سلمان اور مسلمان اس انتہائی جوش وطنیت کے ساتھ آپس میں لڑیں جو جرمنی اور فرانس کی لڑائیوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں دنیا بھر کاروایاتی معمول يے كہ جونظرياتى وتواريخى عوالى كى كروه يل عملاً كام كرنے والے موجود موت بيں وه بجائے خودمعلوم رہتے ہیں اور ان میں نہ سی کو خاطب کر کے اعلان کیا جاتا ہے اور نہ کی سے ان کا قبال كرايا جاتا ہے۔ ونت آنے پر وہ عوائل بہر حال اپناعمل كرتے ہيں اور ان كے عمل كے مطابق حکومتیں اپنارویہ تجویز کرتی ہیں۔

اسلامى رياست مين فنون لطيفه كاحشر

جث کو ختم کرتے ہوئے عدالت نے دومسکے اور لئے ہیں۔ پہلامسکا فنون لطیفہ کا ہے۔ جن کے بارے میں مولانا عبدالحلیم قامی کی شہادت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے: "اسلامی ریاست کے دوسرے حوادث میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام جمعے، تاش کے کھیل،مصوری، انسانی ہستیوں کے فوٹو،موسیق، تاجی بخلوط ایکٹنگ،سینما اور تھیٹر بند کروینے پڑیں گے۔ "

(د بورث ص ۲۳۰)

<sup>۔</sup> لے اوپر کی دوسطریں اپنے اثر کے لحاظ سے مسٹر کلاس کو اسلامی نظام کے خلاف تیار کرنے میں ہرتم کے عقلی استدلال سے زیادہ کامیاب <del>نا</del>بت ہوسکتی ہیں۔

اس کے متعلق آئی گذارش کافی ہے کہ شراب اور زنا کے ساتھ ساتھ ان میں ہے بھی اکثر چیزیں بند کرنی پڑیں گا اور بعض کی شکل بدلنی پڑے گی۔ جمیں امید ہے کہ جب وقت آنے پر جمارے ملک کی پارلیمنٹ بیقوا نین بنائے گی تو ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جماری عدالتیں اسی طرح سزائیس ویں گی۔ جس طرح انگریزی دور کے توانین کی خلاف ورزی پردیتی رہی ہیں۔ بیتو وہ جوادث ہیں جو پیش آنے ہے کہتے ہی ہولناک ہوں۔ مگر جب پیش آنجاتے ہیں تو ہرا کیکوان سے موافقت کرنی ہی پڑی ہے ۔

ملمان سیابی کے فرائض

دوسراحادیہ جواسلامی ریاست میں رونما ہوگا۔ وہمولا ٹا ابوالحسنات صاحب کی شہاوت کے مطابق یہ ہوگا:''فوجی سپاہی یا پولیس کے سپاہی کو بیش ہوگا کہ فد ہمی بنیاد پر اپنے افسران بالا کے مطابق یہ ہوگا کہ فد ہمی بنیاد پر اپنے افسران بالا کے احکام کی نافر مانی کردے۔''

مولاً نا ابوالحنات کی شہادت جس سے یہ تیجہ افذکیا گیا ہے۔ حسب ذیل ہے: ''میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگرایک پولیس کے سپائی کوکئی ایسا کام کرنے کا تھم دیا جائے۔ جسے ہم اپنے فہرب کے خلاف سجھتے ہیں تو اس سپائی کا یہ فرض ہے کہ تھم دینے والے افتدار کی فرما نبرداری نہ کرے ہیں میرا جواب اس صورت میں بھی ہوگا۔ اگر پولیس کی جگہ فوج کالفظ رکھ دیا جائے۔'' سوال ..... آپ نے کل کہا تھا کہ اگرا کیک پولیس یا فوج کے سپائی سے حکام بالاکوئی

ایسا کام لینا چاہیں۔ جے آپ ندہب کے خلاف بھتے ہیں تو اس سپائی کا بیڈوش ہوگا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ کیا آپ اس سپائی کو بیٹن دیں گے کہ وہ خود ہی بیفیصلہ کرے کہ جو تھم اسے حکام بالا کی طرف سے دیا جار ہاہے۔ وہ ندہب کے خلاف ہے؟

جواب..... يقييناً ـ

سوال ...... فرض میجی اپاکستان اور ایک دوسرے مسلمان ملک میں جنگ چیر جاتی ہے۔ سپاہی مید خیال کرتا ہے کہ پاکستان حق پرنہیں ہے اور دوسرے ملک کے سپاہی کو گولی مارتا خرجب کے خلاف ہے۔ کیا آپ جھتے ہیں کہ کما نڈنگ آفیسر کا حکم نہ مانے میں وہ حق بجانب ہوگا؟

ا داضح رہے کہ تفریحات اور آرٹ (اس لفظ کومروجہ محدود اور گندے مفہوم ہے ہٹا کر لیں تو) کے دائر ہے ہیں'' حلال'' کا میدان بھی خاصا وسیع ہے۔ بلکہ فوٹو اور تصویر اور فلم بھی واقعی تہدنی ضروریات اوراعلیٰ مقاصد کی تعلیم کے سلسلے میں استعمال ہوتے رہیں گے۔

جواب ..... اس طرح کی نازک صور تحال میں اسے علاء سے فتو کی دریافت کرنا چاہیے۔

اسوال وجواب اوراس سے اخذ کردہ نتیج پڑ ہمیں اس سے زیادہ کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس نظام قانون پر ہماری عدالتیں اس وقت تک عمل پیرا ہیں۔ ای کے ایک امام کی رائے اس مسئلے میں نظام قانون پر ہماری عدالتیں اس وقت تک عمل پیرا ہیں۔ ای کے ایک امام کی رائے اس مسئلے میں نقل کر دیں۔ ڈائسی اپنی کتاب (Rule of Law) کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگر کھوتا ہے کہ جو کچھوالٹیر کے ساتھ فرانس میں ہوا۔ اگر کہیں وہ انگلستان میں ہوا ہوتا تو والٹیران تمام افسروں اور اہل کاروں پر مقدمہ چلاویتا۔ جو اس کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے اور مقداری عدالت ان سب کو دھر لیتی۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے: ''والٹیر کے دشنوں میں سے کوئی ذمہ داری عدالت ان سب کو دھر لیتی۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے: ''والٹیر کے دشنوں میں سے کوئی ذمہ داری سے بہ کہ کر بری نہ ہوسکتا تھا کہ اس نے جو پھر کھیا اپنی سرکاری حیثیت میں کیا یا اپنے افسران بالا

''(فرمانروائی قانون کے)اصولوں میں ہاولین ہیے کہ ہر غلط کار آ دی انفراوی حیثیت ہے ہر غلط کار آ دی انفراوی حیثیت ہے ہراس خلاف قانون یا نا جائز فعل کے لئے جواب دہ ہے۔ جس میں وہ حصہ لیتا ہا اور ایک دوسرے نقطہ نظر ہے دیکھا جائے تو اسی اصول میں بیہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر اس محض کا فعل نا جائز ہے تو دہ اپنی صفائی میں بی عذر پیش نہیں کرسکتا کہ اس نے وہ فعل کسی آ قایا افسر بالا کے حکم ہے کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ بیٹی خصی ذمہ داری کا قاعدہ اس قانونی اصول کی حقیقی بنیاد ہے کہ خود باوشاہ کا حکم ہے کیا ہے نازیا خلاف قانون فعل کے ارتکاب کے لئے دجہ جواز نہیں ہوسکتا۔''

(ر بورث ص۱۱،۲۱۰)

''جن ذرائع سے عدالتوں نے دستور کے قانون کو برقر اررکھا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ انہوں نے دوقاعدوں کی شخصی ذمہ داری'' کا ہے جو اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ ایک ماتحت کا کوئی خلاف قانون فعل اس بنا پری بجانب ہوسکتا ہے کہ اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ ایک ماتحت کا کوئی خلاف قانون فعل اس بنا پری بجانب ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے حکام بالا کے حکم سے اس کا ارتکاب کیا ہے۔'' (رپورٹ ص ۲۸۷) اب برصا حب عقل آ دمی دیکھ سکتا ہے کہ اگر ایک ایک سپاہی اور ایک ایک اہل کا رکا شخصی ذمہ داری کا اصول مجمح ہے تو اس سے خود بخو دید لازم آتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کو اپنی ذمہ داری کا اصول مجمح ہے تو اس سے خود بخو دید لازم آتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کو اپنی از تی سمجھ اور شعور سے کام لے کرید ویکھنا جا ہے گہ افتد ار بالا کی طرف سے اسے جو حکم دیا جارہا

ہے۔ وہ جائز ہے یا نہیں، قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ بجاہے یا ہے جا۔ پھراس کالاز آیہ جن بھی ہونا چاہئے کہ ایک نا جائز ، خلاف قانون اور بچا تھم کو ماننے سے وہ انکار کردے۔ یہ ذاتی صوابدید، اور نافر مانی کاحق اگر اسے نہ دیا جائے تو پھریہ بات سخت ظلم ہوگی کہ ناصواب بچھتے ہوئے جب وہ مجبور آا بے حکام بالا کے احکام کی تعمیل کر ہے تو ایک عدالت اسے اس فعل کے لئے شخص طور پر ذمہ دار تھر اکر مرزادے۔ اگریہ قاعدہ درست تسلیم کر لیا جائے تو مولا نا ابوالحسنات کے قول پر اعتراض کرنے کی کوئی گئے کئی ٹش نظر نہیں آتی۔

ہم ایک مثال دے کر پوچھتے ہیں۔ بالفرض ایک سپاہی کواس کا افسر بالا دست میہ ہدایت کرتا ہے کہ اگر عدالت استغاثے کے خلاف فیصلہ کر دے تو فوراً اس کو گولی ہے اڑا دینا۔ فرمایئے! اس سپاہی کواس تھم کی تھیل کرنی چاہئے یا اطاعت ہے انکار کردینا چاہئے؟ اگرا نکار کرنا چاہئے تو بروقت پر فیصلہ کون کرے گا کہ یفعل ناجا کزنے؟ خودسپاہی بیا کوئی اور؟

اس سلسلہ بیں اتنی گذارش اور ہے کہ دنیا بیں ظالموں اور جباروں کوجن چیزوں نے کسی نہ کسی حدید جاکر دوک دیا ہے۔ ان بیس سے ایک اہم چیزیہ ہے کہ جن سپاہیوں اور دوسر سے ملازموں کے ذریعہ وہ اپنے احکام نافذکرتے تھے۔ وہ بالکل مشین کے بنے ہوئے آدمی نہ تھے۔ بہر حال دل ، د ماغ اور کچھ نہ کچھٹمیرر کھنے والے انسان تھے اور کوئی نہ کوئی ان کا اپنا فہ ہب اور اخلاقی نظریہ بھی ہوتا تھا۔ اگر ظالموں کو بیٹوف نہ ہوتا کہ جن لوگوں سے وہ کام لے رہے ہیں۔ ان کا ضمیر کسی حدید جا کہ ان کا حمید ہیں ہوبا کے گا تو جو پھھانہوں نے د نیا میں کیا ہے۔ شاید ان کا ضمیر کسی حدید جا کہ دنیا میں کیا ہے۔ شاید آخری چیز اگر کوئی ہے تو یہی کہ اس کو ایسے سپاہی اور کارکن شیل کیئیں۔ جن کے لئے د نیا میں کوئی چیز اگر کوئی ہے تو یہی کہ اس کو ایسے سپاہی اور کارکن شیل کسیس۔ جن کے لئے د نیا میں کوئی چیز بھی مقدس اور قابل احتر ام نہ ہواور جو پہیٹ کی خاطر ہر برے سے براکام کرنے کے لئے تیار ہو جا کیں۔ اس طرح کی دو ٹاگوں پر چلنے والی مشیشیں جس حکومت کوئل جا کیں۔ وہ حکومت نہیں، خاتمیں۔ اس طرح کی دو ٹاگوں پر چلنے والی مشیشیں جس حکومت کوئل جا کیں۔ وہ حکومت نہیں، نیا کہیں۔ اس طرح کی دو ٹاگوں پر چلنے والی مشیشیں جس حکومت کوئل جا کیں۔ وہ حکومت نہیں، نہمی مقدمی اور قابل جا کیں۔ وہ حکومت نہیں، نہمین پر خلالے کا خلال ہے۔ کہ

خلاصة كلام

اسلام اوراسلامی ریاست کے موضوع پراس مقالے کو ختم کرتے ہوئے عدالت نے اپنے خیالات کا جو خلاصہ پیش کیا ہے۔ وہ اس کے اپنے الفاظ میں میہ ہے: '' پاکستان اگر چہ اسلامی ریاست نہیں ہے۔ گرعام آ دمی اس کو ایسا ہی ہجھ رہا ہے۔ اس یقین کو مزید تقویت اسلام اور اسلامی ریاست کے وقت سے ہرطرف اور اسلامی ریاست کے وقت سے ہرطرف

بریا ہے اسلامی ریاست کا خیالی معثوق مرز مانے میں مسلمان کے ذہن پرسوار رہا ہے اور بد اس شاندار ماضی کی ماد کا متیجہ ہے۔ جب کہ اسلام دنیا کے سب سے زیادہ غیرمتو قع کوشے .....عرب كے صحرا وك .... سے ايك طوفان كى طرح اٹھ كرد يكھتے ويكھتے و نيا پر جھا كيا اور اس نے ان خداور کو جوآ غاز آ فرنیش سے انسان پر فرمانروائی کررہے تھے۔ان کی او نچی گدیوں سے اتار پھینکا، صدیوں کے جے ہوئے اداروں اور تو ہات کی جڑ اکھاڑ دیں اور ان تمام تہذیوں سے اپنے لئے جگہ خالی کرالی جو بندغلامی میں جکڑی ہوئی انسانیت پرتغیر ہوئی تھیں ..... عرب کے بدوؤں کا بہی شاندار کار نامہ،جس کی نظیرد نیانے پہلے بھی نہ دیکھی تھی۔وہ چیز ہے۔جو آج كے مسلمان كو ماضى كے سپنول ميں محوكة موئے ہے اور وہ اس شوكت وعظمت كے لئے مشاق ہور ہاہے۔ جو بھی اسلام تھاوہ ایک دوراہے پر ماضی کالباوہ اوڑ ھےصدیوں کالتل بوجھ پیٹے پرلا دے حیران و مایوس کھڑا ہے اور بخت متائل ہے کہ کس طرف مڑے۔اس کے دین کی وہ تازگی وسادگی جس نے بھی اس کے ذہن کوعزم اور اعصاب کوزور عمل بخشا تھا۔ اب اس سے چینی جا چکی ہے۔ وہ نداب کھ فتح کرنے کے ذرائع رکھتا ہے۔ نداس کی قابلیت اس میں ہے اور نددنیا میں ایسے ملک ہی موجود ہیں۔جنہیں فتح کیا جائے۔اس کی مجھ میں یہ بات کم ہی آتی ہے کہ آج جو طاقتیں اس کے مقابلے میں صف آ راء ہیں۔ وہ ان طاقتوں سے بالکل مختلف ہیں۔جن سے ابتدائی اسلام کونبرد آ زما ہونا پڑا تھا اور انسانی ذہن اس کے اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے سراغوں کی مدر سے ان نتائج تک پہنچ چکا ہے۔جنہیں سمجھنے تک کی صلاحیت اب اس میں نہیں ہے۔اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بے بی کی حالت میں پاتا ہے اور منتظر ہے کہ کوئی آئے اور تذبذب اور الجھاؤ کی اس دلدل سے اس کو کالے اور وہ ایو ٹی انتظار میں میشار ہے گا۔ بغیراس کے کہاس سے پچھ حاصل ہو۔ اسلام کی ایک ایک تجدید کے سواجواس کے بے جان ا جزاء کو جاندار اجزاء ہے پوری جرأت کے ساتھ الگ کرڈالے۔کوئی چیز نہ تو اسلام ہی کوایک عالٰی تخیل (World Idea) کی حیثیت سے باتی رکھ عتی ہے اور ندمسلمان ہی کوا کے وقتوں کے بے ہنگام آ دی سے بدل کرحال اور متعقبل کا شہری بناسکتی ہے۔

ی بیات شاید نظرانداز ہوگئ کہ خود پاکستان کا قیام ہی اس چیخ پکار کی بدولت ہواہے اور میہ بات بھی او جھل رہ گئی کہ اس چیخ پکار کی ذمہ داری سب سے بڑھ کرقائد اعظم پر ہے۔جنہوں نے ااراگست والی تقریر کے علاوہ اور بھی خطابات فرمائے تتھے اور بیانات دیتے تتھے۔

اس تشخیص مرض اور تجویز علاج کے بعد یا کستان کے لیڈروں کی طرف روئے بخن پھرتا ہاوران کو بنایا جاتا ہے کہ بہال ایسے مختلف خیالات ،نظریات اور مقاصد کی مختلف بریا ہے۔جن كرورميان مصالحت ممكن نبيس ب-جوبنكا مريا بوع بين ده الكلكش اوراس سے پيدا بونے والى الجھنوں كا نتيجہ ہیں اور جب تک واضح طور پر ایک نصب العین اور اس تک وینچنے كا ایک راستہ متعین نہ ہوجائے۔ پیکھش اور المحصن برقر اررہے گی اورایسے ہی ہنگامہ خیز خیالات بے دریے پیش آتے رہیں گے:''متصادم اصول اگراہنے حال پرچھوڑ دیئے جائیں تو الجھا دَاور بنظمی کے سوا پچھے عاصل نه ہوگا اور محص مندا كرتى رہنے والى ايك ايجنى كوئى مفيد نتيجه پيدا نه كرسكے گا۔ دوفكرى نظامون مين جب تصادم مور مامو اس وقت اكر مهار يداركي ايك نظام فكركوا متحاب كرييني قابلیت اورخواہش ندر کھتے ہول تو تر دواور تذبذب کی حالت جاری رہے گی۔ جب تک ہم ریتی کی ضرورت ہتھوڑے سے بوری کرتے رہیں گےاور جب تک ہم اسلام کوز بردی ان حالات ومسائل سے عہدہ برا ہونے کے لئے مجبور کرتے رہیں گے جن سے عہدہ برآ ہونے کے لے وہ بنایا بی نہیں گیا تھا۔ نامرادی اور مایوی ہمارے قدم روکتی رہے گی۔وہ بلند پابیدین جس کا نام اسلام ہے زندہ رہے گا۔خواہ مارے لیڈراس کونافذ کرنے کے لئے موجود شہوں۔وہ فرد کے اندرزندہ ہے۔ اس کی روح اوراس کی نظر میں خدااورانسانوں کے ساتھاس کے تعلقات میں گہوارے سے قبرتک كار فرما ب اور مار ب سياى آوميول كوييجه لينا جائ كما گرخدا ألى احكام ايك آوى كومسلمان نبيس (ربورش ۲۳۲،۲۳۱) بنا، بار کھ مکتے توان کے قوانین بھی ایسانہ کر مکیں گے۔"

سپروشدہ امور حقیق کی ضرورت سے اسلام، اسلامی نظام اور اسلامی دستور پر جو بحثیں شروع ہوئیں اور چھلتے رپورٹ کا اہم ترین حصہ بن گئیں۔ وہ جب ان عبارتوں کے مرطے شک آ جاتی ہیں تو قاری ایسامحسوں کرتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے رپورٹ کا اصل مرکزی خیال یوری طرح فاش ہورہا ہے۔ گویا یہی نکات اصل حاصل تحقیقات محسوں ہونے لگتے ہیں۔ ان بحثوں اور ان کے اس حاصل کلام کو ویکھیں تو یہی بجھیل آتا ہے کہ عدالت کی نگاہ ہیں ہیں ہگاہے صرف اس خمیری، معاشرتی اور معاشی وسیای کھیلش کا نتیجہ نہ تھے۔ جو مسلم سوسائٹی کے اندرائیک صرف اس خمیری، معاشرتی اور معاشی وسیای کھیلش کا نتیجہ نہ تھے۔ جو مسلم سوسائٹی کے اندرائیک الگ امت کی تفکیل وتو سیع کی کوشوں نے بچھلے بچاس برس سے برپاکررکھی تھی۔ بلکہ بیدراصل اس نظریاتی کھیلش کا نتیجہ تھے جو پاکستان میں اسلامی ریاست چا ہے والوں اور اس کی مخالفت کرنے والوا ہے۔ میان بریا ہے۔

بالفاظ دیگر ایک آئیڈیالوجی کے حامیوں نے قادیانیوں کے متعلق جب اپنے

مطالبات پیش کے تو دوسری آئیڈیالوجی کے حامیوں نے ان کواس نظر سے نہیں دیکھا کہ بیہ مطالبات قادیانیوں کے متعلق ہیں۔ بلکہ اس نظر سے دیکھا کہ بیہ مطالبات ہماری مخالف آئیڈیالوجی کے بھالیات ہماری مخالف آئیڈیالوجی کے بھالے کی انی ہیں۔ جس کے گھتے ہی پورا بھالا اندراتر جائے گا۔اس لئے انہوں نے گربہ کشتن روز اوّل کے اصول پر عمل کر کے وہ کارروائی کی جس کا خاتمہ مارشل لاء پر ہوا۔ عدالت کہتی ہے کہ ایسے ہنگا ہے مسلسل ہوتے رہیں گے۔اگر اس مشکش کا ایک قطعی اورواضح فیضلہ نہ ہواوروو میں سے ایک آئیڈیالوجی کاحتی طور پرانتخاب نہ کرلیا جائے۔

سے انتخاب کا بیخا ہے ہو اور کون کرے؟ عدالت کی رائے میں انتخاب کا بیکام ہمارے لیڈروں کوکرنا چاہئے۔ یعنی پاکستان کے باشدے اپنے ملک کے لئے اورا پی اجماعی زندگی کے لئے آئیڈیالو جی کا انتخاب نہیں کریں گے۔ بلکہ لیڈر (اوران سے مراد بہر حال وہ سیاسی لیڈر ہیں جواس وقت ملک کی انتظامی حکومت اور قانون ساز ودستورساز مشینری پر قابض ہیں) انتخاب کر کے باشندوں کو تحقة دیں گے۔ اس مقام پر عدالت نے یہ بات نہیں کھولی کہ آگر لیڈروں کی انتخاب کردہ آئیڈیالو جی '' کے دھڑ میں نداتری جس کا نام مسلمان ہو تو کیا کیا جائے گا؟ مار مارکرا تاری گئی تو بھر وہی کھٹس سارے ہنگا موں سمیت رونما ہو سے ہو گئی تو بھر وہی کھٹس سارے ہنگا موں سمیت رونما مسلمان ہو جائے تو معلوم ہوا کہ آئیڈیالو جی کا اصل حال اور مستقبل کا شہری بننے کے لئے خود بخوشی راضی ہوجائے تو معلوم ہوا کہ آئیڈیالو جی کا اصل حال اور نہیں بلکہ عام مسلمان کرےگا۔

عدالت نے اس پراکتفاء نہیں کیا ہے کہ ہنگاموں کی جڑ کا شے کے لئے بس نظریاتی کھی شخم کرنے کے لئے دونظریوں اورفکری کشکی ختم کرنے کے لئے دونظریوں اورفکری نظاموں میں سے ایک کے امتخاب کر لینے کا کام لیڈروں کوسونپ کرالگ ہو جاتی۔ بلکہ اس ر پورٹ کے خلف الفاظ اوراسالیب بیان سے بیرہنمائی بھی صریحاً ملتی ہے کہ ان دونظریوں میں سے کس کوا تخاب کیا جائے اور کے رد کردیا جائے۔ رپورٹ میں اس رہنمائی کا موجود ہونا جس شخص کے بھی علم میں آئے گا۔ وہ بہرحال اس سوال سے دو چار ہوگا کہ کیا یہ بات بھی واقعی اس شخص کے بھی علم میں آئے گا۔ وہ بہرحال اس سوال سے دو چار ہوگا کہ کیا یہ بات بھی واقعی اس شخص کے بھی علم میں آئے گا۔ وہ بہرحال اس سوال سے دو چار ہوگا کہ کیا یہ بات بھی واقعی اس شخصی کے واضیار کرنے کی رہنمائی دے؟

خیراس سوال سے کوئی دوحیا رہویا نہ ہواوراس کا کوئی اطمینان بخش جواب سامنے آسکے

ل یاعدالت کے اپ استعارے کے مطابق "جیمنی کا پتلامرا" (رپورے ص٢٣٣)

یاندآ سکے۔ رپورٹ میں اسلام کی آئیڈیالوجی بہر حال ایک ایسے رنگ وروغن، ایک ایسے نک سک اور ایک ایسے نک سک اور ایک ایسے حلتے کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جوبھی اس کا چیرہ دیکھے۔ گھن کھا جائے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے حق میں رپورٹ کے پرالفاظ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ تشکر پیدا کر دینے والے ہوں کے کہ وہ فرد کے اندر زندہ ہے۔ اس کی روح اور اس کی نظر میں، خدا اور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں، گہوارے سے قبر تک کار فرما ہے۔ نتیجہ کیا لکلا؟ یہ کہ اجتماعی زندگی سے سلام، جلاوطن رہ کر انفرادی اور فجی زندگی کا سرمائیرون بنارہے۔

اب ہم ان خیالات کو بجائے خود زیر بحث لا نا چاہتے ہیں۔جواد پر کی عبارت کے پہلے پیرا گراف میں اور دوسرے پیرا گراف کے آخری فقروں میں پیش کئے گئے ہیں۔

''اسلامی ریاست کا خیالی معثوق'' ہر زمانے میں مسلمان کے ذہمن پر کیوں سوار رہا ہے؟ اس کی جو وجہ ہمارے دولوں فاضل جموں نے بیان کی ہے۔ وہ بالکل ایک خیالی وجہ ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیروجہ قلمبند کرتے ہوئے دہ خود کیا لکھے چکے ہیں۔ انہوں کہ اس ارشاد سے صرف ۵۵ سفر ہے کہ اسلام کی تشریح کرتے ہوئے دہ خود کیا لکھے چکے ہیں۔ انہوں نے خودا پی تحقیق سے جو پھے اسلام کو (علاء کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اصلی اسلام کو) ہمجھا اور بیان کیا ہے۔ وہ میہ کہ ایک اسلام کو) ہمجھا اور بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک با قاعدہ فد جب کی حیثیت سے وہ پائچ امورا پینے دائرے میں لیتا ہے۔ وہ یہ یہ اعمال درسوم ، اخلاقی کروار کے قواعد، معاثی و تعدنی اور سیاسی ادارات اور قانون۔ (رپورٹ میں ۲۰۵۰) اس کے بعد وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ پانچوں چیزیں چونکہ دہی پینی ہیں اور خدا کی طرف سے اس کا رسول آئیاں رکھتا ہوا سے عقیدہ قبول کرتا چا ہے۔ اس لئے جو بھی خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوا سے عقیدہ قبول کرتا چا ہے۔ اس لئے جو بھی خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوا سے پیروی کرنی چا ہے اور ان سیاسی ومعاشی اور تندنی ادارات کو قائم کرتا چا ہے۔ جن کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ خواہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت بجھ میں آئے یانہ آئے۔ خدا کی حکمت اور کرتا ہے۔ خواہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت بچھ میں آئے یانہ آئے۔ خدا کی حکمت اور سے متعان میں متعان مت

آ گے چل کر وہ پھر لکھتے ہیں کہ کوئی قاعدہ کی معالمے کے متعلق جوقر آن یا رسول مقدس کی سنت سے لکتا ہو۔ ہرمسلمان کے لئے واجب الاطاعت ہے۔
آخر میں اسلامی ریاست کی جو ہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ پھر بیان کرتے ہوئے وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اسلامی قانون کی بنیاد بیاصول ہے کہ وحی اور رسول مقدس کی تعلیمات بالکل بے خطا ہیں۔
قرآن اور سنت میں جوقانون پایا جاتا ہے۔ وہ تمام انسانی ساخت کے قوا مین سے بالاتر ہے اور

دونوں تئم کے قوانین میں جب بھی تصادم ہو، دوسری تئم کے قانون کو پہلی تئم کے قانون کے آگے جھک جانا جاہئے۔

بیعدالت کی اپنی تقریحات ہیں اور ان کے بعد یہ بھینا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ:

"اسلای ریاست کا خیالی معثوق" کیوں مسلمان کے ذہمن پرسوار ہے۔ اس کے سوار ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑا ہوااس صدیوں پرانے وور کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جب عرب کے بدووں نے صحرا سے نکل کر سندھ سے اٹیلائک تک کے طاقے فی کرلئے تقواور وہ بیتاب ہے کہ کاش میں بھی اس طرح دنیا بحرکو فیچ کرلوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عام سلمان، خواہ کتابی گر چکا ہو۔ اپنے فدااور اپنے وین کے ساتھ یہ مکاری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو قانون اسے خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے صرف شخص مصے (Personal Law) کو لئے لیا در باقی پورے قانون کونا قابل عمل قرار دے کر پھینک دے اور جن سیاسی ومعاثی اور تبدنی ادارات کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ ان کو معطل کر کیا پی اجتماعی زندگی کے لئے وہ لاد پئی (ecular) ادارات پر ندگرے۔ جن کی بنیاد معطل کر کیا پڑا بی زندگی کے لئے وہ لاد پئی (Secular) ادارات پر ندگرے۔ دن کی بنیاد معالدت کے اپنی اجتماعی در اور اس میں عقائد ایک عام پڑھا تکھا مسلمان جب قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس میں عقائد

ایک عام پڑھا لکھا مسلمان جب قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس میں عقائد وعبادات کے ساتھ و بوانی وفو جداری تو نین، معاثی و تھرنی احکام، سیای معاملات کے متعلق ہوایات، جنگ اور سلم اور بین الاقوایی تعلقات کے بارے میں قواعد وضوابط اس کے سامنے آتے ہیں۔ نیز جب وہ نجی اللہ اور خلفائے راشدین کی سیر تیں پڑھتا ہے اور اس کے سامنے آیک پوری ریاست کا نقشہ عملی اور قولی ہدایات واحکام کے ساتھ آجاتا ہے تو اس کے لئے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ یا تو ان سب کو برق مانے اور اس اپنی شخص اور قومی زندگی کے راستے کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ یا تو ان سب کو برق مانے اور اس اپنی شخص اور قومی زندگی کے راستے کی حیثیت سے قبول کرے ۔ یا پھڑاس پورے نظام کو اس کے عقائد اور عبادات سمیت تھلم کھلا رد کر دے اور سیدگی مطرح کہددے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ عام آدمی بدترین اظلاقی کم زور پول میں جتلا ہو کر بھی کم طرح کہددے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ عام آدمی بدترین اظلاقی کم زور پول میں جتلا ہو کر بھی کم از کم اپنے عقیدہ و خیال میں مخلف ضرور ہوتا ہے۔ خدا کو خدا اور رسول کورسول مان لینے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ منافقا شرچال بازیاں نہیں کرسکا۔

پھر جس وجہ نے آیک عام مسلمان کا ذہن ترکی اور مغل دور سے لے کرعباس واموی دورتک کی پوری تاریخ کو کھلا تگ کر بار بارعبد نبوت اورعبد خلافت راشدہ کی طرف جاتا ہے وار و واکی بلند ترین مطح نظر کی حیثیت سے اس پر نگاہ جمائے رکھنے سے کسی طرح باز نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں عرب کے بدو صحرا کاس سے اٹھ کر دوم وار ان پر چھا گئے تھے۔ بلکہ اس کی

وجدید ہے کدوہ دوراسے پوری انسانی تاریخ میں سچی خدا پرتی، اخلاقی طہارت، اجماعی وانفرادی خیروصلاح، سیای دیانت ، معاشرتی انصاف، حقیقی جمهوریت ادرانسانی بمدر دی دمساوات کا ایک مثالی دورنظر آتا ہاورا سے بورایقین ہے کہ جن اصولوں نے اس دور میں انسان کو بھلائیاں بخشی تھیں۔وہ اصول آج بھی نہ صرف ہم کو، بلکہ پوری انسانیت کوان بھلائیوں سے مالال کر سکتے ہیں۔ای لئے وہ چاہتا ہے کہ اس کی تو ی ریاست ان اصواوں پر قائم ہو۔ تا کہ ندصرف ہم ان کی برکتوں ہے متنت ہوں۔ بلکہ دنیا جر کے لئے ذریعۂ ہدایت بھی بنیں۔ یہی یقین ہے کہ جس نے " ياكتان كم عنى كيا لا الله الا الله "كنعرب يربندوستان كرورون مسلمانون كومر مني پرآ مادہ کردیا اور یکی یقین ہے جو پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کواس ریاست کے ساتھ ، تمام مایوں کن حالات کے باوجود، دل وجان سے وابستہ کئے ہوئے ہے۔ آپ مسلمان کی ان امیدول كا خاتمه كرد يبجة جووه اس يقين كى بناء پراسے ايك اسلامى رياست ديكھنے كے لئے اپنے دل ميں ر کھتا ہے۔ چرآ پ دیکھیں گے کہ جس طرح ، میاں انورعلی کے بیان کے مطابق ، اسلامی ریاست اوراسلامی دستور کی با تیں من س کر یا کشان کے ساتھ یہاں کے اعلیٰ افسروں کی دلچیپیاں سردیڑ سی جی ای ای طرح اسلامی ریاست کے مطح نظرے مایوں ہوجانے کے بعد عام مسلمانوں کی دلچیپیاں مرد ہوجا کیں گی اور کوئی طانت پھران کے جذبات کو بھی گر ماند سکے گی۔ بس بڑے بڑے افسر اور اونے دولت مندطبقوں کے لوگ ہی پھراس سے دلچپی رکھنے والے رہ جا کیں گے۔ مسلمان اس غلط بنی میں جتا نہیں ہے کہ اسلام کے اصول صرف انہی طاقتوں سے کامیاب نبردآ زمائی کر سکتے تھے۔جو پہلی صدی ہجری میں اس کے خلاف صف آ را چھیں اور آج کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی سکن ان میں نہیں ہے۔ وہ اس وقت کی طاقتوں اور آج کی طاقتوں ے جوہری فرق کو بچھنے میں اتناسطی النظر نہیں ہے۔ جینے ہارے بالائی طبقہ کے مغرب زدہ اصحاب ہیں۔وہ جانتا ہے کہ آج کی طافقوں کا غلبہ اپنے نظریۂ کا ئنات اورتصور انسان اور فلسفہ حیات کی وجد سے نہیں ہے۔ بلکہ اپ علم کا نتات اور علم اشیاء اور ترنی نزندگی میں اس علم عے عملی استعال کی وجہ ہے ہے۔ اُن علوم میں وہ آج کی غالب قوموں کی برتری شلیم کرتا ہے۔ اُنہیں ان سے سیمنے کی ضرورت محسوں کرتا ہے اور اسلام کا کوئی عقیدہ یا قاعدہ ان کے حاصل کرنے میں مانع نہیں ہے۔لیکن اسے یقین ہے کہ اس کا اپنا نظریة کا نئات اور تضور انسان اور فلسفة حیات جس طرح بہنی صدی کے تمام نظریوں اورفلفوں سے برتر تھا۔ای طرح آج کےنظریوں اورفلفوں سے بھی برتر ہے۔ان میں سے کوئی چیز اسے دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔سائنس کی طافت ہے اگروہ اپنی مادی کمزوری کا مداوا کر لے اور اپنے فلسفۂ زندگی کا ایک کامیاب مظاہرہ اپنے ریاستی نظام میں کر سکے تو وہ آج بھی دنیا کو سخر کرسکتا ہے۔ دنیا کی تغیر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک کی فوجیس دوسرے ملک پر چڑھ دوڑیں۔ کمیونزم کے لئے روس کی فوجیس چین پر شمیس جڑھ دوڑی تھیں۔ خبیس چین کو کمیونزم کے لئے خود چین ہی کے اس فعال عضر نے فتح کیا جو اشتراکی فلسفۂ زندگی کا معتقد ہو چکا تھا۔

اسلام کی تجدید یا مرمت جیسی کچھ بھی کوئی کرنا چاہے بڑی خوشی کے ساتھ کرے۔ وہ اگر محقول دلائل کے ساتھ بنائے گا کہ اسلام کے بے جان اجزاء کون کون سے ہیں۔ کیوں بے جان ہیں اور کیسے وہ الگ کئے جاستے ہیں۔ نیز اس کے جاندار اجزاء اس کی رائے ہیں کون سے ہیں اور کس شکل ہیں وہ ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ تو خواہ کتی ہی جرائت و با بی سے ساتھ وہ اس خدمت کو انجام دے۔ اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ لیکن دو با تیں اس کو اچھی طرح سجھ لینی چاہئیں۔ ایک بید ہم مقد مات کے فیصلے تو عدالتوں سے لے سکتے ہیں۔ گرنظریات اور فلفے عدالتی ور کے بل پر قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہیے کہ مسلمانوں کا ذہمن ایک بات کو یا تو قرآن اور میدن الاقوای برادری کے دوسرے پیشواؤں کے سامنے یہ کہ کرر کھ دیا جائے کہ اور جو اور ہندوستان اور بین الفاقوای برادری کے دوسرے پیشواؤں کے سامنے یہ کہ کرر کھ دیا جائے کہ حضرات اس میں سے جو پچھ آپ کو پہند نہ آئے کا ک دیجے۔ جو پچھ پہند آئے باقی رکھے اور جو کھنے اس میں سے جو پچھ آپ کو پہند نہ آئے کا ک دیجے۔ جو پچھ پہند آئے باقی رکھے اور جو تیار ہوا سے لاکر اسلام کے نام سے پیش کر دیا جائے۔ وہ خواہ ہمارے اعلیٰ افسروں اور اور اور خواہ ہمارے اعلیٰ افسروں اور اور نے تیار ہوا سے لاکر اسلام کے نام سے پیش کر دیا جائے۔ وہ خواہ ہمارے اعلیٰ افسروں اور اور نے تیار ہوا سے لاکر اسلام کے نام سے پیش کر دیا جائے۔ وہ خواہ ہمارے اگلیٰ افسروں اور اور خواکی دوسری صورت استقبال نہیں ہے۔

رنی یہ بات کہ اگر خدائی احکام ایک آدمی کومسلمان بنایار کوئیس سکتے تو ریاست کے قوانین بھی ایسانہ کرکیس کے یہ ہمارے نزویک ایک مخالطہ کے سوال ہے ہے کہ جب خدائی احکام نے ایک آوی کومسلمان بنادیا اور پھراس کے سامنے ای خدا کے وہ احکام آگئے جو حکومت کی مشیزی اور عدالتی نظام کے ذریعہ بی سے نافذ ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت ہیں وہ محض کیا کرے۔ جومسلمان بن چکا ہے اور اب مسلمان رہنا چا ہتا ہے؟ آیا احکام کے اس جھے کو (نعوذ باللہ) ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ یااس بات کے لئے زور لگائے کہ اس کی آزاد تو می ریاست باللہ ) دوکام میکل درآ مدکرے؟

حصهموم

قاویانی مسکد کے سلجھانے میں رپورٹ نے کیا حصر لیا ہے؟ اپ تھرے کے اس جھے میں ہمیں بید یکھناہے کہ وہ اصل تفنیہ، جس کی وجہ سے ملک میں اتنے بڑے ہنگاموں تک نوبت پہنچ گئی۔اس کوسلجھانے میں بھی بیر پورٹ کچھ مدود ہیں ہے؟ یا اس کو کول مول چھوڑ دیا ہے۔یااسے اس رپورٹ نے الٹااورالجھا کر رکھ دیا ہے؟

اس سلسلے میں رپورٹ کا جائزہ کینے ہے پہلے اس حقیقت کو ڈبن میں تازہ کر لیجئے جو ابھی ابھی ابھی اس تھرے کے حصد دوم میں آپ دیکھ آئے ہیں۔ اس جھے کے آخری صفحات میں ہم نے خوداس رپورٹ کی اندرونی شہادت ہے بیٹابت کیا ہے کہ اس میں سارے قضے کو مش قادیا نی مسلم قضے کی حقیقت ہے دیکھا ہی نہیں گیا۔ بلکہ اس اس نظریاتی کھکش کے ایک جز کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ جو پاکتان میں اسلای ریاست چا ہے والوں اور نہ چا ہے والوں کے درمیان برپا ہے اور چونکہ اس کھکش میں رپورٹ کے استعمال کا ربحان قطعیت ہی کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ بھی پہلے گروہ کے خلاف ہے۔ اس لئے قادیا نی مسلم قضے کے بارے میں رپورٹ کا انداز قدرتی طور پراس کے اس دیمان شہوا ہے اور ہونا چا ہے تھا۔

اس بات کونگاہ میں رکھ کراب ذراد کیکھئے کہ خوداس رپورٹ کی روسے قادیا نی مسئلے کے بارے میں کیا کیاواقعات اور حقائق عدالت کے سامنے آئے ہیں۔

قادياني مسلم اختلافات

اولین چیز قادیانی مسلم اختلافات میں۔ جن کے بارے میں حسب ذیل باتیں رپورٹ میں یا توتشلیم کی میں۔ یا کم از کم امرواقعہ کے طور پران کا ذکر کیا گیا ہے۔

الف ...... عدالت مانتی ہے کہ جولوگ مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ قادیانیوں کے نز دیک کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس معاملہ میں انجمن احمدیہ ربوہ کی تازہ تاویلات سے فی الواقع پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

ر رپورٹ میں 199)

ب ..... وہ یہ بھی مانتی ہے کہ غیر قادیانیوں کی نماز جنازہ نہ ریڑھنے کے معاملہ میں

تا دیا نیوں کی تازہ تاویل کے باوجودان کی سابق پوزیش برقر ار ہے۔ لیعنی یہ کہ ایک غیرقادیانی چونکہ کا فرے۔ اس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ (رپورٹ می 199)

ج ..... عدالت اس معالم مين كوئي واضح فيصله نبين ويتي كه قاديانيون كا

غیرقا دیا نیوں کولڑ کی نہ دینا آیا بر بنائے مصلحت ہے یا اس بناء پر ہے کہ ان کے نز دیک غیرقا دیا نی (ربورٹ ص ۱۹۸) مسلمان عيسائيون اوريبوديون كيظم مين بين-کیکن اس کے متعلق قادیا نیوں کے نہ ہی لٹریچر سے جوصاف اور صریح حوالے عدالت کے مامنے پیش کئے گئے تھے۔ان کو سی جگہ بھی غلط ثابت نہیں کیا گیا ہے۔ عدالت تتلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کا نجائی سمیت تمام انبیاء کے مقاملے میں اپنی فضیلتیں جمانا اور قادیا نیوں کا اپنے اکابر کے لئے وہ اصطلاحات استعمال کرنا جو ملمان صرف نی ملط اور آپ کے صحابہ اور امہات المؤمنین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ (ر بورٹ ص ۱۹۷) مىلمانوں كونا كوار ہےاورفطر تأنا كوار ہونا جا ہے۔ عدالت يبھی شليم كرتى ہے كہ قاد مانيوں كے عقائد، ان كى جارحانة بليغ، غیراحمہ یوں کے متعلق ان کی دل آ زارتلہ جات، بلوچتان کو قادیانی صوبہ بنانے کے ارادے، مرزابشيرالدين محمود كي تقرير كوئية، ١٩٥٢ء تك غيراحمد يول كوسر تكول كرويينه كالعلان ادرمرزا قاوياني کے نہ ماننے والوں کو قبمن اور مجرم کہنا۔ بیسب با تیں مسلمانوں کے لئے بجاطور پر وجہ اشتعال (ريورث ص۲۲۱) عدالت یہ بھی تتلیم کرتی ہے کہ قاویانی افسر اپنی سرکاری پوزیش کو (ديورث ص ١٩٤، ٢٧٠، ٢٧١) قادیانیت کی تبلیغ کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں ا عدالت يهي سليم كرتى ہے كه مرزا قادياني اوران كے پيروول كا انكريزول کی خوشاید کرنا،'' ندنهی آ زادی'' کی بناء پر برطانوی حکومت کورحمت قرار دینااوراسلای ممالک میں برطانوی فتوحات برخوشیال منانام مسلمانوں کے لئے ایک اہم وجد شکایت تھا۔ (رپورٹ ص۱۹۷) اس نے یہ بھی تتلیم کیا ہے کہ الفضل کامضمون'' خونی ملا کے آخری دن'' (ر نورث ص ۱۹۸،۱۹۷) واقعى ايك اشتعال انكيز مضمون تفا-اس نے پیھی مانا ہے کہ ' فرقان بٹالین' کے نام سے ایک خالص احمدی (ربورث ص ۱۹۸) بالين شميري خدمت انجام ويراي هي-

ا عدالت کا خیال ہے کہ قادیائی افسروں کی ان کارروائیوں کو مرکزی حکومت کے ۱۹۵۲ء والے سرکلر ہاری آباوی کے مختلف مناصر کا ناجائز کارروائیوں کا سد باب کرنے میں جیسے چھے کا میاب ہوتے ہیں۔اس کا حال آج پاکستان کے می فرد بشرے پیشیدہ نہیں ہے۔

یےسب با تیں عدالت کی اپنی رپورٹ میں موجود ہیں اور میہ مانا گیا ہے کہ اس نزاع کی عمر نصف صدی سے زیادہ ہوچکی ہے جو ان امور کی وجہ سے مسلمانوں اور قادیا ثیوں کے درمیان بریا ہے۔

اب ایک سوچنے والا وہن لاز ما ایسے نتیج پر پہنچے گا کہ قادیانی مسلم اختلاف کے میہ عناصر واجزاء محض ایک و بینیاتی جھکڑے تک محدود نہیں رہ سکتے تھے۔ بلکہ لامحالہ ان کے اثر ات معاشرتی زندگی پر پڑنے جا میس سے مسلم معاشرے کے اندرایک دوسر امتظم معاشرہ پیدا ہوتا ہے اورسكسل اين جارحانه بلغ سے اپن توسيع كى كوشش كرتا ہے۔اس كى توسيع جيسے جيسے برهتی ہے۔ خاندانوں اور براور یوں میں تفریق بھی بوھتی جاتی ہے۔ آیک بی کنے کے افراد میں باہم شادی بیاہ بند ہوتا ہے۔ باپ کی نماز جنازہ بیٹانہیں پڑھتا اور بھائی کے جنازہ پر بھائی نہیں آتا کیا یہ چنر دینیاتی نزاع کومعاشرتی تشکش اور تلی میں تبدیل کے بغیررہ علی تھی؟ پھر بدمنظم معاشرہ ،مسلم معاشرے میں شامل رہے ہوئے اپنے سیاس عزائم اور مقاصداس کے بالکل برعکس رکھتا ہے اور صرف برعس ، ینہیں رکھتا بلکداس پرسیاسی غلب حاصل کرنے کے حوصلے بھی تھلم کھلا ظا ہر کرتا ہے۔ کیاس کے بعد بیزاع سای کھٹ کی شکل اختیار کرنے سے کی سکتی تھی؟ پھراس معاشرے سے تعلق رکھنے والے سرکاری افسرائی بوزیش سے تاجائز فائدے اٹھا کرمسلمانوں کوزک دینے اور قادیانیت کوتقویت پہنچانے کی علانی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا یہ چیز قادیانی عہدہ داروں کے ظاف جذبات پیدا کرنے کی موجب نہ ہونی چاہے تھی؟ اور اس سے آ کے بڑھ کر بدلوگ مسلمانوں کو کھلی کھلی دھمکیاں دیے پراتر آتے ہیں۔جن کاموجب اشتعال ہونا خودعدالت نے مجى تتليم كيا ہے۔اس كے صاف معنى يه بين كه مذكورة بالا اسباب كى وجه سے فطرى طور يرقاديا نون اورمسلمانوں کے درمیان ایک بخت معاشرتی وسیای تشکش کامواد بوری طرح تیارتھا۔عدالت کا اپنا اعتراف اسسلط میں بیہے "جم اس بات پرمطمئن ہیں کداگر چداحدی ان بنگاموں کے براہ راست ذمددار نہیں ہیں کیکن ان کے طرزعمل نے ان کے خلاف عام بے چیٹی پیدا کرنے کا ایک موقع فراہم کردیا۔ اگران کے خلاف لوگوں کا جذبہ اس قدر سخت نہ ہوتا تو ہم نہیں ہجھتے کہ احرار ا بيخ گردا نيخ مختلف الخيال ندجي گروموں كوجمع كر لينے ميں كامياب موجاتے -''(رپورٹ ص٢٦١) مسلمانول كاعام جذبه ناراضي

دوسری بات جواس رپورٹ کے صفحات میں ایک قطعی ثابت شدہ حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہے کہ بیزاع پاکستان بننے سے بہت پہلے قادیا نیوں کے خلاف مسلمانوں

میں ایک عام جذبہ تاراضی پیدا کر چکی تھی اور پاکتان بننے کے بعد بینا راضی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ (رپورٹ سے حاصل ہونے والے تا تر کے مطابق) احرار جیسی غیر مقبول جماعت جس کے لیڈر پبلک میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ قادیا نبول کے ظان تحر کیک اٹھا کر اس ناراضی کی بدولت سے سرے سے ہر ولعزیز ہوگئے۔ حتی کہ سلم لیگ کے لیڈروں کو بھی ان کی ہمنوائی کئے بغیر جارہ فند ہا۔

ر پورٹ کے آغاز ہی میں احرار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عدالت ہمیں بتاتی ہے کہ است اسلامی میں بتاتی ہے کہ اسلامی کے سلسلے میں احرار اور قادیا تیوں کے درمیان اختلاف رونما ہوا اور اس اختلاف کا بدلہ لینے کے لئے احرار نے قادیا نی مسلم نزاع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کی۔

(ریورٹ ص ۱۹۱۱)

اس کے بعد پاکتان کے ذمددار حکام کی پدور پتح ریات مارے سامنے آتی ہیں جواس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ مسلمانوں میں قادیا نیوں کے خلاف جذبات کا کیا عالم تھا۔جس ے احرار کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملاجون • ٩٥٠ء میں میاں انورعلی ، اس وقت کے ڈی آئی جی ، ی آئی ڈی ایک طویل نوٹ لکھتے ہیں۔جس کے بیفقرے لائق غور ہیں:' دمجلس احرار برصغیر ہند کی تقسیم کے خلاف تھی۔احرار لیڈروں کو کا نگریس کا اعتاد حاصل تھااور وہ کانگریس کارکنوں کے ساتھ ہم پیالہ وہم نوالہ تھے تقسیم کے بعدوہ ایکا یک گر گئے۔ایک زمانے تک وہ پلک کے غصے ے ڈرتے رہے اور وقا فو قالیے بیانا ہے دیے رہے جن سے ثابت ہو کہ وہ پاکستان کے وفادار میں۔وہ بالکل اپنی پوزیش بیانے کی فکر میں لگ گئے تھے اور انہوں نے پناہ گزینوں کے کیمیوں اور دوسرے مقامات پر امدادی خدمت انجام وینی شروع کر دی۔ان کے ارکان منتشر ہو گئے اور کچھ در کے لئے پارٹی ٹوٹ گئ سیدعطاء اللدشاہ بخاری نے لا مور چھوڑ کرمظفر کڑھ کے ایک گاؤں میں جاپناہ لی۔ شخ حسام الدین نے اعلان کرویا کہان کی سیاسی زندگی ختم ہوگئ اور انہوں نے ہندوستان و پاکستان کے درمیان تجارت کرنے کے لئے مشترک سرمائے کی ایک ممپنی کھول لى ....احرار نے اپناساراز وراحد يول كے خلاف صرف كرنا شروع كيا اور بوے شرمناك طريقے ے ان پر حملے کرنے لگے۔ جب ذراان کا اعمّاد بحال ہوا تو سرظفر الله غال پر حملے شروع ہوئے اوران کوغدار کہا جانے لگا۔اب احرارا پنی مدافعت نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ وہ حملہ آور کی حیثیت (ريورث ص ٢٠،١٩) ےآ کے برصدے ہیں۔" آ گے چل کرای نوٹ میں میاں انورعلی پھر لکھتے ہیں: '' پیلک کا حافظہ بھی افسوسناک

حدتک کمزورہے۔دوسال پہلے تک بیحال تھا کہ احرار لیڈر مشتباور تا قابل اعتاد سمجھے جاتے تھے۔
آج بیمال ہے کہ جہاں وہ تقریر کرتے ہیں۔کیر التعداد سامعین جمع ہوجاتے ہیں۔ کم ہی لوگ
ہیں جوان کی نیک نیتی میں شک کرتے ہوں یا یہ پوچھنے کی زحمت اٹھاتے ہوں کہ بیا حمد یوں کے
خلاف سارا شور کس لئے ہے۔ احرار نے ایک حد تک اپنا مقصد حاصل کرلیا ہے۔ انہوں نے اپنی
پوزیش بحال کر لی ہے اور بہت جلدی وہ ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے نکل آئیس گے۔جس کا
مسلم لیگ کے ساتھ ہونا کہ خضروری نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ اگر وہ مخلص ہیں تو ان کو اپنا نظام ختم کروینا
جا ہے اور مسلم لیگی بن جانا چا ہے ۔''

چندسطرا کے جاکر میاں صاحب مرکزی حکومت کے وزیردا فلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کی بیدائے جاکر میاں صاحب مرکزی حکومت کے وزیردا فلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کی بیدائے نقل کرتے ہیں: ''انہوں نے بالکل بجاطور پر بیکہا ہے کہ اگراحرار پارٹی اوراس کے کارکوں کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہ کی گئی تو اس کی مقبولیت بدر جہازیادہ بڑھا ہے گی اور بعد میں کوئی کارروائی کرنے سے ان کومرتہ شہادت نصیب ہوگا اور مملی مشکلات میں الگ اضافہ ہوگا۔'' (رپورے میں ۲۲)

اس زمانے میں پنجاب کے گورز سردار عبدالرب نشتر اپنے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں:

"میں نے ماسٹر تاج الدین سے بیھی کہا کہ یقین کیا جا تا ہے اور ایسا بھھنا کچھ غلط بھی نہیں ہے کہ

فتم نبوت کے پردے میں جو کا نفرنس احرار کررہے ہیں۔ وہ دراصل سیاسی مقاصد حاصل کرنے

کے لئے ہے۔ مقصد دراصل مسلمان عوام میں مقبولیت حاصل کرنا ہے جو احرار کی قبل تقسیم

کارروائیوں کی وجہ سے فطرہ اُن کے خلاف ہیں۔"

(رپورٹ سے)

اس کے بعد خود عدالت اس امر واقعہ کوریکارڈ کرتی ہے کہ ۱۹۵۱ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کوزبردست کامیا بی حاصل ہوئی ۔ مگر لیگ کے ٹکٹ پر جتنے قادیا ٹی کھڑے گئے تھے۔سب ناکام ہوگئے۔ تھے۔سب ناکام ہوگئے۔

ی بیفترہ قابل خورہے۔ یہ پنجاب مسلم لیگ کا کوئی سیرٹری نہیں لکورہا ہے۔ بلکہ حکومت پنجاب کا فی پی سیرٹری نہیں لکورہا ہے۔ بلکہ حکومت پنجاب کا فی پی انسکیٹر جزل پولیس ایک سرکاری توٹ بیس اظہار خیال کررہاہے۔ ایک متعقبانہ بات لیگ کا کوئی عہدہ دار بھی لکھتا تو افسوسناک ہوتی ۔ گر دنیا کی جمہوری حکومتوں بیس شاید ایک پاکستان ہی وہ نرالی حکومت ہے، جس کے افسر برسرافقد ارپارٹی کے کہلے کھلے جانبدار بن سیح بیں اور اپنی سرکاری تحریرات میں اس جانبداری کے اظہار سے نہیں چو تکتے۔ یہاں کی ایم نسٹریشن پر اظہار رائے کرتے ہوئے خالبًا میں اس جانبداری کے دیش ہوں وہ قابل ورنداس سے جو خطرناک بنائج فیلتے ہیں وہ قابل ذکر تھے۔

جون ۱۹۵۱ء میں پنجاب کے وزیراعلیٰ میاں متازمحہ خاں دولتانہ کا بینوٹ ہمارے سامنے آتا ہے جوانبوں نے احرار کے اشتعال انگیز خطبات کی سرکاری رپورٹ پر لکھا تھا: "احرار تو بس اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک ایسے منلے کا سہارا لے کرسیاست میں اپنے لئے جگہ بناكيں جو پاكستان ميں عوام كے لئے اپنا اندر نمايال جاذبيت ركھتا ہے۔ " (رپورٹ س-٣) پھراپریل ۱۹۵۲ء میں پنجاب کے سابق السیکٹر جزل پولیس خان قربان علی خان کا ایک نوٹ جمیں ملتا ہے۔جس میں وہ لکھتے ہیں کہ:''احرار کی نہ کوئی اہمیت ہے نہان کا کوئی پروگرام ہے۔ ندان کے پیروکی بڑی تعداد میں ہیں ۔ مگروہ زور پکڑنے کے لئے کسی وقت کے منتظر ہیں۔ای غرض کے لئے وہ مخالف احمدیت جذبات کو بھڑ کائے رکھنا چاہتے ہیں۔اگربیآ گ بجھ جائے تو احرار کے یاس پھرکوئی چیز نہیں رہتی جولوگوں کوان کی طرف متوجہ کر سکے بس میں چیزان کے لئے امید کاسہارا ہے۔' ان خیالات کو ثبت کرنے کے بعد خان صاحب اپنی ی آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کہ احرار کی طاقت كتى ہے۔ كس حدتك وه حكومت كامقابله كرسكتے بين اور اگر قاد يانيت كمسكك كوايك بنائے نزاع بتاکران کے خلاف کارروائی کی جائے توعوام کارڈمل کیا ہوگا۔ (ديورث ص٠٥،١٥) مئى ١٩٥٢ء يسى آئى ڈى كى طرف سے خان قربان على خان كے استفسار كا جواب بھیجا جا تا ہے جس کے پیفقرے لائق غور ہیں: ''احرار نے پنجاب کےمسلم عوام میں وہ اثر ات قریبِ قریب پھرحاصل کر لئے ہیں جنہیں وہ قیام پاکستان کی مخالفت کر کے کھو چکے تھے۔ بیاس لئے ممکن ہوا کہ انہوں نے سیاسی حیثیت سے اپنے آپ کومسلم لیگ میں مرغم کر دیا اور مرز ائیت کے خلاف وسیع پیانے برمہم شروع کردی۔ پہلی چیز کی بدولت ان کو برسرافتد ارپارٹی کی جایت حاصل ہوگئی اور دوسری چیز نے ان کومسلم عوام میں مقبول بنادیا۔ بلکہ مسلمان پبلک ہمیشہ ان لوگوں کو پند کرتی ہے جو اسلام میں نئ نبوت کے سراٹھانے کی مخالفت کریں .... برقمتی سے عام مسلمان پلک کے رجحانات احمد یوں کے اس قدرخلاف ہو چکے ہیں کہ خودسلم لیگ کے کارکن بسااوقات عوام میں اینے اثر کو محفوظ رکھنے کے لئے ان عوامی جذبات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے بل-(ديورث ١٥٠٥٥)

ای مئی ۱۹۵۲ء میں ایک اور نوٹ میاں انور علی ڈی آئی بی، ی آئی ڈی لکھتے ہیں۔ جس میں وہ کہتے ہیں:''احرار لیڈر جوتقتیم کے بعد عوام کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آج ہیرو بن چکے ہیں۔سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ جو دوسال تک مظفر گڑھ کے ایک دوروراز گاؤں میں منہ چھپائے بیٹھے رہے تھے اور جلسوں میں تقریر کرنے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کردیا کرتے تھے۔اب بالعوم سارے صوبے میں تقریریں کرتے بھررہے ہیں اور اب انہیں اپنی پوزیشن عرائی ہوریشن میں اپنی پوزیشن عرائی کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔''

(ربورث ص ۱۰۸۰)

یہ تمام شہاد تیں جوسر کاری دستاویزوں سے اس رپورٹ میں مسلسل نقل کی گئی ہیں صرت کے طور پر بیٹا بت کرتی ہیں کہ بیں صرت کے طور پر بیٹا بت کرتی ہیں کہ تادیا تی مسئلہ پنجاب کے سلم عوام میں ایک زندہ مسئلہ تھا۔اپنے قدرتی اسبب کی بناء پر موجود تھا۔لوگوں میں بے چینی پیدا کئے ہوئے تھا اور بیہ بے چینی اس حد تک پائی اس حد تک پائی کہ جب اسے لے کرکوئی شاٹھا تو لوگ ایک ایک جماعت کے پیچھے لگ گئے جس کے لیڈر مشتم کی مخالفت کرنے کے باعث عوام سے منہ چھپاتے کھرتے رہتے تھے اور اس مسئلے کو لے

ا ذراان سرکاری افسروں کے سوچنے کا انداز دیکھتے جائے۔ان لوگوں کے لئے سے تصورتک کرنامشکل ہے کہ دنیا میں کوئی مخص اخلاص کے ساتھ بھی کچھ کرسکتا ہے۔

ے پہاں خان قربان علی خال بھی اس رنگ میں نظر آ رہے ہیں جس میں ابھی میال انورعلی دیکھیے جانچکے ہیں۔ایک سرکاری افسر کو بی گھر لاحق ہے کہ آئندہ انتخابات میں بیرمسلم لیگ کو ہرانہ دے۔

الحضے کے باعث میری ہوئی جماعت پھر سے قوام کی رہنما بن کر کھڑی ہوگئی۔ نہ جانے ہمارے فاصل جوں کی گہری نگاہ سے میہ بات چھی ہوئی کیسے رہ گئی کہ ان شہادتوں سے در حقیقت کیا متجبہ فکتا ہے۔ میسوچے وقت قاری کے کانوں میں رپورٹ کے ابتدائی حصہ کے میدالفاظ کو نیخ کتے ہیں کہ:''ایک موجود بے چینی سے فائدہ اٹھائے اور خود ایک بیدا کر دینے میں بس ایک قدم ہی کافرق ہے۔''

لیکن قطع نظراس سے کہ یہ نظریہ بجائے خود صحیح ہے یا نہیں کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کے دہ سربراد کتنے نادان ہیں جو ملک میں عام بے چینی پیدا کردیئے والے ایک مسئلے کو موجود پاتے ہیں۔ اس کے خطرناک امکانات کواچھی طرح محسوں کرتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کوئی چاہے تو کتنا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھراسے حل کرنے کی کوئی فکر کرنے کے بیاے قصداً نظرانداز کرتے رہتے ہیں۔

رائے عامہ کی شدت اور ہمہ گیری

ندکورہ بالاشہادتیں تو صرف اتابی ہاہت کرتی ہیں کہ پنجاب کے وام میں قادیا نی مسئلے پرایک عام بے چینی موجود تھی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر مزید سرکاری شہادتیں ہارے سامنے ایک آتی ہیں جو سی ظاہر کرتی ہیں کہ اس مسئلے پر دائے عامہ اس قدر ہمہ گیر، اس قدر سخت اور اتنی پر دور تقی کہ احرار ایک مدت در از تک علانے خلاف قانون کارروائیاں کرتے رہے۔ مگر حکومت ان پر کوئی گرفت کرنے سے اس لئے ڈرتی رہی کہ قادیا نی مسئلے پر کسی مسلمان کے خلاف قدم اٹھا تا یا کوئی ایکی کارروائی کرتا جومسلمانوں کے مقابلے میں قادیا نیوں کی پہتے بائی مجھی جاسکے۔ عام مسلمانوں کے لئے سخت وجداشتعال بن جائے گا۔

جنوری ۱۹۵۰ء میں بعض حرار لیڈروں کی''منافرت انگیز تقریروں'' کے متعلق ایک مقدمہ تیار ہوااور پولیس کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی گئی۔ اس پر حکومت کے مشیر قانون ملک محمد انور صاحب بینوٹ لکھتے ہیں:''احمدیت کے معاطمے میں مملمانوں کے

ا در حقیقت اس نظر یے کو درست تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ جس مسئلے کے متعلق لوگوں میں کوئی احساسات موجود نہ ہوں اور جس پر بے چیٹی پیدا ہونے کے لئے کمی شم کے واقعی اور فطری اسباب نہ یائے جاتے ہوں۔ اس پر کسی وفت اشتعال انگیز تقریر سے چند آ دمیوں کا بھڑک اٹھنا تو ممکن ہے۔ لیکن سے قطعاً ناممکن ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں آ دمی کسی کے بھڑکا نے سے اس پر بھڑک اخیص اور برسوں تک پیم بھڑ کے رہیں۔

جذبات بدے نازک بیں اور احمد یوں کے خلاف زہر کمی تقریریں کرنے پر اگر احرار کو پکڑا گیا تو یہ چیز ان کو پبلک کی نگاہ میں شہید بنادے گی۔ جس کے وہ در حقیقت ستحق نہیں ہیں۔ اس لئے میں سردست ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کامشورہ نہ دوں گا۔'' (رپورٹ میں ۱۱)

ای رائے کا اعادہ ایک اور مقدے کے بارے میں ملک صاحب پھر فروری ۱۹۵۰ء میں کرتے ہیں۔ (رپورٹ ص ۱۷) اور جون ۱۹۵۰ء میں مسٹر فدائسین چیف سیکرٹری حکومت پنجاب بھی یہی خیال ظاہر کرتے ہیں۔ (رپورٹ ص ۱۸) پھر ای ماہ جون میں ملک تھ انور اور سردار عبدالرب نشتر (اس دفت کے گورٹر پنجاب) دونوں اس خیال پڑتفتن نظر آتے ہیں کہ احمد یوں کے معاطے میں اگراحرار پر ہاتھ ڈالا گیا توان کی مقبولیت میں اضافہ ہوجائے گا۔ (رپورٹ ص ۲۷) معاطے میں اگراحرار پر ہاتھ ڈالا گیا توان کی مقبولیت میں اضافہ ہوجائے گا۔ (رپورٹ ص ۲۷) ممتی ۱۹۵۲ء میں میاں انور علی، ڈی آئی جی سی آئی ڈی احرار کی کارروائیوں کے

خلاف ایک طویل نوٹ پیش کرتے ہیں اور خان قربان علی خان آئی جی پولیس اس پر یوں اظہار رائے فرباتے ہیں: '' بیس جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ( یعنی احرار کے خلاف کا ررائی کا فیصلہ ) ایک مشکل کام ہے۔ گرکسی ندکسی کوتو میکام کرنا ہی پڑےگا۔ مرکزی حکومت اس فرمداری بیس حصہ لیتی نظر نہیں آئی کہ وہ کسی الیے معاملہ میں الجھ جائے جوایک اور مخالف جماعت کھڑی کردیئے کے بعید ترین امکانات بھی رکھتا ہو۔ خصوصاً ایسے مسئلے میں تو وہ اپنے او پرکوئی فرمدواری ندلےگا۔ جو احد یوں کے مقاطبے میں ترین امکانات بھی رکھتا ہو۔ خصوصاً ایسے مسئلے میں تو وہ اپنے او پرکوئی فرمدواری ندلےگا۔ جو احد یوں کے مقاطبے میں تمام مسلمانوں کامسئلہ بنایا جاسکتا ہو۔''

جون١٩٥١ء من حكومت يه باليسى بناتى ب كدقاد يا ننول كے خلاف تقريريس كرنے ير

صرف بڑے بڑے احراریوں کو پکڑا جائے اور عام احراری وغیراحراری لوگوں کر ہاتھ نہ ڈالا جائے ۔ حکومت پنجاب کے ہوم سیکرٹری صاحب اس پالیسی کی وجہ ایک پنم سرکاری کشتی مراسلے میں یہ بتاتے ہیں: ''اگرہم اپناجال وسیع پیانے پر چینکتے ہیں ..... تو جو پچھہم حاصل کریں گے وہ یہ ہوگا کہ عام پلک نظم ونتق کے خلاف بھڑک اٹھے گی۔'' (رپورٹ ص ۱۲)

ای ماہ جون میں خان قربان علی خاں اپنے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں کہ: ''دمسلم عوام میں غیر مقبول ہوجانے کا خطرہ ایک ایسے مسئلے پراحرار کوچیلنج کرنے سے لیڈروں کوروک رہا ہے۔جس میں عوام کی تائیدان کے ساتھ نہ ہوگی۔''

اس خوف سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرکز ی حکومت اگر چہ مطالبات کو نامنظور کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی لیکن ۲۷ رفر وری۱۹۵۳ء تک وہ پبلک پرید ظاہر کرنے کے لئے تیار ندتھی کہ اس نے انہیں مستر دکر دیا ہے۔ وہ خفیہ طور پرصوبائی حکومتوں کواپنے فیصلے ہے آگاہ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میتا کید بھی کردیتی ہے کہ تم بطور خود مطالبات کے خلاف زور دار پر وپیگنڈ اکرو گر دیکھنا، کہیں ہمارانام نہ لے دینا۔

کیاان پے در پے شہادتوں سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ قادیانی مسئے میں عوام کی بے پینی انتہائی شدت پر پیٹی ہوئی تقی ؟ اوراس بے چینی کا بی بیکر شمہ تھا کہ جولوگ عدالت کے اپنے بیان کردہ واقعات کے بموجب، قانون اور لقم کا تعلم کھلا استخفاف کررہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی کاردوائی کرتے ہوئے حکومت آیک دن دودن نہیں برسوں ڈرتی رہی۔ علاوہ بریں ان کاردوائی کرتے ہوئے حکومت آیک دن دودن نہیں برسوں ڈرتی میں توم کی عظیم الشان دستاویزوں میں حکومت کے ذمہ دار افر خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں توم کی عظیم الشان اکش بیت اس پالیسی کے خلاف تھی۔ جس پر حکومت چل رہی تھی اور عوام میں مقبول وہ لوگ تھے جو قادیا نیوں کے متعالی درہے تھے۔

مطالبات کےعوامی ہونے کا ثبوت

بیہ بات کہ مطالبات کوقوم کی ادر خصوصاً پنجاب کے پاشندوں کی (جوان کا در چقیقت بید مسئلہ تھا) عام تائید حاصل تھی ۔صرف انہی شہادتوں سے ثابت نہیں ہوتی ۔ بلکہ پوری رپورٹ اس کے ثبوتوں سے بھری پڑی ہے۔

ملک کی قریب قریب تمام جماعتیں (مسلم لیگ، جماعت اسلامی مجلس احرار، جمعیت علاء اسلام، جمعیت علاء اسلام، جمعیت علاء اسلام، جمعیت الل عدیث، المجمعیت الل عدیث، المجمعیت علاء الله با کتان کا مؤید محص نے تعلیل جناح عوامی لیگ ادر آزاد پاکتان پارٹی کے سواکوئی جماعت الی ندھی جس نے ان کے حق میں کھلا اظہار خیال ندگیا ہو ۔ مخر ظفر اللہ خال کے متعلق مطالبہ میں کچھ دوسرے وجوہ سے میدونوں پارٹیاں بھی عوام سے متحق تھیں۔

ا ایک جگداس معاطی اہمیت کوعدالت کے اس استدلال نے واقعہ سے بہت گھٹا دیا ہے کہ کونشن میں شریک ہونے والی جماعتوں نے الگ الگ اپنے اپنے نظاموں کے تحت ان مطالبات کومنظور نہیں کیا تھا۔ بلکہ مختلف جماعتوں کے جونمائندے، خواہ وہ عہدہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ کونشن میں شریک ہوئے تھے۔ صرف انہوں نے مطالبات کے ریز ولیوشن کی تا کید کی تھی۔ اس سے عدالت یہ نیتیجہ نگالتی ہے کہ مطالبات بس کونشن کے ان شرکاء ہی کے متفقہ مطالبات سے ان جماعتوں کے نہ تھے۔ جن کی نمائندگی یہ شرکاء کر رہے تھے۔ (رپورٹ ص۱۸۵) لیکن اس استدلال سے ہمیں اس لئے اختلاف ہے کہ اگر کسی جماعت کے نمائندوں نے بھی ان مطالبات کو استدلال سے ہمیں اس لئے اختلاف ہے کہ اگر کسی جماعت کے نمائندوں نے بھی ان مطالبات کو منظور کرنے میں اپنی جماعت کی پالیسی سے تجاوز کیا ، وتا

جولائی ١٩٥٢ء سے ٢ رمارچ ١٩٥٣ء تك صرف بنجاب مين ان مطالبات كى تائيد (ديورث ص ٩٩) کے لئے ۳۹ طبے ہوئے۔ ہوم سیرٹری پنجاب کے نیم سرکاری مراسلے بنام ڈیٹ سیرٹری وزارت داخلہ، مود در ١١راكة بر١٩٥٢ء من اعتراف كياكيا بي كه خاب بعرض كوئى الهم مجدالي نبيل ب-جس من (ربورٹ ص•۱۱) ان مطالبات كابر جعداعاده ندكياجاتا مود مرکاری اطلاعات کی بنیاد پرعدالت کا اپناییان بدے کد دار کث ایکشن کے لئے (ربورث ص١٣١) پنجاب میں٥٥ ہزار والعثیر مجرتی ہوئے۔ مارچ ١٩٥٣ء كے واقعات ميں عدالت خود بيان كرتى ہے كەكالجوں كے طلبہ ورس چھوڑ كرفكل آئے تھے۔ پنجاب ول سكرٹريث،اے جي آفس، ٹيليفون اور ٹيكيراف كے محكے، ريلوے اور بجلی کے محکے اور ووسرے متعدد سرکاری دفتر ول کے ملاز شن نے بڑتال کر دی اور سیسب لوگ (ريورث ١١٣١٥٨) مطالبات تبول کرنے کے حق میں تھے۔ عدالت خود شليم كرتى ہے كه پورى آبادى "ندىمى جوش" ميں بتلائقى اور مطالبات قبول ندكرنے برعوام كول حكومت كے خلاف نفرت سے جر كئے تھے۔ (ديورك ص ١٢٥٥) حدیدے کہ پولیس کا محکم بھی جو حکومت کی وفاداری میں سب سے آ مے اور کسی عوامی تح یک سے متاثر ہونے میں سب سے بیچے ہوا کرتا ہے۔ مسٹر چندر گر (اس وقت کے گورز پنجاب) کی شہادت کے مطابق تیزی ہے متاثر ہونے لگا تھا۔مسٹر چندر مگر کے الفاظ سے بین: ورا كى جى يوليس كو يورى طرح به يقين تفاكه وه ايخ آوميول كى وفا دارى يركامل اعتا دكر يحت أي يا نہیں۔جب میں نے آئی جی پولیس سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اس قضيه مي (ليعن قادياني مسلم نزاع ك قضيه ميس) بوليس فورس كى وفادارى برميس بورا اعتادتيس

(رپورٹ ١٧٧٧) مياں انورعلي، آئي جي پوليس کا اپنا اعتر اف عدالت نے ان الفاظ ميں نقل کيا ہے:

كرسكماً وراان كي رائے بيتمي كه ويرياسوير، حالات كوقابو بيس لانے كا كام فوج كے حوالہ كرنا پڑے

<sup>(</sup>بقیماشیدگذشته فی) تو یقیناً وہ جماعت ان سے باز پرس کرتی اور کسی شکسی طور پر اپنی نامی طور پر اپنی نامی ماردوں تا مقاردوں کا اظہار کردیتی معلادہ بریں بعد میں تمام جماعتوں کے لیڈروں، کارکنوں، مقررول اور اہل قام کا بالا تفاق مطالبات کے حق میں اظہار خیال کرنا اور کہیں سے کوئی آواز ان کے خلاف شافسنا اس بات کی ولیل ہے کہ مطالبات بالکل متفق علیہ تھے۔

''نچلے درجے کے پولیس افسر وں کی رائے بیتھی کہ مطالبات قبول کر لینے جائیس'' (رپورٹ ص۲۷) سوال ہیہے کہ ایک مطالبہ جس کواو پر کے افسر وں اور ایک قبل التعداد دولت مند طبقے کو چھوڑ کرقوم کے تمام عناصر کی اس طرح تا ئید حاصل تھی۔اگر متفقہ قومی مطالبہ نہ تھا تو پھراور کیا تھا ہٰ

لے عدالت نے مولا نامودودی کے اس قول سے بھی ایک جگدا پناسما استدلال کیا ہے کہ بيتح يك صرف بنجاب اوربها وليوريس معروف تقى اورومان بهى تعليم ما فقه طبقه كى تائيداس كوحاصل نہ تھی اور عام تائد حاصل کرنے کے لئے کافی پروپیگنڈاکی ضرورت تھی۔اس سے عدالت میں تیجہ نكالتى بكران مطالبات كواولاً صرف احرار كي اواخراعاء كمطالبات يجمنا جائي رربورك ص۲۹۹) کیکن اگریہ نتیجہ اخذ کرنے میں سرسری نگاہ سے کام ندلیا جاتا تو مولانا مودووی کا اصل مطلب سجھنا کچھزیادہ مشکل نہ تھا۔ ترکیک کا پنجاب اور بہاولپور کے علاوہ دوسرے علاقوں کے عوام ميس معروف يا كافي معروف نه بهونا درحقيقت اس وجه على الدقاديا نيت كالمسلماليك دينياتي مسك كى حيثيت سے جاہے بورے عالم اسلام كا مسلد ہو ليكن ايك معاشرتى ومعاشى مسكے كى حیثیت سے وہ صرف پنجاب وبہاد لپورتک محدود تھا۔ کیونکہ دوسرے علاقول میں قاویا نیت کی توسیع ابھی اس حد تک نہیں ہوئی ہے کہ عام باشندے ان پیچید کیوں اور تلخیوں کومحسوں کریں۔جو اس گروہ کی جڑیں چھلنے سے مسلم معاشرے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس لئے بنگال، سندھ اور ووسرے علاقوں کی تائید حاصل کرنے کی خاطر کافی پروپیگنڈا کی ضرورت تھی۔ کیونکہ دستور ساز اسمبلی میں اس مسئلے کو مطبے کرانا ان علاقوں کے نمائندوں کی تائید وجمایت کے بغیرممکن نہ تھا۔ رہا تعلیم یافته طبقه تواس کی سردمهری اور عدم موافقت کے اسباب ووسرے ہیں۔ عوام معاشرتی ،سیاس اور دوير اجماعي مسائل كو بميشه بطريق متقيم (Direct Method) تصحة إن اورجس چیز کی تلخی آنہیں براہ راست عملی زندگی میں محسوں ہوتی ہے۔اس کے متعلق رائے قائم کرنے میں انہیں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔اس کے برعس تعلیم یافتہ طبقے کے وہاغ میں بہت سے چ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پہلے کے قائم شدہ نظریات وتخیلات کی بناء پر مدتوں ایکی چیزوں کی تاویلات کرتار ہتا ہے۔ جن کے متعلق موام کے جذبات واحساسات اچھے خاصے شدید ہو تیکے ہوتے ہیں۔اس لئے بمیش تعلیم یافتہ طبقے کرد ماغ کے چج نکا لئے اوراس کی رائے کو عوام کی رائے سے متحد کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان عوام اپنے براہ راست تجربات کی بناء پر دوقو می نظریے کو بالکل ایک وجدانی طریقے ہے مان دے تھے اور یک قومی نظریہ کی طرح ان کے ذہن کو ایل نہ کرتا تھا۔ (بقیدماشیا کلے صفریر)

قادیانی مسئلے کا بچہ ابھی زندہ ہے

اب ویکھنایہ ہے کہ ۱ رماری ۱۹۵۳ء کی پوزیش آگریتھی تواس کے بعد کون ساخاص واقعہ ایسا پیش ہے جس کی بناء پر سے مجھا جاسکے کہ وہ مسئلہ تم ہوگیا۔ جس پر سیمارے منگاہے ہوئے تھے اور وہ مطالبات اپنی موت آپ مر گئے۔ جن کو لے کرقوم کے بیسارے عناصرا تھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ مطالبات اپنی موت آپ مر گئے۔ جن کو لے کرقوم کے بیسارے عناصرا تھ کھڑے موئے تھے؟ طاہر ہے کہ کوئی واقعہ اس کے مواہی شینی آیا کہ حکومت نے مارش لاء لگا کر اور سواد و مہینے تک عوام کے سینے پر مونگ دل کر لوگوں کو خوف زدہ کر دیا گی کرکیا وہ اسباب ختم ہوگئے جن سے ایک طبی نتیجہ کے طور پر قاویا نی مسلم نزاع بر پا ہوئی؟ کیا وہ وجوہ ختم ہوگئے جنہوں نے اس دینیا تی اختما ف کو ہنجاب کے گاؤں گاؤں تک میں ایک تاخ معاشرتی کھی شادیا؟ کیا وہ محرکات ختم ہوگئے۔ جن کی بدولت جھڑا منڈیوں اور سرکاری محکموں اور زرعی منتحق اور تجارتی اداروں تک میں کھیل گیا؟ کیا عوام کے احساسات اور ان کے خیالات وجذبات کو دنیا میں بھی رائعلوں اور میں گورٹ مارشکوں سے بدلا جاسکا ہے۔ جو یہاں ان چیز وں سے اس مجزے کی توقع کی جائے۔

ان سوالات کے جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں۔عدالت خود کہتی ہے کہ:'' میہ بچہ (لینی قادیا نی مسئلے کا فتہ خیز بچہ) ابھی زندہ ہے اور ختظرہے کہ کوئی آ کراسے اٹھالے۔''

(ريورث ١٣٨٧)

اس مسئلے کے حل میں عدالت کا حصہ

بالكل تعيك ہے۔ مراس بچ كو تھكانے لگانے كے لئے بھى اس رپورث نے كوئى بندوبت تجويز كيا؟اس كے سوا كچھ نيس كه:

است اس نے اس بچ کواسلامی ریاست چاہنے والوں اور نہ چاہنے والوں کی نظریاتی کشکش کا ایک لخت جگر ثابت کر دیا اور اب اس چیز کے نتیج میں اس بچ کے خلاف تمام ان مخالف نہ ہب طبقوں کا تعصب برسرعمل آسکے گا۔ جواس وقت ملک کے نظم ونتی اور اس کی سیاسی باگ ڈور پر قابض ہیں۔

(بقیرهاشی گذشت سنی) کیکن تعلیم یافته طبقے کی بہت بردی تعداد جو تخیلات کا کجوں سے مغربی فلسفہ تو میں اسکی گفت کے اس کی بناء پر یک تو می نظر بیاس کی رگ و پے میں اتر گیا تھا اور دوتو می نظر بیاس کی رگ و پے میں اتر گیا تھا اور دوتو می نظر بیاس کے دماغ میں اتار نے کے لئے برسوں دلائل دینے کی ضرورت پیش آئی تھی۔

ل یا مزید تقریر بیآیا ہے کہ مختلف لوگوں کی حرکت اور تحریر وتقریر آئے دن سیفٹی ایکٹ وغیرہ کے تحت پابندیاں لگتی رہتی ہیں۔

۲ ..... اس نے مطالبات کے خلاف خانص عقلی اور واقعاتی کی نظ ہے کمزور اور اور کی سے کمزور اور اور کی سے کمزور اور اور کی مدتک اس امر کا تو بندو بست کردیا کہ اس نیچ کو ٹھکانے لگانے کے لئے بیمطالبات کمی تبول نہ کئے جا ئیں لیکن دور کی مورانہیں دوسری طرف عام مسلمانوں کو مطالبات کے خلط ہونے پر مطمئن کرنے کے لئے کوئی مورانہیں دیا۔ بلکہ اسلامی ریاست کے مسئلے سے اس تفیے کا رشتہ جوڑ کر اور پھر اسلامی ریاست کے نصب دیا۔ بلکہ اسلامی ریاست کے مسئلے سے اس تفیے کا رشتہ جوڑ کر اور پھر اسلامی ریاست کے نصب افعان کی جوئیں چھیڑ کر مسلم عوام کی برچینی بیس اضافہ کرنے کی خدمت انجام دی ہے۔

سسس اس نے صرف اس منفی بات پر اکتفا کر لیا کہ ان مطالبات کورد کر دیا جائے۔ گرخوداس تفیے کوآخر کیے حل کیا جائے۔اس باب میں کوئی شبت جمویز پیش نہیں گی۔ اس کے معنی میر ہیں کہ بیافتہ خیز بچے صرف زندہ ہی ندر ہےگا۔ بلکہ شاہراہ عام پر کھڑاروتا

اور بسورتار ہےگا۔ تاکہ پہلاموقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی اور ' فتنہ پرداز'' بڑھ کراہے گودیش اٹھالے اور پھرایک شور محشر بریا کرادے۔

یہ ہے اس جحقیقات کا ماحصل جس پر پلک کا روپیہ اور اس کے بہت سے کارآ مد آ دمیوں کا دفت بے در بننے خرچ کیا گیا۔

حرف آخر

ہم نے بیتبھرہ اپنی سی کی حد تک علمی نقط نظر سے مرتب کیا ہے اور ارادی حد تک ہم نے کے موقع پر بنیس چاہا کہ جھقاتی عدالت کے فاضل نئے جوا کیے مسلمہ حیثیت کے مالک ہیں اور اس حیثیت کا احترام ہونا ہی چاہئے ۔ یا کی بھی متعلقہ فر دیا پارٹی کی نیت یا عزت پر کوئی حملہ کریں یا کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچا کیں۔ لیکن اس کے باوجود اختلاف کی فضا الی ہوتی ہے کہ جس کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچا کی و تا ہی کرسکتا ہے اور دوسری طرف وہ بھی کرے تو بھی کسی کے ذریا ٹرفتاط سے تاط کھنے والا بھی کوئی کو تا ہی کرسکتا ہے اور دوسری طرف وہ بھی کرے تو بھی کسی کو بدگمانی یا شکایت ہو تھی والا بھی کوئی کو تا ہی کرسکتا ہے اور دوسری طرف وہ بھی کر رہے اس پر اپنے تو بھی تھی دوسری کی دل آئے ہیں کہ اس رپورٹ اور اس پر اپنے تیمرے میں مقصود کی دل آئے زاری کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف واقعات کی تو شیح اور علمی حقائق کی تشری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بہاری اس گذارش کے بعد کی کوئی غلاق نی تیشری ہوگی۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

لوگ بجا طور پر پوچھے ہیں کہ احرار کو کیا ہوگیا کہ فرہب کی دلدل میں پھش گئے۔

یہاں پھش کرکون اکلا ہے جو پہ کلیں گے؟ گریکون لوگ ہیں؟ وہی جن کا دل غریب کی مصیبتوں

سےخون کے آنسورو تا ہے۔ وہ فہ ہب اسلام ہے بھی ہیزار ہیں۔ اس لئے کہ اس کی ساری تاریخ شہنشا ہیت اور جا گیرواری کی ورد تاک کہانی ہے۔ کسی کو کیا پڑی کہ وہ شہنشا ہیت کے خس دخاتاک کہانی ہے۔ کسی کو کیا پڑی کہ وہ شہنشا ہیت کے خس کا رفو گر سے؟ اس کے چھر کی چھان بین کر کے اسلام کی سوشلام کا ہوشار موجود ہے۔ وہ اس کے کارفو کر سے؟ اس کے پاس کا رل مارکس کے سائیلیفک سوشلام کا ہتھیار موجود ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے امراء اور سر ماید داروں کا خاتمہ کرتا چا ہتا ہے۔ اسے اسلام کی اتن کمی تاریخ میں سے چند سال کے اوراق کو ڈھوٹھ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی فرصت کہاں؟ سر ماید داروں نے جند سال کے اوراق کو ڈھوٹھ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی فرصت کہاں؟ سر ماید داروں نے کو اسلام کہتے ہیں۔ فرجی کی فاظ سے عوام کی تاریخ ندری اور نہ اس میں کوئی انقلا بی سپر ب باقی رہی ۔ عام شاکست ہیں۔ فرجی کہ اس کوئی انقلا بی سپر ب باقی میں اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ مقلوک الحال محر حال مست ہیں۔ انہیں اپنے حال کو بد لئے کا کوئی احساس نہیں۔ یہ یہ وہ اس لئے کہ خود علائے فہ ہب انقلا بی سپر شرے بیں۔ کوئی احساس نہیں۔ یہ کوئی احساس نہیں۔ یہ یہ کوئی اور عباس عقائد کے مطابق تھری کورے ہیں۔

تاہم کمی کی بے خبری یا کمی گروہ کا تعصب، واقعات کونیس بدل سکتا ہے۔ مجر رسول الشفاقیہ نے دور کے انقلابی تھے۔ درائی اور کلہاڑا تو اب مزدوروں کی نشانی بنا۔ لیکن جس نے سرمایدداری پر پہلے کلہاڑا چلا یا اور قومی امتیاز کے ان ریشوں کو کاٹ کرر کھ دیا جس نے انسان کو انسان سے علیحدہ کر دیا تھا؟ صرف سرمایہ ہی طبقات پیدائیس کرتا۔ بلکہ انسانوں میں گروہ بندی کرنے والے اور بھی محرکات ہیں۔ ان سب سے بڑا ذریعے مختلف نبیوں پر ایمان ہے۔ قومیں خدا کی ایمان کے ختلف نبیوں پر ایمان ہے۔ قومیں خدا کی ایمان کے ختاف نبیوں کی کی وجہ سے ہر ملک ایک الگ دنیا تھی۔ الگ الگ ہیں۔ پہلے آ مدور فت کے وسائل کی کمی کی وجہ سے ہر ملک ایک الگ دنیا تھی۔ الگ الگ الگ تیفیمروں کے ذریعے ہر ملک کی روحانی تربیت ضروری تھی۔ ایک ملک میں بیش کر سب ملکوں میں پیغام نہ پہنچا یا جد کوئی جاسما تھا۔ محمد رسول الشفائی کے دیا کا مردہ سایا کہ آئندہ نبیوں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم نبیوں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم نبیوں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم

ہوگئی۔ آؤایک محکم دین کی طرف آؤ۔ بیسب کے حالات کے مطابق ہے۔ اسلام تہارے سارے وارض کا مکمل نسخہ ہے۔ اردور کے ملک سارے وارض کا مکمل نسخہ ہے۔ زمانہ نے دیکے لیا کہ حضوط آگئے کے بعد بندری ووردور کے ملک آمدورفت کے سلسلوں میں آسانیوں کے باعث نزدیک تر ہوتے گئے۔ اب تو دور دراز ملک ایک شہر کے محلوں سے بھی قریب معلوم ہونے گئے ہیں۔ اس لئے ملک ملک کے لئے علیحدہ پیامبر کی ضرورت ندر بی تھی۔

محمد رسول التعلیق کی نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب انسانیت س شعور کو پہنچ بھی ہے۔
اب کی سکول ماسٹری ضرورت نہیں۔ جولوگ دنیا کے حالات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پچی اور جھوٹی
بات میں فرق کر کے سیح راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب کم ل سچائی یعنی اسلام ہم تک پچھ گیا۔ اب کی
نبی کی ضرورت ندرہی۔ اگر ہم نبوت کا سلسلہ ابھی تک جاری مان لیس تو گھر مختلف نبیوں پر ایمان
کے باعث قوموں، ملکوں پر اور انسانیت میں تقسیم ورتقیم کاعمل جاری رہےگا۔ پہلے تو ملک ملک
ایک الگ دنیا تھی۔ الگ الگ نبیوں کی ضرورت تھی۔ اب جب دنیا سے کر ایک کنبہ میں رہتی ہے
ایک الگ دنیا تھی۔ اللہ الگ نادنیا کو تقیم بلاضرورت کرنے سے کم ندھا۔ رسول کر پھر اللہ کے ان نوب بعدی "کا ارشاد دنیا کے لئے رحمت کا پیغام اور انسانیت کے لئے خوشخری تھی۔
"لا نہیں بعدی "کا ارشاد دنیا کے لئے رحمت کا پیغام اور انسانیت کے لئے خوشخری تھی۔

ہندوستان کی سرز میں بجیب ہے۔ قادیان میں سرزاغلام احمدقادیائی نے نبوت کا دعوئ کیا۔ ۲۰،۳۰ برس مسلمانوں کی توجیتیسری کا موں کی بجائے اس متنبی کی طرف گئی رہی۔ ایک حصہ کٹ کا گئی ہوگیا۔ انگریزی حکومت کے ذیر سابہ جہاں چھوٹے بڑے راہے نواب پرورش پاکرسرکارے گئی گئے ہیں۔ اس طرح حکومت کو اعتراض شرفا۔ اگر متعدد نبی اور کئی ایک سرکاری ولی پیدا ہوکران کے دعا گو بنے رہیں۔ انہیں امور سلطنت میں سہولت درکارتھی۔ سلمانوں کو قالو ولی پیدا ہوکران کے دعا گو بنے رہیں۔ انہیں امور سلطنت میں سہولت درکارتھی مسلمانوں کو قالو کہا نہ بیان جائے۔ میں رکھنے کی تذییروں میں سے یہ بھی حکومت انگریزی کی وفاداری مسلمانوں کا جزو خرب بن جائے۔ کے ہوا خواہ قابض ہوں اور یوں سرکاری تعلق داری اور وفلیفہ خواری پر پرورش پار ہا ہے۔ یہ تو ہیں پنجاب اور سندھ میں ہر پیر خانہ سرکاری تعلق داری اور وفلیفہ خواری پر پرورش پار ہا ہے۔ یہ تو ہیں

تھے مگر حکومت کو قادیان کا پیغبر ہوا خوائ کے لئے مل کیا۔مسلمان سیاسی اور مذہبی طور پرانگریزی غلامی پرمطمئن ہو گئے ۔مسلمانوں کی موجودہ مدہوثی کی بڑی وجہانگریز کی سیکامیاب تدبیرے۔ پھر تو ساری اسلامی آبادی حکومت کی منقولہ جائداد بن کے رو گئی تھی۔ جہال سے اٹھائیں جہال ڈ الیں مخالفت کی ایک آ واز نکالنامشکل تھی۔انگریزی حکومت کی سب سے زیادہ حمایت قادیان کی جماعت کو حاصل تھی۔ بیتائیدی اتنی زیاد ہتھی کہ اکثر سرکاری محکموں میں وہ بہت اثر ورسوخ کے مالک ہو گئے بعض جگہ تو سارے کا ساراضلع ان کے اثر ورسوخ میں آ گیا۔ نوگ حکومت کی تائید حاصل کرنے کے لئے قادیانی کی تائید حاصل کرنا ضروری جھتے تھے محکمہ ی آئی ڈی تو الگ ر ہا۔ قادیانی، مرزائی حکومت کقف یلی خریں پہنچاتے تھے حکومت وقت کے خلاف آزادی کی ہر آواز كودبانے كے لئے اس بتماعت كافرادسب سے پیش پیش تھے۔اى لئے لوگ قاديانى آ واز كو حكومت كى آ واز كى صدائے بازگشت بچھتے تھے اور بے حد خا كف تھے۔ بيلوگ معمولي آ كيني ایجی ٹیشن کو پڑھا چڑھا کر سرکار کے دربار میں بیان کرتے تھے۔انتخابات میں حال بیرتھا کہ ہر امیدوار قادیان کی حمایت حاصل کرنا ضروری سجمتا تھا۔ جے بیتائید حاصل ہوگئ۔اسے کویا سرکاری تائید حاصل ہوگئی۔ پس قادیانی تحریک کی مخالفت سیاسی اور نہ ہی دونوں وجوہات کی بنا پر تھی۔جس اسلامی جماعت نے مسلمانوں کوآ زادادرتوانا قوم دیکھنے کاارادہ کیا ہو۔اے سب سے بہلے اس جماعت سے ظرانا ناگز ریتھا۔اس جماعت کے اثر ورسوخ کو کم کیے بغیر آزادی کا نصور کرنا ممكن ند تفايشا يد ہماري آئنده نسليس قاديا نيوں كے خلاف ہماري جدوجهد كي قدرو قيمت كا اندازه لگانے میں اس طرح کی خلطی کھا کیں۔جس طرح ذہب سے بیزاد اور اشترا کیت کاشیدائی کھار ہا ہے۔ تعجب ہے کہ اقتصادی مساوات کے حامی لوگ صرف جمارے نہ ہمی رجحانات کود مکھتے ہیں اور ینیں سوچنے کہ احرار سرمایدداری کے مضبوط قلعے رجملہ آور ہیں۔

خداے انکار بھی ندہب کی شاخ ہے

خدا کاشکر ہے کہ ہندوستان کا ندہب آشنا طبقہ احرار کی قادیان کے خلاف جدوجہد کو استحسان کی نظر سے دیکھ ہندو ہیں دیوانہ اور کو تقامے ہاں ایک طبقہ ہمیں ندہجی دیوانہ اور خود کو فرزانہ قیاس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدہب افیون ہے۔ اس سے قوئی صفحل ہوجاتے ہیں اور زندگی کے اصل مسائل کو بھھنے کی قابلیتیں اور کامیاب جدوجہد کی فرصتیں کم ہوجاتی ہیں۔ مگر خدہب کیا ہے؟ خدا کے متعلق ایک خاص تصور اور عقیدہ کوئی گروہ اس کا اقرار کر کے خہی ہے، کوئی انکار کر کے مشکر خدا بھی تو خدا

کمتعلق سوچتا ہے۔ وہ خدا کے اقراری کے ظلاف ایسے ہی جذبات رکھتا ہے جیے مکر خدا کے متعلق خدا کو مانے والے۔ پس نفی واثبات کی عملی دنیا میں بحث فضول ہے۔ کیونکہ وجنی اعتبار سے دونوں کے خیالات کا مرجع ومرکز خدا ہی ہے۔ سب ای کے متعلق نفی اورا ثبات میں سوچتے ہیں۔ اس لئے ہمیں فہبی دیوانہ کہنے والے خود بھی ای طرح خطاب کئے جانے کے متحق ہیں لیکن عمل کی دنیا میں جو کمزور ہے۔ وہ بے شک اپنے فدہب میں کمزور ہے۔ پس احرار، اسلام کو دنیا والم خرت کی سیدھی راہ تجھتے ہیں۔ فرجی دیوانہ ہونا ہمارے لئے کچھ چر نہیں۔ بشر طبکہ کمل کی دنیا میں ہم مبارک سیاجی راہ تجھتے ہیں۔ فرجی دیوانہ ہونا ہمارے لئے کچھ چر نہیں۔ بشر طبکہ کمل کی دنیا میں ہم مبارک سیاجی طاحت ہوں۔ اگر ہم کام چوراور بے ہمت ہیں تو بے خک فرہب اسلام کے افیونی ہونے کا ہم جوت ہم چہ چہ چا ہیں۔ احرار پختہ کمل فرہب کے دیوانے ہیں۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری نی اور سرکاری ولی اس دور میں کیوں پیدا ہور ہے ہیں۔ صرف اس لئے کہ مسلمانوں میں وہی انتشاراور نے نئے گر وہ پیدا کرنے کا باعث ہوں اور کہیں مسلمانوں کی قوت ایک مرکز پرجمع نہ ہونے یا ہے۔

نی نبوت کے دیوے کے ساتھ مسلمانوں کا ایک جھہ متعقل طور پر کمٹ کرا لگ ہوجاتا ہے۔ مرزائیوں کا کیا حال ہے؟ وہ سب مسلمان کہلانے والوں کو کافر کہتے ہیں اور ہر دم ان کی بخ کی کے در پے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ رسول کر پر اللہ پر ایمان لانے کو کافی نہیں جھتے۔ جو مرزا قادیا نی پر ایمان نہلا کے ۔ ان کے لئے وہ مسلمان بھی یہودی اور عیسائی کی طرح ہے۔ بلکہ بچ یہ کہ وہ مسلمانوں کو قرم سلمانوں کو قرمی وہ ہم روابط ہیں تو وہ اس کے سے کہ وہ مسلمانوں کو قرمی کو برقرار کھنے کے لئے ضروری قیاس کرتے ہیں۔ اگر ان کے مسلمانوں کے ساتھ باہم روابط ہیں تو وہ اس لئے کہ سیاسی طور سے مسلمانوں کا جزوجے رہناان کو بے حد مفید ہے۔ اگر مسلمانوں سے ملیحدہ رہیں تو ہیں۔ تاکہ دہ بین تو ہیں۔ تاکہ حیثیتوں میں نظر آتے ہیں۔ مرزائی ہم مسلمانوں سے سیای اتحادر کھنا چاہتے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکائے میں بھی آسانی ہو۔ عیسائی گو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکائے میں بھی آسانی ہو۔ عیسائی گو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکائے میں بھی آسانی ہو۔ عیسائی گو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہائی کی کرائی کی کرائی کا مارے متعلق قیاس ہے۔

اس زمانے میں ہرقوم بیری مجھتی ہے کہا ہے اندر نفور کالم سے خبر دارر ہے اور ان کی ساز شوں سے دعو کہ نہ کھائے۔ کھلے دعمن کا

مقابلہ آسان ہے۔ گربغلی کھونسوں کا کوئی علاج نہیں۔ بجزاس کے کدانسان ہروفت چوکس رہے۔ ہم مرزائیوں کے بحثیت انسان مخالف نہیں۔ ندان کی عزت وآبرو کے وثمن ہیں۔البتدان کی مفرت سے بچناا پناقدرتی حق سجھتے ہیں۔

مرزائیت میں اگر فاش خامیاں نہ بھی ہوئیں ادروہ غلط دعووَ لکا عبرت انگیز مرقع نہ بھی ہوئیں ادروہ غلط دعووَ لکا عبرت انگیز مرقع نہ بھی ہوئی اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب ہے۔اس دعوے کے ساتھ ہیں بیگر وہ مسلمانوں کی کڑی تحرانی کا سزاوار ہوجا تا ہے۔ لپس ہم نے دیکھا کہ مرزائی لوگ

ا..... براش میریلزم کے تعلم ایجنٹ ہیں۔

۲...... وہ اعلیٰ طبقہ کا ذہن رکھتے ہیں۔اردگرد کی غریب آبادی کا بائیکا ہے کرنا اور دوسرے ذریعوں ہے انہیں مرغو ب کرناان کا دھندا ہے۔

سر...... وہ مسلما نوں میں ایک ٹی ٹروہ ہندی کے طلب گار میں۔ جومسلمانوں کی جھیت کو کھڑوں کلڑوں میں بائٹ دے گی۔

س ..... وەسلمانون ميں بطور ففتھ كالم كام كرتے ہيں۔

اکشریت کے اراد مے فی نہیں ہوئے ۔ گر کر ورافلیتوں کے لئے جوا کشریت کے خلاف عاذبنانا چاہیں۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو فی رکھیں۔ ان احتمالات کے پیش نظر خیال آتا تھا کہ ان خالفین اسلام کی نگر انی ضروری ہے۔ قادیان ہیں مسلمان پر مظالم کی دل خراش واستان متواتر ہمارے کا نوں تک پہنچ رہی تھی۔ مرزائی لوگ باہر ہے آ کر دھڑا دھڑ وہاں آباد ہور ہے تھے۔ نبی کر پیم اللیت پر ایمان رکھنے اور غریب ہونے کے باعث مسلمانوں پر باہر ہے آ کے ہوئے مربایہ وارم زائی عرصۂ حیات تک کررہے تھے۔ بیسب پھھ قادیانی خلیفہ کے ایماء پر ہور ہا تھا۔ میں مربایہ والی خلیفہ کے ایماء پر ہور ہا تھا۔ میں درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے شبان اسلمین نام کی ایک جائے۔ بنائی سلاء کو اکتھا میں درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے شبان اسلمین نام کی ایک جائے۔ ان علاء کو آٹھا کرتے رہے۔ سالانہ اجلاس کے اختشام پر قادیان بھی ایک دن گئے۔ ان علاء کا قادیان جاتا کرتے رہے۔ سالانہ اجلاس کے اختشام پر قادیان بھی ایک دن گئے۔ ان علاء کا قادیان جاتا کرتے رہے۔ سالانہ اجلاس کی ایک بھرت کی عام اور کی تیاد کی کرتے ہوں کا بھرتے کی بوری تیاد کی کرتے ہوں کا دیشوں کا جینہ برسایا۔ ان کا بھرتو ڑا۔ کسلمین کی رہے بہاں کی رہورٹ ؟ تھانہ مرزائیوں کا دیش تھا۔ دومرے سال انہوں نے مار پیٹ کی بوری تیاد کی کرتے ہوں کا دیشر سایا۔ ان کا بھرتو ڑا۔

جوں توں کر کے بٹالہ پنچے جو قیامت ان پر گذری تھی اس کی داستان در دلوگوں کو سنائی۔ پھر کی سال کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ کوئی عالم دین قادیان مارچ کرے۔ احرار کا قادیان میں داخلہ ...... اکتو بر ۱۹۳۳ء

جس طرح بے کسی تشمیر کی غریب آبادی کی مصیبتوں کود کھے کر فریاد وفغال کر رہی تھی اورہم اس کے دردناک نالوں کوئن کرا تھے۔ای طرح ہم نے قادیان کے تباہ حال اور ستائے ہوئے ہندوؤں اورمسلمانوں کی میکارکوئ کرکان کھڑے گئے۔ قادیان کے مرزائی سرمایہ داروں کو یقین تھا کہ زمین کے در دناک نالے آسان کے غداوند تک نہیں چینچتے۔انہیں دنیا کے خداوندوں کا سہارا تھا اور وہ من مانی کارروائیاں ای لئے کرتے تھے کہ حکام تک ان کی رسائی تھی لیکن دیکھویوں معلوم ہوا کہ گویا آسان کے خداوندنے کہا کہ اے ارباب غرور میتمہاری متشددا نہ زندگی کی انجیل کے اوراق اب بند ہوجانے جا ہمیں پس اس نے جھوٹے مسیحا اوراس کے حواریوں کے مظالم کورو کئے کے لئے ایک فاک نشینوں کی جماعت کے دل میں تحریک کی۔ جس نے چندنو جوان والنظیر وں کو قادیان میں بھیجا۔ تا کہ مسلمانوں کی مساجد میں جا کرنماز ادا كريي ليكن ابيانه كرنا كهمين مرزائيوں كى عبادت گاہ ميں جاگھسواور مرزائيوں كوتم پرتشدد كا معقول بہانہ مل جائے۔لیکن قادیانی مرزائیوں کومسلمانوں کی مسجد میں آواز و اذان کی برداشت کہاں تھی؟ مسلمانوں پر ان کا لاٹھی کا ہاتھ رواں تھاہی، آئے اور لاٹھی کے جوہر دکھانے گئے۔ بےدردوں نے لاٹھیوں سے احرار والعثیر وں کواس قدر پیٹا کہ پٹاہ بخدا۔ بزول دشمن قابویا کرایے ہی غیرشریفانہ مظاہرے کرتا ہے۔ والنٹیر جان سے فاع گئے۔ مگر مدت تک میتال میں پڑے رہے۔اس کے بعد احرار نے بٹالہ میں کانفرنس کر کے حکومت اور قادیانی ارباب اقترارکوللکارا۔ مرزائیوں اور سرکار نے سمجھا کہ احرار کی خاک میں شعلے کہاں۔ بروا تک نہ کی ، کسی مرزائی کی گرفتاری عمل میں نہ آئی لیکن اتنا ہوا کہ رپورٹروں نے حکام اور مرزائی صاحبان سے کہددیا کہ احرار کی شمیری بلغارکوسا منے رکھو۔ ایسانہ ہوکہ گردمیں سوارنگل آ کمیں۔احرارجس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر پیچھانہیں چھوڑتے اور ہموار کر کے دم لیتے ہیں۔ مارکھا کے چیکے بیٹھ جانا شریفوں کا شیوہ نہیں۔اس لئے جولائی ۱۹۳۰ میں امرتسر میں ور کنگ تمیٹی ہوئی \_ فیصلہ ہوا کہ جو ہوسو ہو۔احرار کا قادیان میں مستقل دفتر کھولنا جا ہے۔معلوم کیا کہ ہم میں کون ہے۔ جوعلم میں پورااور عمل میں پختہ ہے۔ جوموت کی مطلق پر واند کرے اور

الله كانام لے كركفر كے غلبے كومنانے كے عزم سے اس جگدا قامت افتيار كر سے اور مرزائيوں
كى ريشہ دوانيوں كى تكرانى كرے؟ خدانے مولانا عنايت الله كوتو فيق دى۔ وہ شادى شدہ نه
تھے۔ اس لئے جماعت كويتم نہ تھا كہ ان كى شہادت كے بعد كنبہ كا بوجھ اٹھانا ہے اور بچوں كى
پرورش كا سامان كرتا ہے۔
مولانا عنايت الله

غرض خطرات کے جوم میں مولانا کو دفاع مرزائیت کا کام سپر دکیا گیا۔ دارالکفر میں اسلام کا جینڈا گاڑ نامعمولی کی اولوالعزی نہیں تھی۔افسوس مسلمانوں نے دنیا کے لئے زندہ ر ہنا سکھ لیا ہے اور ان کے سارے تبلیغی ولو لے سرو پڑھتے ہیں۔اب جب کہ فتنۂ مرز ائیت نے سرا تفالیا تو انہوں نے مصلحت اختیار کی۔ باوجود یکہ مرزائی مسلمانوں کوصری کا فرکہتے ہیں۔ يهال تک كه جنازه تک پڑھنے كے روادار نہ تھے ليكن لوگ انہيں انگريز كاسجھ كرمند نہ آتے تھے۔تعلیم یا فتةمسلمانوں نے تو حد کر دی تھی۔وہ اس خانہ برا نداز قوم کا تعاون حاصل کرنے کو حصول ملازمت کا ضروری مرحلہ خیال کرتے تھے۔ بہت ہیں جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لئے دین کوفروخت کر دیا۔ دین فروشوں کا گروہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ قوموں کے ز وال میں اس گروہ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مرز ائی لوگ انسانی فطرت کی اس کمزوری ہے پورا فائدہ اٹھاتے رہے۔ضلع گورداسپور کے سارے حکام ان کا اس وجہ سے پانی بھرتے تھے کہ قادیانی مگر اہوں کی رسائی انگریزی سرکارتک ہے۔ ضلع کے حکام کے ذریعہ عوام کومرعوب کرنا،سرکار کا وفا دار فریق بتا کرتعلیم یا فتہ لوگوں کوملا زمتوں کے سبز باغ دکھانا،ان کا کا م تھا۔ انكريزي سلطنت كي مضبوطي كود كيه كراورسر كاريد مرزائيوں كاگٹے جوڑ ديكھ كركسي تبليغي جماعت كا حوصلہ نہ تھا کہ وہ خم شونک کرمیدان مقابلہ میں نکلتی ۔اللہ نے احرار کوتو فیق دی کہ وہ حق کاعلم لے كركفرك مقابلے ميں نكلے مرزائی متعدول كر چكے تھے۔ قاديان ميں انہيں كوئی يو چھنے والانہ تقا مولانا عنايت الله كووفتر لے ديا كيا۔ قاديان ش احرار كا جيند البرانے لگا۔ سرخ جيند ب کود کلی کرمرزائی روسیاه ہو گئے ۔ آ ہان کے سینوں کوتو ژتی نکل گئے۔ بیان کی آ رزوؤں کی پامالی كا دن تفا- مرزائيول في الميدول كاجنازه نكلته ديكها توسر يبيننه كله -سركار كي دبليزير سردهر کر پکارے۔حضور، قادیان مرزائیوں کی مقدس جگہ ہے۔احرار کے وجود سے بیسرز مین پاک کر دی جائے۔ جب مرزائیت نفرانیت کا آسرا ڈھونڈھنے لکلی تو ہم نفرانیوں اور

قادیانیوں کے اتحاد سے ڈرے ضرور ۔ مگر خدا کو جائی و ناصر سمجھ کراس کے تدارک میں لگ مے \_ڈرنااور دمت ہاردیناعیب ہے۔ڈرنااور پہلے سے زیادہ چو کئے ہوکرمقابلہ کرنا ہوی خوبی ہے۔ بساط سیاست پرنز دکو بڑھا کراس کو تنہا چھوڑ ناغلطی ہوتی ہے۔ ہم نے اوّل ان احباب کی فبرست تیار کر لی جومولانا عنایت الله کی شہادت کے بعد کیے بعد دیگرے سیسعادت حاصل كرنے كے لئے ٢٣ محفظ كے اندر قاديان بين جائيں۔ كيونكه مرزائيوں نے قاديان كو قانوني وسترس سے پرے ایک و نیا بنا رکھا تھا۔ جہاں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بلا خطا مظالم توڑے جاتے تھے کل ہوتے تھے۔ گرمقد مات عدالت تک نہ جاسکتے تھے۔ دوسرے ہم نے فوراً مولوی عنایت الله کے نام قادیان میں مکان خرید دیا تا که مرزائیوں اور حکام کا بیعذر بھی جاتا رہے کہ مولوی صاحب موصوف ایک اجنبی ہیں اور ان کا قادیان سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے قادیان کی تقدیس کے دعوے کو باطل کرنے کے لئے ہم نے''احرارتبلیغ کانفرنس'' قادیان کا اعلان کیا۔اس برتو گویا قادیانی ایوان می زلزلد آ گیا۔اس اعلان کے ساتھ ہی مرزائی سریر یاؤں رکھ کر بھا کے اورسر حکام کے یاؤں پرر کھ دیا کہ تہاری خیر ہو۔ ہماری خبرلو کہ خانہ خراب ہوا جاتا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ کانفرنس سے بازر ہو۔ قادیان میں مرزائیوں کی ا کثریت ہے۔اقلیت کاحق نہیں کہ ان کے جذبات کوٹیس پہنچائے۔ہم نے حکام کوجواب دیا۔ سوائے قادیان کے مرزائیوں کی اکثریت کہاں ہے؟ سوائے قادیان کے سب جگدان کی تبلیغ بند کر دی جائے۔اس جواب معقول ہے وہ لاجواب ہو گئے۔گر رخنہ اندازیوں میں برابر مصروف رہے۔ گراٹھایا ہواقدم واپس نہ ہوسکتا تھا۔ حکومت نے سراسر ناانصافی سے بیجنے کے لے کہا کہ کا نفرنس کرو لیکن سلح موکر قادیان میں داخل نہ ہو۔ اس میں جمیں عذر کیا تھا؟ کا نفرنس کی کامیابی نے دوست اور دشمن کو جیران کر دیا۔ مرزائی تو جل گئے اور جلدی جلدی حكام كے پاس يہنے كدوسركار! بخارى نے دل كا بخار ثكالا - بڑے مرزا قاد يانى كى تو بين كى -چھوٹے مرزا کے الگ بینے اوھیڑے۔اگراب مدد نہ کی تو کب کام آؤ گے؟ سرکارنے آؤ ویکھانہ تا ؤ۔ بخاری صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں لا کھڑا کیا۔

خدا کی حکمت گناہ گاروں کی عقل پرمسکراتی ہے۔ مرزائی تو احرارکومرعوب کرنے کے کے عطاء الله شاہ صاحب پرمقدمہ چلارہے تھے۔ کیکن قدرت مرزائیت کے ڈھول کا پول کھولئے کے لئے بے تاب تھی۔خداکی مہریانی سے مرزائیت کے خلاف وہ ثبوت بہم بینچے کہ کسی کو وہم وگمان بھی نہ تھا کہ ہم میں ایے ثبوت مہیا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے اس مقدمہ میں مرزائیت کے غد ب واعتقاد پر بحث نہیں گی۔ بلکہ مرزائیت کے ان اعمال کو پیش کیا۔ جس سے ابتدائی عدالت بھی متاکثر ہوئی۔اگر چہاس نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کو چھاہ کی سزادے دی۔ تاہم سننے والی پلک پرگهرااژ ہوا۔سب کو یقین تھا کہ شہادت صفائی الی مضبوط ہے کہ بیمز ابحال نہیں رہ سکتی۔ کیکن مرزائی ہیں کہ شاہ صاحب کی سزایا بی پر پھولے نہ ماتے تھے۔ان کے گھر میں تھی کے چراغ جلائے گئے۔لیکن سیشن جج مسٹر کھوسلہ نے مرزائیوں کی خوشیوں کواپنے فیصلہ اپیل میں ماتم سے بدل دیا۔اس نے وہ تاریخی فیصلہ لکھا۔جس سے اسے شہرت دوام حاصل ہوگئ۔اس فیصلہ کا ہر حرف مرزائیت کی رگ جان کے لئے نشر ہے۔اس فیصلہ میں مسٹر کھوسلہ نے چند سطروں میں مرزائیت کی ساری اخلاقی تاریخ لکھ ڈالی۔اس کے فیصلے کا ہر لفظ دریائے معانی ہے۔اس کی ہر سطر مرزائيت كى سياه كاريول اور رياكاريول كى بورى تفيير ب\_مسركهوسلد ك فلم كى سيابى مرزائیت کے لئے قدرت کا انتقام بن کر کاغذ پر پھیلی اور مرزائیت کے چہرے پر نہ مٹنے والے داغ چھوڑگئے۔ ہر چندانہوں نے ہائی کورٹ میں سر سپر وجیسے مقنن کی معرفت جارہ جوئی کی۔ تا کہ مستر کھوسلہ کے فیصلے کا داغ دھویا جائے۔ گر انہیں اس میں کا میابی نہ ہوئی۔ مرزائی آج تک یہی سیحتے تھے کہ قدرت ظلم ناروا کا انتقام لینے ہے قاصر ہے۔ مگراس فیصلہ نے ثابت کرویا کہ خدا کے حضور میں دریہے۔اندھیرنہیں۔

اس فیصلہ کوتاریخ احرار میں خاص اہمیت حاصل رہے گی۔ دراصل یہ فیصلہ مرزائیت کی موت ثابت ہوا۔ جس غیر جانبدار نے اس کو پڑھا وہ مرزائیت کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگا۔ علامہ سرا قبال اور مرزاسر ظفر علی کے بیانات نے بھی تعلیم یافتہ طبقے کے دبخان خیال کو بدل دیا۔ الیاس برنی نے '' قادیانی مذہب' کلھ کر مرزائیت کے مقابلہ میں اسلام کی بہت خیال کو بدل دیا۔ الیاس برنی نے ہیں ہے کہ مسٹر کھوسلہ نے جومرزائیت کے قلع پر بم پھینکا۔ اس نے بوئی فعد مت انجام دی۔ لیکن بچ بیہ ہے کہ مسٹر کھوسلہ نے بدندیوں کو مسمار کرنے میں آسانی ہوگئی۔ جہاں جا مرزائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ پھینک دو۔ یہ بم پھینکنے کے برابر ہوگا۔ وہ سراسمیہ مرزائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ پھینک دو۔ یہ بم پھینکنے کے برابر ہوگا۔ وہ سراسمیہ مرزائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ پھینک دو۔ یہ بم پھینکنے کے برابر ہوگا۔ وہ سراسمیہ موکر بھاگ جا کمیں گے۔

مستركھوسلے كافيصله

مولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخاریؒ کے تاریخی مقدمہ میں ان کی اپیل پرمسٹر کھوسلہ پیش جج

گور داسپورنے برنبان انگریزی جو فیصلہ صادر کیا ہے۔اس کا اردوتر جمہ درج ذیل ہے۔ مرافعہ گر ارسیدعطاء اللہ شاہ بخاری گوتعزیرات ہند کی دفعہ ۱۵۳۔الف کے ماتحت مجرم قر اردیبتے ہوئے۔اس تقریر کی پاداش میں جوانہوں نے ۲۱راکتوبر ۱۹۳۳ء کوئیلیخ کانفرنس قادیان کے موقعہ پرکی۔چھ ماہ کی قید باشقت کی سزاد ک گئ ہے۔

مرز ااورمرز ائیت
مرافعہ گزار کے خلاف جوالزام عائد کیا گیا ہے۔اس پرغور وثوض کرنے کے قبل چند
ایسے حقائق وواقعات بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جن کا تعلق امور زیر بحث سے ہے۔
آج سے تقریباً پچاس سال قبل قادیان کے ایک باشند ہے سٹی غلام احمہ نے دنیا کے سامنے یہ دعوی چیش کیا کہ بیس سے موعود ہوں۔اس اعلان کے ساتھ ہی اس نے اسقف اعظم کی حیثیت بھی اختیار کر لی اور ایک نے فرقد کی بناڈ الی جس کے ارکان اگر چہ مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔لیکن ان کے بعض عقائد واصول عام عقائد اسلامی سے بالکل متبائن تھے۔اس فرقہ میں شامل ہونے والے لوگ قادیانی یا مرز ائی یا احمدی کہلاتے ہیں اور ان کا ماب الانتیاز یہ ہے کہ بیلوگ فرقہ مرز ائیے بانی (مرز اغلام احمد قادیانی) کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

قاديانيت كى تاريخ

بندری بیتریک ترق کرنے گئی اوراس کے مقلدین کی تعداد چند ہزارتک پہنے گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہونا ضروری تھا۔ چنا نچیمسلمانوں کی اکثریت نے مرزا قادیانی کے دعاوی بلند بانگ خصوصا اس کے دعاوی تفویق دینی پر بہت تاک منہ چڑھایا اور مرزا قادیانی نے ان لوگوں پر کفرکا جو الزام لگایا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا گرقادیانی حصار میں رہنے والے اس بیرونی تنقید سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے اور اپنے مشقر لینی قادیان میں مزے سے ڈیے رہے۔

قاديانيون كاتمر داورشوره بشتى

قادیانی مقابلتاً محفوظ تھے۔اس حالت نے ان میں متمردانہ غرور پیدا کر دیا۔انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اورا پی جماعت کوتر تی دینے کے لئے ایسے حربوں کا استعال شروع کیا۔جنہیں ناپسندیدہ کہا جائے گا۔جن لوگوں نے قادیا نیوں کی جماعت میں شامل ہونے سے انکارکیا۔ انہیں مقاطلہ کا دیان سے انراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکر وہ تر مصائب کی دھمکیاں دے کر دہشت انگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنی جماعت کے اسخکام کی کوشش کی۔ قادیان میں رضا کاروں کا ایک دستہ (والعثیر کور) مرتب ہوا اور اس کی ترتیب کا مقصد غالبًا بیتھا کہ قادیان میں ''لمدن المملك المدوم ''کانعرہ بلند کرنے کے لئے طاقت پیدا ہو جائے۔ انہوں نے عدالتی اختیارات بھی اپنے ہتھ میں لے سے دیوانی اور فوجد ارک مقد مات میں ڈگریاں صادر کیں اور ان کی تعمیل کرائی گئی۔ کی اشخاص کو قادیان سے تکالا گیا۔ یہ قصہ بہیل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ قادیا نیوں کے خلاف کھلے طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا۔ جالیا اور قتی تک کے مرتکب خوالی بیان کرویا جالیا اور قتی تک کے مرتکب موتا۔ اس خیال سے کہ کہیں ان الزامات کو احرار سے نیل کو تباہ کیا۔ جالیا اور قتی تک کے مرتکب ہوئے۔ میں چندا ایک موتاب کیا رہ بیان کرویا جا بہتا ہوں۔ جو مقدمہ کی مسل میں درج ہیں۔

#### سزائے اخراج

کم از کم دواشخاص کو قادیان ہے اخراج کی سزادی گئی۔ اس لئے کہ ان کے عقائد مرزا قادیانی کے عقائد مرزا قادیانی کے عقائد ہے متفاوت تھے۔ وہ اشخاص صبیب الرحن گواہ صفائی نمبر ۲۸ اور مشخی اساعیل ہیں۔ مسل میں ایک چھی (ڈی۔ نیڈسس) موجود ہے۔ جو موجودہ مرزا (مرزامحود قادیانی) کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے اور جس میں بی تھی درن ہے کہ صبیب الرحن (گواہ نمبر ۲۸) کو قادیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ مرزا بشیرالدین گواہ صفائی نمبر سے اس چھی کو تشلیم کرلیا ہے۔ گئی اور گواہ ہول نے (قادیان میں ۔ مرزا بشیرالدین گواہ صفائی نمبر سے اس خوریب داستانیں بیان کی ہیں۔ بھگت سکھی گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیا نیوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک محض مشمی غریب شاہ کو تعلقت سکھی گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیا نیوں نے عدالت میں استفاقہ کرتا چاہا تو کوئی اس کی قادیا نیوں نے نروشوں نے نے عدالت میں استفاقہ کرتا چاہا تو کوئی اس کی شہادت دیتے کے لئے سامنے نہ آیا۔ قادیا نی جوں کے فیصلہ کردہ مقدمات کی مسلیں پیش کی گئی استعال ہوتے ہیں ادر میری عدالت سب سے آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا استعال ہوتے ہیں ادر میری عدالت سب سے آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا استعال ہوتے ہیں ادر میری عدالت سب سے آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا فروخت کردیا گیا۔ اسٹامپ کے کاغذ قادیا نیوں نے خود بنار کھے ہیں جو ان درخواستوں اور فروخت کردیا گیا۔ اسٹامپ کے کاغذ قادیا نیوں نے خود بنار کھے ہیں جو ان درخواستوں اور

عرضوں پرلگائے جاتے ہیں۔جوقاد یانی عدالتوں میں دائر ہوتی ہیں۔قادیان میں ایک والعفیر کور کے موجود ہونے کی شہادت گواہ نبر ۴۰ مرز اشریف احمد نے دی ہے۔

عبدالكريم كي مظلومي اورمجمة حسين كاقتل ١٩٢٩ء

سب سے تھین معالمہ عبدالکریم (ایڈیٹرمبابلہ) کا ہے۔جس کی داستان ' داستان ورد' ہے۔ شخص مرزا قادیانی کے مقلدین میں شامل ہوا اور قادیان میں جا کر مقیم ہوگیا۔ وہاں اس کے دل میں (مرزائیت کی صداقت کے متعلق) شکوک پیدا ہوئے اور وہ مرزائیت سے تا ئب ہوگیا۔اس کے بعداس پرظلم وسم شروع ہوا۔اس نے قادیانی معتقدات پر تبعرہ وتنقید کرنے کے لئے مباہلہ تا کی اخبار جاری کیا۔ مرزابشرالدین محبود نے ایک تقریر میں جو دستاویز ڈی۔زیڈ (الفصل مورخہ کیم راپریل ۱۹۳۰ء میں درج ہے) مباہلہ شائع کرنے والوں کی موت کی پیش گوئی کی ہے۔اس تقریر میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔جو نہ ہب کے لئے ارتکاب قتی پر بھی تیار ہوجاتے ہیں۔اس تقریر کے بعد جلدی عبدالکریم پر قاطانہ حملہ ہوا۔ لیکن وہ فیکا شاف چل رہا تھا۔اس کا ضامن بھی تھا۔اس پر جملہ ہوا اور قبل کر دیا جمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور ظاف چل رہا تھا۔اس کا ضامن بھی تھا۔اس پر جملہ ہوا اور قبل کر دیا جمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور اسے بھائی کی مزا کا حکم ملا۔

محرحسین کے قاتل کا رتبہ مرزائیوں کی نظر میں

کھانی کے ملم کا تعیل ہوئی اور اس کے بعد قاتل کی لاش قادیان میں لائی گئی اور اسے ہمانت عزت واحترام ہے بہشتی مقبرہ میں فن کیا گیا۔ مرزائی اخبار 'لفضل' میں قاتل کی مدح مرائی کی گئی قبل کو مراہا گیا اور یہاں تک کھا گیا کہ قاتل مجرم ختھا۔ پھانسی کی سزاھے پہلے ہی اس کی روح قفس عضری ہے آزاوہ وگئی اور اس طرح وہ پھانسی کی ذلت انگیز سزاھے تج کیا۔ خدا کے عادل نے یہ مناسب مجھا کہ بھانسی سے پہلے ہی اس کی جان قبش کر ہے۔

مرزامحود کی دروغ گوئی

عدالت میں مرزاحمود نے اس کے متعلق بالکل مختلف داستان بیان کی اور کہا کہ محمد حسین کے قاتل کی عزت افزائی اس لئے گی گئی کہاس نے اپنے جرم پرتاً سف وندامت کا اظہار کیا تھا اور اس طرح وہ گناہ ہے پاک ہو چکا تھا۔لیکن دستاویز ڈی۔زیڈ ۴۰ اس کی تر دید کرتی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کی دتی کیفیت کا پیتہ چلتا ہے۔

عدالت عاليه كي توبين

میں یہاں یہ بھی کہددینا چاہتا ہوں کہاس دستاویز کے مضمون سے عدالت عالیہ لا ہور کی تو ہین کا پہلوبھی لکتا ہے۔

محمدامين كاقتل

محمامین ایک مرزائی تھااور جماعت مرزائیہ کامیلغ تھا۔اس کو بلیغ مذہب کے لئے بخارا بھیجا گیا۔لیکن کسی وجہ سے بعد میں اسے اس خدمت سے علیحدہ کردیا گیا۔اس کی موت کلہاڑی کی ایک ضرب سے ہوئی۔ جو چودھری فتح محمد گواہ صفائی نمبر ۲۱ نے لگائی۔عدالت ماتحت نے اس معاملہ پرسرسری نگاہ ڈالی ہے۔لیکن بیزیادہ غور وتوجہ کامختاج ہے۔محمد امین پر مرزا (مرزامحمود قادیانی) کا عمّاب نازل ہو چکا تھا اوراس لئے مرزائیوں کی نظر میں وہ مؤقر ومقتدر نہیں رہا تھا۔ اس کی موت کے واقعات خواہ کچھ ہوں۔اس میں کلام نہیں کے محمد امین تشدد کا شکار ہوااور کلہاڑی کی ضرب ہے قتل کیا گیا۔ پولیس میں وقوعہ کی اطلاع پینچی لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔اس بات پرزورد ینافضول ہے کہ قاتل نے حفاظت خود اختیاری میں محمد امین کو کلہاڑی کی ضرب لگائی ادریہ فیصلہ کرنا اس عدالت کا کام ہے۔ جومقد مدل کی ساعت کرے۔ چوہوری فتح محمد کا عدالت میں بدا قرارصالے بیبیان کر ٹاتعجب انگیز ہے کہ اس نے محدامین کوتل کیا۔ مگر پولیس اس معاملہ میں مچھنہ کرسکی۔جس کی وجہ بیہ بتانی گئی ہے کہ مرز ائیوں کی طاقت اس حد تک بڑھ گئ تھی کہ گواہ سامنے آ کر بچ بولنے کی جرائت نہیں کرسکتا تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے کہ عبدالكريم كوقاديان ہے خارج كرنے كے بعداس كامكان نذر آتش كرديا كيا اور قاديان كي سال ٹاؤن کمیٹی ہے تھم حاصل کر کے نیم قانونی طریق پراے گرانے کی کوشش کی گئی۔

قادیان کی صورت حالات اور مرزا قادیانی کی دشنام طرازی

سیافسوس ناک واقعات اس بات کی مند بولتی شہادت ہیں کہ قادیان میں قانون کا احترام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتش زنی اور قتل تک کے واقعات ہوتے تھے۔ مرزا قادیانی نے

کروڑ وں مسلمانوں کو جو اس کے ہم عقیدہ نہ تھے۔شدید دشنام طرازی کا نشانہ بنایا۔اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انو کھامظاہرہ ہیں۔ جوصرف نبوت کا مدگی نہ تھا۔ بلکہ خدا کا برگزیدہ انسان اور سے ٹانی ہونے کا مدعی بھی تھا۔

# حكومت مفلوج ہو چکی تھی

معلوم ہوتا ہے کہ (قادیا ثبت کے مقابلہ میں) حکام غیر معمولی حد تک مفلوج ہو بھکے سے دینی ود نیوی معاملات میں مرزا (محمود قادیانی) کے حکم کے خلاف بھی آ واز بلند نہ ہوئی۔ مقای افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایت پیش ہوئی لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مسل پر پچھاور شکایات بھی ہیں۔ لیکن یہاں ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمہ کے سلسلہ میں صرف مید بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جورو شم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ ہوئی۔

# تبليغ كانفرنس كامقصد

ان کارروائیوں کے سدباب کے لئے اور مسلمانوں میں زندگی کی روح پیدا کرنے کے لئے تبلغ کانفرنس منعقد کی گئے۔قادیا نیوں نے اس کے انعقاد کو بے نظر تاپیندیدگی دیکھااورا سے روکنے کے لئے ہمکن کوشش کی۔اس کانفرنس کے انعقاد کے لئے ایک شخص ایش تنگھائی کی زمین حاصل کی گئی تھی۔قادیا نیوں نے اس پر قبضہ کر کے دیوار تھنج دی اور اس طرح احراراس قطعہ زمین حاصل کی گئی تھی۔قادیان نے اس پر قبضہ کر کے دیوار تھی محروم ہوگئے۔ جوقادیان میں انہیں مل سکتا تھا۔ مجبور اُانہوں نے قادیان سے ایک میل کے فاصلے پر اپنا اجلاس منعقد کیا۔ دیوار کا تھینچا جاتا اس حقیقت پر مشحر ہے کہ اس وقت فریقین کے نعقات میں کتنی کشیدگی تھی اور قادیا نیول کی شورہ پشتی کس حد تک پنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنی وست درازی کے قانونی نتائج سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کرتے تھے؟

# مولا ناسيدعطاءاللدشاه بخارئ كامقناطيسي جذب

بہر حال کانفرنس منعقد ہوئی۔جس کی صدارت کے لئے اپیلانٹ سے کہا گیا۔ وہ بلند پایے خطیب ہے اور اس کی تقریر میں بھی جذب مقناطیسی موجود ہے۔ اس نے اس اجلاس میں ایک جوش انگیز خطبہ دیا۔ اس کی تقریر کئی گھنٹوں تک جاری رہی بتایا گیا ہے۔ حاضرین تقریر کے دور ان میں بالکل محور ہے۔ اپیلانٹ نے اس تقریر میں اپنے خیالات ذراوضاحت سے بیان کئے اور اس کے دل ہے۔ ان پر پردہ ڈالے کی اس نے کوئی کوشش نہ کی ۔ تقریر پراخبارات میں اعتراض ہوا۔ معاملہ حکومت پنجاب کے سامنے پیش اور میں نے عطاء اللہ شاہ بخاری کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔ تقریر پر اس میں اس کے اللہ اللہ شاہ بخاری کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔ تقریر پر اس میں اس کے اس کی اس کے عطاء اللہ شاہ بخاری کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔ تقریر پر اس کے اس کے عطاء اللہ شاہ بخاری کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔

ا موجد کے خلاف جوالزام ہے۔اس کے خمن میں اس تقریر کے سات اقتباسات درج ہیں۔ درج ہیں۔

ا ..... الله في تخت الناجار باب انشاء الله يتخت نبيس رب كار

نی کابیٹا ہے۔ میں نمی کا نواسہ ہوں۔ وہ آئے تم سب چپ بیٹے جا کہ وہ جھ سے
اردو، پنجائی، فاری میں ہر معاملہ میں بحث کرے۔ یہ جھگڑا آج بی ختم ہوجائے گا۔
او پردہ سے باہر آئے۔ نقاب اٹھائے۔ کشتی اڑے، مولاعلی کے جوہر و کیھے۔ وہ ہر
رنگ میں آئے۔ وہ موٹر میں بیٹے کر آئے۔ میں ننگے پا کان آؤں۔ وہ ریٹم پکن کر
آئے۔ میں گا ندھی جی کی کھلوی کھدر شریف، وہ مزعفر، کباب، یا تو تیاں اور پلومر کی
ٹا تک وائن اپنے ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے اور میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آئے

سیہ مارا مقابلہ کیے کر سکتے ہیں۔ سیبرطانیہ کے دم کئے گئے ہیں۔ وہ خوشا مداور برطانیہ

کے بوٹ کی ٹوصاف کرتا ہے۔ بین تکبر سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ
مجھو کو اکیلا چھوڑ دو۔ چھر میرے اور بشیر کے ہاتھ دیکھو۔ کیا کروں لفظ تبلیغ نے ہمیں
مشکل میں پھنسادیا ہے۔ سیاجتا ع سیاسی اجتماع نہیں ہے اومرزا کیو!اگر ہا کیس ڈھیل
ہوتیں، میں کہتا ہوں۔ اب بھی ہوش میں آؤ۔ تمہاری طاقت اتن بھی نہیں جتنی
میشاب کی جھاگ ہوتی ہے۔

جو پانچویں جماعت میں فیل ہوتے ہیں۔ وہ نبی بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ابک مثال موجود ہے کہ جو فیل ہواوہ نبی بن گیا۔

۵..... اوسیح کی بھیڑو!تم ہے کسی کا کلراؤنہیں ہوا۔جس ہے اب سابقہ ہوا ہے۔ بیمجلس احرار ہے۔اس نے تم کوکٹڑ ہے کر دیتا ہے۔

۲ ..... اومرزائیو!اپی نبوت کا نقشه دیکھو۔اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کی شان تو رکھتے۔

ے..... اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انگریز وں کے کتے تو نہ بنتے \_

مرافعہ گذار نے عدالت ماتحت میں بیان کیا کہ اس کی تقریر درست طور برقلم بندئیں کا گئے۔ جملہ نمبرہ کے متعلق اس نے بھراحت کہا ہے۔ وہ اس کی زبان سے نہیں لگلا اور اگر چہاس نے سلیم کیا کہ باتی جملوں کا مضمون میرا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے بیکہا ہے کہ عبارت غلط ہے۔ عدالت ماتحت نے قرار دیا ہے کہ ایک جملہ کی رپورٹ غلط ہے اور اس کے سلسلہ میں مرافعہ گزار مجمم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا مرافعہ گزار کی سزایا بی کا مدار دوسرے ۲ فقروں پر ہے۔ مرافعہ گزار کے وکیل نے تعلیم کیا کہ فقرات ا،۲۰۲۷ء مرافعہ گزار نے کے۔ اب میرے سامنے بیام فیصلہ کے وکیل نے تعلیم کیا کہ فقرات ا،۲۰۲۷ء مرافعہ گزار نے کے۔ اب میرے سامنے بیا ور بیا کہ طلب ہے کہ کیا یہ 1 جملے جو مرافعہ گزار نے کے۔ اس میرے مافعہ گزار کی جرم کا مرتکب ہوا ہے؟

### عدالت كااستدلال

میں نے اس ہے بیل وہ حالات وواقعات بہتھیل بیان کر دیے ہیں۔ جن کے ماتخت بہتے کا نفرنس منعقد ہوئی۔ مرافعہ گرار نے بہت کتح ریس شہادتوں کی بناء پر بید کھانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی اوراس کے مقلدین کے ظلم وسم پر جائز اور واجبی تقید کرنے سوا اس کا پچھمقصد نہ تھا۔ اس کا بچھمقصد نہ تھا۔ اس کا بھوڑ نا تھا۔ اس نے اپنی تقریر شن جا بجامرزا (محموو) کے ظلم مرزائیوں کے افعال ذمیمہ کا بھانڈ ابھوڑ نا تھا۔ اس نے اپنی تقریر شن جا بجامرزا (محموو) کے ظلم وتشد دپر روشنی ڈالی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جو مسلمان مرزا قادیانی کی نبوت سے اٹکار کرنے اور اس کے خانہ ساز اقد ارکوشلیم نہ کرنے کی وجہ ہے مورد آفات و بلیات ہیں۔ ان کی دکھایات رفع کی جانے سے خانہ ساز اقد ارکوشلیم نہ کرنے کی وجہ سے مورد آفات و بلیات ہیں۔ ان کی دکھایات رفع کی جانے سے کہ بیتقریر مسلمانوں کی طرف سے سے کا پیغام تھی۔ لیکن اس تقریر مسلمانوں کی طرف سے سے کہ بیتقریر مسلمانوں کی طرف سے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز دائی ہے۔ ممکن ہے کہ

مرانعہ گزار نے قانون کی حدود کے اندرر ہے کی کوشش کی ہو کیکن جوش فصاحت وطلاقت میں وہ ان امناعی حدود سے آ کے نکل گیا ہے اور الی با تیں کہہ گیا ہے جوسامعین کے دنوں میں مرزائیوں کے خلاف نفرت کے جذبہ کے سوا اور کوئی اثر پیدائیس کرسکتی۔ روما کے مارک انٹونی کی حرح مرافعہ گزار نے بیاعلان تو کر دیا ہے کہ وہ احمد یوں سے طرح آ ویزش نہیں ڈالنا چا ہتا۔ لیکن صلح کا بی پیغام الی گالیوں سے پر ہے۔ جن کا مقصد سامعین کے دلوں میں احمد یوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے سوا کچھٹیں ہوسکتا۔

#### تنقيد كے جائز حدود

اس میں کلام نہیں کہ مرافعہ گزار کی تقریر کے بعض جھے مرزا قادیانی کے افعال کی جائز اور اجبی تقید پر مشتمل ہیں۔ غریب شاہ کوز دو کوب کرنے کا واقعہ محمد سین اور محمد امین کے واقعات قبل اور مرزا (محمود) کے جبر وتشدد کے بعض دوسرے واقعات جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایسے ہیں۔ جن پر تقید کرنے کا ہر سپچے مسلمان کوئل ہے۔ نیز اس تقریر کے دوران میں ان تو ہیں آئمیز الفاظ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جو قادیانی پی فیمراسلام محمد (علیہ کی کیا گیا ہے۔ جو قادیانی پی فیمراسلام محمد (علیہ کی کیا گیا ہے۔ جو قادیانی پی فیمراسلام محمد (علیہ کی کیا تاب میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور جو مسلمانوں کے جذبات کو محمد و کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔

## مرزائی اورمسلمان

مسلمانوں کے زدیکے محمد (علی ایک ایم الرسلین ہیں ۔لیکن مرزائیوں کا عقادیہ ہے کہ محمد اللہ ہیں۔ لیکن مرزائیوں کا عقادیہ ہے کہ محمد اللہ ہیں اور وہ سب مہط وہی ہو سکتے ہیں۔ نیزیہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبی اور سے ٹانی تھا۔ اس حد تک مرافعہ گزار کی تقریر قانون کی زو ہے باہر ہے۔لیکن جب وہ دشنام طرازی پر آتا ہے تو مرزائیوں کو ایسے ایسے ناموں سے پکارتا ہے۔ جنہیں منابھی کوئی آدی گوارانہیں کرسکتا تو وہ جائز حدود سے تجاوز کرجاتا ہے اورخواہ اس نے یہ باتیں بنابھی کوئی آدی گوارانہیں کرسکتا تو وہ جائز حدود سے تجاوز کرجاتا ہے اورخواہ اس نے یہ باتیں جن فصاحت میں کہیں۔ یا دیدہ دانستہ کہیں۔ قانون آئیس نظرانداز نہیں کرسکتا۔

## تقریر کے اثرات

مرافعگر ارکومعلوم ہونا چاہئے تھا کہ اس کے سامعین میں اکثریت جاہل دیہا تیوں کی تھی۔ نیز رید کہ اس تنم کی تقریران کے دلوں میں نفرت وعناد کے جذبات پیدا کرے گی۔ واقعات مظہر ہیں کہ تقریر نے سامعین پرایہا ہی اثر ڈالا اور مقرد کی لسانی سے متاثر ہوکر انہوں نے کئی ہار جوش وخروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سامعین نے اس وقت کیوں مرز ائیوں کے خلاف کوئی تشددانہ اقدام نہ کیا؟ اگر چہ فریقین کے تعلقات عرصہ سے استھے نہ تتھے۔ مگر اس تقریر نے راکھیں دیے ہوئے شعلوں کو ہوا دے کر بھڑ کا ہا۔

تقرير كى قابل اعتر اض نوعيت

فرد جرم میں جن سات فقروں کو قابل گرفت قرار دیا گیا ہے۔ان میں سے تیسرا اور ساتواں سب سے زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ان میں اپیلانٹ نے مرزائیوں کو برطانیہ کے دم کے گئے گئے کہا ہے۔ میرے نزدیک دوسرے جھے دفعہ ۱۵ الف تحزیرات ہند کے ماتحت قابل گرفت نہیں۔ کرفت نہیں ہیں۔ پہلا حصہ یعنی فرعونی تخت الٹاجار ہا ہے۔ میرے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ دوسرے جھے کا تعلق مرزا قادیا فی کی خوراک اورغذا سے ہے۔اس کے متعلق میام قابل ذکر ہے کہ مرزائے اول نے اپنے مریدوں میں سے ایک کے نام چھی تھی۔ جس میں ان کی خوراک کی میرنا ہے تھی اور ان کے مجموعہ کا ایک مطبوعہ نے ہیں اور ان کے مجموعہ کا ایک مطبوعہ نے ہیں اور ان کے مجموعہ کا ایک مطبوعہ نے ہیں اور ان کے مجموعہ کا ایک

شراب اورمرزا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ایک ٹائک استعال کرتا تھا۔ جس کا ٹام پلومر کی شراب تھا۔ ایک موقعہ پراس نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو کھا کہ پلومر کی شراب لا ہور سے خرید کر بھے بھیجو۔ پھر دوسرے خطوط میں یا توتی کا تذکرہ ہے۔ مرزا محمود نے خوداعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ پلومر کی شراب دواء استعال کی۔ چنا نچہ میر سے زد دیک مید محمد بھی قابل اعتراف نہیں۔ چوتھے محمد میں مرزا قادیانی کے امتحان میں ٹاکام ہونے کا تذکرہ ہے۔ چھے محمد میں مرزا قادیانی کے امتحان میں ٹاکام ہونے کا تذکرہ ہے۔ چھے محمد میں مرزا قادیانی کے امتحان میں ٹاکام ہونے کا تذکرہ ہے۔ چھے محمد میں مرزا قادیانی پر لا بہ گوئی اور کا سے لیسی کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاپلوی اور لا بہ گوئی بیٹیمر کی شان کے خلاف ہے۔

عدالت كاتبحره

میری رائے میں تیسرے اور ساتویں حصہ کے سوا اور کوئی حصہ تقریر کا قابل گرفت نہیں۔اس کا بیہ مقصد نہیں کہ مرافعہ گزارتمام تقریر میں صرف وہ حزف قابل اعتراض ہیں۔تقریر

كانداز معلوم مواكه جہال مرافعة كر ارمرزائيوں كے افعال شنيعه كى دهجياں بكھيرنا جا ہتا تھا۔ وہاں وہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھی پیدا کرنا جا ہتا تھا۔ بیا مرکد سامعین اس کی تقریرے متاثر موکرام فیلن پرندار آئے؟اس کے جرم کو بلکا کرنے کا موجب ہوسکتا ہے۔ مجھے اس میں کلام نہیں کہ اپیلانٹ مرزائیوں پر تنقید کرنے میں حق بجانب تھا۔لیکن وہ اس حق کواستعمال کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کر کمیا اور تقریر کے قانونی نتائج بھکتنے کا سزاوار بن گیا۔ مرافعہ گزار کے اس تعل کی مدح وثناء کرنا آسان ہے۔ لیکن ایسے حالات میں جہال جذبات میں پہلے ہی ہے بیجان واشتعال ہو۔اس تتم کی تقریر کرنا جلتی پرتیل ڈالنے کے مراوف ہے اور اگر چدمرافعہ گزار نے صرف ایک اصطلاحی جرم کا ارتکاب کیا ہے کیکن قانون کی ہمہ گیری كااحر ام ازقبيل لوازم ہے۔

فيصله (نومبر ۱۹۳۵ء)

مقدمه كيتمام پهلوؤل پرنظرغائر والنے اور سامعین برمرافعہ گزار کی تقریر کے اثرات کا اندازہ کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرافعہ گزارتعزیرات ہند دفعہ ۱۵۳ کے ماتحت جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس کی سزا قائم ونی جاہئے۔ گرسزا کی تختی ونری کا اندازہ کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظرر کھنا بھی ضروری ہے۔ جو قادیان میں رونما ہوئے۔ نیزیہ بات نظر انداز کئے جانے کے قابل نہیں کہ مرزا قادیانی نے خودمسلمانوں کو کافر، سؤراوران کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو مجٹر کا یا۔ میرا خیال یہی ہے کہ اپیلانٹ کا جرم محض اصطلاحی تھا۔ چنانچے میں اس کی سزا کو کم کر کے اسے تا اختیام عدالت قید محض کی سزادیتا ہوں۔

جى ۋى كھوسلە سيشن جج

ححور داسيور

برفيصله مسلمانوں کی دین حس اور فطرتی صلاحیتیوں کو بیدار کرنے کا باعث ہوا۔ کویا الی بہارآئی کردلوں کے کنول کھل گئے۔ اہل حق نے اس فتنے کواصلی رنگ میں دیکھ لیا اور دوسرول كوفيرداركرنے لكے علامدسر محداقبال وی طور سے احرار تھے۔ انہیں مرزائیوں كے عزائم مل اسلام کے لئے خطرہ نظر آتا تھا۔ وہ مرزائیوں کی اسلام دشمنی کے اوّل سے قائل متھ اور بھی

آئکھوں میں جگہ ندویتے تھے۔ کشمیر کمیٹی کے صدر مرزابشرالدین تھے۔ وہ ضرور ممبر ہوگئے تھے۔

الکین مید کیفیت اضطرادی تھی۔ وہ فورا سنجل کر کشمیر کمیٹی کی تخریب میں لگ کئے اوراحرار کی تظیم کی مرطرح حصلہ افزائی کرنے گئے۔ عرف عامہ میں ان کے مرزائی شکن بیانات نے تعلیم یافتہ طبقے پر گہرااٹر کیا اور ہوا کا رخ بالکل ادھر سے ادھر پھر گیا۔ مرزائر ظفر علی سابق نج پنجاب ہائی کورٹ معاملات دین میں پڑے تھے۔ انہوں نے اپنے اعلان میں خدالگتی بات کہی کہ نہوتوں کی بناء پر تبریل الگ الگ اردی تھی۔ انہوں نے اپنا نیا نبی مان لیا تو وہ لازی طور سے مسلمانوں تبریل الگ الگ الگ مور سے مسلمانوں تبریل میں الگ الگ شار موتی ہیں۔ جب مرزائیوں نے اپنا نیا تھی مولئی شاور مولا نا ظفر علی خان سے مرزائیوں کے لئے دنیا تنگ ہوگئی۔ مولا نا شاء اللہ اور مولا نا ظفر علی خان سے مرزائی ہوگئی۔ مولا نا شاء اللہ اور مرزائی ہوگئی۔ مرازائی اور کا اور انگریزی مرزائی ہوگلا گئے۔ مران کی دوڑ مجد تک اور مرزائیوں کی دوڑ انگریزی مرکار اوراحرار مرکار تک ، جول جول توں مول کے ماتے تھے۔

جتاب الیاس برنی کی مرزائی قلع پر تولہ باری کے سلسے میں خدمات کا اعتراف نہ کرنا تا مناکر گر اری ہوگی۔ انہوں نے قادیانی فد جب شائع کر کے قادیانی مرزائیوں کے بدنما چرہ ہے ریاء کاری کا نقاب بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ کتاب کی تربیب میں اپنی دائے ہے متاثر کرنے کی ذرہ کروشش نہیں کی گئی۔ بلکہ مرزائیوں کی مستور کتابوں کے حوالہ جات بی کو اس طرح تر تیب دیا ہے کہ کتاب دومرزائیت کا کارگر نئے بن گئی ہے۔ جو طرزاس کتاب میں برنی صاحب نے اختیار کیا وہ بالکل اچھوتا ہے اور ایسادل نشین ہے کہ بڑاروں مسلمانوں کو گمراہی ہے بچانے کا باعث ہوا غرض مرزائیت کی بہت سے اسباب فراہم ہوگئے۔ من جملہ ان کے مولا تا عبدالکر بم مبللہ کی احرار میں شمولیت تھی۔ یہ نفر کرآ سان کا ٹوٹا ہوا ستارہ قادیا نوں کے جراثیم ہے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے کام آرہا تھا۔ مولوی عبدالکر بم راز دارخلافت تھا۔ خلیفہ مرزا بیرالدین محمود کی تعنوں کور کھی کرقادیا نی فرج ہے۔ برگشتہ ہوا۔ قادیان سے جان بچا کر بھا گا۔ اس بھاگ دوڑ میں حاجی ہو گئے۔ مولا تا موصوف نے عدالت میں طابی مریا کہ یہ گھوں شہید ہو گئے اور مولانا عبدالکر یم نگ کلئے۔ مولا تا موصوف نے عدالت میں طنی بیان دیا کہ وہ خود آخر تک مخلص مولانا عبدالکر یم نگ کلئے۔ مولا تا موصوف نے عدالت میں طنی بیان دیا کہ وہ خود آخر تک مخلص مولانا عبدالکر یم نگ کلئے۔ مولانا کے ساز امات انہوں نے سے اور تحقیق کر کے آئیں سے پایا۔ اس وجہ سے لیکن بھی دوسر نے لوگوں سے الزامات انہوں نے سے اور تحقیق کر کے آئیں سے پایا۔ اس وجہ سے لیکن بھی دوسر نے لوگوں سے الزامات انہوں نے سے اور تحقیق کر کے آئیں سے انگائیف اٹھا کیں۔

ا خبار مباہلہ ہند کرنا پڑا، جیل بھگتی گر مرزائیوں کا ناطقہ بند کر کے چھوڑا۔ شاید ہی کسی نے کسی سے ایسا کا میاب انتقام لیا ہو۔ جیسا کہ مباہلہ والوں نے لیا۔ آج ان کی آنکھوں کے سامنے مرزائیت بہتو قیر ہے۔ آج مرزائیوں پر بے بھاؤ کی پڑ رہی ہیں۔ علاء ہی نہیں بلکہ مسلمان عوام بھی مرزائیوں کے نام سے بیزار ہیں۔
مرزائیوں کے نام سے بیزار ہیں۔
شہر کرنے کی گونج

ہاں یہ بچ ہے کہ مرزائیوں کی نامقبولیت کا ذمہ دارانگریزی سرکار نے احرار کوٹھبرایا اور بقول مرزاغلام احمداحمه يت برلش حكومت كاخود كاشته يودانهي اس كوخشك ہوتے ديكي كرحكومت كا خون خٹک ہوتا تھا۔ چنانچہ سوچ بیجار کے بعد بیاعلان کیا کہ قادیان میں نماز جمعہ پڑھانے باہر سے كوئى عالم ندآئے۔خيال يرتفاكميں علاقے سے قاديانی اثر ورسوخ كم ندہوجائے۔ايك بى فریق کی تبلیغ کے درواز ہے کھولنا اور دوسروں پر بیدوروازہ بندر کھنا انصاف نہ تھا۔ مگر محبت میں انصاف کے تقاضوں کوکون پورا کرتا ہے۔لیکن ایسے احکام کطے طور پر احرار کے بڑھے ہوئے اثر ورسوخ کی دلیل تھی۔ درمیان میں ایک واقعہ الیا بھی رونما ہوا۔جس سے حکومت کے حواس اور پراگندہ ہے ہوگئے مجلس احرار نے ایک نومسلم ہیرسٹر خالدلطیف گا ہا کو جوسابق وزیرِلالہ ہرکش لعل کا فرزندتھا۔ اپنی طرف سے امیدوار کھڑا کیا۔ مسلمانوں کے سرکار پہنداعلی طبقے نے خان بہادر عاجی رحیم بخش صاحب سابق سیشن جج کومقالے کے لئے کھڑا کیا۔ مگرانہیں ناکامی ہوئی۔اس انتخالی شکست سے حکومت کواحرار کی طاقت ہے بجاطور پر خوف معلوم ہوا۔ پنجاب کو ہندوستان کی سیاسیات میں خاص درجہ حاصل ہے۔ حکومت کے اپنے عزائم اور منصوبے اس ایک خطے ہے وابسة تتھے۔حکومت نہ چاہتی تھی کہ احرار برسرافتدار آ جائیں اوراگلریزی سرکارکو چھ ہازارللکاریں اور آ ڑے وقت میں اڑیل ٹٹو بن جا کمیں۔ان بے جااخمالات کے پیش نظر حکومت کا احرار کے مثانے پر کمربستہ ہوجانادلیل دانائی تھی۔

ای زمان بیس احرار نے میاں سرفضل حسین کو جو بساط سیاست کے کامیاب کھلاڑی اسی زمانے میں احرار نے میاں سرفضل حسین کو جو بساط سیاست کے کامیاب کھلاڑی تھے۔ جن کی چالیں بے حد گہری اور جن کی تذہیریں بہت مؤثر ہوتی تھیں۔ تاراض کرلیا۔ بلکہ اس کے خلاف ایک عاد قائم کیا۔ سرظفر اللہ کومیاں سرفضل حسین نے یہاں تک نوازا کہ اس کی سفارش کی منتظر ہی تھی۔ مرزائیت کا حکومت انگریزی سے حکومت ہندتک کی حکومت انگریزی سے جوتعلق ہے۔ اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ حکومت ہند کے اگیزیکٹوکوشلر کے عہدہ پر ایک

مرزائی ظفرالله کا تقررتو در حقیقت انگریز کے خود کاشتہ پودے کی آبیاری تھی۔ گراحرار کوصد مدیر تھا كميان صاحب جيم بالغ النظر مخف نے وكيوكر قادياني كھي كيے نكى؟ اوھرميان صاحب كى مجوری میتی کدس سکندر حیات خان کے تیور بے حد مجر نظر آتے تھے۔ وہ سر سکندر حیات کے گروپ کے مقابلے میں اپنے ونگ کومضبوط کرنے میں مصروف تھے۔الی مصروفیتوں میں بعض اوقات غلطيال موجاتي بير - بيفاش غلطي موكئ -اب وه غلط قدم واليس كيا ليتي ؟ پيرانبول في اسے اپنے وقار کا سوال بنالیا۔مرزائیوں کی مخالفت احرار کی تبلیغ کا اہم جزوقفا۔انہوں نے میاں صاحب کوللکارا۔اس طرح احرار نے ہندوستان کےمضبوط ترین مدبرکوا پنا ہیری بنالیا۔لیکن اس ز مانے میں احرار کا بول بالا تھا۔ کسی مخالف کی کچھ پیش نہ جاتی تھی۔ مگرسب گھات میں تھے کہ موقعہ یائیں توجاروں شانے چت گرائیں۔احرار کا جنتانا م تھاای نسبت سے نالف خار کھار ہے تھے۔ ہمارے دوستوں کا وہ طبقہ جے میں نے اوائل باب میں طبقہ اولی قرار دیا تھا۔جواپی امیدی کا مگرس سے دابستہ مجھے ہوئے تھے۔ کباب سے ہور ہا تھا۔رادلینڈی میں کچھ پخت درپز مونی \_مولا ناظفرعلی خان ان کے سرگردہ چنے کئے \_مولا نالائل پوراحرار کانفرنس برا ئے تو خلاف توقع قادیا نیوں کے خلاف احرار کے محاذبتانے پر برسے۔جس نے سناتعجب کیا کہ مولا ما کی عمر بھر کی خدمات اسلامی کاطول وعرض تو یمی مرزائیت کی مخالفت ہے۔ بیاب احرار پراچا تک عمله آور کیوں ہوئے؟اس پرکسی نے تقریر میں ای خیال کا اظہار کیا۔اس پرمولانا مگڑےاور کا نفرنس سے ناراض ہوکر چلے آئے۔

ابھی ہم لائل پور میں تھے کہ دوسرے دن لا ہور سے اطلاع ملی کہ سکھوں نے شہید سی کے کہ کہ سکھوں نے شہید سی کے کورانا شروع کرویا ہے۔ مولانا مظہر علی صاحب لا ہور میں تھے۔ ان سے معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ حالات پر قابو پالیا گیا ہے اور مولانا نے مسلمانوں کو مناسب ہدایات دی ہیں۔ غرض احرار مطمئن سے ہوگئے۔

میں اور مولانا مظہر علی شملے کونسل کی ایک سب کمیٹی میں شامل ہونے چلے گئے۔ یک بیک جمیس شملے میں معلوم ہوا کہ لا ہور میں حالات بگڑ گئے ہیں۔ ہم دونوں لا ہور پہنچے۔ حالات اشتعال آگیز سے گر پولیس کے چوکی پہرے گئے ہوئے تھے۔ کیونکہ دات مجد شہید کر دی گئی تھی۔ آتے ہی حالات معلوم کئے تو پینہ چلا کہ ہر خیال کے مسلمانوں کی مجلس میاں عبدالعزیز میں سرم کے مکان پر بلائی جا چکی ہے اور بڑے بڑے مفتی اور صاحب اثر حضرات اس میں شامل

ہیں معد کامعاملہ سب مسلمانوں کامشتر کہ تھا۔اسے پارٹی کاسوال بنانا خلاف دانش تھا۔خصوصا الی حالت میں کدایک مضبوط جماعت اس کام کوسرانجام دینے کے لئے بنائی جا چکی ہو لیکن اندر بى اندر مارے خلاف زېر پهيلاني شروع كردى گئى۔ حالانكهاس عرصه ميں مولاتا ظفرعلى خال صاحب سے فاش غلطیاں ہو کیں۔انہوں نے جلسامام میں عدالتی طور پرانہدام مجد کے سلسلے میں تکم امتناعی حاصل کرنے کامسلمانوں کی طرف سے اختیار حاصل کیا۔ کیکن عدالت کا دروازہ نہ كفتك اليار بلكدة في ممشز ك وعدب براعماد كرليا اوراس طرح مسلمانون كوقانوني طافت عي محروم کردیا۔مسلمانوں کوقانونی طور پر بے بس کر کے شرارت پیند سکھوں اوران کی امداد کرنے والی توتوں کومجد کے شہید کرنے کا موقعہ مہا کردیا۔ چرسکھ لیڈرمسلمانوں سے مجد کے معاملہ میں باعزت مجھوتے کے خواہاں تھے۔ گرمولا نا ظفر علی خال نے اسلام کے مقاد کے خلاف صاف ا تکار کر دیا۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو مجد انہدام سے فی جاتی لیکن ان کے ذہن میں بھی بات ان کے دوستوں نے ڈالی تھی کہ کوئی کار نامہابیا کر کے دکھا ؤ کہاحرار مات کھا جا کیں؟ان کے پیش نظر مبحد کو بچانا ندتھا۔ بلکہ احرار کو گرانا تھا۔ اس لئے سرکاری درباری لوگوں نے بھی مولانا کی ہرقدم پر حوصلدافزائی کی \_ کیونکداحرار کاعروج ان کی موت تھا۔ اپنی زندگی کے لئے وہ احرار کو مارنا ضروری سجهته تتھے۔ سرمایہ دار جماعتوں کا عروج سرمایہ دار برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن غریبوں کا اقبال سرمایدداری کا خاتمہ ہے۔ بددنیا دارایمان کی کرمفلسوں کا خون نچوژ کر دولت جمع کرتے ہیں ادر اس کے ذریعے لوگوں میں اثر ورسوخ بڑھاتے ہیں۔

مسجد شهيداور حكام

حکام جوصوبے کامن کے ذمہ دار تھے۔ان کی پوزیشن اور بھی مستحکہ خیز تھی۔اگروہ صاف طور پر ارادہ کرتے تو مسجد کوانہدام سے بچاسکتے تھے۔کیا کوئی قوم حکومت کے اقتد ارسے باہرتھی؟حکومت نے نہ صرف مشکرانہ لا پر وائی بہتر بھی ؟حکومت نے نہ صرف مشکرانہ لا پر وائی برتی ۔ بلکہ شرارت پسندوں کومواقع اور سہولتیں بہم پہنچا کیں۔ کیا حکومت خود مجد کو پولیس اور فوج کے ذریعے محفوظ نہ کرسکتی تھی؟ کیا یہ واقعہ نہ تھا کہ باوجود سکھ ڈیپوٹیشن کے گور نہ جاب سر ہر برٹ ایرسن کویقین دلانے کے کہ ان کا ارادہ مجد گراے کا جود اور میں کویقین دلانے کے کہ ان کا ارادہ مجد گراے کا جیس کے تھے وعدہ کی تصدیق کرنے کے لئے جمع موئی تھی کہ بر بھر میں منہ دم کرنے والوں کو انہیں اطلاع ملی کہ مجد را توں رات منہدم ہوگئے۔ پر بندھک کمیٹی نے پھر بھی منہدم کرنے والوں کو انہیں اطلاع ملی کہ مجد را توں رات منہدم ہوگئے۔ پر بندھک کمیٹی نے پھر بھی منہدم کرنے والوں کو

بازر کھنے کے لئے سردار منگل سنگھ ایم۔ایل۔اے کو بھیجا۔ مگر حکام نے انہیں مجد شہید تک جانے ہے روک دیا۔ تا آ تک مسجد ہموار کردی گئی۔

آب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ الی مغبوط عمارت رات بھر میں کیے شہید کروی گئی؟ کہا گیا کہ سرکاری کرین استعال ہوئی۔ پھر حکومت نے سوچا کہ ہم تو پھٹس گئے۔ پھر کہا گیا کہ کرین نہیں وٹچ استعال ہوئی اور بیدو کچ گوجرانوالہ کے فلال سکھ تھیکیدار کی تھی۔ تنجب ہے کہ اس تھیکیدار نہیں ہوئی نہ بیس ان وٹول لا ہور نے اعلان کر دیا کہ جھے ناحق بدنام کیا جارہا ہے۔ نہ میری ورخچ استعال ہوئی نہ بیس ان وٹول لا ہور گیا۔ نہ انہدام میں میراکوئی ہاتھ ہے۔ غرض حکومت کا کیس ایسا کمزور تھا کہ اگر مسلمان بروئے انسان ساری ذمہ داری حکومت پر ڈالتے تو وہ دو تو موں میں باعزت سمجھوتہ کرادیتی۔ لیکن حکومت کے بندھوں کا پریشانی میں ڈالنا منظور نہ تھا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ حکومت کا قانون سکھوں کا طرف دار ہوگیا۔ اعلیٰ طبقہ بلول میں تھس گیا۔

طبقهاولی کی شرارت

مولا تا ظفر علی خان ہندوستان کی سیاست میں متلون مزاجی اور بے سود ہنگامہ آرائی کا مظہررہا ہے۔ اس کے اس وقت کے ساتھی وہی طبقہ اولی تھا۔ یعنی مولا تا عبدالقادر تصوری ، ڈاکٹر مجمہ عالم وغیرہ جانتے تھے کہ بیہ بنگامہ قوم کی رسوائی ہے۔ گرمیال عبدالعزیز صاحب پیرسٹر کے مکان پر اکشے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے احرار کو بچھ کرتا چاہئے۔ تمام حالات پر بحث کر کے وہ یہ بات مان گئے کہ صور تھال ایسی نہیں جس کا آسائی سے فیصلہ ہو سکے اس لئے فیصلہ ہوا کہ کی اور تاریخ پر اکا ہرین قوم کو جمع کر کے استصواب کیا جائے ۔ کونکہ یہ مسئلہ سول وار تک لے جانے والا ہے۔ اس جگس احرار شریک نہ ہول۔ اس جھی فیصلہ ہوا کہ دوسر سے دن جوجلہ کا م ہونے والا ہے۔ اس جس احرار شریک نہ ہول۔ اس مولا نا ظفر علی خال اور ان کے ساتھی بھگٹا لیس۔ اب تک بھی ہم اس گروہ کے عزائم سے نا آشنا مین نہ کہ نہ کون اس کو ان وہ ہو ہے گئی ہوا کہ دوسر سے دو خود رہنمائی نہ کرنا چا ہے تھے گراحرار ہرزور دیتے تھے کہ وہ بچھ کریں اور وہ بیجی مانے تھے کہ احرار کا اقدام قوم کے لئے خطرات کا باعث ہوگا۔ بہر حال ہم اس پر بیج مسئلے کوا یک بڑے اجماع کی رائے کے مطابق کی کرنے پر مطمئن تھے۔ ووسر سے روز عام جلسے تھا۔ یک بیک مولا نا ظفر علی خال رائے کے مطابق کی کہ رہے۔ اسے جس نہ جا ہے۔ استے جس مولا نا سید حبیب جوان دنوں مولا نا ظفر علی خال کے ذریر ہدایت کام کر رہے تھے۔ آئے اور انہوں نے مولا نا اختر علی خال کے خلاف تخت ہے کہ در کے زیر ہدایت کام کر رہے تھے۔ آئے اور انہوں نے مولا نا اختر علی خال کے خلاف تخت ہے کہ در کے اس کے خلاف تخت ہے

اعتادی کا اظہار کیا۔ وہ چلے گئے۔ تو ہم اسی بداعتادی کی فضا میں کام کرنے کی مشکلات پر غور کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ملک لعل خال صاحب نے جلسہ میں نیا گل کھلا یا۔ لوگوں کو ہمارے خلاف جھوٹ کا طوفان اٹھ کھڑ اہوا۔ بھی کہا گیا۔ اس واقعہ کے بعد تو گویا ہمارے خلاف منظم جھوٹ کا طوفان اٹھ کھڑ اہوا۔ بھی کہا گیا کہ اور گوسکسوں سے لینے کے حق میں نہیں ہیں۔ بھی کہا گیا کہ وہ گور نمنٹ کے ہتھے چڑھ گئے۔ عوام کو اندر بی اندر بھڑ کا یا گیا۔ بالآ خر حکومت نے مولا تا ظفر علی ، ملک لعل خال ، سید حبیب وغیرہ کو نظر بند کرلیا۔ پھر تو اخبار زمیندار نے نت نیا جھوٹ تھنیف کرنے کا معمول کرلیا۔ ہرکاری فغیرہ کو نظر بند کرلیا۔ پھر تو اخبار زمیندار نے نت نیا جھوٹ تھنیف کرنے کا معمول کرلیا۔ ہرکاری فریق نے اندر بی اندر مسلمانوں کو ابھارا کہا گرکوئی اقد ام کروتو می جو ضرور ل جائے گی۔ ان علاقیہ اور شخیہ دوازہ کے باہرگوئی سے کئی ایک مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ساری داستان دردمولا تا مظہر علی صاحب نے خوفا کے سازش کے نام سے کا بی صورت میں شاکع ساری داستان دردمولا تا مظہر علی صاحب نے خوفا کے سازش کے نام سے کا بی صورت میں شاکع ساری داستان دردمولا تا مظہر علی صاحب نے خوفا کے سازش کے نام سے کا بی صورت میں شاکع ساری داستان دردمولا تا مظہر علی صاحب نے خوفا کے سازش کے نام سے کا بی صورت میں شاکع ساری داستان دردمولا تا مظہر علی صاحب نے خوفا کے سازش کے نام سے کا بی صورت میں ہا تھے۔ بھوٹ ہو تھی ہے۔ اس لئے سارے واقعات کی تفصیل اس کتاب سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ہی کے خوف ہو ہیں اور ایسے اقد امات سے بی جو تکی جو تکی ہو تکی ہو تھیں ہو سکتی ہے۔ ہو تھا تھی جو کو تکی ہو تکا تھیں جس کا نہی جھوٹ ہو۔ جھنا ہیں جس کا نہی خوفا کی میں اور ایسے اقد امات سے بی جو تکی ہو تھوں کو تھیں ہو تکھوں کی میں اور ایسے اقد امات سے بی جو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکھوں کو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکوں کی تھوٹ کی کو تکی ہو تکی

مرزائيول كى شرارت

احرار پرابیا اہتاء کا زمانہ آیا کہ شاید ہی کی جماعت پر آیا ہو۔ مسلمانوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کا ہم کام مرزائیوں نے سرانجام دیا۔ روپے کو پانی کی طرح بہایا۔ اخبارات کو مالی مدد پہنچائی گئی۔ افراد کو وظا کف دیے گئے اور سات سو کے قریب مرزائی قادیان سے لا ہور، امر تسر اور بلت اور بڑے بڑے مقامات پر خاص ہدایات وے کر بھیج گئے۔ تاکہ احرار کے دہمن اسلام اور بلت کے فدار ہونے کا پروپیگنڈہ کریں۔ اتنی کیر تعداد ہیں ہمارے ظاف اشتہارات شائع کئے گئے کہ شاید بی ہندوستان میں کی جماعت کے خلاف اتنی اشتہار بازی ہوئی ہو۔ اس طوفانی مخالف کا شاید بی ہندوستان میں کی جماعت کے خلاف اتنی اشتہار بازی ہوئی ہو۔ اس طوفانی مخالف کا مقابلہ آسان نہ تھا۔ خصوصاً جب کہ سرکاری درباری لوگوں کا اثر ورسوخ اس سارے پروپیگنڈہ کی بھتیبانی کر رہا ہو۔ ضرورت کے مطابق پیشین گوئیاں شائع کی گئیں اور مرزابشرالدین نے احرار کو بھتیبانی کر دہا ہو۔ خرورت کے مطابق پیشین گوئیاں شائع کی گئیں اور مرزابشرالدین نے احرار کو بھوی شروع ہوگئی اور اس کے خلاف جماعت مرزائی تو ہمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بجانب ثابت کرنے کے لئے اس کے خلاف جماعت میں بی محاد بن گیا۔ اس لئے اپنے اس خرج کوئی بجانب ثابت کرنے کے لئے بہت کے شلیم کرنا پڑا۔ ہر مرزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بجانب ثابت کرنے کے لئے بہت کے شلیم کرنا پڑا۔ ہر مرزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بجانب ثابت کرنے کے لئے بہت کے شلیم کرنا پڑا۔ ہر مرزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بجانب ثابت کرنے کے لئے بہت کے شلیم کرنا پڑا۔ ہر مرزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بہانب ثابت کرنے کے لئے بہت کی شلیم کرنا پڑا۔ ہر مرزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں

یمی ایک جماعت مرزائیت کے راہتے میں کارگر رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ احرار کو مارلوقو میدان مارا ہوا مجھو۔ اس میں کوئی شبنہیں کہ اس فرقہ ضالہ کے ہر فردنے احرار پر زخم لگانے کی پوری سعی کی۔ اسلام اور کفر کے مقابلے میں احرار اسلام ، مرزائی کافروں سے نیکی کی امیز نہیں رکھ سکتے۔ مخالفول کے بیرو پیگنڈ ہے میں خامی

هارا برخالف يهائى كوايخ دل من نه يا تا تفار اصل مسئلے كے متعلق وه جانا تفاكدا حرار اس میں حق بجانب ہیں۔انہوں نے محض ہماری مخالفت کے لئے جھوٹ کی بنیاد برعمارت کھڑی كرنا جابى -سب جائة من كم مقدمه كرنے كے بعد بھى كوئى كامياني نہيں \_ يكي معجد تقى الجمن اسلامیدا گرچاہتی تو کوڑیوں کے بھاؤخرید سکتی تھی۔ مگراس نے ایبانہ کیا۔ای ایجی ٹیشن سے پہلے ای مجدے متعلق دعویٰ دائر کرے پوری ویروی تک ندی۔اب جب ہم نے درست رہنمائی کر ككما كرصروسكون سےكام اولو يكي تهيوت ماراجرم موكيا۔ مارے خالفوں كامتصد عوام كو بحركانا تھا۔خود کوئی قربانی کرنا نہ تھا۔مولانا ظفر علی خال نظر بند ہوئے اپنا وظیفہ برمھانے میں لگ مجے۔ پھرسید جماعت علی شاہ صاحب کوامیر ملت بنایا گیا۔وہ قید دبند کو کیا جانیں یک ہمارا ہرمخالف اپنی جان بچا کر دوسروں کو قربان کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہماری اور ملت اسلامیہ کی خوش قسمی تھی کہ تحریک شہید شخ كے علم بردارمتذ بذب اور بردل تھے۔انہیں كامل يقين تھا كدو چھن اغراض برستى كے لئے احراركى مخالفت کررہے ہیں۔رہ رہ کے ان کاخمیر انہیں ملامت کرتا تھا کہ ایک جماعت کوفا کرنے کے لئے ہم بیسب کچھ کررہے ہیں۔وہ خالفت جس میں سچائی نہ ہو کمزور ہو جاتی ہے۔ کیکن افرادا گر حوصله مند ہوں تو جھوٹ کو بھی فروغ دے دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نہ مرزائیوں میں حوصلہ تھا اور نہ ہمارے دوسرے مخالفول میں دلیری تھی۔ اگر وہ جھوٹ کے لئے بھی بہادری دكھاتے تو ہمارى مصيبتوں ميں اوراضافه كرسكتے تھے۔

احرارسيسه پلائی جوئی د يوار

دنیا میں تھوڑے ہی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جواجھے ناموں سے پکارے جائیں اور وہ اسم باسٹی لکلیں۔ احرار ہندوستان میں خوش قسمت ہے۔ جس کا نام اور کام باہم مناسبت اور مطابقت رکھتے ہیں۔ آزادی کی طلب اور شرافت کا مسلک احرار کی تھٹی ہے۔ شہید کنے کے واقعہ با کلہ نے جماعت کو بہت جلد دشواریوں میں ڈال کراس کے نام کے مطابق اس کے کام کا جائزہ لیا۔ سیاسیات میں شرافت کا جبوت ہی ہے کہ جماعت خود مث جائے۔ مگر قوم پر آئے نہ آئے۔ لیا۔ سیاسیات میں شرافت کا جبوت ہی ہے کہ جماعت خود مث جائے۔ مگر قوم پر آئے نہ آئے۔

غلط کاروں کی ہاؤ ہو ہے ڈر کر قوم کے بچوں کو اپنی جھینٹ نہ چڑھائے۔جس جھینٹ کا نتیجہ کچھانہ ہو۔ ہمارے خالفوں کو قطعی طور پرمعلوم تھا کہ ان کی سعی بے نتیجہ ہے۔ پھر بھی وہ تو م کو بے سوء مل پر ا بھارتے تھے اور ساتھ ہی انہیں احرار کی دیانت داری پریقین تھا کہ احرار بھی تو م کوبے سودخطرے میں نہ ڈالیں گے۔بس یہی شرائگیز دانائی ہمارے مخالفوں کو بلند با تک کررہی تھی کیکن قدرت کوہم ہے جیل خانوں سے بخت تر امتحان لینا منظور تھا۔مفسد نخالفوں کی نتیجے کے اعتبار سے فضول مگر طوفانی مخالفت الله نے کے لحاظ سے بے حد مؤثر غوغا آرائی نے بے شک ہمارا ناطقہ بند کردیا اور خداکی زمین ہم پر تنگ کردی گئی لیکن اہتلاء کے اس زمانے میں جماعت کے ایک والعثیر کے منہ ہے بھی مخالفانہ آ واز تو سائی نددی۔ ہمارا ہر مخص جانبا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے ١٩٢٥ء ميں مجدشهيد كني كى بازيابى كى آواز بى كوشرائكيز صدا قرار ديا تفا\_ ۋاكثر محمد عالم مجد شہید کی تقدیس کے قائل نہ تھے کہ اس کے لئے قربانی پر آمادہ ہوتے۔ ہمارے ہرکارکن کے خمیر کی آ واز اور عقل کی رہنمائی ای طرف تھی کہ پیچر یک محض احرار کی مخالفت کے لئے اٹھائی گئی ہے۔ اس کی محرک سیائی اور صدافت نہیں بلکہ احرار کو انتخابات میں پچیاڑ کرخود اسمبلی میں پہنچنا ہے۔اس بناء پرسب احراراغراض پرستول کےخلاف نبردآ زماتھ۔ایک ایک نوجوان مضبوط چٹان کی طرح ا بِي جَكْمُ كُمرُ التمالطوفان كاسمندرالله آتا تفااور سرنكرا كرلوث جاتا تفال ابيامعلوم بوتا تفاكه مرديجابد سمندرول کے بگڑے تورول کود کھ کرخوف وہراس کے بجائے بے پروائی سے کھڑ اسکراتا ہے۔ ہاری آنے والی سلیس نداس اہلاء کا اندازہ کر عمق ہیں۔نداس استقلال کا میجے تصور کر عمق ہیں۔جو جماعت کے ہر فرد نے دکھایا۔ نہ دوسری قوموں اور جماعتوں نے ہماری عظیم الشان خدمات کا اعتراف کیا۔ بلکہ حقیقت بیہے کہ ہر جماعت ہماری موت پرخوش تھی۔ کا گریس کے اکابریہ جھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کا تگریس کی شمولیت سے رو کے ہوئے ہیں۔ سکو سمجھتے تھے کہ یہی مسلمانوں میں انقلانی جماعت ہے جوایا راور قربانی کی بناء پران کے عزائم میں حائل ہے۔مسلمان امراءاس امرے پریشان منے کہ بیغریب جماعت موری کی اینٹ چوبارے میں لگنے کی آرزومند ہے اور حکومت پر چھا جانے کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ ہونو ہو بیرکہ جماعت نذ رطوفان ہو۔مولا ہا ظفر علی خان،مولانا عبدالقادر، ڈاکٹر عالم وغیرہ حضرات بیر قیاس کرتے تھے کہ احراری کہاب میں ہڈی ہیں۔ انہیں نکال دیا جائے تو مزے ہی مزے ہیں۔ احرارسب میں گھرے کھڑے تھے۔ انہیں جو سمى لزاكى لزنى پررى تقى \_احرارليدرول كى برملا بعزتى كى جاتى تقى \_ان برقا تلاند حملے شروع

ہو گئے تھے۔ صبر وسکون کی ہداہت کی جاتی تھی۔ تا آنکہ پانی سرسے گذر نے لگا۔ ہمارے خالفول نے شرافت کے سارے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا۔ آخر ہمیں معلوم ہوا کہ جر، جرکی حدسے بولھ گیا ہے۔ اب ترکی برترکی جواب دینے کے سواچارہ نہیں۔ ہم ہدافعا نہ جنگ میں پسپا ہوتے ہوئے اس مدافعتی خط پر بیٹی سے۔ جہاں مزید پسپائی کی مختائش نہتی۔ ہمارے خلاف ہر روزنیا جھوٹ تر اشا جاتا تھا کہ دہ کی دروازے کے شہداء کو کئے کی موت مرنے والا کہا گیا۔ ہمارے خالف جانے تھے کہ شہداء کے متعلق بیٹا قائل برداشت فقرہ ہے۔ جب ہم تردید کرنا چا ہے۔ جان من دیدکوئی شائع نہ کرتا تھا۔

ایک تائیدی آواز پھر بزن

مخالفت کے نقار خانے میں جہاں دشمنوں کے شور میں ہماری آ واز سنا کی نہ دیتی تھی۔ پنجاب کے سوشلسٹوں کی آ وازتھی جوگاہے ماہے قوم کوخانہ جنگی سے متنبہ کرتی تھی اورعملا احرار کے ساتھ ہم آ ہنگ تھی اور جو واضح طور پراس رائے کی تھی کہ مبجد شہید تلنج کی شہادت خوفناک سازش ہاوراس کی ساری ذمدداری حکومت پر ہے۔اس میں شبہیں کدبیآ واز کسی حد تک بعض لوگول کی توجہ کا متحق بنی لیکن سوشلسٹوں کے لیڈرجلد ہی دھر لئے مجھے اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ چرحی وصداقت کے لئے کوئی آواز بلندنہ ہوئی۔ ہماری حالت بیتھی کہ ہم مسلمانوں میں خوں ریزی اورسر پھٹول کے خوف سے جلسہ نہ کرتے تھے مخالفوں نے غلط اندازہ لگایا کہ ہم مخالفت کے خوف سے معتلف ہیں۔ آخر میں ہمیں اس کے سواکوئی جارہ کارنظر نہ آیا کہ ہم شیر کی طرح مخالفت کے بہاؤ میں سیدھے تیریں اور خم تھونک کرمیدان میں لکلیں۔ چنانچ بعض احتمالات کے پیش نظر لا ہور میں کیپروزہ کانفرنس کی گئی۔ تا کہاہے خیالات کا اظمار کرسکیس مولا نا ظفر علی اور ان کے ساتھیوں نے خو دلپس پر دہ پیٹھ کراپے ہم خیال نو جوانوں کے مضبوط جتھے کو دبلی دروازے کے باہر بھیجا کہ احرار کوجلسہ نہ کرنے دیاجائے۔ہم نے ہر چند جابا کہ ہم پرامن جلسہ کریں۔ان نو جوانوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کوزیادہ سے زیادہ وفت دے سکتے ہیں میکرانہوں نے کوئی دلیل ا پیل نہ سی ۔ اعلی سی کہتے رہے کہ احرار کو ہرگڑ جلسہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ انہوں نے سیجے پر قبضه کرلیااور غنڈہ گردی شروع کردی۔ جب ہمارے لئے باعزت بھا مجنے کی بھی راہ نہ رہی تواحرار والنثير ول كے سالارنے بھى بزن كا حكم دے ديا۔ احرار كے والنظير دست بدست لڑائيول ميں زیادہ سلجھے ہوئے تھے۔ان کا ہاتھ دوسروں کی نسبت زیادہ رواں تھا۔ آ دھ گھنٹہ کی دھینگامشتی اور

کھم لٹھا کے بعد مولانا ظفر علی کی فوج ظفر موج اس طرح پہا ہوئی کہ جوتے پگڑیاں وہیں چھوڑ گئے۔ زمیندار، احسان، انقلاب وغیرہ تمام خالف اخباروں نے خطرناک سرخیاں دے کر خبریں شائع کیس۔ اس طرح کونے کونے کے احرار کو خبر پہنچ گئی کہ اب مرکز کی پالیسی میہ ہے کہ خالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ غریبوں میں ذخم کھانے اور ذخم لگانے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے مخالفوں کو جلدی ہی معلوم ہوگیا کہ زو خور کے معاملہ میں ابھی احرار کے مقابلہ کو مدت چاہے۔ دو بھی ماہ کے عرصہ میں تمام مخالف ہتھیار ڈال کر دور جا کھڑے ہوئے۔ اب صرف اخباروں کے کا کموں میں جھوٹ کے پلندے با ندھ کر جمیس ڈرانے گئے۔

احرارا ورعدم تشدد

مجلس احرار بے شک سیاست میں عدم تشدد کی قائل ہے۔ لینی کومت کے تشدد کومبر سے برداشت کیا جائے۔ ای اصول سیاست کوہم نے گئی ماہ شہید تنج کے ایکی ٹیشن میں بھی استعال کیا۔ جس کا بتیجہ سیہوا کہ مولا تا ظفر علی خان اوران کے رفقاء نے ہمار نے خلاف غنڈہ گردی کی انہاء کردی کہ چلنا پھر نامشکل ہوگیا۔ ہم پر تیزاب ڈالے گئے۔ ہمار حصبر نے ہمار عالفوں کا حوصلہ بہت بڑھاد یا۔ لیکن جب اس غندہ گردی کا نظام اورا نظام کے ساتھ مقابلہ کیا تو دوماہ کے اندراندر خالفت کے باول جھٹ گئے اور صرف تحریت معاملہ محدود ہوگیا۔ ہم نے انہاروز نامہ مجاہد کال رکھا تھا۔ وہ ترکی بیرتی جواب ویتارہا۔ پھر ہمارا اثر ورسوخ برجے لگا۔ بالآ خر حکومت نے اخبار کی حفاق اوہ ترکی بیرے مائی نقصان کو برداشت کرنے کے قابل نہ اخبار کی حفاقت کرنے ہو گئا۔ ان انہا یا گرا۔ اب پھر مخالفوں کے لئے میدان صاف ہوگیا۔ پھر ہمارے خلاف تھا۔ لاچارات بند کرتا پڑا۔ اب پھر مخالفوں کے لئے میدان صاف ہوگیا۔ پھر ہمارے خلاف جوٹ کی جائی از آنے گے۔ احرار کے لئے عدم تشدد جھوٹ کا طوفان اٹھایا گیا۔ ہمارے عدم تشدد کی پھبتیاں اڑانے گے۔ احرار کے لئے عدم تشدد جھوٹ کی دیوار گرتا شروع ہوگئی۔

مجلس اتحاد لمت آخر کیا ہے؟ اس میں وہ تمام عناصر شامل ہے جنہیں احرار کی مخالفت منظور تھی۔ گران میں کوئی وجنی اتحاد نہ تھا۔ زیادہ تر وہ اصحاب شامل تھے جو خالص کا تگر کی ذہن رکھتے تھے ادر مسلمانوں کی کسی اور جماعت کا عروج دیکھنا پیند نہ کرتے تھے خصوصاً مجلس احرار کی سی غریبوں کی جماعت سے آئیس اس لئے ہیرتھا۔ وہ غریبوں کو منظم اور طاقتور دیکھ کر کچلے سرسانپ کی طرح بیج دتاب کھاتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی جماعت کسی اور جماعت کی مخالفت پر زندہ نہیں رہ

سکتی۔اس کا بنا پروگرام ہونا جا ہے میکرشہبید ترخ کے حامیوں کا تو کسی مجد کی تقدیس پر ہی ا تفاق نہ تفا کہاں ڈاکٹر عالم اور کہاں مجد شہید تنج ؟ وہ تو الیکٹن جیتنے کے لئے معجد کی آٹر لے رہے تھے۔ مجلس احرار کے ساتھ مخریب جماعت ہونے کے باعث انہیں تعاون سے گھن آتی تھی۔اس لئے ا کثر واقعی ان میں جوتا چلا۔ ریٹ رپورٹ تک بھی نوبت پیچی۔ اتحاد ملت میں ایسے لیڈر پیدا ہو گئے جو کسی سیای اخلاق کے مالک نہ تھے۔ ہرروز کے رکڑے جھکڑے سے مولا ناظفر علی خال کی اتخاد ملت کا وقار کم ہونے لگا۔ سیاست اسلامی کے اس شاطر کائل بعنی میاں سرفضل حسین کی عقانی نظرنے وابوزی کی بلند ہوں سے و یکھا کہ کیا کرایا کام مگرر ہا ہے۔اس لئے مولا تا ظفر علی خال کو جو، اب سرکاری مہرے کے طور پر کام کرد ہے تھے۔ پہاڑ پر بلایا۔میال سرفضل حسین کا خیال تھا کداحرار کا اثر ورسوخ زیادہ تران کی اپنی تنظیم اور بہادری پرقائم ہے۔ پچھا تر مرزائیت کی مخالفت کے باعث بھی ہے۔ اس لئے وہ حاہتے تھے کہ مرزائیت کونقصان پہنچائے بغیر رّ دید مرزائیت کا کام مولوی ظفر علی کے ہاتھ میں دیا جائے۔اس طرح پبلک کی رہی سی توجد احرار سے مٹا کر اتحاد ملت اور مولا تا ظفر علی خال کی طرف کر دی جائے۔خدا کا کرتا کیا ہوا کہ احرار کو اس منصوبے کی خبرایک ایسے مخص نے دی جس کومیاں صاحب اپنامعتنہ سجھتے تھے لیکن وہ دل ہے میاں صاحب کے عروج کا مخالف تھا۔ اس نے اپنے خاص آ دی کی معرفت پیغام بھیجا کہ تجویز یوں ہوئی ہے کہ مرزائیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں خارج از اسلام قرار دلایا جائے۔مطلب بیتھا کہ سلمانوں کی توجی فضول مقدمہ بازی کی طرف مبذول ہوجائے گی۔جس کا تیجه به دوگا که انگریزی عدالت بالآخر مرزائیول کے حق میں فیصلہ دے گی۔ مرزائیول کا اسلام بھی ثابت ہوجائے گا اور کی سال تک فرجی رجان رکھنے والے مسلمانوں کی ہدروی بھی احرارے کم موجائے گی۔ جول ہی معتر ذرایدے بر الورث ہمیں پنجی۔ ہم نے اسے اخبارات میں شالع کردیا اورای اشاعت میں اخبار زمیندار نے میاں سرفضل حسین کی تجویز کواپنی تجویز ظاہر کر کے شائع كيا\_ بهارى اطلاع بهت يهلي منع بن اخبارات مين بيني چكى تقى \_ تمام اخبارات اور بلك كو يقين آهيا كمولانا فريب افرنك بين آكئ بين مولانا فخود بهى محسوى كيا كركوياده كناه كبيره کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔تجویز کا بھانڈ انچھوٹ جانے برمولانانے الیمی چیپ سادھی کہ پھر سیج نہیں بولے مولانا صاحب اور میاں صاحب کی لی بھکت کا شہرہ مرطرف بھیلا۔اس سے ان کے مداحوں میں اور مایوی پھیلی ۔لوگوں نے سجھ لیا کہ مولانا سنے واموں بک گئے۔

داخله اسمبلي كاريز وليوش

مجلس اننحا دملت جومولا ناظفرعلی کی وا حدملکیت تھی۔اس میں ڈ اکٹر مجمہ عالم کےاصرار پر أسمبل میں واقل موكرشمبيد سنج كو حاصل كرنے كاريز وليوش ياس كيا كيا۔ بيريز وليوش اتخادمات ك تابوت من آخرى من على البت موارسب في مجوليا كه جواحرار في كها تفاوه مي عابت موارا تحاد طت كاتوعمانا فاتمه بوكيا البنة واكثر عالم اور ملك لعل خال كواسم بلي مين اميد واركفر يهون ك لئے ایک مردہ جماعت کا نام ل گیا۔ بیساری خون ریزی بیساراا یجی ٹیشن گویاس لئے تھا کہ دو دوستوں کو اسمبلی میں جانے کا موقعہ مہا کیا جائے۔سعید روحوں نے اس جماعت سے ملیحدگی اختیار کرلی۔ چند کرایہ کے شورہ گئے۔ جوالیکشنوں میں تھوڑی بہت مالی امداد کی امید پراتحاد ملت کی ٹوٹی کشتی سے چینے رہے۔اب پھراحرار کا بول بالا ہونے لگا۔ ہم مستعد ہوکر ان زہر ملے اثرات کودورکرنے میں لگ گئے کسی کےخلاف بدلختی تھیلانا کیسا آسان ہے؟ مگراس کا زالد کرنا كساد شوار ب\_بداختى بازى طرح تيزر فار بوقى ب\_حسن ظن چيونى كى طرح ست رو بوتا ب-ہم نے بہت محنت کی۔شہروں میں توسوائے ابدی نامرادوں کےسب ہمارے ہم خیال ہوگئے۔ البته دور درازمقامات بيس بم نه رمنج - دبال بمارے خلاف تعصب موجودرہا۔

احرار کی سول نا فرمانی

اسلام اگرایک طرف کفرکار نیجا کرتا ہے تو بیدوسری طرف سرجا نکالتاہے۔ مرزائیت یوں تو ہر گوشہ ملک میں نامرادونا کام ہو چکی تھی۔ لیکن شہیر سنخے کے ایجی ٹیشن میں احرار کی ممزوری اور اس کی توجد مدافعاندکارروائیوں کی طرف د کھے کراسے اپنی زندگی کی امید پیدا ہوگئ ادر مرزائیوں نے اس عرصہ میں تمام علاقے گورداسپورکوایے زیراٹر لانے کی سعی کی حکومت کی مہر مانی سے احرار کا واخلد سارے ضلع میں بند کر دیا حمیا تھا۔اب ہمارے لئے اس کے سوااورکوئی جارہ کارٹہ تھا کہ ہم قربانی کر کے شلع بھر کے مسلمانوں کو یقین دلائیں کہ ہم کسی مصیبت میں بھی مرزائیت کی اسلام دشنی کوبھولے نہیں اوراحرار ہرحال میں تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچے سیدعطاء اللہ شاہ بخار کی باوجود امتناعی احکامات کے قادیان میں جعد پڑھانے چلے گئے اور گرفتار ہو کرمزایاب ہوئے۔ای طرح یو۔ بی سے مولانا محمد قائم اور پنجاب سے قاضی احسان احمد اور میں سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کر کے گرفار ہوئے۔ پھر ہارے مہر یانوں نے انگریزی سرکار کوسمجھایا کہ بیاتو تم نے مردہ جماعت كوزنده كرديا\_مرزائيول نے بھی محسوں كيا كه بيتوالي آئتيں مجلے پر محتي -مرحداورعلاقد

غیر میں اس سول نا فر مانی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ آخر حکومت کوا پناتھو کا چاشا پڑا اور حکم امتناعی واپس لے کرعام ہیجان کورو کئے کے سوا کوئی چار مذہ دیکھا۔

مسلم لیگ سے ہمارا تعاون

ایک مت سے مسلمانوں کے آئین پند طبقے میں میاں سرفضل حسین اور مسترمحم علی جناح ( قائداعظم ) رہنمائی کے دعویدار تھے۔ان دونوں کا ڈکٹیٹرانددل ود ماغ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حق میں شمشیر برہند تھے اور کو فی محف ان کے مزاج میں دخیل نہ تھا اور وہ کسی کی نہ سنتے تف اس لئے کی کوحوصلہ ندفقا کہ ہمت کر کے ان کو کہتا کہ جنگ سے ملے بہتر ہے۔ وولوں میں میاں فضل حسین زیادہ باتد بیر تھے۔ میں نے ہندوستان میں ان سے زیادہ کا یا شخص کوئی نہیں دیکھا۔وہ سیدی بات کرنے کے قائل نہ تھے۔ ہوشیار سے ہوشیار آ دی کا آسانی سے شکار کھیل لیتے تھے۔ کو ہے کا شکار کرنا ہوتو بندوق کی نالی ووسری سمت رکھ کر کندھوں کے برابراٹھانا جا ہے۔ پھرا جا تک رخ کو بے کی طرف کر کے نشانہ باندھنا جا ہے۔ تا کہ ذیرک جانور شکاری کی جا آ سے بے خمرر ہے ادراڑنے کاموقعہ ندیا ہے۔الی ہی میاں صاحب کی تدبیری ہوتی تھیں۔وہ بڑے مزاج شناس تے۔ای اندازہ سے بات کرتے تھے۔وہ بمیشہ پر چ راستوں سے گذر کر خالف کی پشت پرآ لگلتے تھے۔خاتمہ کر کے بھی دیمن کی موت کا الزام سرنہ لیتے تھے۔ برخلاف اس کے مسرّ جناح سیدھی راہ سامنے سے آ کر چوٹ کرتے تھے۔ دیمن کو ہوشیار اور خبر دار کرکے وار کرنا مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ای لئے مسر محمعلی جناح (قائد اعظم) مولانا محمعلی اور مولانا شوکت علی کے مقابلے میں کانگریں سے پٹ کر نکلے اور مسلمانوں کے اعلیٰ طبقہ میں میاں صاحب کے جیتے جی معقول جگہ حاصل نہ کرسکے۔ حکومت ہند کی نظر میں مسرجم علی جناح ،میاں سرفضل حسین کے سامنے ایک بے اثر شخصیت رہی۔اب جب الیکشن کی گہما گہی ہوئی تو قائداعظم مسٹر محم علی جناح نے دوڑ گھوم کرمسلم لیگ کے فکٹ پرانتخاب لڑنا چاہا۔ وہ لاہورآ کرمیاں صاحب پر ڈورے ڈالنے گئے۔ محرمیاں صاحب کچی مولیاں ند کھیلے تھے۔انہوں نے صاف جواب دیا کہ خالص اسلای جماعت کے تکٹ پر ا بتخاب لزناعملی سیاسیات میں مفیدنہیں۔ کیونکہ اسلامی صوبوں میں مشتر کہ حکومت کے سواکوئی ادر صورت نبیں۔ ہندوستان کی سیاسیات میں ایک بڑی الجھن بیہے کہ ہندومسلمان عملاً دورتمن توشیں ہندوستان میں آباد ہیں۔مسلمان چونکہ محسوس کرتا ہے کہ ہندوا سے بطور اچھوت کے سلوک کرتا ب\_اس لئے عام حالات میں کمی حم کے تعاون کے لئے تیار نہ تھے۔ دنیا کی سیاسیات کے دورخ ہیں۔اصلاح پیندلیڈرنیکی اور اخلاق کا ج بوجانے بربر اطمینان زندگی حاصل کرتے ہیں۔لیکن بعض لوگ فوری کامیابی کو کامیاب زندگی کی بنیاد سجھتے ہیں۔مسٹر جناح اورمیاں سرفضل حسین دونوں آخری خیال کے علم بردار ہیں۔ان کے سیاسی جوڑ تو رُفوری کامیابی کے گفیل ہوتے ہیں۔وہ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کی موجودہ صورت سے فائدہ الشانے کے قائل ہیں۔اس نظام میں تبدیلی کی سردردی مول لیما پید نہیں کرتے۔ اگر میاں سرضل حسین اورمسٹر جناح میں فرق ہےتو بیرکہ میاں صاحب حکومت کے مشین کا پرزہ بن کر زندہ رہے۔ ایے مفاداور تو می مفاد دونوں کے پلڑے برابر رکھے لین شخصی شان کو برقر ارر کھ کراپنی صواب دید کے مطابق قومی خدمت کو جاری رکھا۔مسٹر جناح کامیاب بیرسٹر تھے۔اس لئے حکومت کی مشینری سے بے نیاز تھے لیکن اپی شخصیت کونمایاں رکھنے کے لئے کسی سے کم بے تاب نہ تھے۔ نتیجه بینها که میان صاحب اورمسٹر جناح اسلامی سیاسیات کی نیام میں دوتکواروں کی طرح مخیائش نه پاکر ہمیشدالگ الگ اور برسر پریکار ہے۔ تا ہم میاں صاحب بڑے ہوشیار تھے۔ مسٹر جناح نے ان كے مقابلے ميں بميشه فاك جائى۔ميال صاحب كى كامياب جالول نے تو مسر جناح كوقطى مایوں کردیا تھا۔لیکن ٹی اصلاحات کی گر ما گرمی نے چھرمسٹر جناح کی عروق میں خون دوڑا دیا۔ انہوں نے چھر پھریری لی اور میاں صاحب کا راستدروک کر کھڑے ہوگئے۔میاں صاحب کی عام ساسات سے احرار کو بھی اتفاق ند ہوا۔ ہاں مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے میں ہم نے بھی كوتا بي نبيل برتى - أكرميال صاحب سے انقاق كرنايز اتواس سے كريز نبيل كيا ليكن آزادي مند کے مسئلہ میں وہ زیادہ بے تاب نہ تھے۔اس لئے ہماری ہمدردیاں مسٹر جناح کے ساتھ رہی ہیں۔ کیکن بہ قیاس نہ کیا جائے کہ ہم مسٹر جناح کو انقلا بی محض سجھتے تھے نہیں بلکہ میاں صاحب کی نست مسر جناح کوائی ساسات کے قدرے قریب بھتے تھے۔اس لئے کہ جب کامگریس اور جهيت العلماء نے بھى ليگ كے ساتھ تعاون كا اعلان كر ديا تو جميں اپني جگه سوچنا پڑا كە كانگريس ئے بطورمککی جماعت اور جمعیت نے بطور مذہبی جماعت لیگ کوقبول کرلیا تو ہمیں تعاون میں کیا عذر ہے؟ اس لئے اسلامی سیاسیات کی صورت بیتھی کہ ملک کا رجعت پیند طبقہ زیر سا بیر برطانیہ منظم ہور ہا تھا۔ تا کہ آزاد خیال افراد کا مقابلہ کرے۔ لیگ اوراحرار کا باہمی تعاون ٹاگز برتھا۔ اس لئے ہم نے لیگ کے تکٹ پر کھڑا ہونا قبول کرلیا۔

ليك كاسرماييداراندنظام

اگرچمقل كا تقاضا يرتفا مرتجر بكى تخى فى مل مين اور رنگ پيدا كرديا جون بى بم نے لیگ میں داخل ہونے کا فیملہ کیا۔ امراء کے ایوان میں زلزلہ آیا۔ امراء نے سوچا کہ مقلی ہارے گھر میں کیے گھس آئی؟ کوئی تدبیرلڑاؤ کہاحرار مکھن ہے بال کی طرح نکال دیئے جائیں۔ سر مابید دار بے صد ہوشیار تھا۔ احرار کا اخلاص تدبیر سے لا پر دار ہا۔ مگر تدبیر کیا کرتے جہال سر مابیکا سوال ہو دہاں اخلاص کو بتھیار ڈال دینے ہوتے ہیں۔ پہلے لیگ کا کلٹ حاصل کرنے کے لئے ۵۰ و پے کی رقم مقررتنی ۔اب احرار کولیگ کے تکٹ کاخریدار دیکھ کرار باب لیگ نے بھاؤیوھا کر ٥٠ عدوي كرديات كغريب احرار كاكوئي اميداداراتني رقم دے كركك نه حاصل كرسكے يم نے برار جا ہا کہ بدر قم ۱۵۰ بی موجائے۔ تو مشکل آسان مور مگراس میں کامیانی بہت دور د کھائی دی۔ ناجاراً حرارنے اپن کلٹ پرائیکٹ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب امرائے لیگ نے سمجھا کہ اب خطرہ کل گیا۔ کھل کھیلے اب چروبی ۵۰ روپے شرح تکنے تھری فریوں کا امیروں کے نظام میں کھس آنا آسان نہیں جواے کھیل سمجھے ہیں تج بے کی گئی ہے بالآخرمنہ بسورتے ہیں۔جہوری ادارے جن يرسر مايددارقا بفل مول -ان مل داخل موتا بزاكش كام ب- پهراس يرقابض مورعوام ك مفيدمطلب كام چلانا كھيل نہيں جو يج كھيليس - بابوسجاش چدر بوس كى كوششوں كاكيا بتيجه لكا-كانكريس كے سرمايدداراند نظام پرقابش مونے چلاتھا۔ آخررو پوش مونا پرا۔ سوشلسٹ بھی نيشنل فرنٹ بنا کر کانگریس میں اقتدار پیدا کرنے گئے۔اپنی جماعتی افادیت بھی کھو بیٹھے اور کان ٹمک مِل تمك بوكرره كير

جب بھی احرار کو ایسا مرحلہ در پیش ہو۔ انہیں اپنے موجودہ تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔خوب سوچ بچار کراور پوری تیاری ہے کس سر ماید دارانہ نظام میں داخل ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہوکہ منہ کی کھا کر والیس لوٹنا پڑے۔

سرسكندر حيات اوراحرار

سرسکندرحیات خال کی سیاسیات نے اگر چہمیاں سرفضل حسین کے زیرسایہ پرورش پائی۔ گرانہوں نے میاں صاحب کی امیدوں کو مابوسیوں میں بدل دیا۔ کوئی ڈھکی چپھی بات نہیں کہ میاں صاحب سرفضل حسین ہندوؤں کی نظر میں اور نگزیب کا بروز تھے۔ سرسکندر نے بڑھ کر امید دلائی کہ ہندوؤں کے لئے وہ اکبر ثابت ہوں گے۔ اس طرح وہ ہندوؤں کا سہارا یا کر امجرے۔ خاندانی خدمات کے باعث انگریزوں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہ گمنا می کی سطح ہے او نچے
امٹے۔ پہلی دفعہ پولیس کمیٹی ہے مجمر بتائے گئے۔ پھرسائن کمیشن کی تعاونی کمیٹی کے صدر بنے۔
اس صدارت میں راجہ نریندر نا تھ لیڈر ہندو پارٹی کے اثر ورسوٹ نے بڑا کام کیا۔ پنجاب کے
ہندوؤں کومیاں صاحب کے مقابلے میں مہرہ درکار تھا۔ سر سکندر بھی انہیں پوری پوری امیداور
حوصلہ دیتے رہے۔ ہندوان سے خوش، یہ ہندوؤں سے راضی، راضی خوثی دونوں آنے والے دور
کے دن سینے کے دور گئے کیکوئسلراسی خوبی کے باعث بنائے گئے کہ برخلاف میاں صاحب کے
ہندویارٹی کو آپ پراعتاد تھا۔ سرسکندر کی بہی خوبی ان کی گورنری کا باعث ہوئی۔

میاں سرففل حسین اگر چاگریزی سیاسیات کی کلی ابہترین پرزہ تھے۔لیکن انہیں اپنی لیا قت اور کا میاب سیاسی چالوں پر اتنا ناز تھا کہ وہ اگریز افسران کی ناز برداری کے بجائے ان سے خوشا حکی توقع رکھتے تھے۔اگریز اعلی افسران سے ان کا رات دن کارگرا جھڑا تھا اور ہر مرحلے پرمن مانی منواتے تھے اور خود کسی کی نہ مانے تھے۔اس لئے انگریز حکام جہاں ان کے کھانہ دراز کا گریس کے مقابلے میں کا میاب سیاسی ہتھانڈوں کے معترف تھے۔ وہاں ان کی حکمانہ دراز دستیوں کے شاکی تھے۔ جس کو دستیوں کے شاکی سے میاں صاحب کی اگریز اعلی افسروں کو ذکیل کر کے ڈکال چکے تھے۔جس کو ذرا سرکش پاتے تھے۔اس کی سرکو بی پر آمادہ ہوجاتے تھے۔میاں صاحب کی بیادا انگریز کو نہ بھاتی خور اسرکش پاتے تھے۔اس کی سرکندر حیات خال آگریز دول کے معاملہ میں اسی مروت برتے تھے کہ حاکم ہو کو کوم نظر آتے تھے۔اگریز کی حیات کے احترام میں وہ ہندوستانی یا اسلامی حقوق کے حاکم ہو کو کوم نظر آتے تھے۔مطالبات کے بجائے عرضد اشتوں کے قائل تھے۔مبادا آگریز کا مزاح برہم ہو جائے اور لینے کے دیے مطالبات کے بجائے عرضد اشتوں کے قائل تھے۔مبادا آگریز کا مزاح برہم ہو جائے اور لینے کے دیے ان کی سے مطالبات کے بجائے عرضد اشتوں کے قائل تھے۔مبادا آگریز کا مزاح برہم ہو جائے اور لینے کے دیے ان کوم کی ان کی سے۔مبادا آگریز کا مزاح برہم ہو جائے اور لینے کے دیے ان کی سے معالمہ عن ان کی تھی دور اس کی مرادا آگریز کا مزاح برہم ہو جائے اور لینے کے دیے ان کوم کی سے میں دور کے دیا کی تھی دور کیا ہو ہوں کے اور لینے کے دیے ان کی میں دور کیں کی تھیں۔

فلاہر ہے کہ میاں صاحب کے مقابلہ میں احرار کو سر سکندر حیات سے کوئی دل بھی نہ تھی۔ گرمصیبت یہ آئی کہ میاں صاحب نے سر سکندر حیات کے مقابلہ میں مرکزی حکومت میں اپنا اقتدار رکھنے کے لئے ظفر اللہ فال قادیانی کو بڑھایا اور مسلمانوں کے جذبات کو پامال کر کے سیاسیات میں اپناالوسیدھا کرتا چاہا۔ انہوں نے اس مسلے کی اہمیت کونہ بھا اور نہ احرار کی قوت کا ابتداء میں پورا اندازہ کیا۔ لیکن جب طوفان مخالفت بڑھ گیا تو احرار کوفائے گھاٹ اتار نے کے این اور کا میاب تدبیریں کیں۔ بے شک ان تدبیروں سے احرار کمزور ہو گئے۔ لیکن میاں سے اور کا میاب تدبیریں کیں۔ بے شک ان تدبیروں سے احرار کمزور ہو گئے۔ لیکن میاں صاحب کے اثر ورسوخ کو بھی ایسادھالگا کہ وہ پھر سنجل نہ سکے اور ان کا اپنے ہی غلط کل سے دل

ٹوٹ گیا۔ جب میاں صاحب فوت ہوئے تو سر سکندر کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ پہلے تو دہ لیگ سے دابستہ اس لئے ہوگئے تھے کہ مسلمانوں میں میاں صاحب کا کامیاب مقابلہ ہوسکے۔ ان دنوں احرار سے دل بنگل کی بظاہر وجہ یہی تھی۔ لیکن اب انہیں آئین کامیا بی کے لئے میدان صاف نظر آیا اور مسٹر جناح کو دھتا دیا اور احرار کو بھی ٹھینگا دکھایا۔

لیک میں صرف شہری سرمایہ دار تھے۔ دیہات کی جامد آبادی کے سردارزمیندارانگریز
افسروں کی شوکر میں ہیں۔ دیہات میں کون زمیندار ہے جوسرکار کے اشارے کو بچھ کر سرتا فی
کرے؟ آمبلی میں ممبروں کی بڑی اکثریت دیہات سے آئی ہے۔ اس لئے سرسکندر کولیگ کی
چنداں پروانہ تھی۔معرکہ صرف احرار اور سرسکندر حیات کی یونینسٹ پارٹی سے تھا۔ کیونکہ بعض
دیہاتی حلقوں میں احرار کا باوجود شہید تبخ گرانے کی کامیاب چال کے اب بھی کافی اثر ورسوٹ
تھا۔ احرارا گرچہ آزادی ہند کے ان تھک ساتی ہیں۔ گر ہندوس مایہ داروں کوائی کی پروائیس وہ
ہرحال میں سلمان سرمایہ داروں کے ساتھ ہیں۔ احرار سے دونوں خالف تھے۔ اس لئے ہندووں
کے طبقے کی ہمدروی سرسکندر کے ساتھ ہیں۔ احرار سے دونوں خالف تھے۔ اس لئے ہندووں
حعل بھی سے دیں میں سرمایہ دی سرمائی ہیں۔ میں سرمانہ میں سرم

جعلى اشتهار بازى

جس طرح لیبر پارٹی کو گذشتہ انگشن انگشتان کی انتخابی ہم میں تارے دیکھنے پڑے سے کے کوئلہ لیبر پارٹی پر ایشو یکوں سے ساز باز کا افسانہ تراش کراس کی اشاعت کی گئی تھی۔اس طرح ہمارے خلاف شہید سمنج کے سلسلہ میں مولانا مظہم علی کا میرے نام فرضی خط اشتہارات کی صورت میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا گیا۔اس سارے کام میں مرزائیوں کا ہاتھ کام کررہا تھا۔ان دنوں ہما کے خلاف قادیانی جماعت نے اخبارات کوخاص المداددی۔ بیاشتہارائیکش کے عین ایک دن قبل شائع کیا گیا۔ جہاں احرارامیدوار کھڑے تھے۔ بیاشتہا ماص طور پرتقسیم ہوا۔

میراطقد استخاب سرسکندراوراس کے ساتھیوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ہماراسب سے زیاوہ زوران طقوں میں رہا جہاں مرزائی اور مرزائی امیدوار کھڑے تھے۔ یہ یادر کھنا چاہئے کہ موجودہ اسمیلیوں سے پہلے جب صوبہ جات میں دو عملی تھی۔ اس وقت کی کونسلوں کے ابتدائی برسوں کے استخاب میں کھوڑا گاڑی کا خرچ نا جائز تھا۔ اس لئے بعض غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ بھی کامیاب ہوگئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کونسلوں میں انتہاء پسندوں کا زور ہوگیا۔ حکومت نے فوراً معالمہ کو بھائی اور خریب لیا اور غریب لیا درغریب طبقے کو غریبوں کی نمائندگی سے محروم کرنے کے لئے انہوں نے موٹروں اور

موٹر کاروں کی عام اجازت دے دی۔ تا کہ ووٹر پیدل نہ آئیں۔ اس ایک حکم نے غریب امید واروں کا کامیاب ہوتا مشکل بنادیا۔ پھر تو کونسلیس اور اسمبلیوں کے امتخابات صرف سرمایہ داری کے کرتب رہ مجئے۔ اب صرف کا تکریس اور لیگ کے امراء کے لئے کامیا بی ہے۔غریب عوام کا اسمبلیوں میں عمل دھل حمکن نہیں۔

ميرى فكست

میرے حلقہ انتخاب بین سرگری زیادہ دبی۔ میرے علاقہ کے امراء غیرراجیوت بھی سے زیادہ خوش نہ سے ۔ اگر اس دفعہ یہ کامیاب ہوگیا تو شاید حکومت پر قبضہ جما بیٹے ۔ اس لئے راجیدتوں کا افتد اراور بردھ جائے گا۔ یہ قطعی غیر اسلامی تصورتھا۔ گر ہندوستان کا مسلمان اسلامی اسپرٹ سے نا آشنا ہے کہ وہ ہر جگہ چند امراء کے ایمان کی کا نکات اس اعتقاد سے فالی ہوتی ہے کہ مسلمان سب امراء کے ایمان کی کا نکات اس اعتقاد سے فالی ہوتی ہے کہ مسلمان سب بھائی ہیں۔ اس لئے عوام بھی ان بی کے رتگ میں ریکے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاقہ بالی لیاظ سے کروراور تعلیم زیادہ ہے۔ لازی طور سے ہرنو جوان کی زندگی کی امید سرکاری ملازمت ہے۔ میں زندگی محرکومت کا مخالف رہا۔ یہ امید یں میری معرفت پوری نہ ہوتی تھیں۔ یوں بھی امراء کے لاکول کے سواعوام کو ملازمت کہاں ملتی ہے؟ سر سکندر حیات خال نے لوگوں کو ہڑ ہے سبز باغ میں ذندگی محرکومت کا باغی ہوتی تھی کہ افضال حق مرکا داکھی تاوہ ازیں اعلی او فی ہر میان خیال تھا اور بر ملاحوسلہ افزائی ہوتی تھی کہ افضال حق مرکا داکھی تاوہ ازیں اعلی اور فی میں جوائی تھی کہ انتخال جوائی کی مرکز دافضال حق مرکز دافضال حق مرکز دافضال حق میں افرائی موتی تھی کہ اسکندر خودافضال حق مرکز انجما گا بھر تاہے۔ جوائی کہ دورا انجما گا بھر تاہے۔

میری فکست کی سب سے مؤثر وجہ بیہ ہوئی کہ لا ہور کے لولے لنگر ول کومولا نا ظفر علی خال ، مولا نا ظفر علی خال ، مولا نا عبد القادراور ڈاکٹر عالم کی جماعت اتحاد طمت نے اس غرض سے بھیجا تا کہ وہ علاقہ میں پھر کرلوگوں میں بیر پو پیکنڈ اکریں کہ افضل حق نے مجدشہید تبخ گر وائی۔اورای نے خود کھڑ ہے ہوکر مسلمانوں پر گوئی چلوائی۔ ویکھوائی فالم نے گوئی چلوا کر جمیں لولائنگر اکر دیا۔ وہ وروناک لفظوں میں اپیل کرتے تھے۔ایک دو پولنگ اشیشنوں پراس کا بہت برااثر ہوا۔ایک عام آگس لفظوں میں اپیل کرتے تھے۔ایک دو پولنگ اسٹیشنوں پراس کا بہت برااثر ہوا۔ایک عام آگس لگنگ۔اس طرح جمھے اس حلقہ سے فکست کی امید نہ تھی۔میری لگر گئی۔اس طرح جمھے اس طقہ سے فکست ہوئی۔ جہاں سے جمھے فکست کی امید نہ تھی۔میری فکست یونینسٹ یارٹی کی بری فتح تھی۔کوئکہ میں اسٹانی مہم کالیڈر تھا۔

لیکن ایک فکست میں فتح کے پھر رہے اڑا کر شاد کام لوٹنے کا کوئی موقعہ نہ تھا۔ کم از کم

بارہ ممبرایے سے جواحرار کی مدسے کامیاب موئے تھے۔ چونکہ وہ درمیانے اور اعلی طبقے سے متعلق تھے۔اس لئے امراء کی آواز میں ان کے لئے زیادہ کشش تھی۔علاوہ ازیں یادر کھنا جا ہے كداد نچى كرى يربيشه كرغريب بھى اونچے طبقے كى ي سوچنے لگتے ہیں۔ نتیجہ بيہ واكدا حرار كےسب ممبرامراء ككان نمك مين يؤكرنمك موسكة اوراحرار يقعلن تو را بيشير يصورتحال صرف أسبلي كالكشنول من بى نبيس بونى \_ بلكميول انتخابات من بھى يى صورت در پيش بوكى \_لودھياند، جالندهر، لاکل پوریس غریب اور ورمیانه طبقه کے لوگوں نے احرار کے نام پر فتح یائی اور بڑے بوے سرمابیدداردل کا ٹاف الث دیا۔لیکن جول ہی کامیاب ہوئے اورسوسائٹی میں ایک درجہ حاصل كركيا\_ پهركري نشين هوكرخاك نشين احراركوهارت كي نظرے ديكھنے لگے۔ بيصرف احرار كا بى تلى تجربنيس - بلكم بل خلافت نے بنجاب ميں الكش الر عدم ما موكول كومبر بنايا - ان لوكول نے مامور ہوکرمجلس خلافت کی پر کاہ کے برابر پروانہ کی۔ دونوں جماعتوں کے تلخ تجربہ کی بناء ہی پر اصول وضع كرنا پرنا ہے كمانتخابات ميس غريب جماعتيں بے حداحتياط برتيں اپني پارٹي كے تجريد کار اور ایٹار پیشیمبروں کو آ مے بوھائیں۔ ہرسائل کو جماعت کا ٹکٹ نہ دیں۔ جماعت سے وفاداری بزے ایٹار کا کام ہے۔ بلند درجہ رہ بڑی کراور بلند ہونے کی آرزوئیں۔ول میں چکایاں لین لگی ہیں اور کمتر درجہ کے لوگوں کی خدمت کا پاک جذبہ خود غرضیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ ساسات میں ہمیشہ بی خیال رہے کہ بھان متی کا کنبہ مضبوط پارٹی کا کام نہیں وے سکتا۔ یارٹی کے ممبر پخت خیال ہوں اور پارٹی کے پروگرام پرجان دینے والے ہوں۔سیاس پارٹی فوجی مثین سے زیادہ مضبوط ہوتو بات ہے۔ورندریت کی دیوار بھلی۔

فوجي حكومت كاقيام

سرسکندر بقول مسٹر جناح ، مسٹر ایمرس گورنر پنجاب کی پیداوار تھے۔ ہماری غلطی پہتی کہ ہمارے دیہاتی امیدوار پرانی جا گیرداری کے نمائندہ تھے۔ ہم نے ان کے وعد بے پراعتبار کر کے اپنی انقلابی مشین کے پرزے ثابت ہونے کی تو قع کرلی۔ وہ جو نہی اسبلی میں آئے۔فطرت کے قانون کا عام عمل ان کی طبیعتوں پر حاوی ہوگیا۔ ان کے رجحانات انقلابی ہونے کے بجائے سرمایہ دارانہ تھے۔ انقلابی جماعتیں ہمیشغریب ہوتی ہیں۔ سرمایہ داروں کوغرباء سے قبلی نفرت ہوئی ہیں۔ سرمایہ داروں کوغرباء سے قبلی نفرت ہوئی ہے۔ البیت غرباء سے غرض پوری کرنے اوران پر حکومت جاری رکھنے کے خیال سے نفرت کو چھپانا ہوتا ہے۔ آبرو باختہ عورت جا ہے کی کوچا ہے نہ چاہے۔ گروہ چہرے پرشیرین جم کا خوش نما

نقاب اوڑ سے رکھتی ہے اور یوں دل کی کدورت چھپی رہتی ہے۔اعلی طبقے کے ظاہری اطوار بہت بلند ہونے چاہئیں۔ تا کہ عوام ان کے شکار رہیں۔مکاری اعلیٰ طبقے کا خاص فن ہے۔جس کے بغیر حاکم خاندان عموماً برباد ہوتے ہیں اور ان کو انقلاب کا مند دیکھنا پڑتا ہے۔غریب اور انقلابی جماعتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ طبقہ کے ممبروں کو دیرتک زیرتر بیت رکھنے کے بعد انہیں ذمہ داری کے کام پرلگائیں۔ ذہنیت بدلے بغیران سے ہرونت خدشہر ہتا ہے کہ وہ چرکان نمک میں نمک ہوجائیں گے۔ہم نے سی غلطی کھائی کہ سمجھا کہ امراء غریب طبقے کے لیڈروں کی رہنمائی قبول کرلیں گے۔گراییا نہ ہوا۔انہوں نے اپنی طبیعت کے نقاضوں کےمطابق ہم جنس امراء کا ساتھ دینا شروع کیا۔ جوایک آ دھٹریب ممبرتھا وہ بلند درجہ پر پہنچ کر احرار کواو نچے طبقے کی طرح ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھرڈ ریبھی تھا کہ مرسکندر حکومت انگریزی کا پروروہ ہے۔ انگریز ہر حال میں اس کی پشتی بانی کرتا ہے۔ وہ احراری باغی جماعت سے وابستہ ہوکر خطرات کیوں برداشت كريں \_غرض آئندہ كے لئے ايكسبق حاصل كرما جاہے كه جہال تك ہوسكے جماعت سے باہر کے نوگوں پراعتاد نہ کیا جائے۔اگراحرار کوغریبوں کی نمائندہ جماعت کالقب قائم رکھنا ہے تواعلی طبقے سے امید وفاداری نضول ہے اور ناتر بیت یافتہ غریب بھی او نجی کری پر بیٹھ کرغریبوں کے حال کو بھول جاتے ہیں۔ پس احرار کو کسی حال میں بینہ بھولنا چاہتے کہ غریب انقلاب جماعتوں کواپے ممبرول کی ذہنی تربیت پراعتاد کے سواحارہ نہیں۔ای پرزوردیناراہ نجات ہے۔

لدھیانہ، جالندھ، اکل پور کے میون احتابات میں ہمیں پوری کامیا فی ہوئی۔ گر بعد میں ہمراحرارے وفادار ندر ہے۔ انہوں نے کا گریس اور لیگ کی طرف جھکنا پند کیا۔ اس لئے کہ احرار پارٹی میں سر ماید دار لوگ نہیں۔ عام طبیعتیں مشکل پند نہیں۔ ہمی بھی جیل ہو آتا بھی معمولی بات ہے۔ عام احرار کی روز اند زندگی جیل کی زندگی ہے کم تکلیف دہ نہیں۔ بس ایسی تکلیف دہ زندگیاں بسر کرتا یا ان سے وابستہ ہوتا کھی آسان کا منہیں۔ سر ماید دارانہ ذہمن رکھنے دالے لوگ اس لئے کا گریس میں رہ کرآسودہ ہیں کہ کا گریس کا عام ذہمن سر ماید دارانہ ہے۔ غرض احرار کی فکست کے بعد جس کی عام ذمد داری شہید کئے گرانے کی سیم کی مرہون منت ہے۔ بہنجاب میں فرجی وزارت دراصل آئندہ جنگ کی تیار یوں کا مقدم تھی۔ یہ برطانوی مرکار کی کامیاب جنگی تد پیروں میں ایک تد بیرتی۔

(ماخوذ تاری خاتاری احرار میں ایک تد بیرتی۔

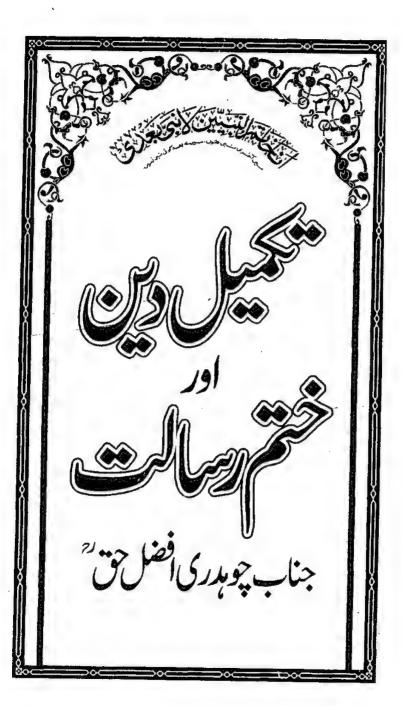

## بسم الله الرحمن الرحيم!

## يحيل دين اورختم رسالت

مشیت ایز دی نے وٹیا کے کامل انسان پروین حق کی پکیل کر دی۔ حضرت محمد رسول النعظیمی النام کی عمارت کے آخری معمار قراریائے۔

''الیوم اکسلت لکم دیدنکم واتممت علیکم نعمتی'' ﴿ آج میں نے تہارے لئے دین کمل کردیا ورتم پر نعمت پوری کردی ﴾ کے جانفزا پیغام کے معنی آنخفرت الله کے خودی ''لانبی بعدی'' ﴿ میرے بعد کوئی نی نه ہوگا۔ ﴾ کے ارشادے واضح کردیئے۔ حضرت محمد رسول اللہ الله تعلق رحمت اللعالمین ای لئے قرار دیئے گئے کہ ان کے بعد نی تعلیمات اور نئے نئے رسولوں پرین نوع انسان تقیم ورتقیم ہونے سے فی جائے۔

آ مخضرت الله کے تشریف لانے کے ساتھ ہی دنیا کی تمام ترقیوں کے راہے کھل گئے۔ بیآپ ہی کے وجود ہا جود کا اعجاز ہے کہ آپ کے ظہور کے ساتھ ملکوں اور قو موں میں ہاہم میل جول اور ربط صنبط کے مواقع پیدا ہوگئے۔

زمانہ بتدرت کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا کہ لاکھوں میلوں کی مسافت ونوں میں طے ہونے گئے۔ اسلام کا بیدو کی کہ میں ملے ہونے گئے۔ اسلام کا بیدو کی کہ میں تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لئے ایک ہی مشتر کہ پیغام لایا ہوں۔ حالات اور واقعات سے بچ ثابت ہونے لگا۔ اسلام سے قبل دنیا کے حالات کے مطابق نبی الگ! لگ قوموں اور ملکوں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ کیونکہ اپنے ملک کے باہر وعوت واشاعت میں نا قابل عبور موال تشریق میں ۔ تا آئکہ رحمت تی جوش میں آئی۔ حضرت محمد رسول التا تھا کے کا ظہور ہوا۔ اس شمع کے نورسے دنیا میں روشنی پھیلی۔

اب دنیا کومعلوم ہوا کہ اختلا فات نہ ہب کی بنا پر انسان گر و ہوں میں تقتیم ہو چکے ہیں۔اس لئے ہرمخص نے سیسلیم کرلیا ہے کہ دنیا کوایک مشتر کہ ند ہب کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اب زمانے کے حالات استے بدل چکے ہیں کہ لوگ یوں بھی اختلاف فد ہب کی بنا پر
ایک دوسرے کوجہنی قرار دینے کونا پند کرتے ہیں۔ گویاز ماند نئے نئے نبیوں کے دعووں کی بنا
پر گردہ درگردہ تقسیم ہونے سے بالکل انکار پرآ مادہ ہے۔ اب زمانے کی سپرٹ کو''لاندسسی
بعدی ''کے ارشاد اور''اکے ملت لکم دینکم ''کے ربانی حکم کو طاکر پڑھوتو منشائے ایز دی
صاف معلوم ہوجاتا ہے۔ آنخضرت علیہ کے ظہور اور ان پردین کی تعمیل سے اس زماند کی
سپرٹ اور ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔

الله تبارک و تعالی کے علم میں اس زیانے کے حالات اور اس زیانے کے انسانوں کی سپرٹ پورے طور سے موجود تھی۔ یا یوں کہو کہ آنخضرت تعلقہ کے بعد الله تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں میں خود بخو دیہ سپرٹ پیدا کردی کہ اب تمام دنیا ایک ہی پیغام اور ایک ہی پیغام بوجائے۔ بی پیغامبر کے تالع ہوجائے۔

ادھ تحیل دین کی آیت تری - 'لانبسی بعدی ''سے آنخفرت اللے ناس کی وضاحت فرادی - ساتھ بی آنے والے زمانے کی سرٹ نے ''لانبسی بعدی ''اور ''اکملت لکم دینکم'' کی تقدیق کردی -

مرزائی احباب کہتے ہیں کہ باب نبوت بند ہونے کے دعویٰ کے بیمعنی ہیں کہ اللہ
کی رحمت کا دروازہ بند ہوگیا۔ان کا دعویٰ بیہ ہے کہ لوگوں کورشد وہدایت کے لئے نبیوں کا
ظہور تا قیامت ضروری ہے۔ دیکھوسلامتی کے ند بہب یعنی دین اسلام میں ایک حد تک اس
ضرورت کو محوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی مجد دوں کے آنے کا اقرار موجود ہے۔ مگر مرزا قادیائی اس
کے بھی مصداق نبیس ہیں۔لیکن کسی ایسے نبی کے آنے کا انکار ہے جس کے دعویٰ کی بنا پر اس
کے نہ مانے والے لوگ قابل مواخذہ تہجے جا کیں گیے۔

غور کروکہ بنی نوع انسان کے لئے اسلام کی پیش کردہ صورت باعث رحمت ہے یا مرزائیوں کا ندہجی وعولی و نیا کے لئے بہتر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اسی قتم کے بعد کے آنے والے نبیول پرایمان نہلانے والا کا فرہے۔

بعض اوقات دانا بھی بیوقوفوں کی یہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مرزائیوں میں سے
اکٹر اس وعویٰ کے بودا پن کے قائل ہیں۔ یعنی ایک خاص جماعت لا ہوری مرزائیوں کے
نام سے مشہور ہے۔ اس بنا پر مرزا قادیانی کی نبوت سے منکر ہے۔ لیکن قادیانی مرزا تادیانی کو نبی مان کر نہ صرف عالم اسلام بلکہ زبانہ بھر کے لئے خداق کا
باعث بن رہا ہے۔

اگراسلام کے اصول اور زمانہ کے پرٹ کے خلاف مرزائیوں کی طرح بیشلیم کرلیا جائے کہ باب نبوت تا قیامت کھلارہے گا اور ہرآنے والے نبی پرایمان ندلانے والاجہنمی قرار دیا جائے گا تو غور کرو کہ نسلوں کی نسلیس یونمی کفری موت مریس گی اور نبیوں کے صلقہ احباب سے باہرسب دنیا جہنم میں جائے گی اور بار بارنسل انسانی بیش از پیش فدہبی گروہوں میں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی اور فہبی تنازعوں کا سلسلہ جاری رہےگا۔

قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کے دروازے کا بند کرنا ایک انوکی بات ہے۔ حالانکہ وہ اس انوکی بات ہے۔ حالانکہ وہ اس انوکی بات کے قائل ہیں کہ اسلام اور اسلام کے بانی کی دعوت تمام دنیا اور قیامت تک کے لئے ہے۔ اب اس تعلیم میں کی بیشی کی گئجائش نہیں۔ جب ایک نبی برخلاف تمام پچھلے نبیوں کے تمام دنیا کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے آچکا تو ..... پھر کسی نئے می نبوت کی ضرورت ہی پیدائیس ہوتی۔

ہاں! اگر مرزائی حضرات اس امر کا باطل دعویٰ کریں کہ جس طرح آنخضرت اللہ اس اس کے بہلے نبی مخصوص ملکوں اور مخصوص قو موں کے لئے آئے۔ ای طرح حضرت محدرسول الشعافیٰ کی ایک قوم یا کسی ایک خاص ملک کے لئے مبعوث ہوئے تصاور مرزا قادیانی کسی اور ملک ادر کسی اور قوموں کی ہدایت کے لئے ملک ادر کسی اور قوموں کی ہدایت کے لئے خاص خاص ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے لئے خاص خاص خبیوں کو جیمینے کی سنت ابھی جاری ہے۔ لیکن وہ ایسات میں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں خاص خاص خاص خاص خاص خاص کا کہ کہتے ہیں

کہ آنخضرت اللہ تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے آفاب ہدایت ہیں تواس آفاب کے سامنے مرزائی نبوت کا ویا جلانا بیشک بے عقلی کی بات ہے۔ اسلام کا بید دعویٰ کہ وہ تمام آنے والی نسلوں اور زمانے کی ضرور توں کا کفیل ہے اور قرآن پرمسلمانوں اور قادیا نبول کا مشتر کہ یقین کہ اس کے مخاطب تمام قومیں، تمام نسلیں اور تمام آنے والا زمانہ ہے۔ اس اعتقاد کو ختم کر دیتا ہے کہ نبوت کا باب بدستور کھلا ہے۔

کاش! مرزائی اتنی موٹی بات کو مجھیں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ اللہ کا گئے کی شان سے کہ وہ تمام ملکوں اور قو موں کے لئے مشعل ہدایت ہیں اور قر آن تا قیامت موشین کی جان کا نور رہے گا تو باب نبوت کا واسمجھنا سوائے فتنہ کے دروازہ کھو لئے کے اور کیا مطلب رکھتا ہے۔

عزیز واس کی بات پریقین رکھوکہ اسلام تمام تو موں ، تمام ملکوں اور تمام زمانوں کے لئے بہترین دستور عمل ہے۔ اس لئے اس پیغام کولانے والا تمام تو موں اور ملکوں کے لئے واجب التسلیم پیغیر ہے۔ عقل انسانی اور ضرورت زمانہ کوتو اب اس بات پر اصرار ہے کہ تو میں نے نے نبیوں کے دعو دُں کی بنا پر گر ہوں میں تقسیم نہ ہوں۔ و نیا کا ایک ہی مشتر کہ نہ ہب ہو جوامن وسلامتی اور بنی نوع انسان کے اتحاد کا ضامی ہو۔ بیا فہ ہب اسلام ہے۔ اس کولانے والے کے فیض کو تمام زمانوں کے لئے کافی قرار دیا جائے۔

میری بحث کے تین جزوہیں

رسول کر میم الله سے پہلے جس قدر نی مبعوث ہوئے وہ خاص خاص خاص قوم ہوئے وہ خاص خاص خاص قدر نی مبعوث ہوئے وہ خاص خاص منہ قوموں اور خاص خاص ملکوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ان کا فیض عام نہ تھا۔ یہ حضرت محمد رسول النفظیائی کی ذات تھی جور حمتہ اللعالمین کہلائے اور تمام ونیا کے لئے ہادی قرار پائے۔اس دعویٰ کی بتا پرعقل کو تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ تخضرت علیائی کے بعد کی نبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔

رسول کریم آلی پی پر جو کلام اتر اوہ تمام نطوں اور تمام زمانوں کے لئے بہترین دستور عمل ہے اور اس کلام کی محافظت کی ذمہ داری خود اللہ عارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر لی ہے۔ لاکھوں قر آن پاک کے حفاظ اس کے شاہد عادل ہیں۔ اس لئے الی ہمہ گیراور تا تیامت باتی رہنے والی تعلیم دینے والا نبی آخر الزمان بی کہلا سکتا ہے اور اس کے بعد کسی نبی کے تعلیم دینے والا نبی آخر الزمان بی کہلا سکتا ہے اور اس کے بعد کسی نبی کے آئے خال ماطل ہے۔

بار بارنبیوں کے آنے اور ملک ملک اور قبیلے قبیلے میں پیغمبروں کے آنے کی سرے سے ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نفٹل اور ر سول عربی لیا ہے کے فیض سے زیانہ ترقی کے ان مراحل پر پہنچ چکا ہے جہاں ایک مذہب ایک حکومت اور ایک زبان کی ضرورت تسلیم کی حار ہی ہے۔ ز مانہ زبان حال سے نہ ہی گروہ بندیوں کے خلاف صدائے احتیاج بلند كرر ما ہے۔ اس لئے منشائے ايز دى ئى نوع انسان ميں جارى ہے اور طاری سپرٹ سے ظاہر ہور ہا ہے اور وہ یہی ہے کہ آئندہ نسل انسانی نے نے نبیوں کے دعووٰں کی بنا پر گروہوں میں تقتیم نہ ہو۔ بلکہ ایک ہی سلامتی کے مذہب کو قبول کریں اور ایک ہی سلامتی کے شنمراد سے کی حکومت کو تسلیم کریں اور وہ سلامتی کا مذہب اسلام ہے اور اس کے شخرادہ حضرت محدرسول التعليقة من \_

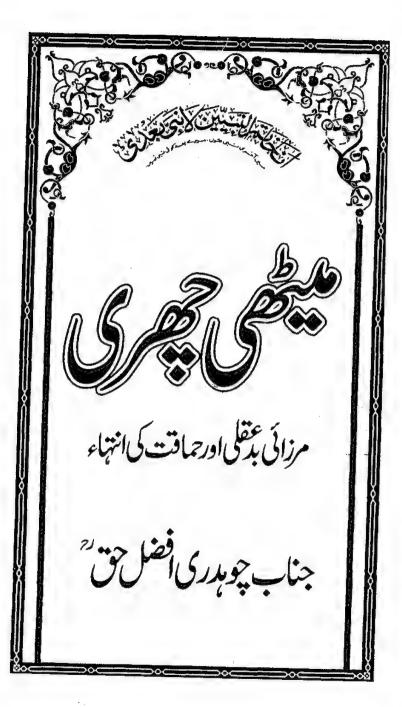

## بسم الله الرحمن الرحيم!

وہقان کی حسرتاک سادہ لوتی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جھاڑ

بوٹیوں کواپئی محنت کا حاصل اور قابل ذخیرہ جنس قرار دے لے اس مسلمان کی بدعقی اور حمادت اس

سے زیادہ کیا ہے۔ جو مرزائیوں جیسی اسلام دخمن جماعت کواپنا قوت باز وہجھ لے کسی کی ریا کاری

سے انسان فریب کھاسکتا ہے۔ لیکن اسلام کی بخ کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسینہ سے

لگائے رکھنا، سانیوں کو آستیوں میں پرورش کرنے کے برابر ہے۔ مرزائی کو اسلام دوست جھنا

دھوکہ کھاجانے کی بات نہیں۔ بلکہ حقائق کواپئی ہے دھری پرقربان کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ جھے

نہ ہی علوم پرعبور نہیں۔ مگر نہ جب کے علم رداوان کی دیں دشمنی سے نالاں ہیں اور وہ کون سامسلمان

ہے جس سے ان کی دشمنی نہیں۔ ہمارے معاصران کولا کھا بناؤ۔ مگران کا فتو کی کہی رہے گا۔

"ساری دنیا ہماری دنیا ہماری دختن ہے۔ بعض لوگ جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی مید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک فخص خواہ وہ ہم سے گئی ہدر دی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا۔ ہماراد شمن ہے۔ "

ماراد شمن ہے۔ "

خدا کالا کھ لاکھ تر ہے کہ اسلامی دنیا میں کوئی دین کا عالم ایسانہیں جوسانچوں کو دودھ پانے کافتو کی دے سکے۔البت بعض سیاسین ند ہب جن کے زدیک نداق ہے۔سعی لا حاصل ہیں مصروف ہیں کہ مرزائی کوسیاسی مسلمان بجھ لیا جائے۔ حالانکہ بیرگردہ اسلام کا شدید بخالف ہے تو اسلامی سیاست کا شدید ترین دشمن ہے۔لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مرزائیوں کے دوست دار لیڈروں کے بیش نظر اسلامی سیاست نہیں۔ بلکہ پنجائی سیاست ہے۔وہ پنجاب میں کی قیمت پر اپنی فروں کے بیش نظر اسلامی سیاست نوف ہے کہ دہ پنجاب کے پانیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ اس لئے بچھوکو تکا بجھ کرسہارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آئیس وہ تکا سہارا بھی شدےگا۔ اس لئے بچھوکو تکا بجھ کرسہارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔آئیس وہ تکا سہارا بھی شدےگا۔ علی مقتضیات سے بازند آئے گا۔اوّل تو بنجاب کے سیاسی فارمولا کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ عکومت نے تقسیم کے دوگروہ تسلیم کے ہیں۔مسلم اور غیرمسلم۔مسلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیرمسلم کو جو

ویا جانا تھا دیا جاچکا۔اس کے علاوہ اڑھائی کردڑ کی آبادی ش پچاس ہزار مرزائیوں کو پاسک موجود ہ توازن کوآ ئندہ بھی بدلنے کے تا قابل ہے۔ اگر آپ کے نزد کیسمرزائی بی حل المشكلات ہیں تو پیسہا گ دودن کامہمان ہے۔ کیا اعتبار کہ پیٹی چھری کلیج سے لگ کرکب جدا ہوجائے۔ مرزائيت سے اتحاد كے متنى مسلمان اس حقيقت كبرىٰ كو كيوں نظرانداز كرديتے ہيں كہ اس ندب کی بنیادافتراق پر ہے۔ حضوط اللہ سرور کا تنات نے خداسے تھم یا کرختم نبوت کا دعویٰ كياتاكة كنده لمت اسلامي فتلف نبيول كے دعود كى بناء ترتشيم ورتشيم ہونے سے فئى رہاور ہرمسلمان کوسلغ قرار دیا۔ تاکہ باتی غداہب کے پیرو بتدری اسلام قبول کر کے لوائے محمدی کے متیع جع ہو جائیں \_کون نہیں جانتا کہ ملک اور غد جب کی حد بندیوں کے علاوہ اختلاف غد مب سب سے بڑی مد بندی ہے۔ جونسل انسانی کی تفریق کا باعث ہے۔ نہی حد بندی مختلف نبیوں اور رسولوں کی بیروی کی بناء پر ہے۔قادیانی ندہب کا دعویٰ در حقیقت تاج مصطفوی آگے پر ہاتھ ڈالنے کا چور دروازہ ہے۔ تعجب ہے کہ فرزندان اسلام اس اسلامی ہتک کوتو خوثی سے برداشت کر لیں اور فتنہ پر دار کو اسلامی شیرازہ بھیرنے کی تھلی اجازت دیں۔لیکن پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرے سے بے تاب ہو جائیں۔خدا تھم فرمائے محمدرسول النمان فی آمام انسان کے لئے كافى يس غضب خداكا مرزا قاديانى درميان سے ماكك كادےكى منم مسيح زمال ومنم كليم خدا

واحمد کہ مختلے باشد

(ترياق القلوب مس بخزائن ج١٥ ص١٣٣)

مرزاغلام احمدقادیانی کی الی جسارت پراحتجاج کرنے کی بجائے خود آ تکھیں نیجی کر لی جائیں۔مبادا ان کے دل تمہارے اقدام سے مجروح جو جائیں۔ دہ ملت اسلامیہ کو نقصان بنجا س رور عالم محدرسول التعلق كمنة سي بالكل معاف كر بخاب من تهارى ا كثريت كوموجوم خطره لاحق نه هوجائي - اگر مذهب كي ذلت اورملت كي بر بادي كوخاطر ش ندلاكر مرزائيوں كوساتھ ملانے يركسي كواصرار ہے تو بجلس احرار كااليي قو توں سے مقابلہ كرتے رہناسب

سے بڑا جہاد ہے۔ ہاں اگر کوئی فخص مرزائیوں کی اسلام کی خلاف گہری منصوبہ بازی سے ناواقف ہوتو آگاہ کرناضروری ہے۔

مرزائیوں کے مرکز قادیان میں ان کی سیاسی اخلاق کا نظارہ دیکھو۔ برسوں سے مسلمانوں کو بدترین مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ محمد رسول الشفائی کی نبوت میں مرزاغلام احمد قادیانی کوسامجھی نہ کرنے کے جرم میں اراضی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ غریب مسلمانوں کا کوئی سانس خطرے سے خالی نہیں جاتا۔ لاہور میں بیٹھ کرمرزائیوں کوامن پیندی کی سند کوئی عطاء کرتا رہے۔ گرانگریزی عدالت کا فیصلہ شاہدعا دل ہے۔

انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوائے اور اپنی جماعت کوتر تی دینے کے لئے
ایسے حربوں کا استعمال شروع کیا۔ جنہیں تاپند بدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیا نیوں کی
جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ آئیس مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے
بھی مکروہ ترمصائب کی دھمکیاں دے دے کر دہشت آئیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں
نے ان دھمکیوں کوملی جامہ پہنا کراپنی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ (فیصلہ مسلم کھوسلہ)

خدابہتر جانتا ہے کہ واقعات کے اظہار میں شکے کے برابر مبالغہ نہیں کیا گیا۔ ایسے بے فیف گروہ سے فیف کی امید اور ان سے دوئی کی توقع آ زمائے ہوئے کو آ زما کر ذلت کا مند دیکھنا ہے۔ ان نوتتی اور المناک شورہ پشتی کی داستان مباہلہ والوں سے پوچھو۔ شہید محمد حسین کے پسماندگاں سے دریافت کرو۔مسلمانوں کی جان پرچھریاں چلانے والوں کو اخبار کے دفتر میں قلم چلاکر بری الذمنہیں کیا جاسکتا۔مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی چھبتیاں چلاکر بری الذمنہیں کیا جاسکتا۔مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی چھبتیاں افرائے۔لیکن مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی چھبتیاں افرائے۔لیکن مجلس احرار موجودہ مرز ای تحقیل کو کھول نہیں سکتی کہ جب اس نے برطا کہا۔

'' قادیان میں ایک غیراحمدی کا وجوداس کے لئے باعث تر دد ہے۔''اس کے ساتھ کوئی شوق سے محبت کی پینگلیں بڑھائے۔ گرکسی ایک فخض کی راہ درسم مرزائیوں کے خطرناک عزائم کوروک نہیں سکتی۔ وہ سلمان اخبار تولیس جومرز ائیوں کے خلاف آواز سنتے ہی اندھے کالھ تھمانا شروع کردیتے ہیں اور جو بولے اس کی تواضع کرنے میں پکل نہیں کرتے ۔ شایداس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ مسلمانوں کومرز اکی ندصرف نہ ہی لحاظ سے کافر اور سیای لحاظ سے دشمن سیحھتے ہیں۔ بلکہ اقتصادی طور پر دشمن کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ہرمرز اکی مرز اگی سے خرید وفر وخت پر مجبور ہے۔ خلاف ورزی کرنے وال سخت سزا کا مستوجب ہے۔ مرز ائیوں کے بائیکاٹ کا محاملہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں ذیر بحث رہا ہے۔ مرز اگی مرکلر کی نقل شاید ہمارے کوتاہ میں مخالفوں کی آئی کھیں کھول دے اور وہ مجلس احرار کی دور بینی کے قائل ہوجائیں۔

لقل اقرارنامه ''سودااحمہ یوں سےخریدوںگا''

قادیان کی احمہ سے جاعت نے جو معاہدہ ترتی تجارت تجویز کیا ہے۔ جھے منظور ہے جل اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور قادیانی مدیر تجارت جو تھم کسی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تقبیل کروں گا اور جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔ اس کی بلاچون و چھا تھیل کروں گا۔ اگر بیس کسی و چہا تھیل کروں گا۔ نیز جو اور ہدایات وقافو قا جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا۔ اگر بیس کسی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ تجویز ہوگا وہ اداکروں گا۔ بیس عہد کرتا ہوں کہ جو میرا جھگڑ ا احمہ یوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمہ بیر (مرزابشیر) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہر قسم کا سودا احمد یوں سے جو گا وں گا۔ امر معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت بیس ۱۰ روپ سے لے کر معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت بیس ۱۰ روپ سے سے کر مواد اور پیریتک جرمانہ اداکروں گا اور بیس روپ پیٹیں گی جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپ سے ضبط موجوائے تو بچھا س کی واپسی کا حق نہ ہوگا۔ نیز بیس عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف جمل میں ہی جوجائے تو بچھا س کی واپسی کا حق نہ ہوگا۔ نیز بیس عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف جمل میں ہوگا۔ نیز بیس عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف جمل میں ہی جسے سے کر میں بھی میں کہ میں میں کی خالف جمل میں ہوگا۔ نیز بیس عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف جمل میں ہوگا۔ نیز بیس عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف جمل میں ہوگا۔ نیز بیس میں کہ خالیا ہوں کی خالف جمل میں ہوگا۔ نیز بیس کی جہد کرتا ہوں کی خالف جوں گا۔ اور بیس کا تو خواد نیز بیس کی کی خالف میں کرتا ہوں کی خالف جوں گا۔

دیکھا آپ نے بیوی بڑے پیار محبت سے نتھ کی فرمائش کررہی ہے اور میاں تاک کاشنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔مسلمان ومرزائیوں کوساتھ ملانے کے لئے بے تاب ہیں اور مرزائی مسلمانوں کے بائیکاٹ بڑعمل پیرا ہیں۔ کوئی صاحب عقل ایک برعقل کے پاس سے گذرا۔ دیکھا کہ وہ بیتی جواہرات کو گھر کے باہر پھینک رہا ہے اور کوکلوں کوسات پر دوں میں چھپا کرا حتیاط سے الماری میں بند کر رہا ہے۔ عقل مند کا دل اس کی حماقت کو دیکھ کر پہنچ گیا۔ بولا عقل کے اعمد ھے ان لعل وجواہر کوسمیٹ ان میں سے ایک ایک در شاہوار ہے۔ تیرے آبا واجداد نے خون پیدایک کر کے بید دولت جمع کی ہوگ۔ تھے سے زیادہ بدعقل اور پر از حمالت اور کون۔ جو .....

صاحب ہوش کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ عقل سے عاری بلیث کر بولا۔اے صاحب علم وعقل سے عاری بلیث کر بولا۔اے صاحب علم وعقل ہو عقل مقدسین میں علم وعقل ہو تھ من کے جھی مدارج ہیں۔ بے عقل مقدسین میں ان کا درجہ جھے سے بلند ہے۔ جو قادیان کی چولی کو مکہ کے دامن سے بائد صناح ہے ہیں اور پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرہ کی بنا پر قادیانیوں کا سرسینے سے لگا کر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے خوفتاک ارادوں کو بھول جاتے ہیں۔

عبرت مسلمانوں کے حال پرخون کے آنسو کیوں ندروو ہے۔ جن کی مؤمنا نہ فراست
سلب کرئی می اور کھوٹے کھرے کی پہچان ان سے چھین ٹی گئی۔ وہ دوست جوکل اسلای سلطنوں کی
اینٹ سے اینٹ بہتے و کھے کر بے تاب ہو گئے تھے اور حکومت کے غصہ کا شکار ہو کر پابند سلاسل کر
دیۓ گئے تھے۔ آج وہی قادیانی اتحاد کے علمبر دار بن گئے۔ ان کے تفریع عقا کد کو قابل صد نفرت
قرار دیۓ کے باوجود اس شجر خبیشہ کو بار آور کرنے میں مدود سے میں۔ حالا تکہ مرز ائی سیاسی
طور سے اسلام کا سب سے بڑا حریف ہے اور انہیں ان دولتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ جن کا
قصر وسطوت اسلامی سلطنوں کے کھنڈ رات پرتھیر ہوا ہے۔

جنگ فرنگ کا وہ الم آفرین زمانہ جب دامان خلافت تارتار ہوکر اسلام عظمت کاعلم سرگوں ہور ہا تھا اور صلیب، ہلال کے خلاف کا میاب جنگ کر کے صدیوں کے بعد بیت المقدس واپس لینے میں معروف تھی اور مشرق ومغرب میں ہراسلام گھرغم کدہ بنا ہوا تھا۔ عین اس زمانہ میں مرزائیت اسلام کی فکست پراینے مرکز قادیان میں جشن شادمانی منار ہی تھی۔

قاديان ميں جشن مسرت

"" ارتاریخ جس وقت جرمنی کے شرائط منظور کر لینے اور النوائے جنگ کے کاغذیر دستخط ہو جانے کی اطلاع قادیان کپٹی تو خوثی اور انبساط کی ایک لہر پرتی سرعت کے ساتھ تمام لوگوں کے قلوب میں سرایت کر گئی اور جس نے اس خبر کوسنا نہایت شاداں وفر حال ہوا۔ ووٹوں سکولوں انجمن ترتی اسلام اور صدر انجمن احمدیہ کے وفاتر میں تعطیل کروی گئی۔ بعد نماز عصر مجد مبارک میں ایک جلہ ہوا۔ جس میں مولانا مولوی سید مجمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے مبارک میں ایک جلہ ہوا۔ جس میں مولانا نے کو فراس پردلی خوثی کا اظہار کیا اور اس فتح کو جماعت احمدیہ کے غراف ومقاصد کے لئے نہایت فائدہ پخش بتایا۔

حضرت ضلیفته المسیح ٹانی ایدہ اللہ کی طرف سے مبارک باد کے تار بھیجے مکے اور حضور نے
پانچ سور و پے اظہار مسرت کے طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر گوردا سپور کی خدمت میں بھجوایا کہ
آپ جہاں پیند فرما کمیں۔ خرچ کریں۔ پیشتر ازیں چندروز ہوئے کہ ٹرکی اور ۔۔۔۔۔ کے ہتھیار
ڈالنے کی خوشی میں حضور نے پانچ ہزاررو پے جنگی اغراض کے لئے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت
میں ججوایا تھا۔''
(الفضل مرور تی ج نبر ۲۲م ۱۰۱رنوم ۱۹۱۸م)

ار باب بصیرت میں سے کوئی یوں نہ بچھ لے کدیہ جشن، جشن نوروز تھا کہ اس میں سب نے رنگ کھیلا اور ار باب غرض سب ہی شامل ہوئے نہیں یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی سیاست کا اس شجر خبیشہ کے ساتھ خاص پیوند ہے۔ اس لئے ان کی ریشہ دوانیاں اسلام کی جڑ پر کلہاڑا ٹابت ہورہی ہیں۔ اسلام میں فرقے بے شک ہیں۔ لیکن مرز ائیت گلشن اسلام کے لئے ''امر بتل' ہے۔ جوکوئی دشمن راہ جاتے ہمارے ہرے بھرے باغ میں پھینگ گیا ہے۔ یا در کھو جوں جوں بیتل بڑھے گی توں توں اوں اسلام کمزور ہوگا۔

مرز المحمود كااعلان ضروري

"ایک بات جس کا فورا آپ لوگول تک پہنچا ناضروری ہے۔اس وقت کہنی چاہتا ہول

اوروہ یہ کہ سلسلہ احمد میدکا گورنمنٹ برطانیہ سے جوتعلق ہے۔ وہ باقی تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔
ہمارے حالات ہی اس قتم کے ہیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ
برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آ گے قدم بڑھائے کا موقعہ ہے اور اس کو خدانخواستہ اگر
کوئی نقصان پنچے تو اس صدمہ سے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت
مسح موجود علیہ السلام کے احکام کے ماتحت اورخودا ہے فوائد کی حفاظت کے لئے اس وقت جب
کہ جنگ وجدل جاری ہے۔ ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ہرممکن طریق سے گورنمنٹ کی مدد
کرے۔''
(الفضل ج انجر مراس اللہ ایکار جولائی ۱۹۱۸)

کون نہیں جانتا کہ اگریز کا نزلہ مسلمان کے عضوضعیف پر گرتا ہے۔ اس لئے مرز اللکار
کر کہتا ہے کہ سرکار کا سابیہ ہر جگہ پڑنے دو جہاں سرکار جائے گی۔ وہاں اس کا خود کاشتہ پودا جائے
گا۔ اس پودے کی تکہبانی کے لئے انگریز کی مالی کی تمنار بتی ہے۔ باوا اپنی تمناؤں میں مرکیا۔ بیٹا
اپنی خواہشوں پر بسراوقات کررہا ہے۔ ایک عاقبت نا اندیش مسلمان ہے کہ دشمن کی چھری اپنے
گا یہ تھیں۔ ا

انگریزوں کی فتح ہماری فتح ہے

"جماعت احمدیہ کے لئے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ جنگ میں انگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اوراس خوشی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کی توم ہماری محسن ہے اوراس کی فتح ہماری فتح ہماری فتح ہماری فتح ہمارے میں علیہ السلام کی دعا نہایت زبردست رنگ میں قبول ہوئی اور صحابہ کی طرح یو منذ یفرح المؤمنون بنصر الله کا انعام جمیں عطاء ہوا۔"

(ربويوج ٤ انمبر١١ص ١٢٧، ديمبر ١٩١٨ء)

کون بداندیش ہے جو اپنوں کو برگانہ کہے۔ گر ہر برگانہ کو اپنا جان لینا و نیا ؤوین کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے تمہاری مصلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقار سے محکرائے ۔ کیکن کسی کی مصلحت مرزائی کی اسلام دھنی کو کم نہ کرسکے گی۔ وہ بدستورسقوط بغداد پر چراغاں کرے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل جانے پرجھن منائے گا۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

تمام مفسرین کاس پراتفاق ہے کہ 'خاتم النبیین '' کے معنی سے ہیں کہ آ ہے 'آ خری نی' ہیں۔ آ ہے کے بعد کی کومنصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ای طرح آ ہے گی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ اس سلسلے ہیں آ ہے گے چندارشادات ملاحظہ ہوں۔

ن بغاری مسلم برزی ) (بغاری مسلم برزی ) (بغاری مسلم برزی ) (بغاری مسلم برزی )

↔ مجھے تمام گلوق کی طرف مبعوث کیا گیااور مجھ پر نبیوں کا سلساختم کردیا گیا۔'(مسلم)

🖈 ..... '' رسالت ونبوت فتم ہوچکی ہے۔ پس میرے بعد ندکو کی رسول ہےاور نہ ہی۔''

(ترندی،منداحد)

🖈 ..... ''مير بعد كوكى ني تين اورتمهار بعد كوكى امت نيس'' (كزالعمال)

ان ارشادات نبوی الله میں اس اور بہارے بعدوں است میں اس اور است بعدوں است میں اس اور است بعدوں است بعدوں است بعد است نبوی الله میں اس امری تصریح فرمائی گئی ہے کہ آپ آخری نبی ورسول جیں۔ آپ کے بعد کسی کواس عہدے پر فائز نبیس کیا جائے گا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ ان میں سے ہر نبی نے اپ بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی۔ آپ نے گذشتہ انبیاء کرام کی تصدیق کی۔ گرکسی نے آنے والے نبیل کی بشادت نبیل دی بلک فرمایا:

ہے۔۔۔۔۔ '' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک ، س کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا نہوں ۔ جن میں سے ہرا یک بید بوئی کرے گا کہ وہ اللّٰد کارسول ہے۔'' ( بھاری وسلم ) نیز ارشاد فرمایا:

"قریب ہے کہ میری امت میں مع جھوٹے پیدا ہوں، ہراکی کہی کہے گا کہ میں ہی ان دوارشادات میں حضرت محمد رسول التعاقب نے ایسے مدعیان نبوت کے گئے " وجال و کذاب'' کا لفظ استعال فرمایا۔ جس کامعنی ہے کہ وہ لوگ شدید دھو کے باز اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ائے آپ کومسلمان ظاہر کر کےمسلمانوں کواسے وام فریب میں چھنسائیں کے لہذاامت کوخبردار کردیا گیا کہ وہ ایسے عیار ومکار مدعیان نبوت اوران کے ماننے والول سے دور رہیں۔آپ کی اس پیٹر کوئی کے مطابق ۱۲۰۰ سوسالہ دور میں بہت سے کذاب ود جال مرعیان نبوت كرے ہوئے جن كا حشر اسلام كى تاريخ سے واقفيت ركھنے والے خوب جانتے ہيں۔ آپ كى زندگی کے آخری دور میں اسورعنسی اور مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا۔ اسورعنسی نے کافی قوت پکڑ لی اوراس کا فتنہ یمن میں پھیل گیا۔ خاتم الانبیا واللہ نے اپنے ایک صحابی فیروز دیلی (جو یمن میں رہتے تھے) کوخط ارسال فرمایا کہ اس فتند کا مقابلہ کرواور اسومنسی کا خاتمہ کردو۔ چنانچہ آ پیافیہ کے انقال ہے کھی ہی عرصہ پہلے حصرت فیروز دیلمی نے موقع تاک کراسودعنسی کوتہہ نیٹے کر کے اس کے فتنے کوختم کر دیا۔ جس رات اسوعنس مارا گیا۔اس کے اعلے روز آپ نے صحابہ کرام کوان الفاظ میں فُوْخِرى مَا كَى: "قتل الاسود العنسى البارحه قتله رجل مبارك من أهل بيت مياركين، فقيل له من يا رسول الله فقال فيروز فاز فيروز " ﴿ كُرْشِيرات الوَّعْسَى لل كرويا كيا\_اس كومبارك كمروالول ميس الك مبارك محف في الكرديا\_آب يوچها كيايا رسول الله! يكام كس ف انجام ديا؟ آب فرمايافيروز في فيروز كامياب موكيا - كه

آپ کاس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ بھی زور پکڑ چکا تھا۔
چنانچ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولیڈئی معیت میں صحابہ کرام گا ایک فشکراس کی سرکوبی

کے لئے روانہ فر مایا۔ میمامہ کے میدان میں صحابہ کرام اور مسلمہ کذاب کے فشکر کے درمیان ایک خوفاک اورخوز پر جنگ ہوئی۔ جس میں صحابہ کرام نے کہ بڑا ارمسلمہ کذاب کے مانے والول کوئے مسلمہ کذاب کے تہدیق کیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مرقدین کے مقابلہ میں شہید ہوئے موزمین نے لکھا ہے کہ آپ کے مدنی دس سالہ دور میں جو جہاد ہوئے۔ ان میں شہید ہونے والے سجابہ کرام کی تعداد مرقدین کا مقابلہ کر کے شہید موالے سجابہ کرام کی تعداد مرقدین کا مقابلہ کر کے شہید مونے والے صحابہ کرام گان تعداد مرقدین کا مقابلہ کر کے شہید ہونے والے صحابہ کرام گان تعداد مرقدین کی تعداد مرقدین کا مقابلہ کر کے شہید ہونے والے صحابہ کرام گان تعداد مراقدین کی تعداد ۱۰۰۰ ہے۔ جس میں سے ۵۰ بدری اور ۵۰ مصابہ کرام گان آن

ك قارى اور حفاظ تھے۔ جن ميں معجد قباك امام، جار برے قاريوں ميں ايك برے قارى حضرت سالم مولی حذیفہ مضرت عمر بن خطاب کے بوے بھائی حضرت زید بن خطاب، حضور اکرم کے خطيب ثابت بن قيس بن شاس انصاري مشهور صحاب حضرت طفيل بن عمر ودوي اور حذيف بن يمان رضي التعنيم اجمعين شامل بين - إسوة رسول اكرم الله ، اسوة صديق اوراسوة صحابه كرام مهار يسامن ے۔ حضورا کرمای نے مشرکین مکہ سے ملے حدیبیای معاہدہ کیا۔ مدینه منورہ ہجرت فرمانے کے بعد يہود يول سے ميثاق مدينه مواعيسائيوں كامشہور وفد، وفد نجران مجد نبوى بيل آ كر تشبرا يحرآ پ نے جھوٹے مدی نبوت اسوعنسی ،حضرت صدیق اکبڑودیگر صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب ہے کوئی صلح نہیں کی اور کسی قتم کی نری نہیں برتی اور نہ ہی کوئی وفد اس کو سمجھانے یا تبلیغ کرنے کے لئے بھیجا۔ اس بربس نہیں۔ بلکہ مسلمہ کذاب کے بعد جس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیااس کا بھی حشر ہوا۔مشہور عالم قاضى عياض اين كتاب" الشفاء "مين لكصة بين "خليفه عبدالملك بن مروان نے مدى نبوت حارث کونل کر کے سولی پراٹکا یا تھا اور بے شار خلفاء اور سلاطین نے اس قماش کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوك كيا اوراس دور في تمام علماء في بالاجماع ان كاس فعل كويح اور درست قرار ديا اور جو خص مدعی نبوت کے تفرمیں اجماع کامخالف ہووہ خود کا فرہے۔" (التفاءج عش ٢٥٤) انیسویں صدی کے اوائل میں مغربی استعار اسلامی ممالک کواپی گرفت میں لے چکا تھا۔اس نے اپنے اقتد ارکوطول دینے کے لئے اپنی سر پرتی میں بہت ی باطل تحریکوں کی بنیادر کھی۔ جن میں ایک تح یک' تادیانیت' ہے۔جس کا بائی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس نے اسلام کا سیح راسته چھوڑ کرار تداد کاراسته اختیار کیااور نهصرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکت تعالیٰ شاند کی شان میں ہرزہ سرائی کا بھیا تک مظاہرہ کیا حضورا کرم اللہ کی او بین کی ۔اپنے آپ کو بعید محمد سول اللہ کہااور آپ كى شان ، نام ومنصب اورمرتبرسب برغاصباند قبضه كرليا \_حضرت عيسىٰ عليه السلام اورديگرانبياء كرام ک لو بین و تحقیر کی ۔ وحی نبوت کا دعویٰ کیا ۔ قر آن کریم کومنسوخ قرار دیا۔ اپنی جعلی وحی کا نام قر آنیٰ نام پر انتذكره "ركها-اين خودساخته وي كاقرآن كى طرح برخطاسے ياك مجھاقرآن ياك يل لفظى اورمعنى تحريفات كيس اور اسلام كونعوذ باللدمرده اورمعنى قرار ديا \_صحابه كرام اور الل بيت عظام کے بارے میں بازاری زبان استعال کی اوران پرطعن وشنع کے نشتر چلائے۔ مرزا قادیانی نے اسي مان والمرتدول كى جماعت كو محابر رسول "كتام سى بكارا اينى بيوى كو "ام المؤمنين" كنام ت تبيركيا اي كروالول كو الل بيت كانام ديا اصحاب الصفه كي مقابله مين اصحاب الصفة 'رسول مدنى كے مقابلے ميں 'رسول قدنی ' محنب دخصراء كے مقابلے ميں گنيد بينيا، روضه اطهر كمقابلي مين روضه مطهر، تين سوتيره بدري صحاب كے مقابلي مين اپنے تين سوتيره چيلوں كى فهرست تيار كى - جهادكوحرام، انگريز كى اطاعت كوفرض قرار ديا\_

مرزا قادیانی نے اپنی "جنم بھوی" قادیان کو مکداور روضدے افضل اور قادیان آنے کو مظلی ج، قرارديا\_ جنت أبقيع كم مقابل مل بهثق مقبره تيار كرايا احاديث رسول التعليق كوبكاز الوال صحابه وبزرگان كومنخ كيا\_اولياء امت اورعلاء كرام كومغلظات سناكيس\_اييخ نه ماينے والوں كوكافر، جہمی،عیسائی، یہودی اورمشرک قرار دیا۔مسلمانوں کوجنگلوں کے سور اور رنڈیوں کی اولا د کہا۔تمام مسلمانوں سے معاشرتی مقاطعہ کا اعلان کیا۔ شادی ہیاہ سے لے کر جنازہ کفن، وفن اور تمام معاملات يس بائكاك كقيم دى اس السلم من راغلام احمقاديانى كى كتابول سے چندحواليلاحظ مول: "أ وابن خداتيركاندراتر آيا-" (تذكره) (دافع البلاء) ''سیا خداوہی ہےجس نے قادیان میں اینارسول بھیجا۔'' ٠....٢ (دافع البلاء) "ابن مريم ك ذكركوچهور و-اس سے بہتر غلام احمد قاديانى ہے-" ۳.... '' یرانی خلافت کا جھکڑا چھوڑ و۔اب نی خلافت لو۔ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ۳.... اس کوچھوڑتے ہواورمردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔" ( ملفوظات احمد بین ۲ مس ۱۳۲۷)

> کربلا ایست سیر بر آنم صد حسین است درگریبانم

(نزول أنسيح ص٩٩)

ترجمہ: ہروفت میں کربلا کی سیر کرتا ہوں اور سوسین میرے گریبان میں ہیں۔ ۲ ...... دمسے علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیئو، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبرخود ہیں،خدائی کاوعوی کرنے والا۔" (کتوبات احمدیدج ۲۳۲ میں ۲۳۲۲)

مرزاغلام احمد قادیانی کا آخری عقیده، جس پراس کا خاتمه مواریبی تھا که ده "نی "ہے۔
چنانچاس نے اپنے آخری خطیس جوٹھیک اس کے انقال کے دن شائع ہوا۔ واضح الفاظیس کھیا: "میں
خدا کے عظم کے موافق نی موں اورا گرمیس اس سے انکار کروں تو میرا گناہ موگا اور جس حالت میں خدامیرا
نام نبی رکھتا ہے تو میس کے وکر اس سے انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم موں۔ اس وقت تک جواس دنیا
سے گذرجا وک ۔" (اخبار عام مور خد ۲۲ مرگ ۱۹۰۸ء مجموعہ اشتہارات جسم باحث راولینڈی ص ۱۳۱۱)
سے گذرجا وک ۔" (اخبار عام مور خد ۲۲ مرگ ۱۹۰۸ء مرک ۱۹۰۸ء کو اخبار عام الا مور میں شائع ہوا
سیڈی خط مور خد ۲۳ مرگ ۱۹۰۸ء کو کھھا گیا اور ۲۷ مرک ۱۹۰۸ء کو اخبار عام الا مور میں شائع ہوا

ادر ٹھیک ای دن مرزا قادیانی کا انقال ہوا۔ مرزاغلام احمد قادیانی ۔ نے ایک سوسال پہلے ۱۸۸۹ء میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۰۸ء میں جب اس کا انقال ہوا تو اس کی جماعت میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ دونوں گروپ کے لوگ مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی، رسول، سے موعود، مہدی معبود ادر نجات دہندہ مانتے تھے۔ مرزاغلام احمرقا دیانی کے انتقال کے بعد اس جماعت کا پہلاسر براہ حکیم ٹورالدین بنا۔
جس کا انقال ۱۹۱۳ء میں ہوا۔ اس وقت تک بھی جماعت قادیان اور جماعت لا ہور کوئی الگ الگ جماعتیں نتھیں۔ اس چھ سالہ عرصے میں بھی مجموعلی لا ہوری ، خواجہ کمال الدین ، صدرالدین اور لا ہوری پارٹی کے تمام افر اومرز اغلام احمرقا دیائی کو نبی اور رسول کہتے اور مانتے رہے۔ ۱۹۱۳ء میں محموعلی لا ہوری اوران کے ساتھیوں کی طرف سے اخبار پیغاصلح میں صلفیہ بیان شائع ہواجس میں انہوں نے لکھا: ''ہم حضرت مسیح موجود ومہدی معبود (مرز اغلام احمد قادیاتی) کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نبیا صلح مورود ومہدی معبود (مرز اغلام احمد قادیاتی) کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نبیات دہندہ مانے بیں۔''

ا کے دیدن کے اور میں ایک میں ایک میں اور اور قال میں اور قال میں کا کا کے مثل اگر ایک مخص ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور قلال میڈیکل کالج

سل الرایک الوالی ایس و اسر مے اور وہ ہما ہے دیں وہ الرایک کیے دائر ایس احب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔
سے میں نے ''ایم کی لی ایس'' کیا ہے۔ دوسرااس کو کیے کہ نہیں صاحب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔
انجیئر ہیں۔ ظاہر ہے کہ بات مرق کی مانی جائے گی اور اس کو ڈاکٹر ہی سمجھا جائے گا۔ جب
مزاغلام احمد قادیانی کا جھوٹا مرقی ثبوت ہونا ٹابت ہوچکا ہے تو اسے مجدوم مسلمان
ماننا کھلا ہوا کفراورزندقہ ہے۔اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی فض ابوجہل کو کہے کہ وہ مسلمان
تھا۔ نبوذیاللہ!

پوری دنیا کے علاء اور مسلمانوں کے نز دیک مرز اغلام احمد قادیانی خوداس کے مانے والے

دونوں گروپ جواپے آپ کو' احمدی' کہتے ہیں۔ (احمدی، لا ہوری) اوراحمدی قادیانی گروپ) کافر،
زندیق، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اسلای برادری کے فرذہیں۔ بلکہ ہمارے
نزدیک لا ہوری گروپ قادیانی گروپ سے بھی زیادہ خطر تاک ہے۔ کیونکہ یہ' مجدد، مجدد' کا
ڈھونگ رچا کر عام مسلمانوں کے لئے زیادہ دھو کے کا باعث بن رہا ہے۔ ہم ۱۹۷ء میں پاکتان کی
قومی اسمبلی نے ان دونوں گروپ کے سر براہوں، مرز اناصر احمد اور صدر الدین لا ہوری کو اسمبلی میں
بلایا۔ ان دونوں نے وہاں اپنے دلائل دیے۔ علاء اسلام کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کیا گیا۔
بھرقادیانی سر براہ مرز اناصر احمد برگیارہ دن اور لا ہوری سر براہ صدر الدین پر دودن تک جرح ہوتی
رہی۔ گردونوں مسلمانوں کی کسی دلیل کا جواب ندوے سکے لہذا کر سمبر ہم ۱۹۷ء کوئل ودلائل کی روشی
میں دونوں گردوپوں کو اتفاقی طور برغیر مسلم قرار دیا گیا۔

ایک اہم مسئلہ جس کی جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا ضروری سجھتا ہوں۔وہ ان دونوں گروپوں کے ساتھ معاشرتی و نہ ہی میل جول ہے۔ جوشر بعت اسلامیہ کے اعتبار سے قطعاً ناجائز ہے۔ میں اس سلسلہ میں رابطہ عالم اسلامی کی قرار دادولیل کے طور پر پیش كرون كا \_ جوار بل ١٩٤١ء كايك برا اجماع من مكم مدين منظور مونى - جس مين اسلامي ممالک اور سام المسلم آبادیوں کی تظیموں کے نمائندے شامل تھے۔جس کی شق س بی ہے کہ: "مرزائیوں (دونوں گروپ) سے کمل عدم تعاون اقتصادی،معاشرتی ادر ثقافتی ہرمیدان میں ممل بائیکاٹ کیا جائے اوران کے کفر کے پیش نظران سے شادی ہیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے اور ان كومسلمانوں كے قبرستان ميں وُن نه كيا جائے۔''اں ثق كے پیش نظرتمام دنیا كے وہ مسلمان جو ان دونوں گروپوں کی ضرررسانی اوران کے كفروزندقه كا بخو بی علم رکھتے ہیں اور وہ اس بات كو بھی جانتے ہیں کہ ان دونوں گروپوں کی آ مدنی کا ایک کثیر حصہ حضرت محمطان کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف خرج ہوتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں گروپوں کاسوشل بائیکاٹ کررکھا ہے۔ کیونکدان کے ذبن میں ہے کہان کے ساتھ اوٹی ساتعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کے غضب کو دعوت ویے کے مترادف ہے اور جونہیں جانتے ان کوخبردار کیا جار ہاہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جہال کہیں بھی رہتے ہیں۔ان دونوں گروپوں ہے کھل بائیکاٹ کریں۔ان کے ساتھ میل جول، اٹھنا بی<u>ض</u>نا ،خرید وفروخت ، ان کی دعوت میں شریک ہونا یا ان کودعوت پر مدعوکرنا بند کردیں۔اگریپر مر جا كي توان كي فن ، وفن ، جناز عين شريك نه جول اوران كمرد دل كواسي قيرستان من وفن نہ ہونے دیں۔ جب کہ میں پہلے بتلا چیا ہوں کہ اسلام، عیسائی اور یہودی وغیرہ دیگر غیر مسلموں کو برداشت كرتا ہے\_سوائے موالات (قلبي دوئي) كے،مواسات (مدردي نفع رساني) مدارات (ظاہری خوش اخلاقی ) ساجی تعلقات اور معاملات کی اجازت دیتا ہے۔ عیسائی کا فرمیں ۔ مگران کا

نی سی تھا۔ یہودی خود غلط ہیں مگر جن کو وہ نبی مانتے ہیں وہ صادق متھے۔ سیے نبی کے جھوٹے بتروکاروں سے تعلقات موسکتے ہیں۔ مرکذاب ودجال کے پیروکاروں، حفزت محققہ کے باغيول اوركفر كواسلام كالباده يهنا كردهوكه دينه والول سي تعلقات نبيس ركھے جاسكتے \_اسلام كى غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے محبت کی جائے اور گشاخان رسول (علی ) گستاخان اسلام سے نفرت کی جائے۔ہم مانتے ہیں کہ غربی مما لک میں ایسانہیں ہوتا۔ محرمسلمان جہاں بھی ہے۔ وہ پہلے مسلمان ہے۔ بعد میں پھھاور۔ اگر چہ شریعت کے اصل علم کوہم بہاں جاری نہیں کر سکتے ۔ گر کم از کم جس عمل کو ہم اپناسکتے ہیں وہ تو اپنا کیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم مرزا نیوں کے دونوں گروپوں خواہ وہ لا موری ہوں یا قادیانی، ان سے مذہبی، ساجی اور معاشرتی کسی قتم کا کوئی تعلق نہ رتھیں۔ ہم نے اپنافرض سیحصتے ہوئے۔ آپ پراس بات کو کھول دیا ہے اور اس سلسلے میں ملی رہنمائی كالممل فريضه اداكرديا ہے۔ اب آپ اپني ذمدداري نبھائيں۔ آپ حضرات سے آخري گذارش یہے کدا گراللہ تعالی سی مرزائی ( قادیانی یالا ہوری گروپ) کوہدایت دے دیں اور وہ مسلمان ہونا جا ہے تواس کے سلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرزا قادیانی سے اپنی علیحد گی اور برأت كا للم كھلا اظہار كرے مام مجمع ميں اُقد كوا بول كے سامنے حلفيدا قرار نامد لكھے اور مند سے كہتا جائے كه مين فلال بن فلال سكنه فلال مرز اغلام احمد قادياني كودجال ، كذاب ، كافر اور دائره اسلام سے خارج سمحتا بول ادراس كوئبي ،رسول مسيح موعود ،مهدى معبود ،مجد د ،مصلح ،عالم يامسلمان نبيس ما نتااور ای طرح اس کے ماننے والے گروہوں کوخواہ وہ مرزائی قادیانی ہوں یا مرزائی لا ہوری (جماییے آپ کوا حمدی قادیانی اور احمدی لا بوری کہتے ہیں ) کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔ آج سے میراتعنق ان سے ختم ہے اور آئندہ میں ان سے کی تشم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ جومیرا مرزامرزائی لا ہوری یا قادیانی گروہ (جواییے کواحمدی قادیانی،احمدی لا ہوری کہتے ہیں) ہے تعلق تھا اس پر میں سب لوگوں اور ان گواہوں کے سامنے تو برکرتا ہوں اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیاسلام نامدوتوبامہ ہر بالغ مردوعورت کے لئے ضروری ہے۔ہم نے عقید اختم نبوت کے تحفظ کے تعلق سے چند چیزوں پرروشی ڈالی ہے۔

🖈 ..... تادياني اور لا أموري دونول كروبول كوكافر سمجها جائے۔

ان سے دنیا بحریس فہی معاشر فی ممل بایکاٹ کیاجائے اوراگران میں سے کوئی مسلمان ہوتا چاہتا ہے تو اس کے مانے والوں ہوتا چاہتا ہے تو اس کے مانے والوں سے اپنی علیمدگی اور برات کا اظہار کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری۔ ۔ ضرورعہدہ برآ ہول کے اللہ تعالی سب مسلم بانوں کواس کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آئی! و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين!